

Published by:
PIR PUBLICATIONS
CANADA

# بَرَاهِ رَاسُت قُرُآن مَجِيد سے مُسْتَنْبَطُ مَهْدِی مَوْعُوْد

#### کے

مختف ناموں، اس کے، روحانی مقام، مقام بعثت، وقت ِ بعثت، وقت ِ فہور بعثت کے وقت زمانہ کی حالت ، وقت ِ ظہور کی علامات، حفرت اقد س محمد رسول اللہ علیقی ہے اس کی نبست و مناسبت، دوسرے انبیاء اور اولیاء و علاءِ أمَّت ہے اسکی نبست ، اسکی بعثت کی غرض، اس کی سیرت، اس کے خلفاء و رفقاء کے بعض کوائف، اسکی اولاد اور بالخصوص ایک خاص بیٹے کے متعلق عظیم پیشگو یُوں، اس کی جماعت کی ترقی کے انداز اور اس کی وسعت اور بیشگو یُوں، اس کی جماعت کی ترقی کے انداز اور اس کی وسعت اور اس کے خلفاء و رفقاء کے عبرتناک انجام اور ان میں سے ان کے طریق مخالفت اور ان کے عبرتناک انجام اور ان میں سے ایک فرعون خصلت سربراہِ حکومت کی ہلاکت اور دوسرے سربراہ کے ایک فرعون خصلت سربراہِ حکومت کی ہلاکت اور دوسرے سربراہ کے ایک فرعون خصلت سربراہِ حکومت کی ہلاکت اور دوسرے سربراہ کے ایک فرعون خصلت سربراہِ حکومت کی ہلاکت اور دوسرے سربراہ کے ایک فرعون خصلت سربراہِ حکومت کی ہلاکت اور دوسرے سربراہ کے انکان افروز تذکرہ۔

157-155

# انڈیکس مبدی معبود است موعود سے متعلق قرآنی اشارات

#### اسمآء المهدى

مبدی کا نام آدم بوگا ۱۱،۱۷ نوح بوگا ۲۸۷ ابرایم بوگا ۲۸ مونی بوگا ۲۲۹ یجی بوگا ۲۲۳ مریخ بوگا ۲۳۰ مبدی موعود کے ظہور کا وقت ا مین ابن مریم بو گا ۱۳۸۸ محمد بوگا ۱۰ احمد بو گا مبدی موجود اس وقت آیگا جب انبانوں کی ۳۵۴٬۱۵\_ منصور بوگا ۱۵\_ سلطان القلم بوگا ۳۷۹\_ خفر 👚 اکثریت روحانی امتبار ہے مردوں کے حکم میں . بوگا ١٤٣ زوالقرنين بوگا ١٨٩ كرر تعني رُجل كنيسرُ بوگا ب المنخير والفطاء بوكا ١٢٢ ـ امام بوكا ٥٥ ـ ووتمام نيول کے نام یائے گا ۱۲۲۳۔

#### مہدی کے ظہور کا مقام

اليا مقام بوگا جوتمام مذاهب عالم كا اكهازا بنا مؤا ہوگا تعنی ہندوستان ہوگا۔ 790 ایام مقام ہوگا جہاں کے لوگ یانج قتم کے بتوں کی بوجا کر رہے ہو گئے۔ کمہ ہے مشرق کی طرف کا مقام ہوگا۔ مدین مُنوره سے دور کا کوئی مقام ہوگا۔

> قادیان بوگا۔ مبدی کا دارانھجر ت

اسکی بنیاد مهدی موعود کا پسر موعود ابراسی دعاؤں سے رکھے گا۔ شروع میں وہ ایک ب آب وكياه مقام موكا بعد من شهر بن جائيًا-اس میں مبدی موعود خود نبیں انکا پسرموعودانی والدہ ماجدہ کے ہمراہ آئگا۔ یہ ان دونول کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ اس

سے علوم و معروفت کے جشمے جاری ہو گئے۔

مبدی موعود مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہونے کے وقت آ نگا۔

ا آنخفرت کے قریا آئی ہی مدت کے بعد آیگا جنی مدت حفرت موی ادر

مینی کے درمیان گزری۔

« ال وقت آ بُكا جب تشتى اسلام خطره میں ہوگی اور مسلمان بحر عصیاں میں

ڈوب کر مر جانے کے قریب ہو تھے۔ 11 اسلام کے زمن سے انھنے کا ممل

شروع ہونے کے برارسال بعدیعنی

ترجوی صدی جری کے آخریں آ نگا۔

ال وقت آيكا جب ال كي قوم اين اندر سے کی ہی اللہ کے پیدا ہوئے ہے مانون ہونکی ہوگی۔

ال وت آيكا جب سيحي اور مسلمان دونوں مجھ رہے ہو تلے کہ آندالا آسان سے آنے ایک زمین سے اب کوئی مبعوث نہیں ہوگا۔

14

مبدی موعود أنت ئے آخری زمانہ میں آئے گا۔ ۳۲۵ حالیلی نی ایاد س المهور میں آئیگلی۔ انیانوں کے دل این استعدادات مےخیفیہ کو ار انیسوی صدی عیسوی میں آئے گا۔ ۲۳۵۵۳۲ ال كى بعثت كالمعين وقت ۵۷۹ مصفهٔ شهود اا کمل سمے۔ وغیرہ وغیرہ۔ ال کے دعویٰ کے بارو میں سورۃ العصر میں وه وقت بچول کو بوژها بنا ولگابه (بوجه زبادتی عم کے یا ہو اینے حول کے ) محم دو مختنف حسابوں سے ایک بی من بتایا اسوقت تمام گناه جن کی اصلاح کیلئے مختلف 717-711 جنا كا رعوى ١٨٩٠ه برطابق ١٨٩٠. انبیا، آئے اکھنے ہو جائیں گے۔ آنخضرت کی ہر خونی پر بردہ ڈالنے کی کوشش ہوگ۔ میں بوگا۔ ا ایے وقت میں آیگا جب اشرار قرآن یه شمجها جائیگا که وقی کا دروازه بند ہو چکا۔ کریم اور آنخضور کی ہاتوں کو سیاق وسباق علماء مجر جا كمنك يباز جلائ جا كمنكى دس ے کاٹ کر بیش کر رہے ہو گئے اور وہ آ کر ماد کی گابھن اونٹنیاں نے کار جھوڑی انكا تعاقب كرركايه ۵rı جائیتی۔ وحوث انتھے کئے جا کمنگے۔ سمندر اور مبدئ موعود کے وقت کی بعض خصوصی علامتیں دریا میازے اور آپس میں ملائے جاکھنگے۔ اسونت ہے راہ روی حد ہے گزر چکی ہوگی دنیا بھر کے لوگوں کو آپس میں ملایا جائےگا۔ ال لوگ مجھیں مے کہ آزاد میں جو جامیں زندہ درگورک جانبوالی کے بارہ میں برسش کریں۔ ہوگ۔ کت کی کثرت ہوگ۔ آ سان کی // انسان كا لانسعام بل هم اضل كا مصداق کھال اتاری جائیگی۔علم جیئت میں متحب بن حکا بوگا۔ ٩٦٣ العقول ترقى بوگ جنم بحز كالى جائيكى اورجنت ال برطرف جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ M20 قریب کی جائیجی۔ MIL ال زمین بر غالب لوگوں کے مشر کانہ عقائد مہدی موعود کے کام اور ان کے بیجہ میں تھلنے والی بدیوں سے نمبر ا لوگوں کو خدا سے ملانا (بید کام وہ خود بی كر محك كا دوس الحك يفام كى اثاعت كر اسوقت مبدی کی آواز دنیا تجر می ایک تہلکہ محا دے گی۔ کے صرف اسکے مددگار ہوئیں گے۔) ال ارض تشمير بھی اور ارض مقدس بھی مسیح · نمبرا كرصليب ۲۱۲ ك إلى بونے كے فلاف يزنے والے نمبره يحكيل اشاعت مدايت ۴۲۲ مواد باہر نکال کر رکھ دے گی۔ نمبر، ملائکہ کے بارہ میں غلط فہمیوں کا ازالہ السطبائع اور د ماغول كوغير معمولي جنبش دي 

| مبدی موفود ادر اکی نسل سے تمام                 | نبر ۵ لوگول کو دین واحد پر جمع کرنا ۲۹۹     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| انسانوں کی ربوبیت کا کام لیا جائے گا۔ 🔍 علا    | نبر ٦ تمام انسانوں کی ربوبیت روحانی         |
| ال خضر راه بوگا_ الا                           | نمبر ۷ دوسرے مرسلین کی طرح تبشیر و انذار    |
| " ذوالقرنين سے مشابه مگر اپني ہر شان           | (نه که بزورشمشیرمسلمان بنانا)               |
| میں اس سے افضل ہوگا۔                           | نبر ۸ اسلام تعلیمات پر اعتراضات کے          |
| ا مثیل موی بھی ہوگا۔ rrq                       | جواب دينا۔ عور                              |
| ال کوکب وُرِّ تی ہوگا ۲۶۱                      | نمبر ۹ تمام نمیوں کی صداقت قائم کر،۔        |
| // رُجُلُ یَسْعَیٰ ہوگا اور سلمانوں کی کشتی کو | نبر ۱۰ آنخضرت کی نیابت میں آپ والے          |
| زوبے سے بچانے کیلئے آنگا۔ الاس الاس الاس       | کام۔ تلادت آیات تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب      |
| // كا آنا آخفرت كا آنا بوگا_                   | اور تعلیم حکمت به ۳۶۱                       |
| ال خاتم الخلفاء بوگا_ المجام                   | مهدی موغود ٔ کا مقام و مرتبه                |
| ال کے منکر درامل آنخضرت کے منکر                | مبدی موعود " آنخضرت کا غلام ہوگا۔ ا         |
| بو تگے۔                                        | ا ابرابیم وقت بوگا اور اسکا طریق ی          |
| ا کو آنخفرت کے ساتھ وہ نبت ہوگی                | طریق محمدی برگا                             |
| جومش کے ساتھ قمر کو ہے۔                        | ا مُلوت ببند ہوگا اور امامت کا خواہشمند     |
| // نبی اللہ ہوگا گر اس کے اور آنخضرت           | نبین ہوگا۔ ۲۵                               |
| کے درمیان کوئی اور نی نہیں ہوگا۔ سات           | // حفرت ابراہیم کی طرح دشمنوں ہے            |
| ا صاحب شريعت نبيل بوگا۔ ١٦٦ - ١٦٦              | محفوظ رہیگا اور اس پر سلام بھیجا جائیگا۔ سے |
| ال کو دعویٰ سے پہلے ہی برائی کا ایبا مقام      | ا ادر اسكا ايك مينے كے ہاتھ سے بيت          |
| حاصل ہوگا کہ کچھ لوگ اسکے حواری                | الله کی شان از سرنو ظاہر ہوگی۔ ۲۸           |
| تینی عقیدت مند محب ادر مدد گار بن              | // ابن ذات مِن أمّت ـ تمام أمّت كا امام     |
| چکے ہو نگے۔                                    | اور تمام أمت سے الفل ہوگا۔ ۵۵               |
| ال قرآن بی ایک کتاب ہوگی اور ایکے بینیج        | ا أمت كا امام ہونے كے علاوہ شاہد اور ۹۰     |
| جانے کی غرض یہ ہوگی کہ قرآن کا                 | مشهود بھی ہوگا۔                             |
| کلام الله اور آنخضرت کا رسول کریم ہونا         | ا آنخفرت کی نیابت میں تمام دنیا کیلئے<br>۔  |
| ابت ہو۔ ۳۸۳                                    | تھم وعدل ہوگا۔                              |
| ر ای پر قرآن کا (مغبوماً) از سرنو نزول         | // مرسل من الله بوگا_ ۲۰۹–۱۲۸               |
| 190                                            | ال کے مخاطب تمام انسان ہو تگے۔              |

| 199      | ممی بہت شعبع کرنے والا ہوگا۔                                               | ۳۲۷         | مبدی موعود شیر خدا ہوگا۔                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|          | مبدی کا مقام آنا بلند ہوگا کہ اس ایک ک                                     | <b>1</b> 10 | رر آنخضرت کا روحانی فرزند ہوگا۔                   |
|          | خاطر خدا تعالی ساری دنیا کو آ گ میں                                        | ۲۵۵         | ر کوآنخفرت کیماتھ ففع کی نبات ہوگی۔               |
| ۳۳۲      | جھونک دینے ہے بھی نہیں بھکچائ گا۔                                          | ۵۵۷         | ر کے وجود میں شمل و قمر جمع ہو تھے۔               |
|          | 🛚 کی جماعت کے افراد آ سان روحانیت کی                                       |             | ا کا زمانہ اینے سے پہلے اور بعد کے برار           |
|          | پہنائیوں میں اڑنے والے اور حامل                                            | ۵۸۵         | ں۔<br>سال سے بہتر ہوگا۔                           |
| 799      | أوصاف حميده وجود ہو نگے۔                                                   |             | ا سے نیض پانے والے سحابہ کے مثل                   |
| //       | // كَاذَكُ سورة الرَّخَمْن مِنْ -                                          | ۵۹۳         | بوں کے۔<br>بوں کے۔                                |
| F+1      | // کا آنا رائگال نبین جائگا۔<br>معالم                                      |             | ا کوژ کے تھم میں لینی رُجُــل کِٹنیرُ المخیر      |
|          | » کو قمر اور آنخضرت کو منس قرار دیے                                        | ٦rr         | والغطاء بولاً_                                    |
| r•r      | میں اشارہ۔<br>برین میں                 |             | ر تمام نبول کانام پاریگا(مزیدد یکھیں عنوان // سام |
|          | // کا نام احمد بوگا اور وہ اور آنخضرتُ ایک<br>سرچا ہے۔ سیج                 | 145         | أسمآ والهبدي)                                     |
| TIT      | ی وجود کے تھم میں ہو گئے۔<br>کے مصرف شدہ میں نہ منہ میں                    |             | :<br>// مجسم بدایت بن کر آیگا ادر تمام ضروری      |
|          | // چونکہ صاحب شریعت نی نہیں ہوگا<br>ملمانوں میں سے اس کا انکار کرنے        | 174         | مسائل اور صداقت اسلام کو واضح کریگا۔              |
| ( FA - F | مستمانوں کی سے ان کا انکار کرنے<br>والے کافر شیس کہلائیں مے۔ م             |             | ال کے ظاہر ہو جانے پرعلم دین اسکی اتباع           |
|          | و سے ہار ہوگا جس کے باتھ پر مردے زندہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | IAZ         | کے بغیر حاصل نہیں ہوسکے گا۔                       |
| ۳۳۹      |                                                                            |             | // کو ذوالقر نمن سے مشابہت ہوگ گر وہ              |
|          | سے بان کر اس کی پوری پوری اطاعت<br>ال کو مان کر اس کی پوری پوری اطاعت      | rı•         | انی ہر شان میں اس سے انضل ہوگا۔                   |
|          | کرنیوالے صاحب کشف و الہام بنائے                                            |             | ا کا وجود نبرکے تکم میں بوگا کیونکہ وہ            |
| rar      | جائیں مے۔                                                                  |             | آنخضرت کے دریائے فیوش کی ایک                      |
|          | الله نبی الله بوگا اس پر وی اترا کر می اسکے                                | r9A-r9,     | شاخ ہوگا۔                                         |
|          | وقت میں اسلام کو تمام اویان عالم پر غلبہ                                   | <b>19</b> 1 | ا کے اللہ ایک جنتی معاشرہ قائم ہوگا۔              |
|          | حاصل ہوگا اور اسکے وجود میںآنخضرت                                          | <b>199</b>  | ر کا وجود شع محفل کی طرح ہوگا۔                    |
|          | کی شان افاضہ روحانیہ سب اُمُتوں ہے                                         |             | ال کے ماننے والے ہر دانوں کی طرف اس               |
| ۵۲۷      | زیاده ظاہر ہوگی۔                                                           | //          | برفدا ہو گئے                                      |
|          | مبدی موعود کے بارہ میں                                                     |             | مہدی کے شجر وجود کے پٹوں لیعنی اکل                |
|          | لعض اور قرآنی اشارا <u>ت</u>                                               |             | جماعت کے افراد کو تبیح کرنے والے                  |
|          | مبدی موفوذ کو آ دم کے ساتھ کی مماثلتیں                                     |             | فرشتوں کی معیت حاصل ہوگی ادر وہ خور               |

الذيكين نبره خدا تعالی جن جن طرایقوں سے بندوں ہوں کی یہ مبدی موجود کوم لی زبان کا غیر ممول علم سے اظہار محبت کیا کرتا ہے ان سب طریقوں ويا جائيگا۔ ے اسکے ساتھ اظہار مجت کریکا اور اس ک الرير ابراتيم والے انعامات ہوتھے اور وہ انکا ہم مغات ہوگا۔ مبدی موعود خدا کا مناشیس بنده موکار 141 ال كوبهى معنزت ابرائيم كي طرح آز مائش ال شادي كريكا اور اس كي اوال و ہوگي۔ کے بعد امام بنایا جائےگا اور یہ آ زمائش مجنت ال خود مسح نامري نبيس موكايه رسول کی نسونی پر ہوگ۔ ال بهت تيز رنبار بوكا اور اين مختمر زندگي **m**1 ا کا نام امام رکھنے کی وجہ می اسلام کیلئے بڑے بڑے کام کر جانگا۔ 121 ال کی ایک اور بزی آزمائش ا کی نمازوں ہے اس کے کام افضل ا خلیل الله کی طرح این پیارے بینے کو ہو تھے۔ (فدا کی فاطر) ذیج کرنے کو تیار بوگانہ rr-rr ال الواب و عذاب کے خیال سے بالا ہوکر ا این اولاد کیلئے وو مائے گا جو خور اے ریا محض بمدردی خلق کے جذبے کام كريكار --ال کوکشت اولاد سے نوازا جائےگا ا كبير م جو من كبتا بول وه من نبين كبتا 77 ا کے ذریعہ بیت اللہ کی شان از سر نو خدا کہتا ہے۔ ظاہر ہوگی۔ یہ شان پہلے اس سے اور پھر ال این تبلیلی کوششوں میں کامیاب ہوگا اور اسکے بینے سے ظاہر ہوگی۔ ملے سے اسکی بشار میں یائے گا۔ **19** ال كوقلب سليم ديا جائيكا .. / کی بشری کروریوں کے باوجود ضدا تعالی // ابراہیم کی طرح خلیل اللہ ہوگا اور خدا اے کامیاب کریگا اور مرم بنانگا۔ کے سے دوستوں کی سب علامتیں اس میں ال کے حین حیات میں بالخصوص اور اسکے یال جائیں می یعن، نمبرا: اے خدا ک تی من کو بنیادی کامیالی حاصل ہوجانے مبت عطا ہوگی۔ نبرا: جس سے خدا تعالیٰ کو تک بالعوم کثرت نزول ملائکه جاری ربرگا گر اسکے بعد یہ صورت نہیں رہے گی۔ مجت ہوال سے اسے بھی محبت ہوگی ادر جس 129 ال کے وقت میں مذہبی جنگیں نبیں ہوگی۔ سے خدا کو نفرت ہو اس سے اسے بھی نفرت ۲۸ • ا کے وقت لوگ این نشاۃ ٹانیے سے مایوی 77-71 نمرس وہ خدا اور اس کے محبوب (آ مخضرت) کا شکار ہوں گے۔ کے خلاف کوئی بات سنبیں سکے گا۔ 67-F7

|         | a 11.7                                                          |                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 16      |                                                                 | مبدی موجودا کے وقت میں پیدا سے جانے             |
| 4 م     | مبدی موغود خنیف :وگا-<br>بهوی مارون درون                        | والنے مومنوں کی مختلف اقسام                     |
| 1       | ر حضرت ابراہمنم کی طرح اوا ڈیٹیب ہوگا۔<br>میں سے ۔ ۔ ۔ ا        | ر کے وقت میں بعض لوگ خاص موہبت                  |
|         | ر ابتداء میں لوگوں کے ساتھ مناظرے                               | البی ہے انکل جماعت میں شامل ہو تھے              |
| ۸۸      | کیا کر <b>بکا</b> لیکن بعد میں اسکو ترک کر دی <b>گا۔</b><br>میا | اور بعض محنت شاقہ کے متیجہ میں آئیں             |
|         | 🧷 بعض احکام پہلے دیکا اور انکی حَمت !حد                         | <i>"</i>                                        |
| IAA     | میں کھلے گی۔                                                    | 🛚 کے زمانہ میں ہونے والی ترقی اسلام کی          |
|         | ر کی ہامورانہ زندگی کے مڈنظر بطور                               | نوعیت کا ذکر سورة الفتح میں۔                    |
|         | ذُوالقر نمین اس کے قرآن میں ندکور                               | رر اور امکی اولاد کے ہارہ میں بعض اہم 🔹         |
| 192     | ر در اول اول اول اول                                            | خبرين سورة الفتح مين -                          |
|         | ر کے ظبور کے وقت مسلمانوں کی ابتر                               | ۾ کي خيانت ڪرنے کا وي نتيجه نگلے گا جو          |
| دري     | ھالت کی ہیں۔                                                    | آ نخفرت کی خیانت کرنے کا تھا۔                   |
|         | ر کے وقت سورٹ کے مغرب سے طلوٹ                                   | ر کے وقت میں اس کی قوم اپنے اندر سے             |
| r• r- 1 | کرے سے مراد۔ اہ                                                 | کی منح یا آدم کے پیدا ہونے سے                   |
|         | ر کے اہل مغرب کی طرف متوجہ ہونے                                 | مایوس ہو بچک ہوگی اس لئے جب وہ پیدا             |
|         | کے وقت انکی حالت۔ ان میں سے بعض                                 | بوگا تو دو بنگامه کخرا کر دیگی ۔ ۲۰۰            |
|         | رُے اور بعض اجھے رنگ میں مذہب                                   | <i>ال تحدّی کرے گا کہ دہ ضرور کامیاب ہو گا</i>  |
| r•r     | ک حدود کو بھلا نگ جا کمیں ھے۔                                   | اور خدا اے دشمنوں ہے محفوظ رکھے گا۔ م           |
|         | 🛭 کے وقت تحریر کا رواج بکٹرت ہو گا اور                          | // کو ابراہیم کی طرح خدا کی طرف سے              |
| riy     | بغیر قلموں کے بھی تحریر کا کام ہوگا۔                            | کھلایا اور یلایا جائے گا۔ "                     |
|         | " کو مانے کی تلقین اور اس کے ساتھ یہ                            | ر کو ابراہیم کی طرح خدا کی طرف ہے               |
| //      | ا ثارہ کہ اے محل شرک نہ بنایا جائے۔                             | شفا دی جا کی۔                                   |
|         | " پہلے اینے حواریوں تعنی پہلے سے اپنا                           | ر کونشان صدق بکثرت دیئے جائمیگے۔ «              |
| 1       | ہ، ۔<br>ساتھ دیے والوں کو دعوت ایمان                            | ال کو خدا کا دوست ہونے کی وجہ سے اس             |
|         | ۔<br>واعانت دیکا تاہم این دعوت کو ان تک                         | ک طرف سے خارق عادت تو کل عطاء                   |
| roi     | محدود نبیں رکھے گا بلکہ عام کریگا۔                              | ۲۹-۲۳ - گه:                                     |
|         | " کے رمویٰ ہے پہلے اس کا ساتھ دیے                               | // کو غیر معمول استقامت دی جائیگی _ ۲۳-۷۳       |
|         | والوں میں سے سے حواری اس کے دعویٰ                               | ر کو خدا تعالی کیساتھ غیر معمولی دفاداری سے است |
|         |                                                                 | 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         |

کے بعد بھی اس کے ماتھ رہیں گے گر حائگا اور وه آنخضرت کی قوت قدسه کا زنده دوس ہے کر جائیں مے۔ تاہم اوّل الذكر تعداد ثبوت ہوگا۔ ۲۵۲ مبدی موجود ماشر بوگاجیکے ہاتھ برمردے میں زیادہ ہوں گے۔ زندہ کئے جائیں گے۔ مبدی (بعنی مسیح موعود ) اور اسکے سحایہ ک زند میوں میں بہت زیادہ لوگ اس پر آخری زمانہ میں مبدی موجود اور اس کے ایمان نبیس اا کمی مے مگر ان کے بعد سات خلیفوں کے ذریعہ شان خداوندی کا کڑت سے لوگ ایمان ااکمی کے۔ ۲۵۳-۲۵۳ ظہور ہوگا۔ مبدیٰ کے زمانہ میں آنے والے عالمگیر عذاب ال اس وقت آیگا جب ایمان زمین برے اٹھ چکا ہوگا۔ وہ اسے واپس لائے گا اور کے اور میں آنخضرت کی تثویش اور خدا تعالی کی طرف ہے اس کا جواب۔ اس کی اولاو اسکی مبمات میں اسکی شر یک ٣١١-٣٦ كثرت نومبأنعين كي فوثى كيباته ساته ہوگی۔ ر کو نہ ماننے والے نلاء کی مثال ایسے موجوره وقت ایک بهت بزی تشویش کا وقت گدھے کی بوگی جو کما میں اٹھائے بھرتا ہو۔ ۲۹۳ جھی ہے۔ ا کی طرف سے علماء کو مبللہ کا چیلنے دیا مہدی ہر اعتراض ہوگا کہ اسکے متعلق صحف سابقہ میں کوئی پیٹکوئی نہیں ہے حالانکہ جائيًا مگر وہ رادِ فرار اختيار كريں مے۔ 716 بیشگوئیاں تو ہوں گی مگر اہل نظر کیلئے۔ ۲۳۸-۳۳۹ ا کا وقت ساری ونیا کے لوگوں کو دین واحد پر جمع کرنے کا وقت ہوگا۔ ر کاتعلق مخلف خاندانوں ہے ہوگا اسکے ٨٢٣ وجود میں تمام نبی جمع ہو گئے۔ ا کے آنے یر مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ ا بی تجارتوں کو انکی آداز پر لبیک کہنے ا كاليلي التحان ليا جائے كا مجرات میں حاکل نہ ہونے دیں اور نفع نقصان ror صاحب كثف والبام بنايا جائيًا۔ // كاآنا آنخفرت كى تؤت قدسه كا ثبوت کے خیال سے بالا ہوکر اس کی طرف ہوگا اور آپ بی اسکے مطاع ہو تھے۔ **L177**2 دوڑیں۔ ال کے آنے کے ساتھ بی سب لوگ رر کے وقت سب کاموں سے انفٹل کلمہ اسلام میں داخل نبیں ہو جائمیں مے اسلام کی سربلندی کا کام ہوگا۔ 749 بلكه يمليه ووباتم جن كاسورة انشقال ميس ال کے وقت جو کچھ بھی ہوگا دیا ہے ہوگا۔ ٣2. ا کے وقت میں یائی جانیوالی مسلمانوں ک ذکر ہے بوری ہوگی اور مجر یہ بات نهایت بست حالت کا تذکره-121-120 ہوگی۔ مبدی موعود اینے کاموں سے بیجانا

خود نحو منعین کے بیمہ ربانی اوّب اس وقت مجمی موجود ہوتھے نکر اوکوں کی رہنمائی بیلئے کانی نہیں ہو گئے۔ اں وقت اسلام کے روحانی نظام کو چیرا میماڑا حارُگا لِعِنی اس کی خوب جیمان بین ہوگی اور اس پر سخت اعتراضات ہو نگے۔ ۸۵۲ ملمان بادشاہوں کو انکی جزوں ہے اکھیزا و دے ای وقت سب رسول د نیا میں (ایک رسول که ' جبّہ میں ) وائیں الائے جائمیں سے اور وہی وقت اسلام کے عالمتی خلیہ کا وقت ہوگا۔ ۸۵۲ وو تمام عيوب وكناه جن كي اصلاح كيليم متفرق انبیاء آئے اس ایک ہی زمانہ میں جمع ہوجا کمل ان ہاتوں کو حق و باطل کی آخری جنگ کے وقت بر افعا رکھا گیا ہوگا۔ m29 سورة النسبة، من اسلام كے دو غلبوں كى تحذی درمیانی زمائهٔ ضعف ادر اسکے اسباب کا ذکر اور یہ ذکر کہ اس ضعف کے علاج کیلئے 710 کی نبی اللہ کا آنا ضروری بوگا اور وہ نبی آ کر روحانی میش کا سامان فراہم کر بگا۔ بہل بار کے غلبہ اسلام کے بعد مسلمانوں پر نسنزل کا دور آنے کی وجہ اور اکی کیفت کا بیان اور یہ بتایا جانا کہ اس دور تنزل کی بری وجه مسلمانوں کی دعوت الی اللہ سے غفلت ہوگی۔ آئدو زمانہ میں ایک نبی آنے کی واضح بیشگوئی اور یہ بتایا جانا کہ اس کا آناکی طرح

مهدی موفود کے جابد و کائل نخابہ تین ۵•∠-۵•٦ سوسال میں ہے گا۔ میدی مرضرورت کے وقت خدا تعالی کا درکھنگعنانے وال ہوگا۔ اینے تتبعین کو مجمی ای کی تعلیم دیکا اور وہ طریق سکھائے گا جس ہے یہ در کھل سکے۔ مبدی موعود کے زمانہ میں ایک وقت آئگا کہ لوگ کٹرت سے اس پر ایمان لا، شروع کر دیں گے اور عذاب سے پہلے ایمان لانے والے ایمان لے آئیں گے۔ گر پیمر یه دروازه ایک دفعه بند بو جایگا اور عذاب آنے کے بعد کیلے گا۔ مہدی موعوذ اورآ با کے زمانہ معلق متفرق باتیں جو قرآن نے بیان کیں اسمهٔ احمد والی قرآنی پیشگوئی کے دو مصداق میں۔ (ایک آنخضرت دوسرے مبدیٰ ) اس پیٹکوئی کا تعلق دو زمانوں سے ہے۔ تخمیل دین اور تخمیل اثناعت دین کیلئے دو الگ الگ زمانے رکھے گئے۔ آيت هُوالُـذِي أَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُدِي مِن رسول سے مراد آنخضرت مجی ہیں اور مبدی نجحی۔ FT+-F19 اسلام کا بیبالا غلبه جلالی رنگ میں اور ووسرا غلبه جمالی رنگ میں ہونا مقد ر کیا گیا۔ "TYAL "TY اسلام کا دوسرا اور عالمگیر غلبہ مبدی کے وقت rra-rrr -85% ایک زمانہ آئےگا کہ اکابرین دین میں ہے بعض شہید کر دیئے جائیں مے اور بعض اپنی روشی

الديكس

ے خود آ تخضرت کا آنا ہوگا۔ اندر سے کی فخص کے جو دارث رسول ہو سکے اس غلط ننبی کا ازالہ کہ مسلمانوں کی دوبارہ ترتی بیدا ہونے سے مایوں ہونگے اس لئے باہر کیلئے ان کے علماء کی رہنمائی کافی ہوگی۔ ے کی کے (بلکہ معین طور یرمیح نکے) 749 آئدو زمانہ میں نبی کے آنے کی ضرورت پر آنے کی دعائمی مانگیس مے تکر خدا کی طرف ے انہا میں سے ایک شخص کے معوث 1/2. آ خری زمانہ میں ایک جلالی شبیہ کی صورت ہونے کی پیٹگوئی ہوگی۔ م مسے کے تیسرے ظہور کی پیٹگوئی۔ مبدئ کا ایک نام کی مجی ہوگا۔ یہ نام رکھنے مسیح موجود کے آنے پر ملائکہ ایک تائیہ میں مِن حکمت اور پیشگوئی که اس کی زریت باتی رکھی جائے گ۔ چنانچے سوسال کے اندر اس ک 494 زمین کے وسیع کئے جانے سے پہلے نبی مواوز ذریت کی ملکوں میں بھیل جی ہے۔ 694 مبدی دوسرے تمام افراد أمت محمدیہ سے افضل اس وقت زمین سے اتنے فزائے تکلیں مے کہ وو ( کویا) خال ہو جائے گ۔ مبدئ کے آنے سے پہلے کی تمن صدیوں میں اس وقت لوگوں کی روحانی بھوک اور پیاس أُمَّت محمريه كو دشمنول كے مقابلہ ير خاموثي کے ازالہ کا سامان ہوگا۔ اختیار کرنا بزعمی۔ لوگوں کی اکثریت کا ایمان لانا ارض قادیان مبدی کے بارہ میں بزرگان اُمت بثارتمی کے وسیع بوجانے سے وابستہ ہوگا۔ یا کمیں مے اور اسکے آنے کیلئے دعا کمی کریں ارض حرم کے قادمان تک وسیع ہونے کی مے اور کروا کس مے۔ 777 مبدى كوتمسك بالقرآن كاحكم بوكا 774 مبدی کے زمانہ کے (سلمان) اوّل قرآن ال ال وقت آيكا جب مسلمان قرآن كو برھیں مے نہیں برھیں مے تو سمجھیں مے نہیں حچوڑ کھے ہو گئے۔ 774 مگر خدا ایسے لوگ پیدا کرے گاجو انہیں قرآن ال مثل مونی بھی ہوگا اور اسکی حفزت سمجھائیں مے اور اس طرح ان یر اتمام مجنت مونیٰ ہے کی مماثلتیں ہونگی۔ بہل مماثلت جیے موسی کوعصاء اور ید بیضا سورة مريم مين مهدى اور اسك کے معجزات دیئے محکے مبدی کو بھی دیئے پر موعود کے بارہ میں بیشگوئیاں ميے۔ آپ كا عصاء قرآن تحا (اور يدبينا مبدی کی پیشگوئی تھیفص میں دلاكل نم و) ایک وقت آئیگا که أمت محمریه کوفکر بوگی که کوئی دوسری مماثلت فرعون کے موسی کا تعاقب وارث رسول نبيس ربا ساتھ بي وه ايخ کرنے والے واقعہ کی مثل ایک واقعہ

ایک علمی دلیل به

لگ جائیں مے۔

کا ظہور ہوچکا ہوگا۔

پیشگوئی۔

کی جائے گی۔

,

|          | مبدی موغود کی والدو اور والد اس ہے                                        | rrı  | ا مبدیٰ ہے وقت میں بھی <del>وی</del> ں آیکا۔       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
|          | جوان ہوئے تک زندہ رہیں کے نگر                                             |      | تیمری موثت مهدی کی جائے المبور کی                  |
|          | ا کئے نبی کمنے سے پہلے دونوں وفات پا                                      |      | اکٹریق قوم قوم موت کی طرخ گائے پرست                |
| rrs      | چُك ہول گئے۔                                                              | rrq  | ا بون ـ<br>ت                                       |
|          | بجپين ميں فوت نه ہوگا پاک زندگی                                           |      | <u>پوتمی نمانت</u> موی کی طرن خدا تعالی            |
| rrq      | مزارب گا اوراس کا انبوم بختم اوکا۔                                        |      | اسے بھی اپنی محبت عطاء رے گا۔ انگی رون             |
|          | ے زندہ رہے کے امکان بظاہر کم                                              | rr.  | فرشتوں کی مود میں پرورش پائے گن۔                   |
| /        | يون ڪ گر وه ڪِر جي زندو رہے گا۔                                           | •    | پنجوین مماثلت جس طرن ساید موسویه کا                |
| ۱۳۲۱     | ے۔فر ہشیار پور کی پیٹھوئی۔                                                |      | آ فرق فلیفہ باپ کی طرف سے بنی امرائیل<br>:         |
|          | لا کے اس سفر میں اسکے اہل خانہ ہمراہ                                      |      | میں سے نئیں تھا مبدی موعود بھی جو سامد             |
| rrr      | نہ ہوں گے تمر اور لوگ ہمراہ ہو نگے۔                                       |      | محمیہ کا آخری خلیفہ ہے قریش میں سے نہیں            |
|          | ر (مریم نام یائے گا تر) سابقہ مریم                                        | ۲۲۳  | _6yr.                                              |
|          | ے افغال ہوگا کیونکہ دہ تطعی اور ن <u>یم</u> نی                            | •    | چھٹی مماثن <sub>ت</sub> جس طرح حفرت موت ہے         |
| rrr      | البوم کے ماتھ بھیجا جائے گا۔                                              | •    | خدا تعالی نے بکثرت کام کیا حضرت مبدی               |
|          | ر کواینے البہات کے سیا ہونے پریقین                                        | rri  | موفود ہے بھی کیا۔                                  |
|          | بوگا اس کئے وہ کی ابتلا میں گھبراہٹ                                       |      | <u>ساتوی مماثلت</u> جس طرح موی کا وشمن             |
| //       | _6x, ≥ 16± 6                                                              |      | فرعون اور اس کے ساتھی انکی زندگی میں بائے ۔        |
|          | ر کو ایک زکی غلام (مصلح موعودٌ) کے                                        |      | ہوئے تھے مبدیٰ کے کی دشن آپ کی زندگ                |
| //       | منے کی بشارت سے گی۔                                                       | :/   | یں ہلاک کئے گئے۔                                   |
| ۲۳۳      | المستحمل کے عقبہ بیعت میں نہیں ہوگا۔                                      | •    | <u>آٹھویں مماثلت</u> جس طرن مو <sup>ق</sup> کے ایک |
|          | ، کے حالت مرکی ہے حالت میسوی کی                                           |      | کے نے انکی قوم کے ایک فرد کے دشمن کا کام           |
|          | م<br>طرف انقال میں اشارہ کہ اب خلافت                                      |      | تمام کیا تھا مبدی کے علمی مکہ نے انکی توم          |
| r//s     | قریش کے گھرانے سے نکل جائیگی۔<br>مریش کے گھرانے سے نکل جائیگی۔            |      | (مسلمانوں) کے دشمن (مسیحیوں) کا کام                |
|          | ر کی گے رہے ہے ان بہ جاتے ہے۔<br>اللہ کا پسر موعود غلاماً زکیا۔ آیت لکناس | rrrt | تمام کیا۔                                          |
| rrz      |                                                                           |      | ہدی موعود منمو بحیین بی سے علم وحکمت               |
|          | سررحہ کی خرف سے ہم رست ہوگا۔<br>الا کے پسر موعود کے متعلق بیشگو ئال       | rrr  | عطاء بو نگے۔                                       |
| F/~ 1    | امرأ مَقْضِيًا بموكَّل م                                                  |      | <i>ال</i> کے والدین سیدھے سادھے مسلمان             |
|          | اهوا معطيها الوزاد                                                        | rra- | •                                                  |
| <u> </u> |                                                                           | •    |                                                    |

\*

(والده پیر موغود) زنده سلامت وقبی به مبدی موجود کو بینے کی بشارت ملنے کے raa مبدی موعود کے والد کی طرح ان کی والدہ ساتھ ی ا کا مقام الکانت میلے سے بلند تبھی مومنہ ہوگی۔ بو جانگا۔ // این بعثت کا مقصد بورا کریگا۔ ر کا پیر موعود مسیحی نفس ہوگا۔ ال مح متعلق تحديث عن ايك اور ا کے ہر مواؤ کے بیدا ہونے سے بیٹگوئی کہ آخری دنوں میں آپ کے یانج يهلي اس كيليخ درد ناك طالات بيدا بجے آ کیے زیر تربیت ہو گئے کچر اھا تک ایک ہو نگے۔ ال کے دخمن الیا رنگ اختیار کریں کے وقت ایبا آئے گا کہ حفرت کلیم مولوی کہ اے ائی طرف مقابلہ کیلئے متوجہ نورالدین من ان بحول کو این کفالت میں لے لیں مے۔ یہ یانچوں بے فرشتہ خصلت ادر بونايزيا۔ خلفة الله كي اس طرح فرمانبرداري كرنے ا کو ان حالات میں خدا کی طرف ہے والے ہو نگے جیسی فرشتوں نے حضرت آ رم بكثرت مبشر البامات ہونگے \_ ال ابتلا می (گھبرائے گانبیں بلکہ) مبدی موعود انسیح موعود کے . آ مے قدم بڑھائے گا اور مخلصین کو ro• وعوت بيعت وركا\_ متعلق سورة التحريم ميں پيشگوئياں ال کا بسر موعودٌ آپ کی زندگی بی میں بہل پیشگوئی وہ کسی ماسوا اللہ سے کب فیض جوان ہو حائے گا۔ کئے بغیر حالت مرکی سے حالت عیسوی کی ال کے پیر موعود کے منصب خلافت یر طرف انقال کرنگا۔ فائز ہو جانے یر بھی بعض (کوتہ نظر) روسری پیشگوئی اس کے زمانہ کے لوگ فوق لوگ اے کل کا بچہ قرار دیں گے۔ البشر مسيح کے منتظر ہو گئے گر آنیوالا بشر ہی // كا يسر موغوزمنثيل مسيح · بوگا ـ ال جبال كبيل بهى بوگا اسكا وجود بابركت تميري پيشگوئي اسكے آباء كا سلسله فتم ہوكر اس بوگا\_ ہے نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ **rr**2 ال ادر آپ کے پیر موٹور کو عمر مجر چوتھی پیٹگوئی وہ کسی کے عقد بیعت میں قرآن کے مطابق نماز بڑھتے اور زکوۃ نبیں ہوگا اس کے بادجور صحیح العقیدہ مسلمان دیتے رہنے کا حکم ہوگا۔ ا کے بر موعود کے خلیفہ ننے کے وقت آب فود تو نبین مر آ کی زوجه محرمه ا

ووَشْتَى خَالَمْ اسلام كَ شَتْي مِوْلَى ـ ي نجوير پيشكوئي اس كو خدا تعالى حالت مريمي ى مين اين البام سے نوازيكا اور بيم حالت اس کشتی کی دوسری خصوصیات مورة المعارج من جس عالمكير عذاب كي خبر میسوی کی طرف متقل کرے گا۔ rr جِعنی پیشکوئی جو تمین پیشگوئیوں ی<sup>ر مش</sup>مل ے اس کے آئے سے پہلے ایک نوح (مبدی موتود ) كو بعيجا جائيًا۔ اوگول كوغفلت ميں بكڑا نمبر الفداس سے کام کرے گا اور غیب ک نبیں جائیگا۔ خبریں دیگا۔ وہ موعود نذر مبین بوکر آئے گا ( اور اسکے نمبر ۴ خدا اس کے بارہ میں دوسرے اول اء کو وہ موعود لوگوں کو بتائے گا کہ تھی عبادت کس بھی خبر ہی دیگا۔ نمبرا وو اینے وجود میں سابقہ البامی کتب کی طرح ہوئنتی ہے۔ وہ صرف آخرت میں نحات دلانے کے خبریں بوری کریگا۔ ساتویں پیشگوئی اسکی زندگی بھی حضرت مریم وعدے نبیں کریگا دنیا ہی میں اینے تتبعین کو مناہوں سے یاک کرکے دکھا دیگا۔ کی طرح خدمت دین کیلئے وقف ہوگی تگر دد موعود مخالفت سے گھبرائے گانبیں بلکہ قدم اسے مریم پر فضیئت حاصل ہوگی۔ آ تھویں پیشگوئی وہ خود ہی مریم ہوگا اور خود آئے برحائے گا۔ اس کے آنے کے وقت لوگ کی مامور من بی ابن مریم نویں پیشکول وہ أمتی نبی ہوگا۔ الله کے مبعوث کئے جانے سے مایوں ہو چکے ۲۳۷ ہوں تھے۔ آئندہ زمانہ میں ایک نوٹ کے آنے نوح موعود اور اسکی جماعت کے بارہ میں کی پیٹگوئی جس سے مراد مہدی ہجرت کی پیشگوئی۔ موعود ہے اور متعلقہ خبریں ۳۸۲ جہاں وہ مبعوث ہوگا وہاں کے اوگ یانج قتم جس طرح سابقد زمانہ میں (بھائے جانے کے كے بتوں كے يو جنے والے ہو گئے۔ اائق لوگوں لینی) مومنوں کو یانی کے طوفان اسکی قوم شرک میں مبتلا ہوگی لیکن وہ خود مُؤجد سے بچانے کیلئے مفرت نوٹ کے باتھ سے محرانے کافرداور پیدائش مسلمان ہوگا۔ تحتی تیار کروائی گنی آخری زمانه میں معصیت اس کے روحانی الی بیت عذاب کے وقت خدا وعناه کے طوفان سے لوگوں کو بھانے کیلئے بھی کی بناہ میں رہیں گے۔ ایک کشتی تیار کروائی جائے گی۔ نوح موعود کی سیرت کے درخشاں بہلوؤں اس تحشق کا معمار (نوح) مبدی موعود بوگا۔ میں ہے ایک ( تائید اللی پر کامل یفین )

نوح موعود مسيح اور مهدى بوكا اور كسر صليب جائیں مے بعض اخلاص پر قائم رہیں مے۔ اسكا خاص كام موكا به كام وه دلاكل و برامين كي مبدی پر ایمان لانے والے بری بری کوار ہے سرانجام دیگا۔ قربانیاں دینے والے ہو تھے۔ ۲۱۲ ا یر ایمان لانے والوں یر لوگ طاقت کے مبدی موعود پر ایمان لانے والے مبدی پر ایمان لانے والوں میں سے بعض نشہ میں طلم کریں ہے۔ ے ا کے متعلق ڈر ہوگا کہ اسکے مقام میں ا کے مانے والوں پر ایک وقت آ پڑگا کہ وہ اینے دین کو اس کے معروف نام غلونه کرنے تگیں۔ (اسلام) کی بجائے" دین حق" کہنے پرمجبور ال ير ايمان لا كر اسكا ساته دين والي بمي امحاب کہف ہو تھے۔ (مزید دیکھیں مہدی کے مخالفین عنوان امحاب كبف) ا پر ایمان لانے والوں میں سے تو کی مبدی کے خالفین کا حربہ جھوٹ ہوگا۔ ایک خدا رسیده بوتج محر دوسرول می « کے کالفین سے تفقہ فی القرآن ک ہے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔ استعداد سُلب ہو جائے گی۔ ا کے خالف علماء کی مثال محدھے ک ا کے انصار بنے کی توفق یادری، مولوی اور پیر لوگ کم بی یا تیں گے۔ ہوگی۔ 141 ر کا ایک خالف حاکم فرعون کی طرح این ا ير ايمان لانے والوں كى خدا مدد كريكا اور وہ وشمنوں پر غالب آجائیں گے۔ ١٣١ جرنیلوں سمیت ہلاک ہوگا۔ ا کے زیادہ کندے مخالف ممے یے دوسرول کی مدد وہ نہیں کریگا۔ יומר יומו اعتراض بار بار چیش کرتے جا کیں گے۔ ۵۳۳-۵۳۳ ا کے محابہ کی زند کیوں میں بہت زیادہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں مے مر جاعت مہدی \* کے مبلغین ان کے بعد بکٹرت ایمان لائمی مے۔ کے لئے قرآنی ہدایات ا سے فیض یانے والے محاب کے ہمریک نبرا: زباده الركرنے والى دليل پيش كري نمبرا: ایسے لوگوں کو احمدی بناکمی جو نیک تامی ا کے رون ہے پہلے اس سے وابتگی کا موجب ہوں۔ ر کھنے والوں کی نرالی شان (ونیا وما فیما نبرا ان ممالك من بحل تبلغ كيلئ جاكي ہے یے خبری) جن میں زہی رواداری نہ ہو۔ ہر کے رمویٰ سے پہلے تعلق رکھنے والوں نبرس:ان ممالك عن وفودك صورت عن م سے بعض اس کے دعویٰ پر الگ ہو

فتح کمہ سے لیکر مبدی موعود کے المبور کک مسلمانوں یر آنے والے مخلف طاات وادوار كى تغصيل (سورة الشمس ميس) بہلی بار کے غلبہ کے بعد مسلمانوں پر نے لکا دور آئے کی وجہ اور اس دور کی کیفت \_ مسلمانوں پر تسلول آنے کی بری وجہ رعوت الی اللہ سے غفلت ہوگی۔ 744 مسلمانوں کی دوبارہ ترتی کیلئے ان کے علام کی رہنمائی کانی نہیں ہوگ۔ (ایک مامور من اللہ کی ضرورت ہوگی) 449 109 آئده ایک زمانه می مسلمانون میں یبود والی تمام بدیاں آ جا کیں گی اور اس کی تفصیل ۸۹۵ ملمانوں کے سب فرقے میدی کے متظر ہونگے گر اس کے آنے یر اُسکے بارہ میں اختلاف کرنے لگے گیں۔ ملمانوں یر آنے والی مجازی رات یعنی زمانہ تاریکی کے بعد مچر طلوع فجر ہونے اور اس کے کمال تک بینچنے کی پیشگوئی۔ یہ پیٹگوئی کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کا ایک برا رشمن بيدا بوكا مكر خدا تعالى اكلو تنبانبيس مچوڑیا بلکہ اس کے مقابلہ کیلئے آنحضور کو بروزی رنگ میں بھر دنیا میں لا نیگا۔ 100 19.5 اسلام کا دوسرا اور عالمگیر غلبه کب اور کس خلیفہ کے وقت میں حاصل ہوگا۔ TOA آنے کی خبر (جو ہلا کوخاں کے ہاتھ سے آگی)

عائميں اور مخفی رو کر کام کریں اگرچہ وہ بمیشہ مخلی نہ رو عیں مے اور انہیں قربانیاں دین ہوں گی۔ ملمانوں کے بارہ میں اور انکے فائدہ کے لئے قرآنی اشارات مسلمانوں کی نجات کی واحدراہ مبدی موعود ے وامن سے وابیٹی ہوگی۔ زمانه مبدئ میں مسلمان علاء ومشائخ کی باتوں میں آ کر اسکا انکار کریں کے ملمانوں کیلئے زبردست حرف انتاہ ملمانوں کے فائدہ کیلئے ایک عجیب مکتہ۔ ملمانوں کو ہدایت کہ کزوری کے زمانہ میں مسچیوں کو مددگار نہ بنا کیں۔ ملمانوں میں سے ٹرک کرنے والے مجی مِثلائے عذابُ النّار ہو تکھے۔ مسلمان مبدی موفود کے دامن سے دابستہ نہ ہوئے تو ان سے تفقہ فی القرآن کی استعداد سلب ہو جائیگی۔ جب ملمانوں کی کشتی (ایمان) شیطان کی زو مِن ہوگی اسے بچانے کیلئے مہدی کو بھیجا مائے گا۔ مبدی موعوذ کے ظہور کے وقت مسلمانوں کی مسلمانوں کیلئے حصول غلبہ کا داحد طریق یہ ہوگا كه قرآن سيحيس اور اس برعمل كريي\_ ملمانوں پر ۲۵۱ھ میں ایک بڑی تابی کے

اسلام کے غلبہ کے وقت مسلمانوں کو ملنے والی اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ہونے والے واقعات کے اعادہ اور اسلام اور مسلمانوں کے روحانی جنت کا نقشه۔ اسلام کا غلبہ جن مراحل میں ہے گزر کر مستعنل کے متعلق عظیم الثان پیشکو ئیاں۔ ۵۵۳ حاصل ہونا مقدر کیا گیا ان کا تذکرہ اسلام کے غلبہ کے جلومیں آنے والے ٥٦٨ الله تعالى مبائل کاحل۔ اسلام کا غلبه دو دورول می کمل بوتا مقدر کیا الله تعالی سب سے پہلا محمد اور سب سے 722-FYF يبلا احمه اسلام کے عروج زوال اور پھر عروج کا پر امرياده ال کے سیح دوستوں کی علامت حكمت تذكروبه ا کا کیا محب وہ ہے جس کی محبت کی 7225727 اسلام کو دور اول کے پہلے ۵۰ سالوں اور دور خدا گوائی دے۔ ٹانی کے پہلے ۲۰۱ سالوں میں عظیم رتیات ال کی طرف سے اظہار محبت کس کس حاصل ہونے کی پیشگوئی۔ ۳۸r طرح ہوتا ہے۔ عظیم الثان بادشاہوں کے احمدیت بعنی حقیق ا کے لقاء کیلئے سب سے زیادہ کوشش اسلام مِن داخل ہونیکی پیشکوئی۔ طاہے۔ اسلام کا عالمگیر غلبه ایک عالمگیر جنگ کیساتھ السبامات كاسلسله لامحدود ب-110 دابسة بـ اس جنك كا آخرى دن كال غلبه ر آنخضرت اسلام كا يبلا دن بوكا-آ تخضرت كا مقام محود ادر مبدى موعود كا اسلام کے ایک بے مثل دشمن (وخال کے) اس ہے تعلق ۔ آ خری زمانہ میں بیدا ہونے کی پیشگوئی ۳۲۸ ا کو مقام محود کلنے کے وعدہ کا مطلب آئده جب عالم الام بر مجازي رات جها // ہاری دعاؤں کے محتاج نبیں بھر آپ جائے گی تو اسکے آخری صنہ میں ایک سارہ کیلئے مقام محود کی رعا کیول تعلیم کی منی؟ ۱۰۰-۱۰۱ (مبدی موعود ) ظاہر ہوگا اور یہ نوید لائگا کہ ا کیلئے مقام محود کے وعدہ میں غلب أب بمر سے دنیا محمد رسول اللہ کے نور سے اسلام کا وعدہ شامل ہے۔ ٥٢٠ ال کا ارشاد که مبدی لوگوں کو میری شریعت اسلام کے غلبہ کی نوعیت اور وسعت ۵۳۸ اور كتاب الله كي طرف بلائ كا-771 اسلام کے دونوں غلب ایک بی غلب کے ال کے دین کا سیا درد رکھنے والوں کیلئے خدا دو جز ہو تھے اور آنخضرت ہی کے غلبے ہو تھے 019 141-14 تعالى غفور اور رحيم ثابت بوكا-

آ تخضرت کے بارہ میں خبر کہ آپ کا ایک بعث آخرین میں بھی ہوگا۔ وہ بعث مبدی موعود می صورت میں ہوگا جو فاری الاصل بوگا اور اسکا آنا آپ بی کا آنا بوگا۔ وو اس وت آئيگا جب ايمان زمن سے أنھ يكا موگا اور وہ اے واپس لائے گا اور اس کی اولاد آ تخضرت کے عبد کے آخرین میں ایک نی کے مبعوث ہونے کی پیٹگوئی جے آپ سے اور خدا تعالیٰ سے شاہد اور مشہود کی نبیت ہونا آنخفرت کے بعد نی کا آنا آپ کیلئے موجب توبین نہیں موجب افتحار ہوگا۔ ( کیونکہ ده آت كا غلام بوگا-) آ تخضرتُ انبانوں میں سب سے برے محمد اور احمر اور اصل خليفة الله بي-آ تخضرت کو بتایا جانا کہ آپ کے بعد عملانی کی ضرورت چین آئیگی محر آپ کی کسی مزوری ک وجہ سے نہیں بلکہ ائت کے قرآن برعمل ترک کردیے کی وجہ ہے۔ ٥٣٣ آنخفرت كوظم كه أمنت كوآئنده آنے دالے ی کو ماننے کی تلقین کریں۔ 42 آ تخفرت کے بارہ میں خبر کہ ایک وقت آئے کہ آپ کو موت اور زندگی میں سے جو چیز عاین اختیار کرنے کا موقعہ دیا جائےگا۔ اس وتت آپ ای رب کے باس جانا پند فرہائمیں مے۔ AGG-PGG

آنخضرت بشر بهوكر انتهائى روحانى ترقيات حاصل کر کیتے ہیں تو دوسرے لوگ کیوں مجھ rız ہمی ترقی حاصل نہیں کر کھتے۔ آنخضرت کی زندگی میں زیادہ تر بھیل مدایت اور تیم بدایت کا کام بونا مقدر تھا۔ r49 آ تخضرت کے بعدتیام خلانت جراغ (وی قرآنی) کو بھنے سے بھانے کیلئے ہے۔ آ تحضرت کا ایک خلیفہ خود بھی نبی ہو گا محر آپ ہی کے نور کی اٹناعت کیلئے آپگا۔ آنخضرت کا وجود سارے سلسلہ انبیاء کا نجوز بے یعنی آپ جامع جمیع کمالات انبیاء ہیں۔ آنخفرت کے دل میں ہر توم نیل ک بمدردي تقى\_ 177-771 ا کو شروع ہی سے حضرت ابو بکر " بطور مدگار دیے گئے۔ 12. ال کے بعد آپ کے جانے دالے پھر سے کیے گنہگار بن جائیں مے؟ ال کے بعد ایک زمانہ میں اور نبی کی لازما ضرورت یزنے کا قرآنی اشارہ የለሶ ال کا دور رئتی دنیا تک رے گا۔ ľΛΛ ال کے بعد آنے والا دورِ تنزل محدود الوقت ہوگا۔ اس کے بعد مجر رقیات کا دن ج میگا۔ آنخفرت کا کام بھیل مدایت کی طرح سمیل ا شاعت بدایت بھی تھا لیکن حکمت اللی نے یہ كام آب ك ايك أمتى ك باتھ سے لينا مقدر کیا۔ آ تخضرت کے معابعد آنوالی خلافت راشدہ کے بارہ میں عظیم الثان پیٹکوئیاں۔ MALTME

آنحضرت کے (آخری زمانہ میں) بروزی آ تخفرت کو بتایا جانا کہ اسلام کے پہلے غلبہ ظہور کی پیشگوئی سورۃ الکافرون میں ے متعلق سب خبریں جو آپ کے آنخضرت کے ارشادات صین حیات سے تعلق رکھتی ہیں مہدی و میے کے بارہ میں بوری ہو جائیتی اسلئے آپ دوسرے اور نبرا میج موعود کے آنے کی علت غائی عالمكير غلبه مح بارو مين مطمئن ول لے ۵۲۰-۵۵۹ (میسائی قوم کے رجل کو دور کرنا) کر دنیا ہے جا کمنگے۔ المهدى منااهل البيت رجل من امتى " زنده ني بي اور اسلام كا بر دور اس ير نمبرا يقيم الناس على ملتى وشريعتى شابد ہوگا۔ نمرا: جب اے دیکھو اس کی بیعت کرو وہ آ تخضرت (كايه مقام بكه) جوآب سے خلیفة الله مهدی ب- (ترجمه) دور رہا خدا ہے بھی دور رہیگا۔ نبره: كتاب الله اور سنت نبي كاعلم اسك اندر آنخضرت کو بہ خبر دیئے جانے کی غرض کہ ایک اس طرح أممّا جلا جائيًا جسي خوبصورت كميتى زمانہ میں آپ کی قوم قرآن کی ناقدری اُگی اور پنجی ہے۔ (ترجمہ) کرنے لگ جائے۔ قرآن پرعمل جپوڑ دیگی۔ نمبره:ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کر گی مشركانه افعال مين مبتلا مو جائيكي اور قرآن كي وہ مبدی کے ساتھ ہوگی ۔ (ترجمہ) من مانی تادیلیں کرنے ملکے گی۔ نبرا مبدی کدی نای بتی ہے خروج آ تخضرت کے ول من پیدا ہونے والے اس سوال کا جواب کہ آپ کے مانے والے کرور کرنگا۔(ترجمہ) تمبر ٤ احسر ج رجيل من وراء النهريقال اور بے بس مسلمان کفار پر کیے غالب آئیں الحارث مے۔ (سورۃ الفیل میں) نمبر ۸: ابن مریم (یعنی مبدئ ) علم و عدل آ تخضرت کے اس سوال کا جواب کہ آ خری بوگا <u>صلیب کو تو ژیکا</u> اور خزیرون کوتل کریگا۔ زمانہ کے بہت بوے وشن اسلام سے خدا آ تحضور کی جید اور پیشگوئیاں تعالی س طرح نینے کا اور یہ بتایا جانا کہ اسکی ابراتيم علمی تدبیر کو ناکارہ کرنے کیلئے وہ آپ کو ایک ابراہیم کے آئدہ مبعوث ہونے اور دوبارہ مبعوث فرمائے گا اور دوسری تدبیر کے امام لِلنَاس بنائ جائے کی پیشکوئی۔ رد کیلئے ان پر فرشتوں کے ذریعہ عذاب نازل مواود ابراہم کے آنے پر امل طریق محمدی كريكا جوان ير حجارة من سجيل ے دار اس کا طریق ہوگا۔ كريك (جس سے احمدی مبلغین بھی مرادیں موعودابراہیم ابراہیم کی طرح ظیل اللہ ہوگا۔ اور ایش بم بھی مراد ہے۔)

| موعود مریم کے سفر ہوشیار پور کی پیشگوئی۔ ۲۳۱       | حضرت موئ                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| یہ پیشگوئی کہ اس سنر میں اس کے اہل خانہ            | موی علیہ اللام کے ایک کشف کا بیان ا <sup>کا</sup>                         |
| اس کے ہمراہ نہیں ہو تکنے گر کچھ اور لوگ            | ر کو بتایا جانا کہ ایکے بعد ایک صادب                                      |
| بمراه بو تگے ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، | "<br>شریعت نبی آنے والا ہے۔                                               |
| موعود مریم کے سابقہ مریم سے افضل ہونے ک            | ریا ہے۔<br>موسی علیہ السلام کے کشف میں مو <sup>ک</sup> اور                |
| بشِيْلُونَى ۲۳۳                                    | مینی ہے مراد ان کی قویم <u>ں میں</u> ۔ ا                                  |
| یہ پیشگوئی کہ مریم نام پانے والا موعود شروع        | 🛭 کی قوم ظبور مبدی کے بعد بھی کچھ                                         |
| شردۂ میں لوگوں کیساتھ مناظرے کیا کریگا گر          | عرصہ اپنی سابقہ ڈگر پر چلتی رہے گی                                        |
| بعد میں انہیں ترک کردیگا۔ ۸۸                       | •                                                                         |
| یہ بتایا جانا کہ موعود مریم تعنی مسیح موعود        | سورج ڈو بے پر ہوگا۔ ۲۵۳–۱۷۳                                               |
| (الہدی) کی وعویٰ کے وقت کیا عمر ہوگی۔ ۸۹-۸۸        | ر کی قوم میں ہے بعض مسلمانوں میں                                          |
| یہ پیشگوکی کہ ابن مریم نام پانیوالا موعود اُمْت    | داخل ہوکر اندر سے حالات معلوم                                             |
| کا امام حکم اور شاہد ومشہور ہوگا۔                  | کرنے کی کوشش کریں گھے۔ 149                                                |
| موعود ابن مریم لینی مسیح موعود (المهدی) کا         | رائے کشف میں جس خطر کاذکر ہے اس ہے<br>اس کے کشف میں جس خطر کاذکر ہے اس ہے |
| تعلق آنخضرت کے مقام محمود ہے۔ 99                   | مراد مبدی موعود میں (بینی آنخضرت                                          |
| مسیح موعوذ کی بعثت ۱۹۳ ه میں ہوگ۔                  | اپے دوسرے بعث کے دتت)۔ ایک                                                |
| ال ال اور آپ کے اعوان کا ذکر سورۃ                  | ا ایک بی بہتی میں بھیج جانے دالے                                          |
| الكبف مير                                          | اثنین سے (جن کا سور <b>ۃ یا ۔۔۔۔۔۔</b><br>ک                               |
| ا/ ا/ ک آ مدکی قِلبِ غائی۔                         | ذکرہے) مراد حفرت موکی اور ہارون مراد حضرت                                 |
| یہ پیشگوئی کہ ابن مریم بننے والے اُمت میں          | حفزت مریمٌ                                                                |
| بہت ہو نکتے مگر کامل طور پر ابن مریم بننے اور      | حفرت مریم بغیر واسطہ مرد کے حالمہ ہونے                                    |
| یہ نام پانے والا ایک بی ہوگا۔                      | کی استعداد رکھتی تھیں۔                                                    |
| حضرت مسيح (عيسان )                                 | ا کو بیدائش میح کی بشارت کے ساتھ ہی                                       |
| کو یہ بتائے جانے کی غرض کہ ایجے بعد انہیں          | اس کی ہجرت اور اسکے دو بعث ہونے کی                                        |
| خدا بنایا گیا۔ ۵۹۱                                 | خبر دی گئی۔ ۸۶۲۸۳                                                         |
| حضرت عینی کا بنفس نغیس دوباره آنا مقدر نبین        | اُمت محمدید میں دو یکیٰ اور ایک مریم کے آنے                               |
| تھا۔ (آیت انتخلاف میں اشارو) ۲۶۶-۲۶۹               | اور اس سے ایک میٹی کے پیدا ہونے کی<br>۔۔ ،                                |
|                                                    | پیشگول ۔ ۲۳۰                                                              |

سے پہلے اور بعد کی کیفیت اور دیگر اہم امور کی پیشگوئی۔ موعود اسحاب کہف کی ترقبات کی نوعیت اور انکا گزشتہ اسحاب کہف کی تر تیات ہے فرق ۱۲۵-۱۲۵ موعود امسحاب کبف کی بیداری ایک طرح کی نیند اور نیند ایک طرح کی بداری بوگی اور اسکی دو مثالیس . ۲ ۱۲۸-۱۲۸ ال ال ك تعلق من كلب يعنى كت ہے مراد (دثمن انسان) رر رر کا تما انکا محافظ نبین مخالف ہوگا۔ 11-1 // // کو ایک خاص زعب دیا جائگا۔ ر س کے دو بعث اوراکی مختلف اغراض۔ ۳ 🕢 🥢 کے وقت تک خلفاء مہدی کی تعداد 1179 ال ال کے وقت کا کتا کہلی بار مبدی موعود کے تبیرے خلیفہ کے وقت من يايا جائيگا۔ ا ال کے قیام فی الکبف کی مدت اور مراکز احمدیت کے بارہ میں عظیم ا لثا ن پیشگو ئیاں۔ 164-167 ال الر بادشاہوں کے مالک کیے بنیں مے۔ 169 ۱۱۸ زُوالقرنين زوالقر نین کے متعلق قرآنی آیات کی تغییر جو (ذوالقرنين ناني) حضرت مسيح موعود نے کی۔ ر ہے متعلق بعض خفائق کو خدا تعالی کا مبدی موعود کے حین حیات تک کھول دینا بعض کوخی رکھنا۔

حضرت موسی اور مارون کی مدد کیلئے بھیجے حانے والے ٹالث ہے مراد مسیح میں۔ حضرت ابو بكرٌ كا غارِ ثور مِن وه حزن قابل ستائش قبا نه كه که قابل ندمت حضرت عليٌّ کی ایک دعا تھی قص اغفر لی حضرت صاحبزاده عبداللطيفٌ صاحب کا فرمانا کہ ہمیں خد اکے دروازہ کا تو علم تھا مر کھنکھنانے کا طریق جس سے وہ کھولا جائے حضرت مہدی نے سکھایا۔ اصحاب كهف قرآن میں پیٹگوئی کہ امحاب کہف آئدہ بھی ہو گئے اور وہ مبدی کے اعوان ہو گئے۔ ۱۰۹-۱۰۹ موعود اصحاب کہف کی کہف کی نوعیت۔ 1•9 موعود اصحاب کہف کو ہونے والے مہدی پر سلے سے اُمیدیں ہوتی۔ موعود اسحاب کہف معلمانوں میں سے ہو تکے۔ ار ار (اعوان المهدی) کی علامت ال الر ال آزمائشوں کی بھٹی میں ہے گزارے جائی آور کامیاب ہو تگے۔ ا ال الر ال كا كهف مي يناه ليها دو طرح 171-170 ہے ہوگا۔ موعود اصحاب كبف كے يہلے مركز سے بجرت كرنے اور نیا مركز بنانے كى اور نے مركز كا t ربوہ بونے ادرائ کے مرکز بخ

المت محركيديس دويكي اور ايك مريم ك آن ذوالقرنین کے سفروں کی ترتیب سے متعلق ادر اس سے ایک میٹی کے بیدا ہونے کی ایک وضاحت۔ پیشگوئی کیوں کی گئی؟ ال نے جو دیوار بنائی وہ مقصود بالذات أمت محمریہ کے بزرگ مبدی کی بشارتیں نبين تقى مقصود بالذات ياجوج ماجوج ٢٠٤ ياكي م اور اس كيلي دعاكي كريك اور کے حملوں کو روکنا تھا۔ ال کے تعلق میں قرآن میں ندکور کروائم مے۔ ر ہو بیت سے مراد عزّت افزالُ تھی۔ ال کی ربوبیت تعنی عزت افزائی کیلئے خدا ا اگر سب رسولوں کو خدا ہی جھیجتا ہے تو انکی نے تمن سامان مقدر کئے تھے جن میں تعلیمات میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ ۵۸۰-۵۷۷ ے دوہراہلے سے اور تیرا دوہرے سے ابب کھ ہی عرصہ پہلے ایک صاحب زیادہ اس مقصد کو بورا کرنے والا تھا۔ شریعت نبی (مونی آ کے تھے تو اور ماحب // کو خبر دی گئی کہ یا جوج موجوج کے شريعت نبي (محمد رسول الشَّلْطِيَّةِ) كى كيا دوبارو دنیا میں تھیل جانے اور متلائے ضرورت تقي؟ 022 عذاب کئے جانے سے پہلے ایک نی ۱:۳ کندو آنے والے رسول کی کیا خصوصات آیگا جس کا نام ذوالقرنین بھی ہوگا۔ ۲۰۹-۲۱۰ موقی\_ موقی\_ ال ٹافی مہدی موعود کے بارہ میں خبر کہ م محد رسول التعليقة كے ساتھ اسكى كما نسبت وہ اپنی ہر شان میں پہلے ذوالقر نین سے بوگی ادر اسکا اُئمت میں کیا مقام ہوگا ان انفنل ہوگا۔ سوالول کا جواب (سور<del>ة</del> النين ميس) ا الله عن الله عن الموج الموج كي انبیاء کے مقام میں ہر آن ترتی ہوتی رہتی آ بس مِن تَمِن جَنْكِيسِ ہُوگِی۔ ے ان کے پہلے اور آخری دن میں زمین و أثمت محربي آ سان کا فرق ہوتا ہے۔ أمت محريه كا درد ركف والول كو ايك زمانه سب نبیول کا فطری جو ہر ایک سا ہوتا می خوف ہوگا کہ کوئی وارث رسول نہیں رہا ہے۔ تغییر سورۃ النیا صغحہ ۲۹۱) اس لئے وہ باہر سے رسول کے آنے کی دعا اگر چہ منصب نبوت قل ہونے میں مانع نہیں مانکیں مے محر خدا تعالی انبی میں ہے نی بلکہ یہ ایک شہادت بلکن سنت اللہ یہ ب مبعوث کرے گا۔ كه سلسله كا ببلا اور آخرى نبي شهيدنبين موتا-أمت محمرًيه كي دعا نزول مسيح كيليح بموني تقي مجرایک بچیٰ کے آنی پشکوئی کیوں کی گئی؟

#### انيان

انان کو چاہیے کہ صرف دوسری کلوقات کے جو وہ بھی کلمات اللہ میں خواص معلوم کرنے بی میں عمر صرف نہ کرے زیادہ زور مجموعہ کلمات اللہ (قرآن) کے عجائبات جانے پر

دے۔ جن لوگوں کی تمام تر کوششیں دنیا کیلیے ہوتی

ں رون ک عام ر و ین دیا ہے ہوں میں وہ خدا کی نگاہ میں قابل قدر نہیں ہوتے۔ ۔ ۔ ۔ rim

خلافت راشدہ کے بارہ میں

یہلے ہے دی جانیوالی خبریں

نمبر ا: اس خلافت کی ابتداء ہلال سے مثابہ

ایے وجود سے ہوگی جس کا نام لئے بغیر ذہن اکل طرف جا سکتا ہے۔

بن رک با سام کی آئندہ ترقیات بلکہ خور خلافت نمبر۲: اسلام کی آئندہ ترقیات بلکہ خور خلافت

کی بنیاد اس وجود سے پڑ گی۔ ۲۸۹-۲۸۵

نمبراً: ای وجود کا ذور مختمر ہوگا اور تین سال

کے اندر ممل ہو جائگا۔

نمبر من وه وجود اليا فناني الرسول هوگا كه خدا

نے اسکے زور کو آنخفرت کے دور سے الگ

کر کے بیان فرمانا پندنہیں کیا۔

ظافت کا چاند پہلے روش سے روش تر ہوتا

جانگا پر زوال پذیر ہونے لگے گا اور اس کا

دورتمی سال علے گا۔

آ دم

ساتویں ہزار کے آدم کی پیٹکوئی۔

آ سان

دنيا

حیاۃ الدنیا کو سنوارنے کی کوشش فی ذاتہ بری ۲۱۸ نبیس اس میں حد سے زیادہ انہاک برا اور

قابلِ سزا ہے۔

PAT

آنحضور کے بعد نی

آ كنده ني آنيكى واضح پيشگوئى سسورة العُوْمَل

اور سور کا القاف میس ۲۲۶۲۳۲۲

ليلة القدر كى مختف حيثيتين

مجمعی یہ ہزار ماہ تعنی ۱/۳-۸۳ سال سے بہتر -

ہوتی ہے۔ ا

حرجمی یہ ہزار رمضان سے اور بنا برایں ہزار

۲۸۶-۲۸۵ سال سے بہتر ہوتی ہے۔

مجمی بیتمام زمانوں سے بہتر ہوتی ہے۔

لیلة القدر تعنی مامور من اللہ کے زمانہ میں

نزول ملائکہ اور ان کی غرض۔

سورة القدر میں مذکور الرُّ وح سے مراد ممم-۵۸۹

روح کا لفظ بوضاحت صرف دو نبیوں کیلئے آیا

ہے ایک آنحفرت کیلئے اور دوسرے مسیح

ائے۔ م

مخلف عُورِ قرآنی میں مہدی کا ذکر

سورة الفاتحه كسم

میں ایک احمہ رسول کی چیٹگوئی

#### سُوُرَةُ الْبَقَرَةِ

آیت و اذفال ربک لِلملنکة الی قوله و ما کنتم نکتمون (۳۳۲۳) پی تین آدموں کا ذکر نمبرا جنس آدم کا فیرا اس جنس میں سے بعض نتیب افراد کا پنبرا اس کے کائل ترین فرد (آنخضرت) کا اور شم عسوضهم عَلَی لَمَلنکه میں ایک اثاره مبدی موود کی طرف

10t12

77571

آیت عَلْمَ آدمَ الْاسْمَآء کُلُهَا (۳۲-۲) اور آیت خَسَلَقَ الْإِنْسُسَانَ عَلَّمَسَهُ الْبَیْسَان (۳:۵۵–۵) میں مہدی موجود کوعربی زبان کاف معمل علی کے مائٹی مشکر کی

کاغیر معمولی علم دیے جانیکی پیشکوئی۔

آیت واذیرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسمعیل (۱۳۸۲) می حفرت اساعیل کا ذکر حفرت ابراہیم سے الگ کر نے کرنے میں ایک لطیف کئے۔

آیت رَبِّ اَرنسی کَیْف تُنحی الْمُوتی (الیٰ قوله) فَحُدُ اَرْبَعَةً مِنْ الطَّیْر میں ابراہیم کی قوم کے چار بار روحانی موت کا شکار ہونے اور ہر بار ایک مثیل ابراہیم کے ذریعہ زندہ کے جانے کی پیٹگوئی جو آخری بار مبدی موعود کے جانے کی پیٹگوئی جو آخری بار مبدی موعود

کے ذریعہ بوری ہو ربی ہے۔

سُورَةُ ال عِمْرَانَ

آیت بنمرَیُمُ إِنَّ اللّهَ یُسَجِّرُکِ بِکَلِمَةٍ مِنَهُ (الی فوله) وَیُسکَلِمَهُ النَّاسَ فِی الْمَهدِ وَ کَهُلا وَمِنَ السَّالِحِیْن (۲۲:۳-۳۷) می می کی جمرت السَّالِحِیْن (۲۲:۳-۳۷) می می کی جمرت اور بعثت تانیه کی پیشگوئی اور دومری بعثت کے وقت کی عمر وغیرہ کی طرف اثارہ نیز یہ تایا

جانا کہ وہ آغاز جوانی ہی ہے لوگوں کیساتھ مناظرے کیا کرے گا لیکن نبی بننے کے بجھ عرصہ کے بعد انہیں ترک کر دے گا۔ محام

### سُورُةُ بَنِيَ اِسُرَاءِ يُلَ

آیت عسٰی ان یسعنک ربک مَقَاماً مُسخُمُوداً (۱۷) مِن بَایا جانا که آخضرت کے مقام محود پانے کا مهدی موعود سے تعلق

خاص ہے۔

سُورَةُ الْكَهُفِ

میں مہدی اور اسکی جماعت کا ذکر۔ معرکد آ راء
آیت سیقولوں ٹلفۃ رابعم کلبھم کی تغییر
آیت نمبر۲۱: ولبشوا فی کفھم ٹلٹ ما نہ
سنین وَازُ دَادُوا تِسْعَا مِیں مہدی کی جماعت
کے اسکے ساتھ ۲۵ سال ۹ ماہ قادیان میں
رہنے کا اشارہ۔ ای طرح جماعت احمدیہ کے
ٹانوی مرکز میں ۱۳ سال مسلمانوں میں شار
رہنے کا اور اس کے بعد اسکے فلیفہ کے وہاں
سے بجرت کرجانے کا اشارہ۔

#### سُورَةُ مَرُيَمَ

میں مہدی موقود اور اسکے پسر موقود کے بارہ میں پیشگوئیاں (تفصیل الگ عنوان کے تحت) ۲۵۸۲۲۱۸ تھیست میں مہدی کی اولاد کے بارہ میں ایک عجیب اشارہ۔ دردیا ہی اور مرمود ہے۔

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

آیت ولقد ارسسلنا نوحاً الی قومه فلیث فیهیم الف سنة الا خمسین عاماً (۱۵:۲۹) چی مهدی موجود کے دجوئی کے دقت کی عمرک طرف اشارو کہ دو اس دقت بچاس سال کا ہوچکا ہوگا۔ نیز عہدِ رسالت کی طرف اشارہ ۸۵-۸۹

آيت اذيغشي السدرة مايغشي من مهري اور اس کی جماعت کے محاس کا ذکر۔ آ تحضور کے بعد تیام خلافت کا وعدہ rameron سُوُرَةَ الرَّحُمْنِ آپ کا ایک ظیفہ (مبدئ ) کوکب در ی کے مِن آیت فَبانی الآء زَبَكُمَا تُكذِّبان ك تھم میں لیعنی خود بھی نبی ہوگا۔ r41-r4+ ترار کی ایک حکمت (جو پہلے مجھی بیان اس خلیفہ کے وقت میں قرآن ساری دنیا میں نېيں ہوئی) مجیل حائے گا۔ اس سے مقصود قرآن کریم آنخضرت اور حفرت مونی کی طرح آنخفرت کا تیرهواں مبدی موعود کی طرف بار بار توجه دلانا ہے۔ ۲۰۸۵۳۰۵ ظیفہ بھی آپ کی قوم (قریش) میں سے نہیں سُوُرَةُ الْفَتُح آيت: محمد رسول الله والذين مَعَهُ عِن یہ بتایا جانا کہ اسلام کے ذور اوّل میں اس کی ------میں مسلمانوں کی نشاقہ ٹانیہ کا اور اس سے ترتی تن طرح ہوگ اور دورِ ٹانی میں تس مبدی موعود کے تعلق کا ذکر۔ طرح نیز مہدی اور آپ کی اولاد کے بارہ آیت ۱۵،۱۳ میں اثنین سے مراد آنخضرت اور میں بعض لطیف اشارات به ٣٣١٢٣٢٣ ابو بكر اور الت سے مراد مبدى \_ سُوُرَةُ التَّحُريُم آيت: وجسآءَ مِنُ أَقُصَى الْمَدِ يُنَةِ رَجُلُ ا میں مہدی موعوذ کا ذکر اور کی عظیم الثان ينسعسي مي مبدى اوراس كى جائے ظہوركى پیشگو ئال רשרנדרו طرف اشاره به 747-741 سُوُرَةُ الصَّفِ آيت: وَالْقَهُ مَ قَلَادُنْهُ مَنَاذِلَ مِن ظافت \_\_\_\_ میں آنخضرت کے بعد بھی ایک احمد رسول راشدہ کے بارہ میں عظیم الثان پیشکوئیاں۔ ۲۸۶-۲۸۹ کے آنے کی پیشکوئی۔ ال يندره آيت كي سورة من آيت يسا أيسا مہدی بھی مراد ہے۔ المُسلِدِ يُمنَ ١ مَنُوا كَ تَمِن وفعه تحرار مِن ايك آيت: وَلَقَدُرَاهُ نَوْلَةُ أُخُرِي عِنُدَ سِدُرَةٍ عظیم پیشگوئی۔ المُنتهي من اشاره كه قرآن كا ايك اور نزول سُوْرَةُ الْجُمْعَةِ بھی ہوگا۔ جو مسیح موتور پر ہوگانیزیہ اشارہ کہ 200 میں مبدی کا ذکر مسيح موعود كا مقام بعثت بندوستان كا شهر سُوُرَةُ الْقَلَم restrer قاديان بوكار

آيت-ن- والقلم وما يسطرون ماانت

ہے۔ مہ رَبکِ بسمہ جنون میں قرآنی علوم کو مجھیلانے کیلئے ایک سلطان القلم کے ظہور کی پیٹیگوئی۔ میٹیگوئی۔

> اِی طرح اسلام کے دور اوّل کے پہلے ۵۰ اور دور ٹانی کے پہلے ۲۰۱ سالوں میں عظیم ترقیات اسلام کی پیشگوئی۔

> > سُوْرَةُ الْحَاقَة

میں مبدی مو**ع**ود یکا ذکر ۵

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

آیت : سَـالَ سَائِلَ بعدابِ واقعِ للكفرين لَبُسَ لَهُ دَافِعٌ اور آیات ما بعد کی تغییر ۲۹۳-۳۹۳

سُوْرَةُ نُوْحِ: مِن مبدى كا ذكر ـ ١٢٢٣٩٥

سُوْرَةُ الْبِحن: مِن مَنِي كَ باره مِن مسِحون اور مسلمانوں كے غلط عقائد كارد اور يه بتايا جانا كه خود مسِحيوں كى تحقيق مسِح كے آسان ير

جانے کے عقیدہ کو جمٹلا دے گی۔ ۲۱۲۳۲۲

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّل

میں مبدی کا ذکر آیت: بنا بُھا الْ مُزْمِلُ مِی آخفرت کو یہ اشارہ کہ آپ کے بعد بھی آپ کی برکت ہے ایک آپ جیسا( نہ کہ آپ کے برابر) فخص آنعالا ہے۔ اشاعت ہدایت کا سارا کام آپ اکیلوں نے نہیں کرنا ( کچھ کام اس موتود نے کرنا ہے) اس لئے آب تیام لیل بیشک کیا کریں لیکن کچھ دیر آرام بھی ضروری ہے۔

سُوُرَةُ الْمُدُثِّر

میں مبدی موجود کا ذکر اور یہ بتایا جانا کہ دو

ایک اختبار سے قمر اور ایک اختبار سے خمس ہوگا۔ خیر خدا ہوگا۔ ساری دنیا کی طرف رسول ہوگا۔ انیسویں صدی میں آئےگا اور اس بلند مرتبہ کا نبی ہوگا کہ اس ایک کی خاطر خدا تعالی ساری دنیا کو آگ میں جھونک دینے سے بھی نبیس بھکیائے گا۔

#### سُوُرَةُ الْقِيَامَةِ

#### سُوُرَةُ الدَّهُرِ

میں یہ بتایا جانا کہ مہدی" کا تعلق مختلف خاندانوں سے ہوگا اور اس کے ماننے والے (مشروط بہ اطاعت) صاحب کشف و الہام بنائے جاکیں گے۔ مصاحب مشاکم ہنائے جاکیں گے۔

## ٣٢١٢٣١٢ مُورَةُ المُمُرْسَلْتِ

مجھ ایک زمانہ آئے گا کہ تمام بدیاں جن کی اصلاح
کیلئے مختلف نبی آئے اس زمانہ میں اکٹھی ہو
جائیں گی اس لئے ایبا رسول لایا جائے گا جس
کی ذات میں تمام رسول جمع ہوں گے اور اس
کا وقت اسلام کے عالمگیر غلبہ کا وقت ہوگا۔ ۲۲۰۲۳۵۳

### سُوُرَةُ النَّبَآء

میں اسلام کے دو غلبوں کی تحدی۔ درمیانی زبانہ ضعف اوراس کے اسباب کا ذکر۔ یہ بتایا جاتا کہ اس ضعف کا علاج عام علاء و غیرہ سے نہیں ہو سکے گا بلکہ اس کیلئے ایک نبی اللہ کی ضرورت ہوگی اور دہ آکر روحانی عیش کے

سُورَةُ التَّكُويُر میں مہدی موتود کے وقت کی بعض اہم علامتوں کا بیان

سُوُرَةُ الْإِنْفِطَارِ

میں آخری زبانہ میں ایک جلالی شبیہ کی صورت یں مسل کے تیرے ظہور کی پیٹگوئی۔ ۲۹۳۲۳۹۲

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ

میں ایک پیٹاکوئی مہدی موتود کے متعلق ۳۹۳ سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ

میں مبدی کا ذکر

دوسری باتوں کے علاوہ ارض حرم کے قاديان تك وسيع بونيكي پيشگوكي\_ 0.4t0.1

یہ بتایا جانا کہ مبدئ تیرمویں صدی کے آخر من ظاہر ہو کر چودھویں صدی بجری میں چودک کا جاند بن کر آسان روحانیت پر چکے گا اور سولبویں صدی کے آخر تک دنیا کو بوری

> طرح منور کرد نگا۔ سُورَةُ البُّرُوج

می مہدی کے آنخفرت کی نبت سے ثابہ ادرمشہود ہونے کا ذکر اور یہ بتایا جانا کہ اسکے

وشمنول كا انجام كيا ہوگا۔

سُورَةُ الطَّارِق

م يه ذكركه عالم اسلام ير دات جما جاني بر ال کے آخری حصہ میں ایک ستارہ ظاہر ہوگا جو عام معنی میں ستارہ نہیں ہو گا بلکہ ایک ایبا يرا آدى اور مردار أمت بوكا جواس معصيت

سامان فراہم کریگااورد کیر بہت ی باتیں۔ ۲۳۳۳۸۰۱ و گناہ کی رات میں لوگوں کا رہنما ہوگا اور بوجہ مع کا ستارہ ہونے کے یہ نوید لائٹا کہ اب دنیا پھر سے آسان روحانیت کے ممس حفرت محمد رسول الله علی کے نور سے منور ہوگی۔ اور د میر پیشگوئیاں orotor

#### سُوْرَةُ الْإَعَلَىٰ

می یہ بتایا جانا کہ آنخفرت کے بعد نی کا آنا آب كيلي موجب توجين نبين موجب افتارہوگا۔ نیز یہ بتایا جانا کہ ارسال رسل کے بارہ میں سنت اللہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت رسول ضرور آتا ہے۔ نی شریعت کی مرورت بوتو اسکے ساتھ اور موجود شریعت کی یاد دبانی کی ضرورت بوتو اسکی یاد دبانی کیلئے۔ ۵۲۸۲۵۲۵ ( آيت: مانَنْسُخُ من آية أوُ نُنسِهَا كَ تَغْيِر ) ١٦٥ آ تخضرت اور نی موفود کے بارہ میں پیشگول کہ اکنے دشمنوں میں سے جو زیادہ گندے ہو نکے وہ ممے یے اعتراضات پیش کرتے ٥٠٢-٥٠٦ يطي جاكس ك\_ arrtari آ تخضرت کو بتایا جانا کہ آپ کے بعد عملا نی کی ضرورت پیش آنے والی ہے مگر اس کی وجہ آ کی کوئی کوتا ہی نہیں ہوگی۔ آ تخفرت كوهم كداني أمت كوآنے والے

نی کو مانے کی تاکید فرما ویں۔

074

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ

میں غلبہ اسلام کی نوعیت، دسعت ادر اسکے اثرات كابيان ۵۳۰۲۵۳۸

الذيكس اشارہ۔ ایک آ تخضرت سے نبت کا ذکر اور یہ بتایا جانا کہ وہ خکم وقت ہوگا۔ سُورَةُ الْقَدُر مِن لَيْلَةُ القَدر كے حير من الفِ شهر بونے کے ذکر سے مراد اور بر لیلة القدر کی ٥٨٥٢٥٨٣ نتبتى قدر كأبيان مبدی موعود کا زمانہ اپنے سے پہلے کے ہزار سال اور بعد کے ہزار سال سے بہتر ہوگا۔ ۵۸۵ تنزل الملكة والروح فيها كرتغير FAG قرآن میں صرف دو نبیوں آنخضرت اور مسیح موعود كيلي روح كالفظ آنا اور اسكى حكمت. 019 مورة المائده كي آيت وَإِذُقَالَ اللَّه يَغِيْسَى إِبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لَلِنَاس كَ تَعْيِر 990 ٢٥٩١

سُوُرَةُ البَيِّنَة مِن ضرورت الرسول كابيان ٩٥٣٥٥ ٢٠٣٢٥ سُوُرَةُ الزُّلُزَال

میں مبدی موعود کے ظاہر ہو جانے کی علامات

11+t 1+t

سُؤرَةُ الْعَصُر

مین حفرت مبدی موعود کی بعثت کیلئے دو مخلف حابوں سے ایک ہی سال متعین کیا جانا اور دبی سال آنخضرت کی بعثت ٹانیہ کا سال ے اس سے ٹابت ہوا کہ آنخفرت کا دوسرا بعث مبدی موعود بی کی صورت میں ہونا 41FE 416

سُوُرَةُ الْفِيُلِ

میں مبدی کا ذکر ادر یہ بتایا جانا کہ آنخضرت کے زمانہ کے وشمنوں کی ہلاکت کیے واقع

غلبہ اسلام کے وقت مسلمانوں کو ملنے والی روحانی جنت کا نقشه ٥٣٣٥٥٠٠ امامُ الوَّمان كي ضرورت اوراسكي بيجان كا بيان ٥٣٩٢٥٣٠

سُوْرَةُ الْفَجُر

میں ابتدائے اسلام میں ہونے والے واقعات کے اعادہ کی پیٹیگوئی اور اسلام اور مسلمانوں کے متعبٰل کے متعلق دگیر عظیم الثان پیشگو ئال۔

مبدی کے وقت ظہور کی طرف اشارہ

آيت بَا يُنهَا النفس المُظْمَنَة كَ تغير ٥٥٧-٥٥٨

سُورَةُ الشَّمُس

میں فتح کمہ سے لیکر مبدی موعود کے ظہور تک مسلمانوں برآنے والے مختلف ادوار کی خبر ا٥٦٥٢٥٦

سُوُرَةُ الصَّحيٰ

می غلبہ اسلام کی خبر۔ یہ ذکر کہ آخری زمانہ میں حضور کے کسی تمبع پر وقی رسالت نازل ہو گی۔ اور اسلام کے موعودہ غلبہ کے جلو میں آنے والے مسائل کا حل

سُوُرَةُ الْإِنْشُراَحِ

مِن أن موالول كا جواب جو سورةُ الصُّحيٰ کے آخریں بیان شدہ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے حکم پر بیدا ہوتے تھے۔ شرح صدر والے کشف کی (جس کی طرف اس سورة میں اشارہ ہے) تعبیر اور اس میں کی حانیوالی پیشگوئوں کی تغصیل 022502.

سُورَةُ البِّين

میں مبدی موفود کی بعثت کے وقت کی طرف

#### سُوْرَةُ النَّاس

میں مہدی کا ذکر یہ بتایا جانا کہ نمبرا: وہ تمام

بن نوع انسان کی ربوبیت روحانی کیلئے آئےگا۔

نمبرا آنحضرت کی طرح وہ بھی ساری دنیا

کیلئے تھم وعدل ہوگا ساری دنیا کو عدل و

انصاف سے بحر دیگا اور اسکے ذریعہ ساری دنیا

پر خدا تعالی کی بادشاہت قائم ہوگی اور وہ خود

بر خدا تعالی کی بادشاہت قائم ہوگی اور وہ خود

میں دنیا کے دلوں پر حکومت کریگا۔ نمبرا: اس

بيانا جائيًا - ١٥٣٢ ١٥٥٠

ہوگ اور مبدی موعود کے زمانہ کے دشمنوں کی کھے۔

سُورَةُ الْكُوثَرِ

مِن آنخفرت کے بعد ایک نبی کے آنیکی پیٹگوئی جو آپ کا روحانی فرزند اور رجل م

کثیر الخیر و العطاء ہوگا۔ ۵۲ ۱۲۲

سُوُرَةُ الْكَافِرُوْنَ اورسُوْرَةُ الْنَصْرِ

کی پیشگو ئیاں ۲۹۲۵

سُوْرَةُ الْلَهُب

میں مبدی موعود اور آب کے زمانہ کے ایک حاکم وشمن کا ذکر اور اس کے تختہ دار پر لٹکائے جانے کی پیشگوئی جو مسٹر بھٹو کی ذات میں یوری ہوئی۔

سُورَةُ الْإِخُلاص

میں مبدی معبود المسیح الموعود کے متعلق کی اہم

לוכב\_ לוכב\_

#### سُوُرَةُ الْفَلَق

میں مسلمانوں پر معصیت و مصائب کی ایک رات کے آنے اوراسے بعد طلوع گجر ہونے اور اسکے کمال تک پہنچنے کی پیٹگوئی۔ یہ پیٹگوئی کہ آئدہ آنے والی فلق کے زمانہ میں (جو مہدی موقود کا زمانہ ہے) ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جے چاند کے گہنا جانے اور پھر گڑھے میں واخل ہونے ہے تعبیر کیا جا سکے گا اور وہ واقعہ بہت بوے شرکا موجب ہوگا۔



## عَرضٍ مُولِّف

حضرت ابن مریم کے آئدہ ظہور، اکی ذات اور وقت کے بارہ میں اور ایکے انسار اور وشت کے بارہ میں اور ایکے انسار اور وشعنوں کے بارہ میں بہت ی خبریں احادیث نبویہ میں دی گئی ہیں اور حضرت اقدس محمد رسول الشطاع فی کے موجود ابن مریم اور مہدی ایک بی فیض ہوگا۔ اور مسری بنی فراکر یہ بھی بتا دیا ہو اے کہ موجود ابن مریم اور مہدی ایک بی فیض ہوگا۔ اور نیز یہ کہ اِحسام کے مینی کم بنی کئی اے اُمت محمدی تبہارا امام تبی میں سے ہوگا، باہر سے نہیں آیگا۔ لیکن احادیث کے جمع و ترتیب میں اگرچہ بہت محنت سے کام لیا گیا ہے یہ آئم مین اور میروں نہیں کہ ان میں سے ہر حدیث کا ہر لفظ مین و عمن زبان نبوی سے لکا ہو، اس لئے تعقدوں کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ احادیث کو مردری جائے ہیں۔ کہن تعمدیق کرلینا بھی ضروری جائے ہیں۔ لیس ایک تو اس لئے دوسرے اس لئے کہ قرآن کریم کلام اللی ہے۔ اور فروری جائے ہیں۔ لیس ایک تو اس لئے دوسرے اس لئے کہ قرآن کریم کلام اللی ہے۔ اور بالک ای طرح محفوظ چلا آرہا ہے جیسا کہ زول کے وقت تھا۔ اور جو بات قرآن سے مل جائے معمدی موجود کے مناسب جانا کہ مہدی موجود کے معملی موجود کے مناسب جانا کہ مہدی موجود کے معملی موجود کے مناسب جانا کہ مہدی موجود کے معملی موجود کے مناسب جانا کہ مہدی موجود کے معملی موجود کے مناسب جانا کہ مہدی موجود کا ای غرض سے ہے۔ اور ای بی غرض سے ہو کئی ای غرض سے ہو کئی اس خوض کے ای غرض سے ہو کئیں ہو کہ کی خوالی با تھی مرتب کرکے احباب کے سامنے رکھیں ۔ سو یہ کئی ای غرض سے ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ مہدی موجود کے وقت کے متعلق جو ہاتیں قرآن و حدیث میں بیان اور کی بین ان میں نے اکثر ہمارے اس زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں اور ہاتی پوری ہوتی جا رہی ہیں جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یکی زمانہ مہدی موجود کے ظہور کا زمانہ ہے۔ اور اس وقت ایک بی مرد میدان میں کھرا ہے۔ جو مہدی اور میح موجود ہونے کا دعویدار ہے اور جسکی اور میں مرد میدان میں کھرا ہے۔ جو مہدی اور میں موجود مہدی اور میک کے ہارہ میں ذات میں وہ تمام ہاتیں بھی پائی جاتی ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود مہدی اور میں

بیان کی می ہیں۔ اور وہ مرد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں اس ہمارے نزدیک وہی مہدی موعود اور مسیح موعود ہیں علیہ العسلاق والسلام۔

اس جگہ ایک سوال بالطبع پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت مرزا صاحب موصوف تو خود اپنی کتاب "شہادۃ القرآن" میں وہ باتیں لکھ چکے ہیں جو انکے نزدیک قرآن کریم نے انکے بارہ میں بیان کی ہیں تو پھر اس موضوع پر کی اور کتاب کی کیا ضرورت تھی ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس کتاب میں صرف الی آیات کا حوالہ دیا ہے جن سے بات زیادہ آسانی سے جمعہ آسکتی ہے۔ اور پھر صرف چند ایک آیات کا حوالہ دیا ہے ورنہ اپنی دوسری کتب اور ملفوظات میں آپ نے بہت کی اور آیات بھی چیش کی ہیں۔ چنانچہ آپ خود اپنی کتاب "شہادۃ القرآن" ہی میں چند آبات کی بین ہیں کے بعد فرماتے ہیں:

"علاوہ ان آیات کے قرآن مجید میں اور بھی بہت ی آیات ہیں جو اس آخری زمانہ اور میح موعود کے آنے پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن ان معانی مبارکہ کے ماخذ دقیق ہیں۔ اس کئے ہر ایک سطی خیال کا آدی اس طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اور موثی سجھ ان دقائق کو پانہیں سکتی۔"

مگر وہ آیات بھی کہ جن کے ماخذ دقیق ہیں چونکہ "معانی مبارکہ" پر مشمل ہیں اور خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے فائدہ بی کے لئے نازل فرمائی ہیں۔ اس لئے نازل نہیں فرمائیں کہ وہ ہمیشہ وُرّ کمنون بی بی رہیں اس لئے ضرورتھا کہ وقا فو تا وہ اپنے ضل سے اپنے بندوں میں سے جنکو چاہے ان آیات کے معانی کا علم دے۔ اور ان میں موجود مخفی حقائق بیان کرنے کی تو فیق عطافرمائے، تا اس روحانی مائدہ سے دوسرے بھی فائدہ اُٹھا سکیں ۔

پس ایک غرض تو اس کتاب سے بہ ہے کہ ان باتوں میں سے بھی جن کے ماخذ دقیق بیں وہ باتیں جن کا علم خدا تعالی نے اس بے علم کو دیا، بیان کر دی جا کیں، دوسری غرض بہ ہے کہ جو آیتیں کتاب شہادت القرآن میں چیش نہیں کی گئیں گر اپنی دوسری کتب یا ملفوظات میں حضرت مرزا صاحب نے ان سے اپنے بارہ میں استدلال کیا ہے وہ بھی مع استدلال ایک جگہ بیان ہو جا کیں اور تیسری غرض بہ ہے کے اگر ان آیتوں میں کوئی ایسے اشارات بھی آپ کے یا آپ کے دشنوں کے متعلق ہیں جو آپ نے اختصار کے مد نظریا کی اور آپ کی دور کی جماعت کے یا آپ کے دشنوں کے متعلق ہیں جو آپ نے اختصار کے مد نظریا کی اور

وجہ سے اُس وقت بیان نہیں فرمائے وہ مجی بیان کردیے جا کیں۔

میں یہ تو نہیں جانا کہ قار کین اس کتاب کو کس نظر سے دیکھیں گے گر یہ جانا ہوں کہ جمعے اس کی تصنیف سے روحانی رنگ میں بے حد فائدہ ہؤا ہے۔ اور اس کا لفظ لفظ میرے لئے حضرت مہدی مسعود اس الموعود علیہ السلام کی صدافت کا تازہ نشان بن گیاہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے ایسے مضامین لطیفہ اور نکات وقیقہ اس تصنیف کے دوران مجھ پر کھلے ہیں جو اس سے پہلے میرے واہمہ میں بھی نہیں تھے۔ بلکہ شاید کی اور کے واہمہ میں بھی نہ ہوں۔

ایک دفعہ میں نے رویاء میں دیکھا تھا کہ حفرت مہدی موقود علیہ السلام کری پر تفریف فرماہیں۔ یہ غلام قدموں میں بیٹاہ ا ور حفور میرے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے میرے لئے دعا کررہے ہیں۔ اور میں بھی شامل دُعا ہوں اور جھ پر بے حد رقت طاری ہے (جو قبولیت دعا کے آثار میں سے ہے) اس سے میں بھتا ہوں کہ جو پچھ اس کتاب میں لکھا گیاہے۔ وہ سب حفرت مہدی موقود کی برکت ہے وہ دراصل حفرت اقدس محمد رسول النہ المجا کی برکت ہے وہ دراصل حفرت اقدس محمد رسول النہ المجام ہے:

كُلُّ بَرَ كَةٍ مِّنُ مُحْمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَتَبَارَكَ مَنُ عَلَّمَ وَتَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَتَبَارَكَ مَنُ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ ( تَرَرُ اللهُ عَلَمَ وَتَعَلَّمَ ( تَرَرُ اللهُ عَلَمَ وَتَعَلَّمَ

اس موقع پر یاد رکھنا چاہے کہ مسلم کی حدیث میں موجود ابن مریم کے لئے چار بار نی اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی بی بتایا ہے کہ وہ نی اللہ ہوگا۔ اور نی کے ساتھ ایمان کا تعلق ہوتا ہے اور ایمان نام ہے الی حالت میں کی چیز کو مان لینے کا جبہ اس کے وجود پر قرائن مرجہ تو موجود ہوں لیکن اس کی صداقت ایک اور ایک دو کی طرح کمل نہ چکی ہو۔ اس لئے سنت اللہ اس طرح پر واقع ہے کہ اگر چہ وہ آنعالے نی کے بارہ میں پہلے سے اپنے محیفوں میں پیگوئیاں فرماد یتا ہے اور این این ایمان ایسا ہوتا ہے کہ اگر چہ دیا ہوا تھے بارہ میں فرین دے دیتا ہے کمر ان میں اخفاء کا پہلو ضرور ہوتا ہے اور ان کا بیان ایسا ہوتا ہے کہ اگر چہ الل علم یعنی وہ لوگ جنہیں علم لئر نی حاصل ہو انکو بھی جو اس کے بیان ایسا ہوتا ہے کہ اگر چہ الل علم یعنی وہ لوگ جنہیں علم لئر نی حاصل ہو انکو بھی قولہ تعالیٰ طرف سے ملا ہے۔ گھا فی قولہ تعالیٰ

وَ النَّهُ وُ اللَّهُ وَ يُعَلِّمُ عُمُ اللَّهُ (الْهَ فَرَهُ ٢٨٣:٢) الله كا تقوى افتيار كرو اور (ياد ركموكه اس صورت ميس) وه جمهيس (خود) علم ويكار

یکی وجہ ہے جو باوجود اسکے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے بارہ میں کتب سابقہ میں پیٹھو کیاں موجود تھیں اور خدا تعالی نے خود فر بایا تھا یہ جے گو نَسَهُ مَسْکُتُ وُ بِا عِنْدَهُمُ فِی اللّٰتَ وَرَاقَ وَ اللّٰا نُجِیلٌ (الاعُرَاف ۱۵۸:۷) وہ اسے اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں محریحر بھی اہل کتاب کی بھاری اکثریت آپ پر ایمان نہیں لائی ۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ نے فر بایا:

بَىل يُرِيدُ كُلُّ امْرِى ءٍ مِّنْهُمُ اَنْ يُولِنَى صُحُفاً مُّنَشَرَةً (الْمُدُّتَر: ۵۳:۷۳)

" ان میں سے ہرایک چاہتاہ کہ اے کھلے ہوئے صحفے دیے جائیں،

یعنی یہ چاہتا ہے کہ ایسے رنگ میں پیٹگوئیاں ہو ںادر راز کی باتیں بتائی جائیں جو ان
میں سے ہرایک کے لئے بالکل واضح ہوں۔ فرمایا: کُلا بَلُ لَا یَخَافُونَ اُلاْ خِوَةَ ایسا ہرگز
نہیں ہوسکتا (لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ما وراء الفہم ہوں اور کسی کو بھی

مجھے نہ آسکیں) بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت کی (جواب دبی) سے نہیں ڈرتے۔ لیمن وہ
خوف ہوم الحساب سے کام لیکر ان باتوں میں کمامی خورنہیں کرتے یا اہل علم کی مدونہیں لیتے
اسلے اکو یہ باتیں جمونہیں آتیں۔

اپنی ای سنت کے مطابق موجود ابن مریم یعنی مہدی موجود کے بارہ میں جو باتیں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی بیں وہ ایسے رنگ میں بیان کی بیں کہ جن لوگوں پر اس کا خاص فضل ہو وہ تو انکو خود سمجھ سکتے ہیں۔ مگر دوسرے ان سمجھے والوں سے سکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں ویسے نہیں۔حصول علم کے اس طریق کی طرف خدا تعالیٰ نے خود اشارہ فرمایا ہؤا ہے۔ چنانچہ اسکا قول ہے۔

فَسُئَلُو ٓ ا اَهُـلَ اللَّهِ كُو اِنْ كُنْتُمُ لاَ تَعُلَمُونَ (الْنَحُل ١٣:١٦) اكر تم حقیقت كو نہیں جانتے تو الل علم ہے پوچھ لو۔

اسلئے ہماری اس کتاب کے مندرجات پر کسی کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہاتیں صرف چند لوگوں پر کیوں کھلیں ہر ایک پر کیوں نہیں کھلیں۔ نہ یہ اعتراض ہونا چاہیے کہ یہ باتیں سلے کیوں نہیں کھلیں اب کیوں کھلیں۔ خدا تعالی خود فرماتا ہے۔

وَإِنُ مِّنُ شَى ءَ إِلَّا عِنْدَ نَا خَزَ آئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مُعُلُومٍ (الحجر ٢٢:١٥)

کوئی چیز الی نہیں جسکے ہارے پاس خزانے نہ ہوں لیکن ہم اکو ایک معلوم اندازہ ( ضرورت ووقت) سے زیادہ نہیں اُتارتے۔

یہ سوال بھی ہوسکتا ہے کہ الل علم بھی تو بہت سے جی انسیں سے ہر ایک پر یہ باتمیں کیوں نہیں کھلیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کے سنت اللہ ای طرح پر واقع ہے کہ وہ اپنی خزانوں میں سے کسی کو کوئی چیز زیادہ دیتاہے اور کسی کو کوئی۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء آیت ۸۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہ حضرت واؤڈ اور حضرت سلیمان وونوں کو حکمت اور علم دیا محیاتا مگر جب وہ معالمہ انکے سامنے چین ہوا جس کا وہاں ذکر ہے تو اسکی حقیقت ضدا تعالی نے انسیں سے حضرت سلیمان پر منکشف فر مائی حضرت واؤد پرنہیں فر مائی ۔

اس موقع پر ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے بعض دوست سیاق و سباق سے کی ہوئی کوئی آیت پیش کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اسمیں مہدی موقود کا ذکر ہے۔ سننے والا مبہوت سا ہو کر رہ جاتا ہے اور یا تو بات کرنے والے کو دیوانہ سجھ کر یا بیہ خیال کرکے کہ شاید میں ہی ایسا بے علم ہوں کہ اسکی بات سجھ نہیں پایا چپ ہو رہتا ہے مگر مطمئن وہ بہر حال نہیں ہوتا۔ اسلئے ہم نے جو آیات اس تعلق میں پیش کی ہیں انکے ماحول کا ذکر بھی کر دیا ہے۔

اگر چہ تھندوں کے لئے تو إشارہ بی کانی ہوتا ہے لیکن سب لوگ ایک جیسی علمی سطح کے نہیں ہوتے اسلئے قرآن کریم کا بیطریق ہے کہ وہ تصریف آیات سے کام لیتا ہے اور ہر اہم بات کو مخلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے چنانچہ آئدہ آندہ آندا ہمدی کے بارہ میں بھی اسنے بیل طریق افتدیار فرمایا ہے اور اسکے مخلف ناموں، اسکے مقام بعثت، وقت بعثت، روحانی مقام، بعثت کے وقت زمانہ کی حالت ، آنخضرت علی ہے اسکی نبیت و مناسبت، و مناسبت، و مناسبت، اسکی عر، بعثت کے وقت زمانہ کی حالت ، آنخضرت علی خرض، اسکی سیرت، اس کے دوسرے انبیاء اور اولیاء و علاء اُ مت سے اسکی نبیت ، اسکی بعثت کی غرض، اسکی سیرت، اس کے

وقب ظہور کی علامات، اس کے مخالفوں کی حالت، اس کے خلفاء اور رفقاء کے بعض کوائف اور اسکی جماعت کی ترقی کے انداز وغیرہ بہت سے امور پر روشنی ڈالی ہے۔ انہی باتوں کی تفصیل اس کتاب کا اصل موضوع ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں ( اگر چہ شکر کا حق مجمی ادا نہیں ہوسکا) کہ اسک دی ہوئی تو فیق ہے اس کتاب میں مہدی مسعود حضرت مسے موجود علیہ السلام کے بارہ میں براہ راست قرآن کریم ہے استدلال و استنباط کر کے بہت ی باتیں جو خدا ترس عقندوں کے لئے بِباذینه تعالیٰی موجب ہدایت ہو حق ہیں بیان ہو گئی ہیں تاہم یہ دعویٰ جمیے ہر گزنہیں ہے کہ میں نے سب پچھ بیان کر دیا ہے کہ فیل نے سب پچھ بیان کر دیا ہے کہ فیل نے سب پچھ بیان کر دیا ہے کہ فیل نے سب پچھ

" آگر کو کی ہم سے سکھے تو سارا قرآن ہارے ذکر سے بجرا ہوا بـ ـ'(لمغوفات ملع ٹانی جلد صفحہ ۵۸۳)

نيز فرمايا ہے:-

"جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں مسیح موعود کا ذکر نہیں ہے وہ نہایت نظمی پر ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ سیح موعود کا ذکر نہایت اکمل اور اتم طور پر قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔"

(تغير معزت الدس منحه ٢٢٧)

ای طرح فرمایا ہے کہ:-

" میری نبت قرآن کریم نے اس قدر پورے پورے قرائن اور علامات کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک طور سے میرا نام بتا دیاہے۔"

( تذکرة الشہا د تمن صفحہ ۴)

مرفر مایا ہے کہ:-

"قرآن کریم جو ذوی الوجوہ ہے اس کا محاورہ اس طرز پر واقع ہو گیا ہے کہ ایک آیت میں آنخضرت علیہ مراد اور مصداق ہوتے ہیں اور ای آیت کا مصداق می موجود بھی ہوتا ہے۔"

(تخفه کولز ویه صلحه ۲۱۷)

پی جو کھے پیش کرنے کی میں سعادت پارہا ہوں اسے سندر میں سے ایک قطرہ بی سجمنا چاہے تا ہم یہ قطرہ بھی ع

کافی ہے سوچنے کو اگر الل کوئی ہے

آخر میں اس بات کا اظہار ضروری سجمتا ہوں کہ مرم پروفیسر محمسلطان اکبر صاحب نے (جوتعلیم الاسلام کالج ربوہ میں شعبہ عربی کے ہیڈ رہے ہیں) بڑی محنت کے ساتھ اس کتاب کے مسودہ کا لفظ لفظ پڑھ کر ضروری اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جس سے یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہوئی ہے۔ فَجَوَاهُ اللَّهُ اَحْسَنَ الْجَوَآءِ

خاكساد

مؤلف

**\*** 

#### حرب آغاز

### سورة الفاتحه میں ایک احمد رسول مسیح اورمہدی کی پیشگوئی

قرآن کریم کی ابتداسورہ الفاتحہ ہے ہوئی۔ اور سورہ الفاتحہ کی ابتدائی آیت بیسم اللّٰهِ اللّٰهِ حُمانِ الرّحِیمِ آئے ہیں۔
اللّ حُمانِ الرّحِیمِ ہے۔اس آیت میں خدا تعالیٰ کے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم آئے ہیں۔
جو اس کی تمام صفات کا خلاصہ ہیں۔ صفت رحمانیت کی حقیقت سے ہے کہ ہر ذی روح کو بغیر کی سابقہ عمل کے محض احسان کے طور پر فیض پہنچایا جائے۔ اور رحیمیت سے ہے کہ بندہ مومن کو اسکی محنت اورکوشش پر بہترین بدلہ دیا جائے۔

انبانی فطرت ایی ہے کہ جو اس پر خالص احبان بغیر اس کے کی عمل کے کرتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیداہوجاتی ہے اور وہ اسکی حمہ و ثناء کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ لہذا خدا نتحالی کی رحبانیت کے جلووں کو دیکھنے اور ان میں غور کر نیوالا بندہ ایک دن خدا تعالیٰ کا محب اور لغی کی رحبانیت کے جلووں کو دیکھنے اور ان میں غور کر نیوالا بندہ ایک دن خدا تعالیٰ کا محب اور احمہ یعنی (تعریف کیا گیا) بن جاتا ہے۔ کھر جب بندہ کا خدا کی حمہ کرنا اور اس سے محبت کرنا (جو اسے لائق حمہ جانے کا طبعی نتیجہ ہے) اس مقام کک بہنچ جائے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں قابل قدر ہو جائے۔ تو اسکی صفت رجمیت جوش مارتی ہے۔ اور اول اول وہ اسکی محبت کا جواب شعلہ محبت کو ہوا دینے سے اور حمہ کا جواب ازالہ کوتا ہی حمہ سے با بالفاظ دیگر اس کے اعمال کی محمیل سے دیتا ہے جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کی محبت اور حمہ میں ترقی کرنے گئا ہے۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کا خدا تعالیٰ عام جب کرنا اس مقام تک بہنچ جاتا ہے کہ وہ خود خدا تعالیٰ کا محبوب اور محمہ بن حاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا محبوب اور محمہ بن حاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا محبوب اور محمہ بن حاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا محبوب اور محمہ بن حاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا محبوب اور محمہ بن حاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا محبوب اور محمہ بن حاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا محبوب اور محمہ بن

پس خدا تعالیٰ کا رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلا محمہ اور رحیم ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلا محمہ اور رحیم ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلا احمد ہے (تغیر حضرت الله سفد ۵ و ۴۵) اور چونکہ اس نے انسان کو اپنا خلیفہ اور عبد بنے کیلئے پیدا کیا ہے (ذَلَّ عَلَیْهِ قَوْلُهُ اِلَّیْ جَاعِل فی اُلاَدُ ضِ انسان کو اپنا خلیفہ اور عبد بنے کیلئے پیدا کیا ہے (ذَلُّ عَلَیْهِ قَوْلُهُ اِلَّیْ جَاعِل وَی اللاَدُ ضِ انسان کو اپنا خلیفہ اس نے چاہا کہ اسکے بندے بھی اسکی ان صفات (رحمانیت اور رحیمیت) اور ان عمل ناموں (محمد اور احمد) کے مظہر ہوں۔ چنانچہ اپنے وقت میں اسکے بیوں میں سے کوئی ان میں ناموں (محمد اور احمد) کے مظہر ہوں۔ چنانچہ اپنے وقت میں اسکے بیوں میں سے کوئی ان میں

ے ایک اور کوئی دوسری صفت کا مظہر ہوا تاہم چونکہ دہ ان صفات کے مظہر تام نہیں تھے۔ ان کو باقاعدہ محمہ یا احمہ نام نہیں دیا گیا ۔ لیکن ہمارے نی کریم بھالتے چونکہ (جہاں تک انسان کیلئے ممکن ہے) خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحمیت دونوں کے مظہر تام تھے۔ آپ اہم محمہ اور اہم احمہ دونوں کے مظہر تام تھے۔ آپ اہم محمہ اور اہم احمہ دونوں کے مظہر تام تھے۔ آپ اہم محمہ اور اہم احمہ طرح خدا تعالیٰ کی بالمقابل آنیوالی صفات میں ہے ایک کا کائل ظہور ایک وقت میں اور دوسری کا کائل ظہور کی دوسرے وقت میں ہوا کرتا ہے۔ ای طرح اس نے پند کیا کہ آنحضور کے دوکی کا کائل ظہور کی دوسرے وقت میں ہوا کرتا ہے۔ ای طرح اس نے پند کیا کہ آنحضور کے دوکی کا مظہر ہو۔ اوراس کا دور فائی اہم محمہ کی تحقی کا مظہر ہو۔ اور آپ کی قومی زندگی کا دور اول اسم احمد کی تحقی کا مظہر ہو۔ اور آپ کی قومی زندگی کا دور اول لیمن آپ کی بعثت اولیٰ کے دور کا اکثر حصہ اسم محمد کی تحقی کا مظہر ہو۔ اور دور فائی لیمن بعث فانیہ کا دور اول میں اسنے آپ کو زیادہ تر اہم محمد کی تحقی کا مظہر ہو۔ اور دور فائی میں آپ کا بروزی طور پر ایک احمد کی صورت میں ظہور پذیر ہونا مقدر فرمایا۔ جیسا کہ سورۃ القف میں آگی تفصیل ہے۔ پس قرآن کریم کی پہلی آیت ہی میں مقدر فرمایا۔ جیسا کہ سورۃ القف میں آگی تفصیل ہے۔ پس قرآن کریم کی پہلی آیت ہی میں مقدر فرمایا۔ جیسا کہ سورۃ القف میں اسکی تفصیل ہے۔ پس قرآن کریم کی پہلی آیت ہی میں مقدر نے اقدی محمرے اقدی کے بعد ایک احمد نبی کے ظہور کی پیگوئی کر دی گئی تھی۔

اسورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ہے اس میں بھی آنخفرت کے ایک دوسرے ظہور کی جو احمد نام کیساتھ ہونا مقدّر تھا پیٹگوئی کی گئے۔''الحمد للد''کے دومعنی ہیں۔

ایک دوسرے ظہور کی جو احمد نام کیساتھ ہونا مقدّر تھا پیٹگوئی کی گئے۔''الحمد للد''کے دومعنی ہیں۔

ایک میسرا ہے کہ خمریعن کی اور کامل تعریف کامشخق اللہ ہی ہے۔

نمبرا یہ کہ حمد یعنی نجی اور کامل تعریف کرنوالا اللہ تعالی بی ہے۔

اس كا محمد موتو وه خدا كا احمد، اور وه خدا تعالى كا محمد موتو خدا أس كا احمد ـ اس طرح آنخضرت كى نبت سے بھی اس کے یہ دو نام ہول لینی آپ محمد ہیں تو وہ احمد (لینی آپ کی سچی تعریف کر نیوالا) ہو اوروہ محمہ ہے تو آپ احمد (لینی اس کی سی تعریف کر نیوالے) ہوں۔ تاہم جس طرح سب سے پہلے محمد اور احمد یعنی خدا تعالی اور آنخضرت کے مقام میں فرق ہے ای طرح آنخضرت اور اس موعود کے مقام میں بھی فرق ہو۔ آنخضرت علیہ کا مقام آقا اور اُستاد کا ہو اور اُس کا غلام اور شاگرد کا۔ پس آنخضرت علی کو یہ دو نام دئے جانے ہی ٹس یہ پیٹگوئی مضمر تھی کہ آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں میں بھی کوئی فخص الیا پیدا ہوگا۔ جو یہ دونو س نام یائے گا۔ بالفاظ دیگر ہے کہ آپ کا بروز ہوگا۔ مر بروز کے لفظ سے ہمارا سے مطلب ہر گزنہیں کہ اسکا حضور کی صفات قدسیہ میں حضور کا شریک مساوی ہونا مقدر تھا کیونکہ ایبا ہونا مخلوقات میں سے کی کے لئے ممکن نہیں۔ وجہ بیا کہ خدا تعالی کا کوئی ہم کفونہیں اس لئے جو خدا تعالیٰ کا مظہر کامل ہے اس کا بھی ہم یلہ مخلوقات میں ہے کو کی دوسرانہیں ہوسکتا کی جارا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کا وجود بر برکت اطاعت ومحبت رسول اليي مصفى آئينه كي طرح هونا مقدّر كيا حميا تها جس مين آنحضور كاعكس هوبهو نظر آئے ۔ تاہم جس طرح عکس کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ اس موعود کا تمام حسن و کمال ہمی سنحضور ہی کی طرف منسوب ہوگا۔ اور اسکی تعریف میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ سب تعریف مجمی دراصل اس کے ہادی ومتاع حضرت اقدس محمہ رسول اللہ علقی ہی کی طرف راجع ہوگی۔ چنانچہ اس پیشکوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جہال بیا لکھا کہ

"(خدا تعالی نے) آج سے چھیس برس پہلے میرا نام براہین احمدید میں محمد اور احمد رکھا ہے اور استخفرت الله کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔"

وہاں یہ مجی لکھا ہے کہ:

"فداوند کریم نے.... اپنی کمال حکمت اور رحمت سے انظام کر رکھا ہے کہ بعض افراد اُ مت مجمد یہ کہ جو کمال عاجزی اور تذلل سے آنخضرت کی متابعت اختیار کرتے ہیں اور خاکساری کے آستانہ پر پڑ کر بالگل اپنے لفس سے مجئے گزرے ہوتے ہیں۔ خدا اکمو فانی اور ایک مصفی شیشہ کی طرح پاکر اپنے رسول مقبول کی برکتیں ان کے وجود بے نمود کے ذریعہ طرح پاکر اپنے رسول مقبول کی برکتیں ان کے وجود بے نمود کے ذریعہ سے فاہر کرتا ہے۔ اور جو کچھ منجانب اللہ اکمی تحریف کی جاتی ہے یا کچھ آثار اور برکات اور آیات اُن سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ حقیقت میں مرجع

تام اُن تمام تعریفوں کا اور مصدر کائل ان تمام برکات کا رسول کریم ،ی ہوتا ہے۔'' (براہین احمدیہ صغیہ ۲۲۸-۲۲۹ عاشیہ در عاشیہ نبرا)

پھر اس اصولی ارشاد کے بعد خاص ایے متعلق فرمایا:

" میں طفا کہتا ہوں کہ میرے دل میں اصلی اور حقیق جوش کہی ہے کہ تمام محامد اور مناقب ...... اور تمام صفات جیلہ آنخضرت الله کی طرف رجوع کروں۔ میری تمام تر خوش ای میں ہے اور میری بعثت کی اصل غرض کہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم علیہ کی عرقت دنیا میں قائم ہو۔ میں یقینا جانتا ہوں کہ میری نبیت جس قدر تعریفی کلمات اور تجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں یہ بھی در اصل آنخضرت بی کی طرف راجع ہیں اس لئے کہ میں آپ ہی کا غلام ہوں۔ اور آپ ہی کی طرف راجع ہیں اس لئے کہ میں آپ ہی کا غلام ہوں۔ اور آپ ہی کے مفکلو ق نوت سے نور حاصل کر نیوالا ہوں اور مستقل طور پر ہمارا پی کے مفکلو ق نوت سے نور حاصل کر نیوالا ہوں اور مستقل طور پر ہمارا

دوسری جگه فرماتے ہیں:۔

اُس نور پر فدا ہوں اُس کا بی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

بعض خنگ زاہد اس پر معترض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محد رسول الشعافیہ کے نام کی اور کہتے ہیں کہ محد رسول الشعافیہ کے نام کی کوئی انسان ایسا نہیں جس کی مثل بھی کوئی دوسرا نہ ہو سکے ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ کو کئی انسان ایسا نہیں جس کی مثل بھی کوئی دوسرا نہ ہو سکے ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ کو کئیسس کے مِفْ لِبِه شَنْمیٰ کا مصداق مانے کے باوجود لوگ خدا تعالیٰ کے ناموں میں تو اس کے ایک بندے کو شریک مانے کو حیار ہو جاتے ہیں لیکن اس بندے کے ناموں میں خود اس کی نیابت اور ظلیت میں کسی دوسرے کا شریک ہونا برداشت نہیں کرتے حالانکہ خدا بہر حال خدا ہے اور بندہ بہر حال بندہ ۔ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں کہ قدا ہم حال فدا ہے اور بندہ کہر ایا تو اس کا مطلب سوائے اسے کہ مؤمن آپ کے نمونہ کو مشہرایا تو اس کا مطلب سوائے اسکے کئی نہیں ہوسکا کہ وہ چاہتا ہے کہ مؤمن آپ کے نمونہ کو اختیار کریں۔ اور جہاں تک ممکن ہو محمد اور احمد بنیں۔

چنانچ محابہ کرام کو (جو نہایت احتیاط کے ساتھ حضور کے قدم پر قدم مارنے والے

تنے)۔اس نے آپ کے اسم محم میں شریک کیا۔ اور آیت مسحَد و سُولُ اللّهِ وَالّلِدِیْنَ مَعَد مُسَولُ اللّهِ وَالّلِدِیْنَ مَعَد مُسَولُ اللّهِ وَالّلِدِیْنَ مَعَد مُسَورَ اس نے آپ کی مفات بیان کیس ۔ پس جس طرح اس نے آپ کی ظلیم میں یہ بہت سے چھوٹے محم پیدا کیے ضرور تھا کہ کوئی احم بھی پیدا کرتا ۔ سو اس کے لئے اس نے آپ کا آخرین میں بھی ایک ظہور مقد رفر مایا جیسا کہ سورۃ الجمعہ میں ذکر ہے (اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی) اور یہ ظاہر کرنے کیلئے کہ وہ ظہور جمالی شان سے ہوگا سورۃ الفف میں جمالی شان کے نی عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی اس کی پیشگوئی کی ۔ اور اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔

اس بات کا قطعی فبوت کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی خدا تعالیٰ کی نبست سے بھی محمد اور احمد سے یہ ہے کہ جیسی حمد آپ افسانی کی نبست سے بھی محمد اور احمد سے یہ ہے کہ جیسی حمد آپ نے خدا تعالیٰ کی کی اور جیسی حمد خدا تعالیٰ نے آپ کی کی اس کا نمونہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ کے علاوہ کی اور جیسی حمد آپ نے آخضرت علیہ کی کی اور جیسی حمد آپ نے آخضرت علیہ کی کی اور جیسی حمد آپ نے آخضرت علیہ کی کی اور جیسی حمد آپ نے آخضرت علیہ کی کی اور جیسی حمد آپ نے آخضرت علیہ کی کی اور جیسی حمد آپ نے آخضرت علیہ کی کی اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔

جو حمد خدانے آپ کی کی قرآنی آیات کے حوالہ سے ای کا ذکر اس کتاب کی اصل رونق ہے۔

بہر صورت جیبا کہ ہنے واضح کیا سورۃ الفاتحہ کی دو ابتدائی آ توں بسم اللہ الرحمٰن الرحم اور المحہ بنہ رب العالمین میں جہاں آ مخضرت علیہ کے حجمہ اور المحہ ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا وہاں سے پی گوئی ہمی کی گئی تھی کہ آپ کے بعد آپ کے غلاموں میں ہے بھی آپ کی قوت قدیہ کے فیض ہے کوئی وجود ہوگا جو بروزی طور پر یہ دونوں نام پائے گا۔ لیکن جس طرح آ تخضرت اللہ یہ دونوں نام پانے کے ایجود تھر آن میں بھی سوائے ایک مقام کے جہاں پیٹیکوئی کے طور پر احمہ نام آیا ہے باتی سب جگہ پر محمہ نام بی سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ کے جہاں پیٹیکوئی کے طور پر احمہ نام آیا ہے باتی سب جگہ پر محمہ نام بی سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ کہ جہاں پیٹیکوئی کے طور پر احمہ نام آیا ہے باتی سب جگہ پر محمہ نام بی سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ مقدر یہ تھا کہ دو موجود یہ دونوں نام پانے کے باوجود زیادہ تر جالی شان کا حال تھا)۔ ای طرح دور زیادہ تر جائی شان کا حال ہونا تھا لیکن خود احمہ ہونے کے باوجود اس موجود نے انسانوں میں سے دور زیادہ تر جمال شان کا حال ہونا تھا لیکن خود احمہ ہونے کے باوجود اس موجود نے انسانوں میں سے اول درجہ کے ''احمد'' بعنی حضرت نبی کریم جائے کی غلام ہونا اور آپ بی کے طفیل یہ نام پانا تھا۔ اس کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد تا ہوگا۔ اور عجب بات ہے کہ جہاں اس پیشکوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد قالی نے الہامات میں احمد نام سے پکارا وہاں اپ

تفرف خاص کے ماتحت آپ کے والدین سے آپ کا نام غلام احمد رکھوایا۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ "غلام احمد قادیانی" کے اعداد بحساب بُمل ۱۳۰۰ ہیں اور مسالے ہے آپ کے دعویٰ کا سال ہے۔

اس کے بعد جانا جاہے کہ جیسا کہ ہم اس کتاب کے پیش لفظ میں لکھ کھے ہیں ۔ جہال مورة الفاتح من إهدلًا الصِّراط المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمُ كَ دعا سکھائی گئ ہے وہاں سورة النسآء آیت اے میں مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ كى تعریف بدك كئ ہے كہ وہ ني، صدیق، شہید اور صالح ہو نگے۔ جس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح افراد است محمریہ کے لئے صدیق، شہید اور صالح ہونے کا دروازہ کھلا ہے اس طرح نبی بننے کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ گرقرآن کریم نے صرف صِور اط الله يُنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمُ كى دعا سكمانے يربس نہيں كى بكدار ك بعد غَيْر الْمَ غُضُوب عَلَيْهِمْ وَلَاالْصَّالِّينَ كَ الفاظ كا اضاف بهى كيا ے۔ اور تمام اہل علم کے زویک مَنفُ شُوب عَلَیْهم سے اوّل نمبر پر یہودی اور ضالین سے عیسائی مراد ہیں۔ اور جب خدا تعالیٰ کی قوم کو کوئی تھم یا تعلیم دے تو اسمیں یہ پیشکوئی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کی خلاف ورزی کرنے والے بھی ضرور ہوئے۔ لبندا اس میں یہ اشارہ بھی کیا حمیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان یہود سے مشابہ ہوجائیں گے۔ اور یہود میں اگرچہ بہت سے عیب تھے مگر سب سے بردا جرم انکا یہ تھا کہ وہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے حتی کہ جب ان کا بگاڑ حد سے گزر جانے پر خدا تعالیٰ نے اینے نوشتوں کے مطابق انکی طرف سلسلہ مُوسوبہ کا آخر ی نی مسیح ناصری بھیجا تو انہوں نے اس کا بھی انکار کردیا، انکار ہی نہیں کیا بلکہ اسکے قتل کے بھی در بے ہوئے اس لئے ای میں یہ اشارہ بھی ہوگیا کہ جب مسلمانوں میں حد درجہ بگاڑ پیدا ہوجائے گا۔ حیٰ کہ وہ یہود کے مثل بن جائیں گے۔ اس وقت ان میں ایک مسیح کو مبعوث کیا جائے گا۔ (لیعنی جس احمد کی پیشکوئی شروع سورة میں کی گئی وہی مسے موعود بھی ہوگا)۔ مگر یہ لوگ اس کا انکار کریں مے اور انکار ہی نہیں کریں مے بلکہ اسکے قبل کے دریے بھی ہو نگے۔لیکن جس طرح پہلے مسے کو اس کے زمانہ کے یبود عملاً قتل نہیں کر سکے تھے۔ یہ مثیلان یبود بھی مسے موعود کوقل نہیں کر كيس ك\_ بكه جيها كه خدا تعالى نے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ك بعد وَ لا الصَّالِّين كا اضافہ کر کے بتایا ایک وقت آئے گا کہ سے موجود کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ مجی اے مان لیں مے۔ اور مان بی نہیں لیں مے۔ بلکہ جس طرح عیسائی ضال بین ممراہ ہو کر اپنے سے کے مارہ میں غلو کرنے لگ مجئے تھے اور اسے ابن اللہ بنا بیٹے تھے خطرہ ہوگا کہ یہ لوگ بھی مسیح موقود کے مقام کے بارہ میں غلو سے کام نہ لینے لگیں۔ چناچہ اس خطرہ کوخود اس پیٹکوئی کے موعود سے و مہدی نے بھی محسوں کیا اور بید دعا کی کہ آپ کوئل شرک نہ بنایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں:

'' میں نے اگر چہ بید دعا کی ہے کہ بیوع این مریم کی طرح شرک کی ترقی

کا میں ذریعہ نہ تھہرایا جاؤں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالی ایبا بی

کرے گا۔ لیکن خدا تعالی نے جمعے بار بار خبر دی ہے کہ وہ جمعے بہت

عظمت دے گا اور میری محبت ولوں میں بٹھائے گا اور اس سلمہ کو تمام

نمین میں پھیلائے گا۔ اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا۔

اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں

گے کہ اپنی سچائی کے زور اور ولائل اور نشانوں کی رو سے سب کا منہ بند

کر دیں گے۔ اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی ہے گی اور پی سلمہ زور

سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہوجائے گا۔ بہت

کی روکیں پیدا ہوئی اور ابتلاء آئیں گے گر خدا سب کو درمیان سے

اٹھادے گا۔ اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور خدا نے جمعے مخاطب کرکے

اٹھادے گا۔ اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور خدا نے جمعے مخاطب کرکے

فرمایا ہے کہ میں تجمعے برکت پر برکت دوں گا بہاں تک کہ بادشاہ تیرے

فرمایا ہے کہ میں تجمعے برکت پر برکت دوں گا بہاں تک کہ بادشاہ تیرے

کوروں سے برکت ڈوعوٹ سے۔''

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اِلْمُلِونَا الْمُصِوَا طَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دعا چونکہ مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے۔ اس لئے اس سے یہ مراد نہیں ہوئی کہ ہمیں اسلام لانے کی تونیق بل جائے۔ بلکہ یہی مراد ہوئی ہے کہ اسلامی تعلیم کو بجھنے اور اس پرعمل کرنے کی توفیق پاکر خدا تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی توفیق بل جائے۔ اور جب خدا تعالیٰ کوئی دعا تعلیم کرے تو ضرور ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کے حق میں اسے قبول بھی کرے۔ اس لئے ای میں دراصل یہ پیشکوئی کی می تھی کہ اُسّتِ مجد یہ بہت سے افراد بقدر اپنے اظلامی اور کوشش کے خدا کی طرف سے ہدایت پانے والے لینی مہدی ہوئے۔لیکن الفاظ کا ایک لغوی اطلاق ہوتا ہواوں اور کوشش سے افرادِ اُسْت مہدی ہو تھے لیکن اصطلاحاً کی طرف سے ہدایت پانے والوں ہی کومل سک تھا بلکہ ضرور تھا کہ کی نہ کی کو خدا تعالیٰ یہ نام مرف کامل طور پرہدایت پانے والوں ہی کومل سک تھا بلکہ ضرور تھا کہ کی نہ کی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ نام مل کیونکہ اس کے بغیر یہ امر ہرگڑ جابت نہیں ہوسک تھا کہ یہ پیشکوئی پوری کی طرف سے یہ نام مل کیونکہ اس کے بغیر یہ امر ہرگڑ جابت نہیں ہوسک تھا کہ یہ پیشکوئی پوری کی طرف سے یہ نام مل کیونکہ اس کے بغیر یہ امر ہرگڑ جابت نہیں ہوسک تھا کہ یہ پیشکوئی پوری اسلام کی دور اول سے تھا یا پھر آست میں آنے والے میں ابن مریم کے لئے استعال فرمایا ہے جن کا تعلق اسلام کے دور اول سے تھا یا پھر آست میں آنے والے میں ابن مریم کے لئے جس کا تعلق اسلام

کے دور ٹانی سے جو آفرین کا دورہے ہونا تھا۔ اس کئے واثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ اس میں ای مہدی کی پیٹیکوئی کی منی تھی۔

# مہدی کا نام احمد ہوگا نیز محمود اور منصور بھی اسکے نام ہو گئے

(بحار الانوار جلد ١٣ ص ٧)

اس کے بعد جاننا چاہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام اُم الْقُو آن بھی ہے جو پھے اس میں اشارۃ اور اِجمالاً بیان ہوا ہے باق قرآن کریم میں اسکی وضاحت اور تفصیل ہے۔ اس اس سورۃ کے موجود کے متعلق جو پھے باقی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اس میں سے وہ باتیں جو راقم الحروف سجھ سکا ہے اس کتاب کے اسکے صفات میں ہدیہ قار کین کرنے کی کوشش کردہا ہے۔ اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کہ:

رَبِّ الشُوحُ لِيُ صَدُرِي وَ يَسِّرُ لِي اَمُرِي وَ احْلُلُ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفُقَهُو الْقُولِي (طُلا ٢٩: ٢٦: ٢٩) اے میرے رب مجھے شرح صدر عطا کر اور میرا کام میرے لئے آسان کردے اور میری زبان کی گرہ کھول دے (تاکہ) وہ (لوگ جو اس کتاب کو پڑھیں) میری بات کو سجھ عیں۔

### مہدی موعود کا ایک نام آ دم ہوگا اور وہ ساتویں ہزار کے سر پر آئے گا

سورة ابقره میں ہے:-

وَإِذَقَالَ رَبُّكَ لِلمُلْفِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُواۤ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنُ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللّهِ مَآءَ وَلَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى اَعُلَمُ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى اَعُلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّ وَعَلَّمَ ادَمَ الْاسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِلَى وَعَلَّمَ ادَمَ الْاسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمُ عَرَضَهُمُ عَلَى الْمَلَّاءِ هَو لَآءِ إِنْ كُنتُمُ عَلَى الْمَلَّاءِ هَو لَآءِ إِنْ كُنتُمُ صَلَى الْمَلَّاءِ هَو لَآءِ إِنْ كُنتُمُ مَا اللّهُ عَلَى الْمَاعَلَمُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

اور (اے رسول) اس وقت کو یاد کرجب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ظیفہ بنا نیوالا ہوں۔انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے (ظیفہ) بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اورخون بہائے گا۔ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تیج کرتے ہیں اور تیری فاطر تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یقینا میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانے۔ اور اس نے آدم کوتمام اسماء کاعلم دیا پھر ان لوگوں کو (جو ان اسماء کے حال تھے) فرشتوں پر پیش کیا۔ پھر کہا تم مجھے ان کی صفات فلاہر کرکے دکھاؤ اگر تم (اپنے خیال میں) سے ہو( تو تم ایسا کرسکو کے۔ اپنے تیس عاجز اگر تم (اپنے خیال میں) سے ہو( تو تم ایسا کرسکو کے۔ اپنے تیس عاجز یاکے)۔ انہوں نے کہا تو ہرجیب سے پاک ہے۔ ہمیں بجز اس (علم)

کے جو تو نے ہمیں دیا کوئی علم نہیں یقینا تو علیم و کھیم ہے۔ خدا نے کہا اے آ دم تو انہیں ان سب (لوگوں) کی صفات ظاہر کرکے دکھا۔ پھر جب اس نے ان کو ان سب کی صفات ظاہر کرکے دکھا دیں(اللہ نے فرشتوں ہے) کہا کیا جس نے حمہیں نہیں کہا تھا کہ جس آ سانوں اور زمین کے غیب کوجانتا ہوں اور اس کو بھی جانتا ہوں جس کا تم مظاہرہ کر کتے ہو اور (اس کو بھی جانتا ہوں) جسکا تم مظاہرہ نہیں کر کھتے۔

اسماء اسم کی جمع ہے جس کے معنے نام کے بھی ہیں اور صفت کے بھی ،مفسرین نے اسماء سے ناموں کے علاوہ خواص اشیاء بھی مراد لئے ہیں۔

لفظ کل کے معنی اگرچہ ''سب کے سب'' کے ہیں لیکن با اوقات یہ لفظ صرف سب ضروری اشیاء کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ جیے تول زبانی فَسَلَمَّانَسُوُ امَاذُ کِّرُو اَبِهٖ فَتَحُنَا عَسَلَيْهِمُ اَهُو اَبَ مُحَلِّ شَیء (الانعام ۲۵:۲۲) میں یا اِنسی وَجَدْثُ امْرَأَةٌ تَمُلِحُهُمُ وَ اُوْتِیَتُ مِنْ کُلِّ شَیء (النعام ۲۳:۲۷) میں۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ قرآنی آیات کے جہاں کی کی معانی و مطالب ہوتے ہیں وہاں ایک معنی سب سے اہم اور بنیادی حیثیت رکھنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اور وہ معنے وہ ہوتے ہیں جن کا سیاق وسباق کے ساتھ سب سے زیادہ گراتعلق ہو اور یہاں چونکہ یہ ذکر کہ اللہ نے آدم کوکل اُسسماء سکھائے اِس ذکر کے بعد ہوا ہے کہ اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ ہیں زمین میں ظیفہ بنانے والا ہوں اور خلیمۃ اللہ بنے کے لئے صفات الہید کا مظہر ہونا اور صفات الہید کے مظہر ہونے اُن کا عالم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسلئے عَدَّمَ اَلاَ مُسمَاء میں ہوئی ہیں۔ جن اُسمَاء کے سکھائے جانے کا ذکر ہے ان سے مراد اوّل نمبر پر صفات الہید ہی ہوئی ہیں۔

ان آیات میں پہلے عَلَمَ ادَمَ الْاسْمَآءَ فرمایا گیا ہے جس سے فیال ہوسکتا ہے کہ اکسے آدم کو اَسْسَمَآء سکمائے گئے لیکن اس کے بعد عَسرَ صَبَهُمُ عَسَلَمی الْمَلْمِنِگَةِ کے الفاظ ہیں۔ یعنی جع کی ضمیر لائی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم کے لفظ میں بنی آدم بھی شال ہیں یعنی ذکر جنس انسان کا ہے (چنانچہ حضرت خلیقۃ اُسِی الاوّل نے اس موقع پر فرمایا :-"یاد رکھو ہیں گئا ہے آدم کاولد بھی آدم بی ہے")۔ لیکن فُسمُ عَسرَ صَلَ مُکَلَّهُمُ ...... نہیں فرمایا گیا بلکہ صرف

عَدَ صَبِهُمْ فرمایا میا ب جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے سب انسان نہیں کچے منتخب افراد چین کے محے تھے۔اب اگر ساری جنس آ دم مظیم صفات الہیہ ہوتی تو چونکہ اس موقع برجنس انیان کی فرشتوں پر برتری ثابت کرنا مقصود تھا ساری جنس کو ان کے سامنے پیش کیا جانا جا ہے تھا مراس کی بجائے مرف بعض کا پیش کیا جانا ہتاتا ہے کہ اگرچہ اَسْسمَاء (یعنی صفات) الہیر کاعلم مبن آ دم کو دیا میا تھا لیکن بیام دیا جاتا ہاللو و تھا ورنہ بالنعل اس میں سے چند افراد ہی حامل مفات البيه مونے والے تھے اوران بی کومتمل کرے فرشتوں کے سامنے پیش کیا حمیا تھا۔لیکن اگر ان چند میں سے ہرایک تمام مفات الہیا کا مظہر ہونے والا ہوتا تو ملائکہ سے بیکہا جاتا کہتم ان میں ہے کی ایک کی مفات ظاہر کرکے دکھاؤ لیکن کہا یہ کمیا کہ ان سب کی مفات ظاہر کرکے وكماؤجس سے ثابت ہوتا ہے كہ ان ميں سے ہر ايك صرف كچم كھ صفات البيكا مظہر تعالىكن آیت ۳۳ کے الفاظ یکا کم انبئتھے باسمآئیھم سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس آ دم کا اس جملہ میں ذکر ہے وہ ان تمام آ دموں کی کہ جن کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا حمیا صفات فاہر کرسکتا تھا۔ یعنی وہ تمام کاملین کے کمالات کا جامع یابالفاظ دیگر تمام اساء الہید کا مظہر تھا۔ اس لئے اس میں شبہیں ہوسکا کہ یہاں دراصل تین آ دموں کا ذکر ہے ایک جس آدم کاجے بالعوة صفات البيه كاعلم ديا حميا بي بين جس من خليفة الله بنن كى استعداد ركم عنى دوسر اس جس میں سے پھے منتف افراد کا جو بالفعل کچے کچے صفات الہید کے مظہر بنے والے تھے ۔ یعنی اولیاء ورسُل كا جواين اين ظرف كے مطابق عملاً خليمة الله بننے والے تھے اور تيسرے ال جس كے كامل ترين فرد كا جو بالفعل تمام صفات الهيه كالمظهر ليعني بدرجه اتم خليفة الله بنني والا تعا-اور جونكه خداکی ایک مغت کیسس کیمٹلہ شکیء مجی ہے۔ اس لئے ضرور تھا کہ اس فرد کال نے اس مفت ہے بھی حصہ لیا ہو۔ لین خود محلوق ہوتے ہوئے بھی دوسری محلوقات بلکہ دوسرے خلفاء تک سے اتنا بلند ہوکہ ان کو اُس سے ہو تو صرف نام کا اشتراک ہو اس سے زیادہ نہیں۔ کویا حقیق معنول مِن أيك على خليد الله موسكا تفاريس يآدُمُ أنْبُعُهُمْ مِأْسُمَا فِهم كمر خدا تعالى نے ملائکہ کو ای حقیقت کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ إِنِّی جَاعِل فِی الْأَرْض خَلِيْفَةً ك الفاظ میں خلیفة اللہ کے وجود میں آنے کی جو پیش کوئی ہے اگرچہ ایک اعتبار سے کئی وجود اس ك معداق بوظ كراس كا كال معداق ايك عى وجود بوكا اور إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَة

فرہا کر یعنی حضرت الدس محمد رسول اللہ کو رَبُحکَ کے لفظ سے نخاطب کرکے اشارہ کیا کہ وہ ایک تو ہے۔ فَدَاهُ اَبِی وُ اُمِی وَ دُوْجِی وَ جَنَانِی ہے۔ فَدَاهُ اَبِی وُ اُمِی وَ دُوْجِی وَ جَنَانِی ہے۔ فدا مگومش از ترس حق محمر بخدا خدا نما است وجودش برائے عالمیاں خدا نما است وجودش برائے عالمیاں

#### ساتویں ہزار کے آ دم کی پیش کوئی

اس کے بعد جانا چاہے کہ اگر فُٹ عَرَضَهُ مَ عَلَى الْمَلَنِكَة بِمِ صَمِير هُمُ كا اشارہ صرف اُس آ دم سے جواس وقت نخاطب تھا پہلے آ دموں كى طرف ہوتو مانا پڑے كا كہ اس كو صرف اپنے سے پہلے كے آ دموں كے كمالات اپنى ذات بي دکھانے كا محم ہؤاليكن اس كا مطلب بيد لَكُ كا كہ اس كے بعد كوئى اس سے بحى ذيادہ كائل يعنى اس سے بحى ذيادہ مظہر صفات الہيہ پيدا ہونے والا تھا جومكن نہيں كونكہ جيسا كہ ابحى ثابت كيا كياس آ دم سے مراد آ تخضرت الہيہ بيدا ہونے والا تھا جومكن نہيں كونكہ جيسا كہ ابحى ثابت كيا كياس آ دم سے مراد آ تخضرت علي تي اور آپ بلا شبہ سيّد ولدآ دم اور تمام اولين و آخرين كے مردار بيں جيسا كہ حديث آنسا سَيّد وُلُكِ لَدِ آدَمَ وَ لَا فَحَدَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اسلے مانا پڑیا کہ اس آ دم لین حضرت اقدس محمد رسول الشھائے کے بعد بھی کوئی آ دم آغوالا تھا اور اُس کو بھی اُس وقت متمثل کرکے ملائلہ کے سامنے کیا گیا تھا اور چونکہ آنخضرت چھنے بڑار کے آ دم تھے اور ساتواں بزار موجودہ نسلِ انسانی کیلئے آخری بزار ہے جیسا کہ عارفوں سے یہ امر پوشیدہ نہیں اس لئے ضرور تھا کہ وہ ساتویں بزار کا آ دم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساتویں بزار کا آ دم ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساتویں بزار کے سر پر ایک آ دم کا آ نا بھی ابتدا ء آفریش بی سے ای طرح مقدر تھا جس طرح دوسرے آ دموں کا آنا مقدر تھا۔ چنانچہ سورۃ البقرۃ میں پہلے آ دم کا ذکر کرنے کے بعد سورۃ اللاعراف میں جو

بہر حال ان آیات کے مطابق ساتویں ہزار کے سر پر بھی (جو آخری ہزار ہے) ایک آدم کا آنا ابتدائے آفرینش سے مقدر تھا۔ اور دوسری طرف آخری زمانہ میں میچ موجود یا مہدی موجود کا آنا بھی مقدر تھا اور اس کے علاوہ اس مقام کے کی فض کے آنے کی خبر نہیں دی گئی تھی اس لئے اس میں شبر نہیں ہوسکا کہ قرآن کریم کی رُو سے مہدی موجود عی نے ساتویں ہزار کا آدم ہونا تھا۔ چنا نچہ خدا تعالی نے جہاں اس پیش گوئی کے معداق حضرت مرزاغلام احمد صاحب تاویانی علیہ السلام کا نام اپنے الہام میں میچ اور مہدی رکھا وہاں آپ کو آدم بھی قرار دیا اور اپنی قادیانی علیہ السلام کا نام اپنے الہام میں میچ اور مہدی رکھا وہاں آپ کو آدم بھی قرار دیا اور اپنی البامات میں آدم اول کو تا طب فرمایا تھا۔ اور آپ نے بیا تک دہل کہا:۔

میں مخاطب فرمایاجن میں آدم اول کو مخاطب فرمایا تھا۔ اور آپ نے بیا تک دہل کہا:۔

میں مخاطب فرمایاجن میں آدم اول کو مخاطب فرمایا تھا۔ اور آپ نے بیا تک دہل کہا:۔

نيز فرمايا:-

#### سر کو پیٹر آساں سے اب کوئی آتا نہیں عمر دنیاہے بھی اب ہے آ مِیا ہفتم ہزار

حضرت مہدی موقودعلیہ السلام کو جو آخری ہزار کا آدم قرار دیا گیا تو آئیس یہ اشارہ تھا کہ ان میں اور پہلے ہزار کے آدم میں بعض اہم مماثلتیں پائی جائیگی۔ سو پہلی مماثلت ان میں یہ تھی کہ جس طرح حضرت آدم جمعہ کے روز جو ہفتہ کا چھٹا دن ہے بعد عمر پیدا ہوئے اس طرح حضرت مہدی موقود چھٹے ہزار کے آخر میں جعہ کے روز بعد عمر پیدا ہوئے۔ اور دوسری اہم مماثلت ان میں یہ تھی کہ جس طرح حضرت آدم نے اپنے وقت کے لوگوں کو ایک وصدت کارنگ بخشا ای طرح مہدی موقود کواس لئے بھیجا گیا کہ تا سب دنیا کے لوگوں کو جمع کریں علیٰ فین وَاحد چنانچہ آپ نے خود فر ایا:-

"ابتدائے زمانہ میں انسان تموڑے سے اور اُس تعداد ہے ہی کم تر سے جو اُن کو ایک قوم کہا جائے۔ اس لئے ان کے لئے مرف ایک کتاب کائی تھی۔ پھر بعد اس کے جب دنیا میں انسان پھیل گئے اور ہر ایک حصہ زمین کے باشدوں کا ایک قوم بن گئی اور بباعث دُور دراز مسافتوں کے ایک قوم دوسری قوم کے حالات سے بالکل بے خبر ہوگئی ایسے زمانوں میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نے تقاضا فرمایا کہ ہرایک قوم کے لئے جدا جدا رسول اور البامی کتابیں دی جا کیں۔ چنانچہ ایسا بی ہؤا اور پھر جب نوع انسان نے دنیا کی آبادی میں ترقی کی اور طاقات کے لئے راہ کھل گئی اور ایک طلک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے سامان میسر آگے ۔ ...... خدا توالیٰ کاارادہ ہؤا کہ ان سب کو پھر دوبارہ ایک قوم کی طرح بنا دیا جائے اور بعد تفرقہ کے پھر ان کوجع کیا جادے ۔ تب خدا نے تمام مکوں کے اور بعد تفرقہ کے پھر ان کوجع کیا جادے ۔ تب خدا نے تمام مکوں کے ایک کتاب بھیجی اور اس کتاب میں حکم فرمایا کہ جس جس زمانہ میں ۔ لئے ایک کتاب بھیجی اور اس کتاب میں حکم فرمایا کہ جس جس زمانہ میں ۔ لئے ایک کتاب بھیجی اور اس کتاب میں حکم فرمایا کہ جس جس زمانہ میں ۔ لئے ایک کتاب بھی می کا فرض ہوگا کہ اس کو تحول کرلیں اور یہ کتاب میں حکم فرمایا کہ جس جس زمانہ میں کی یہ کتاب می کئی کتاب میں کی کی کتاب میں کی کتاب میں کی کتاب میں کئی ان کا فرض ہوگا کہ اس کو تحول کرلیں اور

أس پر ايمان لاوي اور وه كتاب قرآن شريف ہے۔''

(چشمه معرفت ۲۷-۲۹)

تاہم''چونکہ آنخضرت ملک کو اور کا النہاء تاہم''چونکہ آنخضرت ملک کم النہاء ہیں اس کئے خدا نے یہ نہ جاہا کہ وحدت اقوامی آنخضرت الله کی زندگی میں بی کمال کک کافئے جائے کوئکہ بیصورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ یر دلالت کرتی تھی ' یعنی شبہ گزرتا تھا کہ آپ کا زمانه وہن تک محتم ہوگیا۔ کیونکہ جوآخری کام آب کا تھا وہ اُس زمانہ میں انجام تک پہنچ محیا۔ اس لئے خدا نے بھیل اس فعل کی جو تمام قویس ایک قوم کی طرح بن جائیں اور ایک بی ندہب یر ہوجائیں زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس کی تعمیل کے لئے ای است میں سے ایک نائب مقرر کیا 'جومیع موقود کے نام سے موسوم ہے اور ای کا نام خاتم الخلفاء ہے۔ پس زمانہ محمدی کے سریر آنخضرت ملک ہیں اور اس کے آخر میں مسیح موجود ب اور ضرور تھا کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ وہ پیدا نہ ہولے کوئکہ وحدت اقوامی کی خدمت اُس نائب النوت کے عہد سے وابستہ کی من ہے اور اس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ے۔ هُوَ الَّذِي آرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ( القف \_ آیت ۱۰) یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اینے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجاتا اس کو ہر ایک مسم کے دین یر غالب کردے۔ لینی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آنخضرت ملک کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیٹکوئی میں کچے خلف ہو۔ اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب متعد مین کا اتفاق ہے جو ہم ہے پہلے گذر کیے ہیں کہ یہ عالمکیر غلبہ سیح موفود کے وقت میں ظہور میں آئے گا کیونکہ اس عالمکیر غلبہ کے لئے تین امر کا بایاجانا ضروری ہے جو کی پہلے زمانہ میں وہ یائے نہیں گئے۔"

(۱) "اوّل یه که پورے اور کائل طور پر مخلف قوموں کے میل ملاقات کے لئے آسانی

اورسبولت کی را بین کمل جا کیل اورسفر کی ناقابل برداشت مشقتیں دور ہو جا کیل .....

(۲) دُوسرا امر جو اس بات کے بھنے کے لئے شرط ہے کہ ایک دین دوسرے تمام دینوں پر اپنی خوبیوں کے روسے غالب ہو یہ ہے جو دنیا کی تمام قومیں آزادی سے باہم مباحثات کرسکیں اور ہر ایک قوم اپنے خرمیاں دوسری قوم کے سامنے پیش کرسکے اور نیز تالیفات کے

ذریعہ سے اپنے ندہب کی خوبی اور دوسرے نداہب کا نعم بیان کر عیس اور ندہی گفتی کے لئے دیرے اپنے مقام کی میں ایسے موسوں کو بیم موقعہ لن سکے کہ وہ ایک ہی میدان میں اکشے ہو کر ایک دوسرے پر ندہی بحث کے حملے کریں ..... اور یہ ندہی گفتی نہ ایک دوقوم میں بلکہ عالمکیر کھتی ہو.....

(٣) تیرا امر جو اس بات کو تمام دنیار واضح کرنے کے لئے شرط ہے کہ فلال دین مقابل دنیا کے تمام دینوں کے خاص طور پر خدا ہے تائید یافتہ ہے ...... وہ یہ ہمقابل دنیا کی تمام قوموں کے ایسے طور سے تائید اللی کے آسانی نثان اس کے شامل ہوں کہ دوسرے کی دنیا کی تمام قوموں کے ایسے طور سے تائید اللی کے آسانی نثان اس کے شامل ہوں کہ دوسرے کی وئی دین کے شامل حال نہ ہوں ..... اور دنیا کے اس سرے سے اُس سرے تک کوئی فدہب نثانِ آسانی میں اس کا مقابلہ نہ کرسکے باوجود اس بات کے کہ کوئی حصہ آبادی دنیا کا اس دعوت مقابلہ سے بے خبر نہ ہو۔' (چشم معرفت صلحہ ۹۱ تا ۹۳)

پس ان دجوہ نکورہ کی بناء پر آسان پر فیصلہ کیا حمیا کہ زمین پر بسنے والی قوموں کو ایک قوم مہدی موعود کے ذریعہ اور اسکے زمانہ میں بنایا جائے۔

# آ دم وقت حضرت مهدی موعود کوعربی زبان کا خاص علم دیئے جانے کی پیشگوئی <u>جانے کی پیشگوئی</u>

سورۃ البقرہ کی مندرجہ بالا آیت میں آدم سے جنس آدم مراد ہوتو چونکہ اُسے تعلیم دیا جانا بالغوۃ بی ہوسکتا تھا۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی کیا گیا کہ آدم میں خواص اشیاء معلوم کرنے کی استعداد رکھی گئی۔ لیکن اگر آدم سے وہ آدم مراد ہو جس کے ذریعہ انسانی تدن کی بنیاد رکھی گئی تو مفرور ہے کہ بینام دیا جانا ایک حد تک بالفعل بھی ہو۔ اور چونکہ قیام تمن کے لئے زبان کا جاننا بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس لئے وَعَلَمُ اذَمَ الْاسْمَآءَ کُلُها کے بیمعن بھی ہو گئے کہ آدم کو بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس لئے وَعَلَمُ اذَمَ الْاسْمَآءَ کُلُها کے بیمعن بھی ہو گئے کہ آدم کو بنیادی دیان یعنی اُمُ الْالْسِسنة کے اصول یادے تعلیم کئے گئے اور چونکہ اس قعنہ کے بیرایہ میں آئدہ ایک آدم کے آدم موجود پر بنیادی آدم کے آنے کی پیٹگوئی بھی کی آئی اس میں یہ اشارہ بھی ہوگیا کہ آدم موجود پر بھی یہ فضل ہوگیا کہ آدم کے آب نے کی پیٹگوئی بھی کی آئی اس میں یہ اشارہ بھی ہوگیا کہ آدم موجود پر بھی یہ فضل ہوگا۔ یعنی اسے بھی عربی زبان کا علم دیا جائے گا۔ چنانچہ جس طرح پہلے ہزار کے آدم

ر بیضل ہؤا آخری ہزار کے آ دم حفرت مہدی مسعود اسلے الموعود علیہ السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے ایک ہی رات میں عربی زبان کی چالیس ہزار لغات کا معجزانہ رنگ میں علم عطا کیا۔

(دیکھیں انحام آتھم صفحہ ۲۳۳)

سورۃ الرحان کی آیات خسکق الانسان عگمہ البیکان میں بھی ان کے ایک منہوم کی رو سے الانسان یعنی مہدی موجود کوعربی زبان سکھائے جانے کی پیٹکوئی کی گئی تھی چنانچہ اس کے مطابق اس چیش گوئی کے مصداق حضرت مرزاغلام احمد علیہ السلام کو اس زبان کا ایسا غیر معمولی علم دیا گیا کہ آپ نے علیا مجم وعرب میں سے ہرایک کو اپنے مقابل پر عربی میں قرآن کریم کی تغییر تکھنے کا چینج دیا محرکسی کو مجال نہ ہوئی کہ اس چینج کو قبول کرسکے ۔ اس پر آپ نے اپنی طرف سے پھے حقہ قرآن کی تغییر شائع کر کے فرمایا کہ اس کے مقابلے پر کوئی تغییر لکھ کر دکھائے مگر اس چینج کو بھی آج کے کہ سو ۱۰۰ اسال ہونے یہ بیں کوئی قبول نہیں کرسکا۔

یہ پیٹکوئی کہ ایک زمانہ میں مسلمان یہود صفت ہوجا کیں گے۔ اس اور اپنی نجات کے لئے جموثی امیدیں باندھنے لگیں گے۔ اس وقت ایک ابراہیم بھیجا جائے گا اور ان کی نجات کی ایک ہی راہ ہوگی کہ اس کے دامن سے وابستہ ہوجا کیں۔ وہ آئے گا تا مسلمانوں کو جمع کرے علی دین واحد

قرآن کریم نے مہدی موجود علیہ السلام کو آدم ہی قرار نہیں دیا بلکہ جیسا کہ کی قدر بیان اس کا اوپر کے صفات میں بھی گزر چکا ہے دوسرے نبیوں کے نام بھی اسے دیے ہیں چنانچہ سورة البقرۃ میں آپ کا ابراہیم ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تعمیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب بھی خدا تعالی کی قوم کو کوئی تھم دے یا کوئی دعا سکھائے تو اس میں یہ پیٹکوئی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے خلاف کرنے والے بھی ہوں کے لہذا سورۃ الفاتحہ کے آخر میں جو غَیْسِ الْمَعْضُونِ ہِ عَلَیْهِم کی دُعالیم کی گئی تو اس میں واضح طور پر یہ اشارہ تھا کہ آخری ذمانے میں مسلمان کہلانے والے منطق بُن عَلَیْهِم کے لینی یہود کے مثیل بن جائیں گے۔ چنانچہ مجرصادق حضرت نی کریم کے واضح طور پر اس کی خبر دی (دیکھیں صفحہ الاکتاب حدا) کہی قرآن کریم نے جو بار بار اور نقصیل کے ساتھ یہود کی نافر مانتوں کے واقعات بیان فرمائے تو اس سے بھی ایک غرض مسلمانوں کو ہشیار کرنا اور یہ بتانا تھی کہ تم ان جسے کام نہ کرنا۔ اور دوسری غرض یہ بتانا تھی کہ باوجود اس تھم کے ان میں یہود والے کام کرنے والے بھی ضرور ہوں گے۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ سورۃ البقرۃ میں ایک مقام پر یہود کو اپنی لعتیں یاد دلانے کے بعد خدا تعالی نے فرمایا:-

وَا تَسَقُوا يَوُمًا لَا تَجُزِى نَفُس عَنُ نَفُس شَيْعًاوً لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَ لَا يَفْهَا شَفَاعَةً وَ لَا هُمُ يُنُصَوُونَ (١٢٣) مِنْهَا عَدُلْ وَ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً وَ لَا هُمُ يُنُصَوُونَ (١٢٣) اور اس دن سے ڈرو جب کوئی نش (مطہر) کی نش (عامی) کے کام

نیں آئے گا اور نہ اس سے کوئی فدیہ تبول کیا جائے گا اور نہ اسے دفاعت نفع دے گی اور نہ وہ لوگ مدد دیئے جائیں گے۔

اس جگہ اگر چہ یہودی مخاطب ہیں تاہم چونکہ ایک زمانہ میں مسلمانوں نے بالکل یہود کے قدم بقدم چانا تھا۔ اس لئے اس ذکر میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان قیامت کی اصل میاری کرنے کی بجائے (جو اتباع رسول ہے) نجات کے بارہ میں جموثی امیدیں ہائد منے لکیس کے۔ چنانچہ ان میں سے پھے تو یہ خیال کرنے لکیس کے کہ حشر کے دن کوئی دوسرا نیک آدمی ان کے کام آجائے گا۔ یعنی بزرگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ یہ خیال کریں مے کہ اُن کا تعلق قرابت ان کی بخشش کا موجب بن جائے گا۔ بعض ساری عرق کوئی نیک کام کریں مے نہیں اور اگر موقع طے تو مرتے وقت یہ ومیت کر جائیں گے کہ ان کے مال میں سے اس قدر فلال فلای کام میں خرج کردیا جائے۔ یا صدقہ کردیا جائے (حالانکہ وہ رقم تو اس وقت ببرحال ان کے تعرف سے لکل جانے والی عی ہوتی ہے) بعض یہ مجمیں مے کہ آنخفرت الله کی شفاعت سے وہ بخشے مائیں مے۔ مالانکہ ہر ایک کے حق میں خدا کی طرف سے شفاعت کی اجازت بی نہیں ہوگی اور بغیر اذن کی جانے والی شفاعت نفع نہیں دے گی ۔ اور بعض کو یہ خیال ہوگا کہ اینے پروں وغیرہ کی مدر سے وہ بخشے جائیں مے مرابیا بھی نہیں ہوگا۔ ( کیونکہ کیسس لِلإنسسان إلا مَاسَعلى \_النجم ٥٣:٥٠ \_ كمطابق اس دن تو وه اعمال كام آئيس مع جو انسان نے دُنیا میں کیے ہوں مے) بیسب کی سب ہاتیں اس زمانہ کے مطمانوں میں یائی جاتیں ہیں۔ پس اس آیت میں انہی کے بارہ میں پیٹکوئی کی گئی اور اس کے بوری ہوجانے کے بعد کوئی ہے نہیں کمہ سکتا کہ اس میں یہ پیٹکوئی نہیں تھی۔

ال آیت کے بعد ہے:-

وَإِذِا بُعَلَى إِبُراهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَاتَمَّهُنَّ دَقَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا دَقَالَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِي دَقَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِى الظَّلِمِيُنَ. (١٢٥)

اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چھ احکامات کے ساتھ آزمایا تو اس نے ان کو بورا کیا (جس پر خدا نے) فرمایا میں تھے

لوگوں کا امام بنانے والا ہوں (ابراہیم نے) عرض کی اور میری ذریت میں سے بھی (امام بنایے گا) فرمایا (میں اس کا وعدہ کرتا ہوں) مگر میرا عہد ظالموں کونبیں پنچے گا۔

اوپر کی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان یہود کی طرح نجات کی اصل راہ چھوڑ کر جھوٹی امیدیں باندھیں گئیں کے پس اس کے بعد جو یہ آیت لائی گئی تو لاریب اس میں یہ اشارہ تھا کہ اس وقت خدا تعالی ایک ابراہیم کومبعوث کرے گا اور امام لِلنَّا س بنائے گا پس مسلمانوں بلکہ سب انبانوں کے لئے نجات کی ایک ہی راہ ہوگی کہ اس کا دامن پکڑ لیس اور اس کے پیچے ہوں لیں۔ چنانچہ خدا تعالی نے موجود ابراہیم کو (جن سے مراد جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی مہدی مسعود ہے ) مخاطب کر کے فرمایا:۔

"جو مخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور مخالف رہے گا وہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جنمی ہے۔" (تذکرہ مغہ ۳۳۲ بوالہ تبلیغ رسالت جلد نہم صغہ ۲۷)

اوپر کے صفات میں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن کی روسے آئندہ آنے والے نی کا ایک نام مہدی ہونا تھا اور اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ امام بھی بتایا جائے گا اور اس طرح خدا تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ وہ امام مہدی ہوگا۔ اس آیت کے بعد ہے۔

وَإِذُ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَامُنَاً د وَاتَّخِدُوا مِنُ مُّقَامِ الْهُرَامِ مَصَلِّح د وَعَهِدُنَا الْهَ الْهُرَامِ مَ وَاسْمُعِیُلَ اَنُ طَهِرَا اِبُراهِمَ مُصَلِّح د وَعَهِدُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُصَلِّح لَا اللهُ عُود (١٢٦) بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِیُنَ وَالْوَحْعِ السُّجُود (١٢٦)

اور (مندرجه بالا باتوں کو یاد رکھنے کے علاقہ) اُس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے اس گر کو مرجع خلائق اور امن کی جگه بنایا اور (اس کے ساتھ بی تھم دیا کہ) مقام ابراہیم کو اپنی عبادت کا مقام بناؤ۔ اور ابراہیم اور اساعیل کو تاکیدی تھم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، معملفین اور رکوع وجود کرنے والوں کے لئے یاک کرو۔

حضرت ابراجيم ك وقت تو سارى ونيا ك لوكول كيلي بيت الله مرجع نبيل تعار للذا

یہ جو خداتعالی نے فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو مرجع ظائق بنانے کا فیصلہ کیا اس وقت ہی ہم نے لوگوں سے بی فرمایا تھا کہ مقام ابراہیم کو اپنی عبادت کا مقام بناؤ تو اس کا مطلب بجر اس کے پھونہیں ہوسکتا تھا کہ اس وقت ہی ہم نے یہ مقد رکر دیا تھا کہ اس گھر کے بتام وکمال مضابکة لِسلناس بنے کے زمانہ میں بھی ایک ابراہیم مبعوث کیا جائے گا۔ گویا پہلی آیت میں تو موجود ابراہیم کی ضرورت بتائی اور اس کے وقت کی خبر دیتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ اس وقت آئے گا جب مسلمان نجات کی اصل راہ سے غافل ہوکر اس کے لئے جبوٹی امیدیں باند منے لکیس کے اور اس آیت میں یہ بتایا کہ وہ ابراہیم حضرت اقدی محمد رسول اللہ علی کے مقاصد کی حکیل کے لئے اور تم لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کو عکلی دینی و اجد جمع کرنے کے لئے حکیل کے لئے اور تمام لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کو عکلی دینی و اجد جمع کرنے کے لئے آئے گا۔ چنانچہ جب خدا نے اس ابراہیم کو بھیجا تو اسے مخاطب کرکے فرمایا:۔

"سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو عکمی **دین و احد**"

(تذكره ١٤٥)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف رجوع خلائق حفرت ابراہیم کے اپنے ذمانہ ابنا مالام کا آغاز ہوجانے پر شروع ہؤا گر اس کا پورے طور پر مَشَابِلَةٌ لِّسلَنَّ بِنَا عالیکیرغلبہ اسلام کو چاہتا تھا۔ اور عالیکیرغلبہ اسلام کا وقت بمطابق آیت کھواللّٰدِی اَرْسَلَ رَسُولَ لَهُ بِالْهُدی وَ دِیُنِ الْحَقِیِ لِیُظُهِرَهُ عَلَی اللّٰدِیْنِ کُلِّهِ (التوبہ ۲۳۹۹) مهدی موقوظ کو وقت سے کا وقت ہے جیسا کہ تمام مفرین کے اس امر پر انقاق سے کہ بیہ آیت مہدی موقوظ کے وقت سے متعلق ہے بابنا ہے جمنا مشکل نہیں کہ مہدی موقوظ بی کا ابراہیم نام پانا مقدر کیا گیا تھا اور اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ جب مہدی موقوظ جو ابراہیم نافی ہوگا مبعوث ہوجائے کا تو جس طرح اس دوسرے ابراہیم کے زمانہ کے لوگوں پر قبی فرض تھا کہ اس کے طریق پر عبادت بجا لاکیں ای طرح اس دوسرے ابراہیم کے زمانہ کے لوگوں پر بھی فرض ہوگا کہ اس کے خونہ پر عبادت بجا لاکیں ان طریق بر عبادت اندس محمد رسول الشقائے ہیں۔ اس لئے یہ جو فرمایا کہ تم اس ابراہیم کے طریق پر عبادات بجا لانا تواس کا مطلب سوائے اس کے پھونییں ہوسکتا تھا کہ اس وقت مسلمان طریق پر عبادات بجا لانا تواس کا مطلب سوائے اس کے پھونییں ہوسکتا تھا کہ اس وقت مسلمان کئی فرقوں ہیں بٹ بچے ہوں مے اور ہر فرقہ سکن حوثہ بِ بِمَالَدَیْهِمْ هَوِ حُونَ کا مصداق

بن کر اپنے بی طریق کو طریق محمدی سجھ رہا ہوگا کر اصل طریق محمدی اس ابراہیم کا طریق ہوگا اس لئے اُ مُت پر فرض ہوگا کہ ہر ایک امر میں اُس کی پیروی کریں۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو خدا تعالی نے جہاں مہدی اور میح بنایا وہاں ابراہیم بھی قرار دیا۔ اور الہا فرمایا اَنْتَ مَعِی وَ اَنَا مَعَکَ یَا اِبْر اهِیهُ (تذکرہ صفحہ ۲۵۷) اے ابراہیم تو میرے ساتھ ہوں۔ ای طرح فرمایا سَلام عَلَیْکَ یَا اِبْر اهِیمُ (تذکرہ صفحہ کے اِبْر اهِیمُ (تذکرہ صفحہ ۲۵۷) اے ابراہیم تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ ای طرح فرمایا سَلام عَلَیْکَ یَا اِبْرَ اهِیْمُ (تذکرہ صفحہ کے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ ای طرح فرمایا سَلام عَلَیْکَ یَا اِبْرَ اهِیْمُ (تذکرہ صفحہ کے ایراہیم تھے برسلام۔ اور آپ نے فرمایا:۔

" آیت و ا گینجد و ا مین مقام اِبُو اهِیم مُصَلِّے الله طرف اشاره کرتی ہے کہ جب اشت محمد یہ میں بہت فرقے ہوجائیں کے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔"

پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔"

(تخد گولاویہ صفح ۳)

# یہ پیشگوئی کہ مہدی موعود پر حضرت ابراہیم والے انعامات ہوں کے اور وہ ان کا ہم صفات ہوگا

اس کے بعد جانا چاہیے کہ جن لوگوں کا نام ان کے والدین نے ابراہیم رکھا وہ تو دنیا مل ہراروں ہیں۔ لیکن جب خداتعالی نے کی کا نام ابراہیم رکھا تو لاریب اس کا بہی مطلب موسکیا تھا کہ جو اوصاف پہلے ابراہیم کے تھے وہ موقود ابراہیم کے بھی ہوں گے اور جو انعامات پہلے ابراہیم پر ہوئے اس پر بھی ہوں گے۔ لہذا اس کے ساتھ جو اس نے حضرت ابراہیم کی سرت کے مخلف پہلووں پر روثن ڈالی اور آنخفرت کے علاوہ سب نبیوں سے زیادہ روثن ڈالی تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس طرح پر اس نے صرف بہی نہیں بتایا کہ موقود ابراہیم پر بید یہ انعامات ہوں گے بلکہ اس کی سرت بھی بیان فرمادی۔ لینی بطور پیشکوئی بتادیا کہ آنے والے ابراہیم کی سرت بھی بیان فرمادی۔ لینی بطور پیشکوئی بتادیا کہ آنے والے ابراہیم کی سرت کے بید یہ دوختاں پہلو ہوں گے۔ چٹانچہ اس پیشکوئی کے مصداتی مہدی موقود حضرت مرزا سرت کے بید یہ دوختاں پہلو ہوں گے۔ چٹانچہ اس پیشکوئی کے مصداتی مہدی موقود حضرت مرزا غلم احمد صاحب قادیائی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ ''ابراہیم کو خدا تعالیٰ نے بہت برکش دی حقیق اور وہ بھیشہ دشنوں کے ہاتھ سے سلامت رہا ہی میرا نام ابراہیم رکھ کر خداتعالیٰ یہ اشارہ دی حقیق اور وہ بھیشہ دشنوں کے ہاتھ سے سلامت رہا ہی میرا نام ابراہیم رکھ کر خداتعالیٰ یہ اشارہ دی حقیق اور وہ بھیشہ دشنوں کے ہاتھ سے سلامت رہا ہی میرا نام ابراہیم رکھ کر خداتعالیٰ یہ اشارہ

کرتا ہے کہ ایبا بی اس ابراہیم کو برکتیں دی جائیں گی اور خالف اس کو پچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔'' (برابین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۱۱)

اب آیئے دیکھیں پہلے ابراہیم کے ہارہ میں قرآن کریم نے کیا ہاتیں بیان کیں اور موعود ابراہیم مفرت مہدی موعود کی ذات میں وہ کیے پوری ہوئیں۔

## مہدی موعود کو آزمانے کے بعد امام بنایا جائے گا اور یہ آزمائش مجت رسول کی کسوٹی بر ہوگی

پہلے ہم زیرِ نظر آیات ہی کو لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کو بعض کلمات کے ساتھ آزمایا گیا۔ اگرچہ وہ کلمات خدکور نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ کچھ ایسے ادکام سے جن پر پورا ارزنا منصب امامت پر (جس سے یہاں نی سے مراد ہے کیونکہ اولاد ابراہیم میں ای کی صورت میں سلسلہ امامت چلا) فائز ہونے کے لئے ضروری تھا اور بمطابق آیت وَ مَن یُسطِع السَّلَة وَ السَّرْسُولَ فَالُولَیْکَ مَعَ الَّلَدِیْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اللهُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ اللهُ الله

# مہدی کا نام امام رکھنے کی وجہ

یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہاں امامت سے نؤت مراد ہے گرنی کی بجائے امام کا لفظ اس لئے رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہاں امامت سے نؤت مراد ہے گرنی کی بجائے امام کا لفظ اس لئے رکھنا میں کہ اس جگہ آنے والے اہراہیم کی پیٹکوئی مقعود تھی اور یہ پیٹکوئی مہدی موقود میں پوری ہونے والی تھی اور اس نے منتقل نی نہیں ہونا تھا بلکہ ایک پہلو سے نی اور ایک پہلو سے آگے ایک عرصہ تک یہ ایک پہلو سے آگے ایک عرصہ تک یہ

سلمہ ہوت چن نہیں خلافت کی صورت میں چنے والا تھا تاہم امام ان خلفاء نے بھی کہلانا تھا۔ اور خبر دی خبر اس لئے کہ اُست کے ۲۷ فرقوں میں ہے جس ایک کے ناتی ہونے کی آنحضور نے خر دی اس کی ایک علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ جماعت ہوں گے۔ اور جماعت بغیر امام کے نہیں ہوتی چنانچہ مسلمانوں کے تمام فرقوں میں ہے ایک فرقہ احمدیہ بی ہے جو ایک جماعت کی صورت میں ہے اور جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہے۔

یہ پیٹگوئی مہدی موعود حفرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ذات میں پوری شان سے پوری ہوئی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ '' لماء اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں یعنی ارادہ اللی انجیاء دین کے لئے جوش میں ہے لیکن ہنوز ملاء اعلیٰ میں فخف مُحَیہ کی تعیین نہیں ہوئی اس لئے وہ اختلاف میں ہے۔'' ای اثنا میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک مُحَیہ کو طاش کرتے پھرتے ہیں اور ایک فخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا ھلا رَجُل مُلی فی ہو ہوں الله سے مجت رکھتا ہے اور اس قول سے مطلب یہ تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے سو وہ اس فخص میں مختق ہے۔'' (براہین احمد یہ حصد یہارم صفح کومی)۔

مهدی موعود کی ایک بردی آزمائش

حضرت ابراہیم گی ایک بہت بری آزمائش بیٹے کی قربانی کا تھم دے کر کی گئی تھی۔ مہدی مود خضرت ابراہیم ٹانی کو اگر چہ اس طرح بیٹے کی قربانی کا تھم تو نہیں ہوا گر چر بھی آپ اس کے لئے ہمہ وقت میار تھے چنانچہ ایک موقع پر جب آپ کے ایک چہیتے بیٹے بیٹیراول کی وفات پر کمینہ خصلت دُشمنوں نے بغلیں بجانا شروع کیں تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو:۔

''یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری ادلاد اتنی ہو جس قدر درخوں کے تمام دُنیا میں ہو جس قدر درخوں کے تمام دُنیا میں ہو جس قدر درخوں کے تمام دُنیا میں ہو جس فرت ہوجا کیں تو اُن کا مرنا ہماری کی اور حقیق لیا انداز نہیں ہوسکا۔ مُمیت کی عبت مُنیت کی عبت مُنیت کی عبت مُنیت کی عبت سے اس قدر زیادہ تر ہمارے دل پر غالب ہے کہ اگر وہ محبوب

حقیق خوش ہو تو ہم خلیل اللہ کی طرح اپنے کسی پیارے بیٹے کو بدستِ خود ذرج کرنے کو میار ہیں۔ کیونکہ واقعی طور پر بجزاس ایک کے ہمارا کوئی پیارانہیں۔''

جَلَّ شَانُسَهُ وَعَزَّاسُمُسَةً فَالْحَمُدُلِكْهِ عَلَى إِحْسَانِيهِ

(حاشيه در حاشيه ۱۲ رجنوري و ۱۸۸ و مندرج تبلغ رسالت جلد نمبرا صغه ۱۴۹)

یہ صرف منہ کی باتیں نہیں تھیں بلکہ حضور نے عملا بھی اپنی اولاد کو خدا کی راہ میں قربان کر رکھا تھا کیونکہ آپ نے ساری عمران کے لئے نہ کی ذریعہ معاش کی کوشش کی اور نہ اپنے بعد ان کے لئے ایک آپ کا ترکہ جو ان کے لئے ایک خبر تک چھوڑا بلکہ انہیں دین اور صرف دین کے لئے عیار کیا آپ کا ترکہ جو ان کو ملا صرف آپ کی مستجاب دُعا کیں تھیں۔ کتنا عظیم تھا وہ باپ جس کا صرف یہ ترکہ تھا اور کتنا عظیم سے اس کے اہل وعیال جو اس ترکہ پر راضی ہوگئے۔

### دوسری پیشگوئی

اس آیت کے الفاظ '' قَسَالَ وَمِسنُ ذُرِیّتی ''بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو امام بنایا گیا تو آپ نے یہ دعا کی کہ آپ کی اولاد میں سے بھی یہ انعام پانے والے ہوں۔ پس اس میں یہ اشارہ تھا کہ ابراہیم اقل کی طرح موجود ابراہیم بھی اپنی اولاد کے لئے وہ مائے گا جو خود اسے دیا گیا لیعنی خدا تعالی سے تعلق خاص اور امامت کا انعام۔ چنانچہ اس ابراہیم حضرت مہدی موجود علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے بعینہ بی دعا کی کہ ع

"وه سب دے ان کو جو مجھ کو دیا ہے"

پھر خدا تعالی نے پہلے ابراہیم کی طرح اس ابراہیم کی دعا بھی تبول کی اور بارہا اس کی بیٹارت بھی دی اور ایک بیٹے کے بارہ میں تو یہاں تک فرمایا کہ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے میسی لاس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیاریوں سے صاف کرے گا۔"وہ کھمۃ اللہ ہے۔۔۔۔۔ مشطّ کھو السمت می برک اور مشطّ کھو السمت می برک اور مسلم اللہ منزول بہت مبارک اور جلال الی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ ٹور آتا ہے لور۔۔۔وہ جلد جلد بڑھے گااور اسروں کی رستگاری کا جلال الی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ ٹور آتا ہے لور۔۔۔وہ جلد جلد بڑھے گااور اسروں کی رستگاری کا

موجب ہوگا۔.... اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ اور قومی اس سے برکت پاکیں گی۔'' (تذکرہ صفحہ ۱۳۹)

اس پیٹگوئی کے عین مطابق اس ابراہیم کی اولاد میں سے وہ بیٹا پیدا ہو اور امام بنا اور اور اس سے آگے اس کے دو بیٹے کیے بعد دیگرے منصبِ خلافت پر فائز ہوئے اور امام کہلائے اور اس سے آگے اس کے دو بیٹے کیے بعد دیگرے منصبِ خلافت پر فائز ہوئے اور امام کہلائے اور آئندہ نہ جانے کتنے اور ہوں۔ ہاں اس کے ساتھ کلا یکنال عَهْدِی الظّالِمِیْنَ کی وعید بھی ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔

==========

# یہ پیشگوئی کہ ابراہیم اوّل کی طرح ابراہیم ٹانی حضرت مہدی موعود کو بھی کثرت اولاد سے نوازا جائے گا

حضرت ابراہیم نے خدا سے یہ الہام پاکر کہ اِنّی جَاعِلُک لِلنّاسِ اِمَامًا جویہ کہ و کو امام کہ مطلب یہ تھا کہ جب تک اس دنیا جس انسان بستے ہیں اس دفت تک ان جس سے امام مناتے رہنا کیونکہ ای طرح حضرت ابراہیم ہمیشہ کے لئے امام لِلنّاس ہو کتے تھے۔ اور یہ بات مناتے رہنا کیونکہ ای طرح حضرت ابراہیم ہمی ہمیشہ رہے کہی خدا تعالی نے جو حضرت ابراہیم کی اس امر کو لازم کرتی تھی کہ ذریت ابراہیم ہمی ہمیشہ رہے کہی خدا تعالی نے جو حضرت ابراہیم کی اور یہ دعا تعول فرمائی تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ ذریت ابراہیم میں بے انتہا برکت دی جائے گی اور اس کی سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ لہذا جب مہدی موجود کو بھی ابراہیم کا نام دیا گیا تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ خدا تعالی اس کی اولاد میں بھی بے انتہا برکت ڈالے گا چنانچہ اس پیشگوئی کے معداق اشارہ تھا کہ خدا تعالی اس کی اولاد میں بھی بے انتہا برکت ڈالے گا چنانچہ اس پیشگوئی کے معداق صدت مہدی موجود کو محداق

"تیرا کمربرکت سے بجرے گا اور میں اپنی تعتیں تھے پر پوری کروں گا اور خواتین مبارکہ سے ....تیری نسل بہت ہوگی...اور تیری نسل کثرت سے ملکول میں بھیل جائے گی۔" (تذکرہ صغیہ ۱۳۰۰)

چنانچہ اب تک کہ آپ کو رحلت فرمائے ہوئے نوے بانوے سال ہوئے ہیں۔ آپ کی ذریت کی تعداد سینکڑوں تک کانچ کی ہے۔ اور وہ دنیا کے کئی ملکوں میں مجیل چک ہے۔

### قرآن میں بیر اشارہ کہ مہدی موعود طلوت پیند ہوگا اور منصب امامت کا خواہاں نہیں ہوگا

پھرایک اور بات اس آیت ہے مترفی ہے۔ اور وہ یہ کہ ضاتعالی نے حضرت ابراہیم کو استان میں پورا اتر نے پر بینیں کہا کہ آج ہے میں نے بھیے امام للٹاس بنایا بلکہ یہ فرمایا کہ میں بھیے امام للٹاس بنانے والا ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اگر حضرت ابراہیم میں اس منصب کی اہلیت وقابلیت نہ ہوتی تو خدا تعالی انہیں یہ بات کہ نہیں سکا تھا۔ لہذا اس نے جو آئیس عمل امام بنا دینے میں ہے پہلے یہ فرمایا کہ میں بھیے امام بنانے والا ہوں تو اس سے فاہر ہے کہ خداتعالی جانا تھا کہ اگر چہ ان میں امام بننے کی اہلیت موجود ہے لیکن امام بننا پیک میں آنے کو چاہتا ہے۔ اور یہ گوئی تنہائی میں رہ کر اپنے رب کی یاد میں معروف رہنا پند کرتے ہیں۔ اس لئے اس نے مناسب جانا کہ پہلے یہ تا کر کہ وہ آئیس امام للٹاس بناتا چاہتا ہے۔ ان کی مرضی معلوم کرے۔ یعنی اگر چہ اس کے از کی علم میں تو یہ بات پہلے ہے تھی کہ اس پر ان کا کیا روعمل ہوگا لیکن اس نے نے چاہا کہ ان کے منہ سے ان کا جواب س لے تا اس جواب کو مشتمر کرکے لوگوں پر ظاہر کرے نے چاہا کہ ان کے منہ سے ان کا جواب س لے تا اس جواب کو مشتمر کرکے لوگوں پر ظاہر کرک نے چاہا کہ ان کے منہ سے ان کا جواب س لے تا اس جواب کو مشتمر کرکے لوگوں پر ظاہر کرک نے چاہا کہ ان کے منہ سے ان کا جواب س لے تا اس جواب کو مشتمر کرکے لوگوں پر ظاہر کرک نے فیملہ کو ان پر جرا نہ شونستا عادت اللہ میں داخل ہے جیسا کہ آیت اِنسا تھر و الگر میں و الگر جب ال فاکھنیا اُن یکٹ کہنا و و انسی فیلئیا کہ کو کہنے اگر گاہ کے فاہر ہے۔

پس مہدی موعود کا ایک نام ابراہیم رکھ کر اور حضرت ابراہیم کے متعلق یہ اشارہ فرماکر کہ وہ بالطبع خلوت کو پند کرتے تھے۔ اور منصبِ امامت کے آرزو مند ہرگز نہیں تھے لیکن جب خداتعالی کی خشا دیمی تو انہوں نے یہ منصب تبول کرلیا یہ بتایا گیا کہ مہدی موعود کا بھی بھی حال ہوگا۔

یہ پیٹکوئی بھی نہایت وضاحت سے پوری ہوئی آپ کو بار بار بیت لینے کی درخواست کی جاتی مرآپ ہیشہ کی جواب دیتے کہ لکسٹ بِمامور میں اس بات کے لئے مامور نہیں

ہوں لیکن جب خدانے آپ کو اسکا تھم فرمایا تو اسکے بعد آپ نے تمام مخالفتوں کی پروا نہ کرتے ہوئے بیعت لی۔ بلکہ خود اعلان فرمایا کہ جو بیعت کرنا چاہے وہ فلاں دن فلاں جگہ پہنچ جائے۔
ایک موقع پر آپ نے فرمایا ''میری خواہش نہ تھی کہ میں اس کام (نبؤت) کے لئے چنا جاؤں اور میں عوام 'اٹاس میں شہرت کو ناپند کرتا تھا گر باوجود اس کراہت کے میرے رب نے مجھے میرے ججرے سے نکالا کپی میں نے اپند کرتا تھا گر باوجود اس کراہت کے میرے رب کے رب فیصل میرے ججرے سے نکالا کپی میں نے اپند رب عُلام کے امرکی اطاعت کی اور یہ سب کچھے میرے ججرے سے نکالا کپی میں نے اپند رب عُلام کے امرکی اطاعت کی اور یہ سب کچھے شہرتوں سے کیا کام میرے لئے میرا رب کانی ہے اور وہ میرے اندر کا حال جانا ہے وہ میری ڈھال ہے اور وہ میرے اندر کا حال جانا ہے وہ میری ڈھال ہے اور وہ میری دنے ہے۔ اس دنیا میں اور قیامت کے دن۔''

(ترجمه تذكره الشهادتين صفيه)

نيز فرمايا:-

"میں اس بات کو دوست رکھتا تھا کہ گمنامی کے گوشہ میں چھوڑا جاؤں اور میری تمام لذت پوشیدہ اور گم رہنے میں تھی۔ میں دنیا اور دین کی شہرت کو نہیں جاہتا تھا۔ اور میں ہمیشہ اپنی کوشش کی اوٹنی ای طرف چلاتا گیا کہ میں فاندوں کی طرح پوشیدہ رہوں۔ پس خدا کے تھم نے میرے پر غلبہ کیا اور میرے مرتبہ کو بلند کیا اور مجھے دعوت مخلوق کے لئے تھم کیا اور جو جاہا کیا اور دہ احکم الحاکمین ہے۔"

حِبُ لَنَا فَبِحُبِهٖ نَتَحَبُّبُ وَعَنِ الْمَنَاذِلِ وَالْمَرَالِبِ نَرُغَبُ مادا ایک بی دوست ہے اور ہم اس کی مجت سے پر میں اور مراجب اور منازل سے ہمیں نے رغبت ہے۔

( عجم الهدئ صغه ۵۲-۵۳)

\*\*==========

# ابراہیم ٹانی مہدی موعود اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اس پر ہمیشہ سلام بھیجا جائے گا

قرآن کریم کی رو ہے حضرت ابراہیم پر خداتعالیٰ کا پہفنل ہمی ہؤا کہ جب دشمنوں نے ان کو ہلاک کرنے کے لئے آگ بجڑکائی تو خداتعالی نے یکانکار کُونٹی بَوُ دا و سکلاماً عَلیٰ إبُر اهير الانبياء ٢١: ٧٠) فرما كراب شندًا كرديا اور سلامتي كا ذريعه بنا ديا يعني جبيها كه آيت وَتَسَوَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيْم مِن اس كابيان بي بيجي مقدر فرما دیا کہ قیامت تک اس پر سلام بھیجا جاتا رہے گا۔ اس لئے مبدی موعود کا نام ابراہیم رکھ کر خداتعالی نے یہ اشارہ بھی فرمایا کہ دشمن اسے ہلاک کرنے کو اس کے خلاف بھی بعض اقسام کی آگ بحر کا کینے مر خداتعالی اس آگ کو شندی کردے کا اور اے اس سے محفوظ بی نہیں رکھے گا بلکہ اس آگ کو نتیہجة اس کے لئے مغید بنا دے کا یعنی یمی نہیں کہ اسے وشمنوں کے ضرر سے محفوظ رکھے گا بلکہ مہمی اجتمام فرمائے گا کہ اس کا نام عزت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا اور اس کا ذکر آنے پر لوگ اس پر سلام بھیجیں گے۔ چنانچہ آنے والے ابرامیل مفرت مہدی موفود علیہ اللام كو مخاطب كركے خداتعالى نے وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (تذكره صغه ٢٤٦) بى نہیں فرمایا لینی یمی نہیں فرمایا کہ اللہ تھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا بلکہ بدیمی فرمایا کہ سَلا مُ عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ (تذكره ٢٢٥) ال ابرابيم تحمد يرسلاتي بور اور پر ايك عالم نے د کھا کہ یہ دونوں باتیں بوری وضاحت سے بوری ہوئیں لینی یہ بھی ہؤا کہ باوجود قل کے مقد مات بنانے اور خود مل کرنے اور دیگر ذرائع سے گزند پہنچانے کی ہزار کوششوں کے دعمن انہیں كوكى حقيق ضررتبيس بني سكا اور يد بعى مؤاكه خداتعالى نے دنيا مس لاكھوں لاكھ ايسے مخلص بداكر دیئے کہ جو خلوت وجلوت میں اس کا نام آنے یر دل کی مجرائیوں سے اس یر سلام سمجیج اور اسے اینے لئے سعادت جانتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد ہوماً فیوماً برحتی جارہی ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر چہ حضرت ابراہیم تمام اقوامِ عالم میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اس کا نام آنے پر علیہ السلام صرف مسلمان کہتے ہیں۔ مہدی موجود کا نام ابراہیم

رکار یہ بیٹاوئی بھی کی گئی کہ اگر چہ (بطابق آیت یکا حسوق علی العبادِ مایاً بیفهم مِن رکھ کریے بیٹاوئی بھی کی گئی کہ اگر چہ (بطابق آیت یک حسول علی العبار کی عادت ہے شروع رسول الا کا نوا ہے یک استھنے نو ون کے ایس ۱۳۱۳) جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے شروع میں مسلمان بھی اس کا انکار کریئے لیکن بالآخر اے مان لیس کے اور اس پر درود وسلام بھینے والے بن جائیں کے فاہر ہے کہ اس وقت ان کو اپنی پہلی حالت پر افسوس ہوگا۔ چنانچہ حضرت مہدی موجود نے فرمایا: ۔ ۔

امروز تومِ من نه شناسد مقامِ مَن روزے مجریہ یاد کند وقتِ خوشترم آج میری قوم میرے مقام کونہیں پہچانتی مگر ایک دن میرے اجھے وقت کو رو رو کر یاد کرے گی۔

.

# قرآن میں یہ پیشگوئی کہ مہدی موعود اور ان کے ایک بیٹے کے آیک بیٹے کے ہاتھ سے بیت اللہ کی شان از سرِنو بلند ہوگی

قرآن كريم من ارثاد وَا تَسْخِلُوا مِنْ مَّقَامِ إِبُواهِيْمَ مُصَلِحٌ كَ بعد پہلے يہ ذكر ہے كہ حضرت ابراہيم اور اساعيل كوطواف كرنے والوں اور اعتكاف كرنوالوں كيلئے بيت الله كو پاك ركنے كا حكم ديا گيا۔ پھر انكى مَلَم مَكْرمه كو امن كا شهر بنانے كى دعاكا ذكر ہے اور اسكے بعد ہے وَ إِنْهُ يَسُوفُ عُ إِنُسُوا هِمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمِعِيْلُ مَ رَبَّنَا وَ إِنْهُ مَعْمَلُ مَ رَبَّنَا عَلَيْهُ الْعَلِيْمُ (البقرة ٢٠١٨) تَقَبُلُ مِنَا مَ إِنْكَ اَنْتَ السَّمِينُ الْعَلِيْمُ (البقرة ٢٠١٨) اور اس وقت كو ياد كرو جب ابراہيم بيت الله كى بنياديں اٹھار ہا تھا اور اسكے ساتھ) اساعيل (بحى اور وہ دونوں يہ دعا كرتے جاتے ہے كه) اساعيل (بحى اور وہ دونوں يہ دعا كرتے جاتے ہے كه) اے مارے دب مارى طرف ہے (يہ خدمت) قبول فرما۔ يقينا تو بہت سنے والا اور بہت جانے والا ہے۔

بیت الله کی بنیادیں اٹھانے کا ایک تو ظاہری منہوم ہے۔ وہ بھی درست ہے گر اس کا ایک منہوم اس کی اصل شان کو جو زمین بوس ہو چکی تھی دوبارہ قائم کرنے کا بھی ہے۔ قرآن کریم کی بہت کی آیات ایک ہیں کہ ایک زمانہ میں ان کا اطلاق ظاہری رنگ میں ہوتا ہے تو دوسرے زمانہ میں مجاز اور استعارہ کے رنگ میں۔ اس حضرت ابراہیم کے بارہ میں یہ بات بیان فرما کر اور مہدی موقود کا ایک نام ابراہیم رکھ خداتعالی نے اشارہ کیا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اس کی بنیادوں پر دوبارہ کھڑا کیا تھا اس طرح مہدی موقود بھی کرے گا۔ گر اُس کے علم میں تھا کہ اس کے وقت میں بیت اللہ کی عمارت کی تعمیر نوکی ضرورت نہیں ہوگی البتہ اس کی اصل شان میں فرق آ چکا ہوگا اس لئے اس میں اشارہ دراصل یہ تھا کہ

مہدی موعود بیت اللہ کی اصل شان کو دوبارہ بحال کرے گا۔

اب یہ تو ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی اصل شان تو حید اللی کی علامت ہونے کی شان ہے لیکن مہدی موعود کے وقت یہ حالت تھی کہ ایک طرف خود اس کے حق لی کہلانے والے ہوا و ہوس کے بتوں کے بتوں کے پیاری بن چکے تھے اور دوسری طرف مسیحی مناد اس گھر پر تشکیث کا جمنڈا لہرانے کے بتوں کے پیاری بن چکے تھے اور دوسری طرف مسیحی مناد اس گھر پر تشکیث کا جمنڈا لہرانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔لیکن آپ نے آکر دلائلِ قاطعہ کے ساتھ تشکیث کے باطل عقیدہ کی ٹامگ توڑ دی اور خداتعالی کی وحدانیت کو ثابت کردیا اور اس طرح بیت اللہ کی اصل شان کو قائم فرادیا۔

### ایک لطیف نکته

اس آبت میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بیت اللہ کی تغیر کا کام حضرات ابراہیم واساعیل علیما السلام نے ال کر کیا تھا گر یہ فرمانے کی بجائے کہ جب ابراہیم اور اساعیل یہ کام کررہے تھے اس میں فرمایا یہ گیا کہ "جب ابراہیم" اس گھر کی بنیادیں اشارہے تھے اور اساعیل ہمی، یعنی اساعیل کا ذکر حضرت ابراہیم" سے الگ کرتے کیا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے اور اساعیل ہمین والے ابراہیم" کی پیٹیکوئی مقصود ہے۔ پس یہ طرز افقیار کرکے بتایا کہ پہلے موجود ابراہیم" یہ کام کرے گا اور اس کے بعد اس کا ایک بیٹا جومشیل اساعیل ہوگا یہ کام کرے گا اور اس کے بعد اس کا ایک بیٹا جومشیل اساعیل ہوگا یہ کام کرے گا۔ چنانچہ جس طرح حضرت ابراہیم" کے بیٹے حضرت اساعیل کو تصرف اللی کے ماتحت کرے گا۔ چنانچہ جس طرح حضرت ابراہیم" کے بیٹے حضرت اساعیل کو تصرف اللی کے ماتحت اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر مکہ کی ہے آب وگیاہ جگہ پر آنا پڑا اور وہاں خدا تعالی نے ان کے اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر مکہ کی ہے آب وگیاہ جگہ پر آنا پڑا اور وہاں خدا تعالی نے ان کے

پاؤں کے پنچ سے مادی پانی کا چشمہ پھوڑ دیا اور انہیں نی بنا کر روحانی پانی کا چشمہ بھی پھوڑا اس طرح حضرت مہدی موعولا کے اس بیٹے حضرت محمولا کو خداتعالی اپ تصرف خاص کے ماتحت آپ کی جائے پیدائش قادیان سے نکال کر رہوہ جیسی بے آب وگیاہ جگہ پر لایا اور آپ کے قدم پڑنے کے بعد پہلے آپ کو الہانا بشارت دی کہ آپ کے پاؤں کے پنچ سے وافر پانی نکل آئے گا اور اس طرح آپ کو اساعیل قرار دیااور پھر عمل ایبا کرکے دکھا دیا اور یہی نہیں بلکہ آپ کی زبان اور قلم سے قرآنی علوم کے بین روحانی پانی کے جشمے بھی بہائے اور تو حید کی سر بلندی کے لئے عظیم الشان کام آپ کے ہاتھ سے لئے۔ فَسُنْسَحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُنْسَحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُنْسَحَانَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُنْسَحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُنْسَحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُنْسَحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُنْسَحَانَ اللّٰهِ وَالْسَانِ کام آپ کے الفاظ یہ شے سے

جاتے ہوئے حضور کی تقدیر نے جناب پاؤں کے نیچ سے میرے پانی بہا دیا

#### مبدی موعود کو قلب سلیم دیا جائے گا

ان باتوں کے علاوہ جو اوپر بیان ہوئیں قرآنِ کریم میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے رہ سے بہت سلیم سیاری میں اسلیم سے رہ سے بیت میں قلب سیم المضفّت ۸۵:۳۷ کی مہدی مواود کو ابراہیم قرار دے کر یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ انہیں قلب سلیم عطا ہوگا چنانچہ ایسا بی ہؤا۔ آ یہ خود فرماتے ہیں:

" خدا تعالی اس بات کو جانبا ہے اور وہ ہر ایک امر پر گواہ ہے کہ وہ چیز جو اس راہ میں جمعے سب سے پہلے دی گئی وہ قلب سلیم تھا یعنی ایبا ول کہ حقیق تعلق اس کا بجز خدائے عز وَجَال کے کی چیز کے ساتھ نہ تھا۔ میں کہ حقیق تعلق اس کا بجز خدائے عز وَجَال کے کی چیز کے ساتھ نہ تھا۔ میں کی زمانہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں گر میں نے کسی حقہ عمر میں بجز خدائے عز وَجَال کے کسی کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق نہ پایا۔"

(هيقة الوحى طبع ادّل صغه ۵۷)

# مہدی موعود خلیل اللہ ہوگا اور خدا کے سیجے دوستوں کی سب علامتیں اس میں بائی جائیں گ

سیرت حفرت ابراہیم کے ضمن میں ایک بات جو بہت ی باتوں کی جامع قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اِللّہ المراهیم خلیلا (۱۲۲:۳)۔ اس میں جو اِللّه خَلَا اللّه المراهیم خلیلا (۱۲۲:۳)۔ اس میں جو اِللّه خَلَا اللّه الله الله الله الله علی کو دوست بنانا کا لفظ ہے یہ خاص توجہ کے لائق ہے۔ آخضرت اللّه نے نے فرمایا اگر خدا کے سواکی کو دوست بنانے سے جائز ہوتا تو میں ابو برا کو دوست بنانے اس ارشاد نو گی ہے معلوم ہوا کہ کسی کو دوست بنانے سے بہوا اس کی المیت جان لینی چاہیے ۔ پس قرآنِ کریم نے جو یہ فرمایا کہ الله نے ابراہیم کو دوست بخرا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الله تعالی نے دیکھا کہ ابراہیم میں ایک قالمیت ہے کہ الله تعالی اس کا دوتی کا ہاتھ لے اور اپنا دوتی کا ہاتھ اسے دے پس اس کے ساتھ جو اس نے یہ بتایا کہ مہدی موجود کا ایک نام ابراہیم بھی ہوگا تو اس میں دراصل یہ اشارہ کیا کہ الله تعالی کی نگاہ میں حضرت ابراہیم کی طرح وہ بھی ظیل الله ہوگا اور اس میں بھی وہ تمام صفات پائی جائیں گی جو الله تعالی کے نیا خوالمی برائین احمد یہ حصہ چہارم صفحہ دو ایک دنیا نے دیکھا کہ اس کے بار (تذکرہ ۱۰۵ برائین احمد یہ حصہ چہارم صفحہ ۲۲۲) اور ایک دنیا نے دیکھا کہ اس کے بار (تذکرہ ۱۰۵ برائین احمد یہ حصہ چہارم صفحہ ۲۲۲) اور ایک دنیا نے دیکھا کہ اس کے بیا دوستوں کی سب علامیں آپ میں پائی گئیں۔

پہلی علامت خدا تعالی کے سیچ دوستوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس پاک ذات کی طرف سے اس کی خالص محبت عطاکی جاتی ہے جیما کہ خدا تعالی کے اپنے نی کو یہ فرمانے ہے کہ اَ لَمْ قَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنِیْ (طُرْ ۲۰-۴۰) ظاہر ہے۔

حضرت مہدی موقوی کو جو محبت خدا تعالی ہے تھی اس کا اندازہ بھی کوئی دوسرا نہیں کرسکتا ہے۔ اس کا ذکر فرماتے ہیں تو آپ کی تحریر کا رنگ می عجیب ہوجاتا ہے۔ اگرچہ آپ من نہاں اندر نہاں اندر نہاں کے مصداق سے لیکن آپ کی خدا تعالی ہے محبت کی جھلک آپ کے دل کی مہرائیوں سے لکل ہوئی تحریرات سے خود بخود بخود بخود بخود بخود کی مہرائیوں سے لکل ہوئی تحریرات سے خود بخود بخود بخود بخود بھی ہوئی ہوئی اس کے ساتھ دہ مجھ سے نزدیک ہؤاکوئی اس سے دور بخود کی ماتھ دہ مجھ سے نزدیک ہؤاکوئی

نہیں جانا مگر میں اور جس محبت کے مقام پر میرا قدم ہے کوئی نہیں جانا مگر وہ۔'' (نزول اسلح صلحہ ۳۱۵)

٢:- "ألْحَمُدُ لَكَ يَارَبُ الْعَالَمِينَ. أَنْتَ مُحسِنِى وَ مُنْ مِعْمِى وَ نُورُ عَيْنَى وَسُرُورُ قَلْبِى مُنْ مِعْمِى وَ نُورُ عَيْنَى وَسُرُورُ قَلْبِى وَقُونُهُ اَقُدَامِى اَمُونُ وَ اَنَا شَاكِرُ نُعَمَآئِكَ بِحَالِى وَقَالِى وَقَالِى وَكَالِم مِى . يَشْكُرُكَ عِظَامِى فِى قَبْرِى وَ عَجَاجِى وَكَلامِى . يَشْكُرُكَ عِظَامِى فِى قَبْرِى وَ عَجَاجِى فَى جَدَائِى . وَرُوحِى فِى السَّمَاءِ. "
 فِى جَدَائِى . وَرُوحِى فِى السَّمَاءِ. "

(آ يَنهُ كمالاتِ اسلام صفحه ٥٨٩)

یعنی اے رب العالمین تو میرامحن اور منعم اور ناصر اور ملہم ہے اور میری آگھ کا نور اور میرے دل کا سرور اور میرے قدموں کی طاقت۔ میں مروں گا اس حال میں کہ تیری نعتوں کا اپنے حال اور قال اور کلام سے شکر گزار ہوں گا۔ میری ہڈیاں قبر میں بھی تیرا شکر کریں گی اور میری خاک بھی اور میری روح آسان میں

٣:- "انى أَمُونُ وَلاَيْمُونِ مَحَبَّتي

یُدُری بِلِکُوکَ فِی التَّرابِ نِدَائِی " (در نمین) میں تو مرجادَ لگا لیکن میری مجتنبیں مرکجی (قبرکی) می میں ہمی تیرے ذکرکے ساتھ بی میری آواز جانی جائیگ۔

۲۱: عشقش بتاروپود دل من دَرُوں شد است مهر انورم مهر انورم مهر سوئ و برطرف زخ آل یار بگرم آل دیگرم آل دیگرے کیاست که آید بخاطرم

(ازاله اوبام منحد۱۸۳)

اسکا عشق میرے رگ وریشہ میں داخل ہوگیا ہے اور اسکی محبت راہ وین میں میرے لئے چکتا ہوا سورج بن گئی ہے۔

میں ہرطرف اور ہر جانب اس یار کا چہرہ دیکھا ہوں پھر اور کون ہے جو میری خاطر میں آئے یہ خدا تعالیٰ سے مجی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کو کتاب اللی سے نہ صرف محبت بلکہ عشق تھا۔ فرماتے ہیں۔

ا- دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحفہ چوموں
حرا یہی ہے
حرد محموموں کعبہ میرا یہی ہے
ا- از نور پاک قرآن صبح صفا دمیدہ
بر غنچ ہائے دلہا باد مبا وزیدہ
سا- روئے یقیں نہ بیند ہرگو کے بدنیا
الگ کے کہ باشد با رُویش آرمیدہ
سا- آنکس کہ عالمش شد شد مخزن معارف
وال بے خبر زعالم کیں عالم ندیدہ
حال ای زاربائی دانم کہ از کجائی

(درمثین منحه ۲۲)

13

حفرت مرزا سلطان احمد صاحب کا بیان ہے کہ'' آپ لیٹے ہوئے، کمڑے ہوئے، خہلتے ہوئے مرزا سلطان احمد صاحب کا بیان ہے کہ'' آپ لیٹے ہوئے، کم از کم دس ہزار ہوئے ہر حالت میں قرآن پڑھنا ہوگا۔''

دوسری علامت خدا تعالی کے سے دوستوں کی جو اس سے کی مجت رکھتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ جس چیز سے خدا تعالی کو مجت ہو اس چیز سے ان کو بھی مجت ہوتی ہے اور جس چیز کو وہ ناپند کرے اسے یہ بھی ناپند کرتے ہیں۔ خداتعالی کو سب سے زیادہ پیار اپنی توحید سے یا توحید کے سب سے بڑے علمبردار حفزت اقدی محمد رسول اللہ علی ہے۔ اور سب سے زیادہ ناپند شرک ہے۔ قیام توحید اور شرک کو منانے کے لئے حفزت مہدی موقود کی زندگی کا ہر لحہ وقف تھا اس کے لئے جو بے پناہ جذبہ آپ کے دل میں پایا جاتا تھا اس کی ایک جملک ملاحظہ ہو۔ ایک

مجه فرماتے ہیں اور کس خلوص اور درد سے فرماتے ہیں۔

"اس عاجز کا ذرّہ ذرّہ اس جوش میں ہے کہ اس پُر ظلمت زمانہ میں اللہ عاجز کا ذرّہ ذرّہ اس جوش میں ہے کہ اس پُر ظلمت زمانہ میں اللہ عَلَمانہ اور اُس کے رسول کریم کی عظمت اور صداقت ظاہر کرے تا اسلام کی روشیٰ کے دن دوبارہ آویں۔" (اشتہار ۱۰/اگست ۱۹۹۴ء)

دوسری جگه فرماتے ہیں:-

(تبليخ رسالت جلد بفتم صنحہ ا۷-۷۲)

جس طرح آپ کے دل میں قیامِ توحید کے لئے بے پناہ جوش تھا ای طرح توحید کے علمبردار خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد رسول النطاقی سے بھی آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ محبت تنے جوش سے آپ نے حضور کی جو حمد نثر میں کی اس کا مختصر ذکر اس کتاب کے تند کے صفحہ اتا ۱۸ پر کیا گیا ہے یہاں چند اشعار لکھے جاتے ہیں جن سے اس بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے جو آپ کے دل میں آنخضوطا کے لئے تھی۔ فرمایا:۔

ا بعد از خدا بعثق محم مخمر م گرکفرای بود بخدا سخت کافرم فدا کے بعد میں محمد کافر ہوں اگر بیکفر ہے تو خدا کی تھم میں سخت کافر ہوں

۳ می پریدم سوئے کوئے اُو مدام من اگر می داشتم بال و پرب اگر میں بال و پر رکھتا تو بھیشہ ای کے کوچ کی طرف پرواز کرتا رہتا ۳ زندگانی جیست جال کر دن براہ تو فیدا رستگاری جیست در بندِ توبودن صید وار (اے میرے محبوب)زندگی کیاہے تیری راہ میں جان فدا کرنا آزادی کیاہے دکار کیلر جسیری قید میں ہونا (آئید کالات اسلام)

۳ فدا نہ گویم اش از ترب حق مگر بخدا فدا نما است وجودش برائے عالمیاں فدا کے ذریے میں اسے فدا تو نہیں کہتا مگر بخدا اس کا وجود لوگوں کے لئے فدا نما ہے

۵ مِنُ ذِكْرِ وَجُهِكَ يَا حَدِيْقَةَ بَهُجَتِى لَـمُ أَخُـلُ فِــى لَـحُظِ وَلَا فِـى انِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

۲ یا جِبِّ اِنْکَ قَلْدُ ذَخَلْتَ مَحَبُّةً فِی مُهْ جَتِی وَمَدَادِ کِی وَجَنَانِیُ اِن کِی وَجَنَانِی اِن کے اِن میرے مواس اور میرے وال میں بس می ہے اے میرے مواس اور میرے دل میں بس می ہے

جس طرح الله تعالی کی سب سے محبوب ہتی آنخفرت الله سے حفرت مرزا صاحب سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اُسی طرح خدا تعالی اور اس کے دین کے دشمنوں کے آپ وشمن بھی تھے مگر ان کی ذات کے نہیں کیونکہ وہ بھی بہرطال آپ کے رب کے ہاتھ کے پیدا کردہ تھے بلکہ ان کے عقائدوا عمال کے دشمن تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:-

جوفض خداتعالی کی طرف بلاتا ہے اس کا فرض ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ہاں محبت کرے اور میں نوع انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ہاں ان کی بدعملیوں اور ہر ایک شم کے ظلم اور فتق اور بغادت کا دُشمَن ہوں کسی کی ذات کا دشمن نہیں۔ (اربعین صفحہ ا)

خدا تعالیٰ سے کی محبت کی جو کمی دوئ کا تقاضے ہے تیسر کی علامت:- یہ ہوتی ہے کہ اس کا سچا محب اپنے اس محبوب یا اس محبوب کے محبوب کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتا۔ حضرت اقدیس مہدی موعود کے دل میں خدا تعالیٰ کے لئے جو غیرت تھی اس کا اندازہ اس اقتباس سے ہوسکتا ہے جو اوپر دیا گیا ہے اور جو اس طرح شروع ہوتا ہے کہ''اگر ہم وغم ہے مرنا میرے لئے مکن ہوتا''۔ اُس کے محبوب حضرت محمد رسول الشعائی کے لئے آپ کے دل میں جو غیرت تھی اور جس طرح آپ حضور کے خلاف کوئی بات مطلقا برداشت نہیں کرستے تنے اس کا کی قدر اندازہ آپ کی ایک تحریر ہے جو مشتے از خروارے کے طور پر پیش کی جاتی ہے ہوسکتا ہے۔ فرماتے ہیں:۔

''اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشام وہی کی کتابیں نبی کر یم علی ہے میں جو مشتے از خروارے کے طور پر پیش کی کتابیں نبی کر یم علی ہے ہوں کے حق میں چھائی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے ہے بدن پر لرزہ پڑتا اور دل رو رو کر بیا گواہی دیتا ہے کہ اگر بیالوگ جانی و ہو کہ تا ہے کہ اگر بیالوگ جانی اور مارے جانی اور دلی عزیز وں کو جو کہنا کے عزیز ہیں۔ گلاے گلاے کہ اور ہمارے کم الموالی پر قبضہ کرلیتے تو والشہ شمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر اموالی پر قبضہ کرلیتے تو والشہ شمیل رنج نہ ہوتا اور اس قدر کریم کی گئی کہ کھا۔'' ( آئینہ کمالاتے اسلام منجہ ام ے اور مارے رسول کریم کی گئی کہ کھا۔'' ( آئینہ کمالاتے اسلام منجہ ام ے اور مارے رسول کریم کی گئی کہ کھا۔'' ( آئینہ کمالاتے اسلام منجہ ام ے ادے کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے گئی کہ کھا۔'' ( آئینہ کمالاتے اسلام منجہ ام ے ام

ایک جگه فرماتے ہیں:-

"میں کچ کچ کہتا ہوں کہ اگر ہم جنگل کے سانپوں اور بیابانوں کے درندوں سے صلح نہیں درندوں سے صلح نہیں کر سکتے جو خداکے پاک نبیوں کی شان میں بدگوئی سے بازنہیں آتے۔"

کر کتے جو خداکے پاک نبیوں کی شان میں بدگوئی سے بازنہیں آتے۔"

(منام ملی

آتخفرت کے لئے حضور کی بینظیر غیرت ہی کا جہ تھا کہ آپ نے لیکھرام جیسے ہندووں کے لیڈر کے تین بار دست بستہ سلام پیش کرنے پر بھی اس کا جواب دینا پندنہیں کیا۔ ای طرح آخضور علی کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کا تن تنہا مقابلہ کیا ۔ خدا تعالی سے علم پاکر ان کی بخضور علی کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کا تن تنہا مقابلہ کیا ۔ خدا تعالی سے علم پاکر ان کی بلاکت کی چیشکو کیاں کیں ان چیشکو کیوں کے جموثی نظنے کی صورت میں ہر سزا پانے کیلئے آبادگی فاہر فرمائی اور اس طرح آنخضرت کی اصل شان لوگوں کو دکھائی۔ ان پیشکو کیوں میں سے چند ایک فاہر فرمائی اور اس طرح آنخضرت کی اصل شان لوگوں کو دکھائی۔ ان پیشکو کیوں میں سے چند ایک کا ذکر (بطور نمونہ) اس کتاب میں دوسرے مقام پر آئے گا۔ (دیکھیں تتہ صفح ۲۹۲۲)

مجت کے دعویدار تو بہت ہوتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کا سچا محب وہی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ بھی مجبت کرے اور اپنے نثان اور سلوک سے ثابت کردے کہ وہ اس کا پیارا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیاروں کے ساتھ محبت کا اظہار کی طور پر ہوتا ہے۔ مثلاً

تمبرا مبت برے خطابات ہے

نمبرا اپنے اس بندے کی دعائیں بکثرت سننے اور اس کے خلاف کی جانے والی دعائیں روکرنے ہے

نمبرسو اپنی پاک کلام کے سربسة راز کھولنے اور اس کا خاص علم دینے سے

تمبرهم اظهارعلى الغيب سے

نمبر ۵ اسے خارق عادت تو کل عطا کرنے اور اس کا خاص طور پر متولی ہوجانے

ے

نمبر ۲ اسے خارق عادت استقامت عطا کرنے اور اپنی پاک ذات کے ساتھ نہایت درجہ وفا داری کا تعلق بخشے سے۔ (مہدی موجود کے حق میں اس علامت کیلئے کمیں صغے۔ کے کا میں کے کا کے کا میں کے کا کے کا میں کے کا میں کے کا کے کا کے کا میں کے کا میں کے کا کے کا

نمبر ک اس کے دل میں ہدردی فلق کا مادہ بردھا دیے ہے

نمبر ۸ اس کونہایت اعلی درجہ کے اخلاق عطا کرنے ہے

نمبر اس کی باتوں میں ایک خاص تا ثیر رکھ دینے اور اسے غیر معمولی جذب عطا کرنے ہے۔

خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کوظیل اللہ قرار دے کر ادر مہدی موجود کے بارہ میں یہ بتاکر کہ دہ بھی ابراہیم وقت ہوں کے بعنی ظیل اللہ ہوں کے اور اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے بارہ میں یہ بتاکر کہ ان کے دل میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے یہ اشارہ فرمایا کہ محبت اللی کی ساتھ وہ اپنے کی ساری علامتیں مہدی موجود میں پائی جائیں گی اور جن جن طریقوں کے ساتھ وہ اپنے بچ دوستوں کے ساتھ اظہار محبت کیا کرتا ہے ان سب طریقوں سے وہ اس کے ساتھ اظہار محبت فرمائے گا۔

جیا کہ اور لکھا میا پہلے نبر پر خدا تعالی کی طرف سے محبت کا اظہار محبت بجرے

نظابات سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مہدی موفود پر اس نے بیدعنایت بار بار فرمائی ایک جگہ آپ نے خود لکھا ہے کہ

فَسَمِعَ اللّٰهُ دُعَائِى وَتَنْ صَرُّعِى وَالْتِجَائِى وَبَشَرُنِى وَالْتِجَائِى وَبَشَرَئِى وَالْتِجَائِى وَالْهِ فِي الْهَدُاتِ مِنْ جُنُدِهِ وَقَالَ لَا يَخْفُ إِنَّنِى مَعَكَ وَمَاشٍ مَعَ مَشْيكَ اَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ لَا يَعْلَمُ الْحَلُقُ وَجَدُ تُكَ مَا وَجَدُ تُكَ. إِنِّى مُهِينٌ مَّنُ الْا يَعْلَمُ الْحَلُقُ وَجَدُ تُكَ مَا وَجَدُ تُكَ. إِنِّى مُهِينٌ مَّنُ الْا يَعْلَمُ الْحَلُقُ وَجَدُ تُكَ مَا وَجَدُ تُكَ. النِّي مُهِينٌ مَّنُ الْا يَعْلَمُ الْحَلُقُ وَجَدُ تُكَ مَا وَجَدُ تُكَ اللهِ وَالَّذِي وَمِعِي اَنْتَ وَجِيهٌ فِي الْرَادَ إِعَانَتَكَ. ا نُتَ مِنِي وَ سِرِّى انْتَ مُرادِى وَمِعِي انْتَ وَجِيهٌ فِي وَ سِرُكَ سِرِي النِّي الْمَنْ اللهِ لَوْ اطَاعَنِى مُلُوكَ الْارُضِ حَصْرَتِي الْحَدُ الْرَبِي وَ وَاللّٰهِ لَوْ اطَاعَنِى مُلُوكَ الْارُضِ حَصْرَتِي عِنْدَ ارَبِي وَ وَاللّٰهِ لَوْ اطَاعَنِى مُلُوكَ الْارُضِ كَلُهُمْ وَفُتِ حَتْ عَلَى خَزَائِنُ الْعَالَمِ كُلِّهَا مَا اَسَرُّ نِى كُلُهُمْ وَفُتِ حَتْ عَلَى خَزَائِنُ الْعَالَمِ كُلِّهَا مَا اَسَرُّ نِى كَاللهُ وَوَ اللّٰهِ لَوْ اطَاعَنِى مُلُوكَ الْارْضِ كَلُهُمْ وَفُتِ حَتْ عَلَى خَزَائِنُ الْعَالَمِ كُلِهَا مَا اَسَرُّ نِى كَالُولُ الْعَالَمِ كُلِهَا مَا اَسَرُّ نِى كَالُولُ مَنْ ذَالِكُ. (آيَنَ الْعَالَمِ كُلِهَا مَا اَسَرُقِي فَى اللّٰهُ لَوْ اللّٰهِ لَوْ اللّٰهِ لَوْ اللّٰهِ الْمُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَالَمِ كُلِهَا مَا اَسَرُّ نِي كَاللّٰهُ مُنْ ذَالِكُ. (آيَنِهُ كَالاتِ اللهِ)

اللہ نے میری دعا اور عاجزی اور التجاس لی اور جھے اپی طرف سے فتوحات اور اپ لککر کی تائیدات سے بھارت دی اور کہا کہ تو کوئی خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور چلنے والا ہوں تیرے چلنے کے ساتھ۔ تو جھے ایبا بیارا ہے کہ اسکولوگ نہیں جان سکتے۔ میں نے کجھے پایا جو پایا۔ میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیرے ذلیل کرنے کا ادادہ کرے اور میں اسکو مدد دوں گا۔ جو تیری مدد کا ادادہ کرے۔ تو جھے سے اور تیرا سمید میرا ہمید ہے اور تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ تو میری درگاہ میں وجیہہ ہے۔ میں نے کچھے اپ لئے چن لیا ہے۔ یہ ہو میرے میں فیم وجیہہ ہے۔ میں نے کچھے اپ لئے چن لیا ہے۔ یہ ہو میرے میں فیم بیارت دی جو میرک خوا کی تو میری ہاہ ہے۔ اور میرے ماتھ ہے۔ اور میرے ماتھ ہے۔ اور میرے کے خوا کی تاریخ کے جو میرے میں نے کچھے بیارت دی جو میرک خوا کی تاریخ کے جو میرے خوا کی تاریخ کے جو این کے بادشاہ میرے ماتحت ہوجاتے اور سب عالم خوا کی خوا نے تو مجھے دہ لات نہ آتی جو اس سے آئی۔

# دوسرے نمبر پر خداتعالی کی طرف سے محبت کا اظہار اپنے محب کی دعائیں بکثرت سننے اور اس کے خلاف کی جانے والی دعاؤں کو رد کرنے سے ہوتا ہے

حضرت مہدی موتود کو خداتعالی نے وعدہ دیا تھا کہ وہ آپ کی ساری دعا کیں سے گا سوائے ان کے جوشرکاء کے حق میں ہوں (کیونکہ وہ اس کی لگاہ میں مغضوب تھے) الہامی الفاظ یہ بین اُجینے بُ کُسل دَعَائِکَ اِلّا فِلی شُسرَ کَائِکَ (تذکرہ ۲۲۰)۔ بلکہ آپ کو جو نشانات صداقت دئے گئے ان میں سے ایک بڑا نشان تبولیت دعا بی کا تھا۔ اور دراصل ولایت کی بڑی بھاری نشانی تبولیت دعا بی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کی مُحیّرِی کرتے ہوئے لکھا ۔ بڑی بھاری نشانی تبولیت دعا بی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کی مُحیّرِی کرتے ہوئے لکھا ۔ اے کہ مے گوئی دعا راگر اثر بودے گئے ست سوئے من بھتاب بنمایم ترا چوں آفیاب سوئے من بھتاب بنمایم ترا چوں آفیاب

زیادہ تر دعائیں تو آپ کی آنخضرت اللہ کے مقاصد کے پورا ہونے لیعنی شرک کے مفاصد کے قائم ہونے اور غلبہ اسلام کے لئے تھیں۔ چنانچہ آنخضرت کو مخاطب کرے آپ ایک شعر میں عرض کرتے ہیں ۔

ہر کے اندر نماز خود دعائے میکند من دعا ہائے بروبارِ تو اے ہاغ وبہار حضور کی دعا کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

"اے میرے رب ..... مجھے اپنے چہرہ کی خالص اطاعت اور اپنے حضور میں دائی سجدہ عنایت فرما۔ اور مجھے الی ہمت دے جس میں تیری عنایت کا چشمہ بہد رہا ہو .... اے میرے رب تو میری کوشش اور ہمت اور دعا اور کلام سے اسلام کو زندہ کر۔ اور میرے ذریعے اس کی خوبصورتی کو ظاہر کر۔ اور ہر ایک وشمن اور اس کے کبر کو کلاے کلاے کردے۔ اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مُردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مجھے ایے مونہہ

دکھا جو ایمانی شائل رکھنے والے ہوں اور ایسے لوگ جو حکمت یمانی رکھنے والے ہوں اور ایسی آنکھیں جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں اور ایسے دل جو تیرے ذکر کے وقت کانپ جانے والے ہوں اور ایسے خالص فطرت رکھنے والے جو حق اور صواب کی طرف لوٹنے والی ہو اور مجذوبوں اور قطبوں کے سائے کے پیچھے چلنے والی ہو۔

(ترجه عرلى عبارت آئينه كمالات اسلام طبع اوّل ص ٢٠٥)

غلبہ اسلام کے لئے آپ کی دعائیں قبول کرکے خداتعالی نے آپ کو بڑی بڑی بشارتیں دیں۔ اور الہائنا فرمایا:-

"دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے تبول نہ کیا لیکن خدا اسے تبول کرے گا اور بوے دور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔"

چنانچہ آپ نے لکھا:-

مرف بثارتوں پربس نہیں ہم اپنی آکھوں سے دکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے غلبہ اسلام کی متحکم بنیاد رکھی جا چک ہے اور صاف نظر آرہا ہے کہ انثا اللہ دنیا کا آئندہ ندہب اسلام ہوگا۔ ابھی چند سال پہلے مسجی مٹاد یہ ڈیکیس مار رہے تھے کہ خانہ کعبہ پر جلد مثلیت کا جمنڈا لہرانے گئے گا اور اب یہ حال ہے کہ سینکڑوں گرجوں پر''برائے فروخت' کا اشتہار نظر آتا ہے۔

خورمیجی جو کل تک الوہیت میں کے قائل تھے یہ اقرار کرنے گئے ہیں کہ میں کی حیثیت ایک نی اللہ سے زیادہ نہیں۔

آپ فرماتے ہیں:-

" میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں کج پر ہوں اور خداتعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی رقح ہے اور جہاں کک میں دور بین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیمی ہوں اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الثان رقح پاؤں کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لئے ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لئے ایک اور ہان ہوں۔ ایک اور ہاتھ چل رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف میرے اندر ایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف میں وکی بخشی ہے۔ " (ازالہ اوہام مغیرے)

آپ کو خداتعالیٰ کی دوتی اور اس کے وعدوں پر اور بنا برایں اپنی دعاؤں کی تجوایت پر الیا کائل یقین تھا کہ آخضر تعلیقہ کے غلاموں ہیں اس کی کوئی اور مثال نہیں ہتی۔ ایک دفعہ آپ نے دینی اغراض کے لئے مالی مدد کی اپیل شائع کی جس میں یہ الفاظ بھی تے ''میں امرا کی خدمت میں بطور عام اعلان لکھتا ہوں کہ اگر ان کو بغیر آزمائش اسی مدد میں تائل ہوتو وہ اپ بعض مقاصد اور مہتات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں کہ میں ان مقاصد کے بورا ہونے کے لئے دعا کروں … اگر ایبا خط کی صاحب کی طرف سے جھے کو پہنچا تو میں اس کے لئے دعا کروں گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطیکہ تقدیر مبرم نہ ہو ضرور خداتعالیٰ میری دعا سے گا اور مجھے کو الہام کے ذریعہ اطلاع دے گا۔ اس بات سے تو مید مت ہو کہ ہمارے مقاصد کے بہت وجھے ہیں کیونکہ خداتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے …. (پھر) ان کو اطلاع دی جائے گی جن کے بہت وجھے ہیں کیونکہ خداتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے …. (پھر) ان کو اطلاع دی جائے گی جن کے مشان اس قدر ہوجائیں کہ دریا کے پائی کی طرح بہنے گیں …. جھے تم کسی ہوں گے۔ اور شاکد یہ نشان اس قدر ہوجائیں کہ دریا کے پائی کی طرح بہنے گیں …. جھے تم ہوں۔' (اشتہار ایریل ۱۹۳۳ء میں میری جان ہے کہ میں خداتعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔' (اشتہار ایریل ۱۹۳۳ء میں میری جان ہے کہ میں خداتعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔' (اشتہار ایریل ۱۹۳۳ء)

روسری طرف آپ کو اپنے وشمنوں کی مخالفانہ دعائیں نہ سنے جانے کا بھی ایبا یقین تھا جیسا کہ اپی دعاؤں کے سنے جانے کا چنانچہ ایک جگہ آپ نے لکھا:-

"اے لوگوتم بھیا سمجھ لوکہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر تک جھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوٹے سب مل کر تمہارے بوٹے اور تمہارے جموٹے اور تمہارے بوٹے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لئے دعا ہیں کریں۔ یہاں تک کہ سجدے کرتے مرک کرتے ناک گل جا ہیں اور ہاتھ شل ہوجا ہیں تب بھی خدا تمہاری ہرگز نہ سنے گا۔ اور نہیں رکے گا۔ جب تک وہ اپنا کام پورا نہ کرلے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہؤا تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے۔ اور اگرتم گوائی چمپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لئے ساتھ ہوں کے۔ اور اگرتم گوائی چمپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لئے اور صادقوں کے اور اگرتم گوائی جمپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لئے اور صادقوں کے اور اگرتم گوائی جمپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لئے اور صادقوں کے اور اگرتم گوائی جمپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لئے اور صادقوں کے اور۔"

چنانچہ آپ کے دشمنوں کی دعائیں رد ہونے اور آپ کی دعائیں قبول ہونے کا بی جوت کائی ہے کہ دشمنوں نے آپ کے دعویٰ کے دن ہے آئ تک آپ کی ناکامی ونامرادی کے جیٹار دعائیں کیں اور ہر دومری ممکن کوشش کی اور یہ ساری دعائیں اور ساری کوششیں خداتعالیٰ کی طرف سے ان کے منہ پر ماری گئیں اور آپ کے سلسلہ کو ترقی پر ترقی دی گئی اور آپ کا سلسلہ کو ترقی پر ترقی دی گئی اور آپ کا نام عز ت کے ساتھ بلند سے بلند تر ہوتا جارہا ہے یہاں تک کہ آپ کی ایک چھوٹے سے غیر معروف گاؤں سے اُٹھے والی آواز ساری دنیا میں پھیل چکی ہے اور اب تو M.T.A کے ذریعہ معروف گاؤں میں آپ کی جماعت اور آپ کے کونے کونے میں نی جاری ہے۔ اور ۱۲۹ کے قریب ملکوں میں آپ کی جماعت قائم ہوچکی ہے۔

علاوہ ان دعاؤں کے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے آپ کی ہزارہا اور دعاکیں بھی جو آپ کے اپنے حق میں اور فیروں اور دوستوں اور دشنوں سب کے حق میں تھیں کے اپنے حق میں اور غیروں اور دوستوں اور دشنوں سب کے حق میں تھیں سن سکیں ۔ بطور نمونہ صرف چند ایک کا ذکر الگ طور پر کردیا گیا ہے۔ (دیمیں تنہ صفحہ ۱۸ تا ۲۹) تیسرے نمبر پر اپنے سے دوستوں سے خداتعالیٰ کی طرف سے محبت کا اظہار ان پر

ا پنے کلام کے سربستہ راز کھولنے اور انہیں اس کا سب سے زیادہ علم دینے سے ہوتا ہے البذا حضرت ابراہیم کو فلیل اللہ اور مہدی موعود کو ابراہیم قرار دے کر خدا نے بتایا کہ یہ علامت بھی ان میں پائی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہؤا۔

حضرت مهدی موعود فرماتے ہیں:-

"مجھے اس خدا کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے تقائق ومعارف سجھنے میں ہرایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔" (سراج منیر)

آپ کو آپ کے رب نے قرآن کریم کا علم الہااً دیا اور اتنے امرار اس کے آپ پر کھولے کہ آپ نے تغیر نولی میں عرب وجم سب کو مقابلہ کا چیننے دیا گرکوئی مقابلہ نہ کررکا۔ پھر آپ نے کیطرفہ طور پر ایک صد قرآن کی تغییر لکھ کر شائع فرمائی اور اس جیسی تغییر لکھنے کا چیننے دیا گر آخ تک کوئی اسے پورانہیں کر کا۔ آپ کی ساری کتب جو حقائق ومعارف کے فزانے ہیں مرقر آن کریم ہی کی تغییر ہیں۔ لوگ ہاں احسان ناشناس لوگ آپ کی باتوں کا سرقہ کرتے ہیں گر شرکزار ہونے کی بجائے آپ سے دھنی ہی کرتے ہیں تاکی کو معلوم نہ ہوسکے کہ وہ جو پھے لکھ شکرگزار ہونے کی بجائے آپ سے لیا گیا ہے۔

وَمَنُ أَظُلُمُ مِمَّنُ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّه (القره ٢ : ١٣١)

چوتھے نمبر پر خداتعالیٰ کی طرف سے اپنے سے دوستوں سے اظہار مجبت اظہار علی النیب کے ذریعہ ہوتا ہے جیسا کہ آبت عَسالِمُ الْمُعَیْسِ فَلَا یُظٰھِرُ عَلٰے غَیْبِہِ اَحَدًا إِلّا مَنِ ارْتَطٰیی مِنْ رَّسُولِ سے ثابت ہے ہی حضرت ابراہیم کوظیل اللہ اور مہدی موجود کو ابراہیم قرار دے کر خداتعالیٰ نے بتایا کہ یہ فضل آپ پر بھی ہوگا۔ جانتا چاہیے کہ خداتعالیٰ کی طرف سے اظہار علی النیب دو طرح پر ہوتا ہے ایک اس طرح کہ وہ اپنے رسولوں پر غیب کی وہ باتیں جو انسان کو کھنے کر اس کے رب کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں نہایت واضح طور پر کھولتا ہے اور انسان کو کھنے کر اس کے رب کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں نہایت واضح طور پر کھولتا ہے اور کھرت سے کھولتا ہے اور دوسرے اس طرح کہ ان سے فیض پانے والوں کو بھی وہ اس لیمت سے سرفراز کرنے والے ہوئے حصہ دیتا ہے۔ گویا ہاؤنہ تعالٰی وہ دوسروں کو بھی اس لیمت سے سرفراز کرنے والے ہوئے ہیں۔ حضرت مہدی موجود علیہ السلام کو ان دونوں طریقوں پر اظہار علی النیب کی لیمت سے نوازا ہیں۔ حضرت مہدی موجود علیہ السلام کو ان دونوں طریقوں پر اظہار علی النیب کی لیمت سے نوازا ہیں۔ بین آپ پر بھی بے شارغیب کی باتیں کھولی گئیں اور آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں گیا۔ لیخی آپ پر بھی بے شارغیب کی باتیں کھولی گئیں اور آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں گیا۔ لیخی آپ پر بھی بے شارغیب کی باتیں کھولی گئیں اور آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں

کوبھی اس لعت سے حصہ ملا۔ بطور مثال چند ایک کا ذکرالگ کرکے بینی اس کتاب کے تُکتہ میں کردیا گیا ہے تا کہ اصل مضمون کا ربط نہ ٹوٹے۔ (دیکھیں تتہ صلحہ ۳۰ تا آخر)

پانچویں نمبر پر خدا تعالی کی طرف سے اظہار محبت اپنے بندے کو خارق عادت توکل عطا کرنے اور اس کا متولی ہوجانے سے ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود میں یہ علامت بھی بدرجہ اتم پائی گئی۔ (دیکھیں صفحات ۹۲ ما ۲۰۰)

چھٹے نمبر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے اظہار محبت خارق عادت استقامت عطاکرنے اور اپنے ساتھ نہایت درجہ وفا داری کا تعلق عطاکرنے سے ہوتا ہے۔ مہدی موعود میں اس علامت کے یائے جانے کے لئے ریکسیں صفحات (۲۹۵،۷۹،۷۸)

ساتویں نمبر پر ہدردی فلق آتی ہے اسکے لئے دیکھیں صفحات (۲۸۳،۳۸۲، ۸۰-۷۹ میں نمبر پر ہدردی فلق آتی ہے اسکے لئے دیکھیں صفحات (۲۸۳،۳۸۲، ۸۰-۷۹ سے آٹھویں نمبر پر خدا تعالیٰ کی طرف ہے اظہار محبت اعلیٰ درجہ کے اخلاق عطا کرنے ہے۔ لیعنی بندے پر اپنا رنگ چڑھانے ہے ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کا تعلق ساری زندگی ہے ہوتا ہے۔ اس لئے اسکے لئے دیکھیں سیرت مسیح موقوق مصنفہ حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی ، سیرت طیبہ اس لئے اسکے لئے دیکھیں سیرت مسیح موقوق مصنفہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کا کتابچہ کتاب در حضرت مرزا بھیر احمد صاحب میں مراج الحق نعمانی) وغیرہ۔

نویں نمبر پر خدا تعالیٰ سے اظہار محبت اپ محبوب کی باتوں میں غیر معمولی اثر رکھ دیے سے ہوتا ہے اس علامت کا حضرت مہدی موجود میں پایا جانا اس سے ظاہر ہے کہ باوجود انتہائی خالفت کے دنیا کے کونے کونے کونے سے لوگ آپ کی طرف کھنچ چلے آ رہے ہیں اور پچھلے مرف ایک سال میں چار کروڑ سے زیادہ نے بیعت کی ہے۔

## مہدی موعود اپنی ذات میں اُ مَّت ،تمام اُ مَّت سے افضل اور اُ مَّت کا امام ہوگا

سورة النحل مي ہے:-

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلْهِ حَنِيْفاً وَّلَم يَكُ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ. (آيت ١٢١)

ابراہیم اپنی ذات میں ایک اُ مت تھا۔ اللہ کا فرمانبردار۔ ادبان باطلہ سے بیزار۔ اللہ کی طرف جمع رہے والا۔اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔

اس میں حضرت ابراہیم کے ''اُ مُت' ہونے کی وضاحت ان کا قانت اور حنیف ہونا بیان فرما کر کردی گئی ہے۔حضرت مہدی موجود علیہ السلام فرماتے ہیں ''جس وقت بندہ…اپنے ارادوں سے فکل جاتا ہے اور اپنے جذبات سے علیحدہ ہوجاتا ہے اور اللہ اور اس کے راستوں اور اس کی عبادات میں فنا ہوجاتا ہے اور اپنے رب کو جس نے اپنی عنایات کے ساتھ اس کی ربوبیت کی ہوتی ہے بچپان لیتا ہے تو وہ بھی اپنے سب اوقات میں اس کی حمد کرتا ہے اور اپنے سارے ول بلکہ تمام ذرات کے ساتھ اس سے عبت کرتا ہے۔ پس اس وقت وہ بھی جہانوں میں سے ول بلکہ تمام ذرات کے ساتھ اس سے عبت کرتا ہے۔ پس اس وقت وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان ہوتا ہے۔ ای وجہ سے ابراہیم کا نام اُست رکھا گیا (ترجمہ اعجاز اسے صفحہ ۱۳۳۳–۱۳۳۳)۔ پس قرآن کریم نے حضرت مہدی موجود علیہ السلام کو ابراہیم قرار دے کر یہ اشارہ کیا کہ آپ پہلی قرآن کریم نے حضرت مہدی موجود علیہ السلام کو ابراہیم قرار دے کر یہ اشارہ کیا کہ آپ بھی اپنے تمام دل اور تمام جان کے ساتھ اپنے رب سے محبت کرنے والے اور اُن معنوں میں اُست ہوں گے۔ چنانچہ ایہا ہی ہؤا۔

لفظ اُمّت کے ایک معنی امام کے بھی ہیں۔ ای طرح جوفنی ایک جماعت کے قائم مقام ہو اے بھی اُمُست کے بیانچہ امام راغب نے اِنَّ اِبْوَ اهِیْمَ کَانَ اُمَّةً کے معنے یہ کے ہیں کہ اہراہیم عبادت میں قائم مقام جماعت کے تھے۔ جیسے حربوں کا قول ہے فُلانُ فِی نَفْسبه قَبِیْلَة اُ ۔ چونکہ قرآن کریم کے بارہ میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں موجود ابراہیم مہدی موجود علیہ السلام کے بارہ میں پیشکوئی بھی مقصود ہے اس لئے حضرت ابراہیم کو اُمّت قرار دے کر موجود علیہ السلام کے بارہ میں پیشکوئی بھی مقصود ہے اس لئے حضرت ابراہیم کو اُمّت قرار دے کر

یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ مہدی موقود اُسّت کا امام ہوگا اُسْتی ہوگا اور ساری اُسْت کا قائم مقام ہوگا این ساری اُسْت کی فرمانبرداری اور عبادت اور اَنَابَتُ اِلَی اللّه ایک طرف اور اس اکیلے کی ایک طرف۔ گویا اِمَامُ کُمُم مِنْکُمُ کی جو پیٹگوئی صدیث میں آئی ہے اس کی بنیاد اس آیت میں موجود ہے اور اس میں بتایا گیا کہ مہدی موقود اُسِّی ہوگا۔ وجہ یہ کہ مہدی موقود کے لئے جس کا نام عیلی ابن مریم بھی ہے مُقدَّر یہ تھا کہ وہ نی اللہ ہوگا اور آنخضرت نے یہی فرمایا ہے کہ اس اُست میں سے ہونے والا نی سب سے افعال ہوگا۔ الفاظ حدیث نبوی کے یہ بیں کہ 'ابو بحر تم سب میں سے افعال ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نی ہوجائے۔'

اس آیت سے ذرا آگے جل کر ہے۔

ثُمَّ اَوُ حَيْنَاۤ اِلَيُكَ اَنِ الَّبِعُ مِلَّةَ اِبُرَاهِيُمَ حَنِيُفاً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ (١٢٣)

(اے رسول) پھر ہم نے تیری طرف وقی کی کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کر (اور یاد رکھ کہ) وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔

آئخفرت الله کے وقت میں دین ابراہیم اپنی تفاصل کے ساتھ موجود نہیں تھا جو اس کی پیروی ہوسکے نیز آنخفور کو حفرت ابراہیم سے کامل تر دین دیا گیا تھا۔ اس لئے اگر چہ روئ خن آنخفرت الله کی کامل کے مان کا مست ہے اور اس خن آنخفرت الله کی طرف ہے لیکن اصل میں اس حکم کی مخاطب آپ کی اُمست ہے اور اس قت آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب آئندہ ایک ابراہیم مبعوث ہوگا یعنی مہدی موجود آئے گا تو اس وقت افرادِ اُمت پر فرض ہوگا کہ اس ابراہیم کے دین یا طریق کی پیروی کریں۔ یعنی حضرت محمد رسول الله الله موئی شریعت کی جو تشریح و تو منے وہ کرے اسے قبول کریں ای کو اصل دین اسلام جانیں اور اس برعمل پیرا ہوں۔

آیت إِنَّ إِبْرَاهِیْمَ كَانَ أُمَّةً ك بعد به شَاكِراً لِّا نُعُمِهِ إِجْتَبْهُ وَهَا أَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

یوں تو اکثر لوگوں کے منہ سے الحمداللہ اللہ کا شکر ہے وغیرہ الفاظ سے جاتے ہیں۔لیکن حضرت ابراہیم کے ہارہ میں خدا تعالی کا بیفرمانا کہ وہ مسامحس آلی نعفیم تھا بتاتا ہے کہ ان پر

خدا تعالیٰ کے بھی خاص انعامات سے اور وہ بھی شکر گزاری کا ایک خاص مقام رکھتے ہے۔ پس مہدی موجود کا نام ابراہیم رکھ کر خدا تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دونوں وصف اس میں بھی نمایاں طور پر پائے جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ذات میں پوری ہوئی۔ اس کا کچھ تذکرہ آپ ہی کی زبانی سنے۔ اپنی کتاب اُجّهٔ النّور میں فرماتے ہیں:۔

(رجمه): میں وہ مخف ہوں جس کو اللہ نے وہ سب کھے دیا ہے جو مصلحین کی شرائط ہیں۔ اور اس نے مجھے اپنے نشان دکھائے ہیں۔ اور مجھے اینے یقین کرنیوالے عباد میں داخل کیا اور اس نے مجھ پر برکات نازل فرمائیں اور میرا مکان روش کیا اور میری کوئی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی۔ مجمی انبان کی بیتمنا ہوتی ہے کہ وہ ریاست اور امارت کے کمرسے ہو اور اس کی حسب اور نسب اعلیٰ درجہ کی ہو۔ پس میرے رب نے مجھے بیشرف سارے کا سارا دیا اور میرے لئے کوئی طلب نہ ری۔ اور کبھی انسان بیتمنا کرتا ہے کہ اس کو دنیا اور دین کی وجاہت حاصل ہو اور آسانی اور زمینی لوگوں میں اس کو کرامت اور عزت حاصل ہو۔ اس میرے رب نے مجمعے دونوں جہانوں کی عزت بخش اور کونین کی عزت سے مشرف کیا ۔ اور مجی انسان اینے پیچھے کوئی وارث نہیں و یکتا اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا جو اس کی وفات کے بعد اس کا دارث ہے۔ پس اس کوغم اور گھبراہٹ اور رنج لاحق ہوتا ہے بیجہ بیٹوں کے نہ ہونے کے اور وہ ممکین ہوکر زندگی گزارتا ہے اور صبح وشام روتا ہے۔ پس بینم مجمعے نہیں چھوا ایک لحد مجر مجمی اللہ کے فضل اور رحمت سے اور میرے رب نے مجے خدمت دین کے لئے بیٹے دیتے ہیں۔ اور بھی انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو معارف کے موتی اور چیدہ علوم دیئے جانیں اور اس کو زرو زمین ومال ملے۔ پس میرے رب نے بیسب کھے نہایت احسان سے مجھے بکمال عطا کیا اور مجھ بر اس ونیا اور آخرت کی رحمتیں ممل کیں۔ اور بہت دفعہ انسان جاہتا ہے کہ اسکواللہ کی مجت عاشقوں اور فانیوں کی طرح دی جائے اور مجبوبوں اور مجذوبوں کے پیالے سے بلایا جائے اور مجمعی یہ جا ہتا ہے کہ اس پر کشوف اور الہامات اور اخبار غیب اور آیات کا دروازہ کھلے اور اسکی دعا کیں جلد قبول ہوں اور اس سے خواراق اور کرامات صادر ہوں۔ اور اسکا رب اسکے ساتھ کلام کرے اور مكالمات اور مخاطبات كے شرف سے اس كومشرف كرے۔ پس سب تعريف الله على كيلئے ہے كه

اس نے جمعے یہ سب کھ دیا اور جمعے ہرایک لامت عطا کی جس کا ذکر میں کتاب میں پڑھتا تھا یا اور خمعے مقربوں سے بنایا اور جمعے اق لین اور آخرین کا علم سکھایا اور میری زبان کا عقدہ کھولا اور میرے بیان کو ادب کی شمکینی سے بھر دیا۔ اور میری کلام کو بلاغت کے لبادوں سے آراستہ کیا۔ اور میری دلیل کو مظبوط کیا۔ پس خدا کی قتم میرا کلام لوگوں کے دلوں میں زیادہ اثر انداز ہے بہ نسبت لاکھ تکوار کے ...پس عاصل کلام یہ کہ اللہ نے جمعے تم میں خادت میں بھی اور جلوت میں بھی اور جلوت اس نے جمعے بشارت دی کہ اسکی عنایت جمعے پر رحم کرتا ہے اور میری آرز دور ل کو میں بھی اور جو سے میں بھی اور جو سے میں بھی اور جو ایک حال میں۔ اور وہ جمعے پر رحم کرتا ہے اور میری آرز دور ل کو پر اگر کرتا ہے اور میری آرز دور ل کو پر اس کے اور خوف کے وقت جمعے امید دلاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جو پرا کرتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جو پرا اور ڈھال اور بازو ہے اور وہ میرے پاس ہے اور ہاتھ میں ہے۔ اور وہ میری پناہ اور ڈھال اور بازو ہے اور وہ میرے دل اور رگول اور خون میں سرایت کر گیا ہے اور میں اسکے ایبا قریب ہوں کہ تکلوق میں ہے کوئی خواہ دہ عربی ہو یا عجمی اس کونہیں جانا۔''

پراس آیت میں یہ فرمایا کیا ہے کہ اِجْتَبْ فراللہ نے اسے چن لیا) یعنی یہ سمجمایا گیا ہے کہ خدمت کے لئے تیار تو اور بھی بہت تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نکہ انتخاب ابراہیم می پر پڑی۔ پس مہدی موجود کو ابراہیم قرار دے کر خدا تعالیٰ نے بتایا کہ یہی معالمہ اس سے ہوگا چنانچہ مہدی موجود ایک موقع پر اپنے رب سے یوں مخاطب ہوتے ہیں ۔

یہ سراس فضل ہے تیرا کہ میں آیا پند ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار

دوسری جگه فرماتے ہیں ''سو خدا نے میرے پر احسان کیا ہے جو اس نے تمام دنیا میں ے جھے اس بات کیلئے منتخب کیا ہے تا وہ اپنے نشانوں سے محراہ لوگوں کو راہ پر لاوے۔'' (تریاق القلوب ملحسالہ ۱۳۱۳)

آخری بات جو اس آیت میں بیان کی گئ ہے وہ یہ ہے کہ و هسداه اللی صِسرَاطِ مُستَ قِیْسِم اور اللہ نے اسے صراط متقم کی ہدایت کی۔ یوں تو ہدایت یافتہ بی مجتبیٰ ہوسکتا ہے مر

یہاں اجباہ کے الفاظ پہلے رکھے ہیں اور و ھکداہ اِلی صِدَاط مُستَقِیْم کے الفاظ بعد ہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ یہاں مراد بیہ کہ اسے جس مقصد کیلئے چنا گیا اسمیں کامیابی کی سیدھی راہ دکھائی۔ لیعن کامیابی کے سامان دیئے گئے۔ بیہ سامان کیا تھے۔ ایک توجیت کا دیا جانا دوسرے مستجاب الدعوات بنایا جانا۔ تیسرے علم قرآن دیا جانا۔ چوتھے غیر معمولی قوت قدسیہ کا عطا ہونا۔

پانچویں محبت رسول کاعطا ہونا اور خُلُق محمدی کا رنگ آپ پر چڑھایا جانا۔ چھٹے اظہار علی الغیب وغیرہ۔

الانبیاء ۱۲:۰۷ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ بیں ڈالا کیا (جس سے ظاہری آگ اور دشمنی کی آگ دونوں مراد ہوتئیں ہیں) تو اس دفت آپ نے بت پرستوں کی بات نہیں مانی بلکہ آگ کو اپنے لئے قبول کر لیا۔ پس مہدی موقود کا نام ابراہیم رکھ کر خدا تعالی نے یہ بھی بتایا کہ آپ ہے بھی الی بی احتقامت کا اظہار ہوگا۔ چنانچہ آپ پر عرصیہ حیات نگ کیا گیا۔ لل کے مقدمات بنائے گئے۔ قید کروانے کی کوششیں کی گئیں اور خوف اور لا کی دونوں کیا گیا۔ لل کے مقدمات بنائے گئے۔ قید کروانے کی کوششیں کی گئیں اور خوف اور لا کی دونوں طریقوں سے اس بات پر مائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ اپنے دعویٰ سے دست بردار ہوجا کیں گر آپ اپنے دعویٰ سے دست بردار ہوجا کیں گر آپ اپنے دیائی کہ آپ نے بائے دالی دیال فرمایا کہ

" مجعے خدا ہے ابراہیمی نبعت ہے ۔ کوئی میرے بھید کونہیں جانا گر میرا خدا۔ خالف لوگ عبث اپنے تین تباہ کررہے ہیں میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ ہے اکھڑ سکوں اگر ان کے پہلے ادر ان کے پچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہوجا کیں اور میرے مارنے کے لئے دعا کیں کریں تو میرا خدا ان کی دعاؤں کولعنت کی شکل پر بنا کر ان کے منہ پر مارے گا۔"

اس میں شک نہیں کہ حضرت ابرائمیم اوّل کو خدا تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا تھا بلکہ آگ کو ان کے لئے بردا وسلاماً بنادیا تھا گر اس ابرائمیم کے تو غلاموں تک کو اس نے آگ سے بچانے کا وعدہ کیا اور آپ کو الہاماً فرمایا:-

'' آگ ہے ہمیں مت ڈراؤ کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔'' چنانچہ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے ایک درس کے دوران جب حضرت علامہ کیم نورالدین صاحب نے جو بعد میں آپ کے ظیفہ اوّل متخب ہوئے حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کے بارہ میں یہ تاویل کرنا چاہی کہ اس سے وشمنی کی آگ مراد ہے تو آپ نے فرمایا دالے جانے کے بارہ میں یہ تاویل کرنا چاہی کہ اس سے وشمنی کی آگ مراد ہے تو آپ نے فرمایا دکھیے لے کہ ہم اس سے بچائے جاتے ہیں کہ نہیں۔'' اگرچہ دشن آپ کو ظاہری آگ میں ڈالنے کی جرات نہیں کر سے گر طرح کی دشمنیوں کی آگ میں انہوں نے آپ کو بار بار ڈالا اور ہر بار دنیانے دیکھا کہ صرف یمی نہیں کہ وہ آگ میں نہوں کے آپ کو بار بار ڈالا اور ہر بار دنیانے دیکھا کہ صرف یمی نہیں کہ وہ آگ میں نہوں کا ذریعہ بن گئی کہ قیامت تک لوگ آپ پر سلام بیجتے رہیں۔

اب آپ کے غلاموں کے بارہ میں اس پیٹگوئی کے پورا ہونے کا ایک واقعہ بھی من لیجئے۔
حضرت مولوی رحمت علی صاحب مبلغ اغرونیشاء آپ کے خلص غلاموں میں سے ایک سے۔ ان کا واقعہ ہے کہ وہ اغرونیشا میں جس مکان میں قیام پذیر سے اُس سے المحقہ مکانوں میں آگ بجڑک اُٹھی او رآپ کے مکان کی طرف برحمنا شروع ہوئی تو آپ کے دوستوں نے بہت زور دیا کہ آپ مکان خالی کردیں گر آپ نے ندکورہ بالا الہام کی وجہ سے یہ مشورہ مانے سے قطعا اُل کردیں گر آپ نے مکان کو چھونے گئے۔ اس وقت پھر آپ پر مکان فالی کرنے کے دار دیا گیا۔ گر آپ نے مکان کو چھونے گئے۔ اس وقت پھر آپ پر مکان خالی کرنے کے لئے ذور دیا گیا۔ گر آپ نے لوگوں کی ایک نہیں سی اور کہا کہ جب خدا کا یہ الہام ہے تو یہ ہوئی نہیں سکا کہ یہ آگ جمھے نقصان پہنچا سے۔ سو خدا تعالی کا کرنا یہ ہوا کہ عین الہام ہوتی نہیں سکا کہ یہ آگ جمھے نقصان پہنچا سے۔ سو خدا تعالی کا کرنا یہ ہوا کہ عین اس وقت جب آگ کے شطح آپ کے مکان کو چھونے گئے سے۔ ایکی موسلا دھار بارش ہوئی کہ آگ شعندی ہوئی۔ اور یہ المہام پوری شان سے پورا ہؤا۔ فسیسے ان اللّه العظیم۔

قرآن كريم نے حفرت ابراہيم كا ايك وصف طيم ہونا بھى بيان كيا ہے۔ جس كے دو معنى جيں۔ نمبر الم بجھدار فيمبر عليم الطبع۔ حفرت ابراہيم ثانی ان دونوں وصفوں سے بھى متصف معنى جي مبر الم بجھدار ہونا تو اس سے داختے ہے كہ آپ نے اپنے رب اور اس كے رسول كو ہر دومرى جنز پر اختيار كر ليا تھا۔ اور آپ كا طيم الطبع ہونا اس سے ثابت ہے كہ آپ وشمنوں تك كا بھلا

چاہنے والے اور ان کی ایذا رسانیوں پر صد درجہ مبر کرنے والے تھے بلکہ آپ فرماتے ہیں۔ "میرا کوئی ایبا وشمن نہیں جس کے لئے میں نے کم از کم دو تین بار نام لے کر دُعا نہ کی ہو۔" لیکھر ام کی ہلاکت کی آپ نے پیٹیگوئی کی ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ ہلاک ہؤا تو آپ کو افسوس ہؤا کہ وہ گرائی کی موت مرا۔ ایک ہندو کا واقعہ ہے کہ جب بھی ایذا رسانی کا موقع ملی وہ آپ کو ایڈا پہنچاتا تھا۔ گر آپ کو جب بھی اس سے بھلائی کرنے کا موقع میسر آتا آپ اُس سے بھلائی تی کرتے تھے۔

سوال یہ ہے کہ خدا تعالی نے ان کو پرندے لینے کا تھم کیوں دیا کی اور مخلوق کا تھم کیوں نہیں دیا۔ پھر چار پرندوں کا تھم کیوں دیا۔ پھر ان کو اپنے ساتھ ہلانے یا مانوں کرنے کا تھم کیوں دیا۔ پھر مختلف پہاڑوں پر رکھنے کا تھم کیوں دیا۔ اور پھر یہ کیوں فرمایا کہ اسکے بعد تو اکو پکارے گا تو وہ تیری طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گارے

سو جاننا چاہے کہ نمبرا جہال دوسرے جاندار زمن پر چلتے ہیں پرندے بلند فضاؤل میں

نمبر جب پرندہ کا لفظ مجازا قوم ابراہیم کے لئے استعال ہؤا تو اگر صرف ان کی موجودُ الوقت قوم کی طرف اشارہ مقمود ہوتا تو صرف ایک ہی پرندہ کا ذکر کافی تھا۔ چار کا ذکر ہوتا صاف طور پر بتاتا ہے کہ مقمود یہ بتاتا تھا کہ یہ واقعہ قوم ابراہیم کے ساتھ چار مخلف زمانوں میں چیش آنے والا ہے۔ اور ان میں سے ہرزمانہ میں پائے جانے والے جزکو الگ پرندہ قرار دیا گیا ہے۔ ممبر اوجود اس کے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالی سے یہ جانتا جایا تھا کہ وہ مُر دوں

برا باورورا ل سے مد حرف بروریا ہے المد مان کا سوال آئندہ زمانوں کے بارہ میں تھا خداتعالی نے انہی کو وہ عمل کرنے کا عمم فرمایا جو اس آیت میں فداتعالی نے انہی کو وہ عمل کرنے کا عمم فرمایا جو اس آیت میں فدکور ہے۔ اس سے فلامر ہے کہ اس نے ان کو بیسمجھایا کہ جب بھی تیری قوم پر موت کا سا زمانہ آئے گا ہم ایک ابراہیم یعنی تیرا ایک مثیل مبعوث کریں گے اور اس کے ہاتھ پر اس کونئی زندگی عطا فرما کیں گے۔ اور ہر آنے والے ابراہیم کو وہ کام کرنے ہوں گے جو تھے کرنے کو کہا جارہا ہے۔

اب آیے اس کے بعد ایک بار پھر اس آیت کو پڑھیں۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ اے ابراہیم چار پرندے پکڑ پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے۔ پکڑنے میں کسی قدر جبر کا مفہوم پایا جاتا

ہے۔ چونکہ پرندہ کا لفظ مجازا استعال ہؤا ہے۔ اس سے جال لگا کر پکڑنا تو مراد نہیں ہوسکنا دلائل سے انسان پکڑا تو جاتا ہے لین جب تک پورا اطمینان ماصل نہ ہو اس کے قابو سے نکل جانے کا بھی امکان ہوتا ہے اس لئے فرمایا طیر کو لیمی اظمینان ماصل نہ ہو اس کے قابو سے نکل جانے کا بھی امکان ہوتا ہے اس لئے فرمایا طیر کو لیمی اڑنے کی سکت رکھنے والے یا بہ الفاظ دیگر یہ کہ روحانی ترقی کی استعداد رکھنے والے لوگوں کو پکڑنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہلالے لیمی جس طرح پرندہ کو رکھنے والا اس کے دانہ پانی کا خیال رکھ کر اور اس سے مسلسل شفقت و پیار کا سلوک کرکے اسے اپنے ساتھ مانوس کرلیتا ہے اور اسے اپنا بنا لیتا ہے بہاں تک کہ اس کے بعد قفس کا دروازہ کھول دینے پر بھی وہ اس سے مستقلا الگ ہونا پندنہیں کرتا ای طرح تو بھی ان کی روحانی بھوک بیاس مثانے کا سامان متبیا کرکے اور بار بار نتجی ہمدردی کا مظاہرہ کرکے انہیں اپنے ساتھ مانوس کرلے اور ایبا اپنا بنا لے کہ اس کے بعد الگ نہ ہوں۔

ثُمَّ اجْعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنُهُنَّ جُزُء ٱ

چونکہ علی کُلِّ جَبُلِ فرایا ہے ان الفاظ سے بیر مرادتو ہوگئ بی نہیں کہ ان سب کو ایک پہاڑ پر رکھ دے بلکہ دو می صورتیں ہوگئ ہیں۔ایک بید کہ مِنھُنؓ جُوزُء آ سے چار کا جز مراد ہو لین ایک ایک بیک بید رہے ہیں اور دوسری بید کہ اس سے ان چار ہیں سے ہر ایک کا جز مراد ہو۔ پہل صورت میں بید مطلب ہوگا کہ ان چار میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دے اور دوسری صورت میں بید مطلب ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک بجر کے کر اسے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دے۔ اگر طیر کا ذکر صرف بطور مثال کیا گیا ہوتو پہلی صورت لین بھی بالکل بجا ہوگا کین اگر بید لفظ بجازا قوم کے لئے آیا ہوتو دوسری ہی صورت لینا پڑے گی۔ وجہ بید کہ پہاڑ پر رکھنا بہرحال سے لفظ بجازا قوم کے لئے آیا ہوتو دوسری ہی صورت لینا پڑے گی۔ وجہ بید کہ پہاڑ پر رکھنا بہرحال کی نہ کسی فتم کی رفعت دینے پر کنایہ ہے اور اگر پہلے معنے لیں جو پہلی صورت کا لازمہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری قوم کو ایک ہی پہاڑ پر رکھنے یعنی ایک جیسی رفعت دینے کا تھم ہوا جو ظاف محکمت ہے لین دوسرے معنے لیں تو یہ قباحت پیش نہیں آئی کھونکہ اس صورت میں تھم بیا بڑا ہے کہ قوم کے مخلف افراد کو مخلف بلندیوں پر رکھ دے۔ (یاد رکھنا چاہے کہ اس آ سے میں بنا ہے کہ قوم کے مخلف افراد کو مخلف بلندیوں پر رکھ دے۔ (یاد رکھنا چاہے کہ اس آ سے میں بنا ہے کہاڑوں کی قعداد کا نہیں)

بات یہ ہے کہ مُر دوں کا زندہ کیا جانا زندگی کے سرچشمہ خداتعالی سے زندہ تعلق کا دوسرا

نام ہے اور آیت والَّــذِیْـنَ جَــاهَــدُوْا فِیُـنَــا لَنَهُدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت ۲۹:۵۰) کے مطابق بغیر خداتعالی میں موکر کئے جانے والے مجاہدات کے یعنی بغیر ان راموں پر چلنے اور ان بر استقامت دکھانے کے جو وہ این نی کے ذریعہ خود بتائے انسان نہ اس کی راہ پاسکتا ہے اور نہ اس كا أس سے تعلق قائم ہوسكا ہے۔ اور يه رابي چونكه نهايت مشكل رابي موتى بيل كوكى فخص ان یر اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو کہ ان راہوں کا بتانے والا واقعی ان کو د کھ بھال چکا ہے اور انہیں خوب جانتا ہے اور ایبا رہنما ہے کہ اس کے پیچے چل کر ہم منزل مراد کو پاسکتے ہیں۔لیکن یقین کی استعداد مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے۔ سب لوگ ایک جیسے مرتبہ یقین کو یانے والے ہوئی نہیں سکتے اس لئے خداتعالی نے تقاضائے حکمت کے عین مطابق سے حکم دیا کہ این ساتھ مانوں کر لینے کے بعد ان میں سے ہر طیر کے ہر جُر کو بعنی این زمانہ میں یائی جانے والی قوم ابرامیم کے ہر فرد کو مختلف بہاڑ پر رکھ دے یعنی ہر فرد کو اسکے اینے دائرہ استعداد کے مطابق یقین کے انتہائی بلند مقام پر کھڑا کردے۔ کیے کھڑا کردے؟ یہ بات بیان نہیں کی کوئکہ انانی فطرت خود بولتی ہے کہ یہ مقصد حاصل ہوسکتا ہے تو ایسے اخلاق فاضلہ دکھانے سے جو معجزانہ ہوں۔ اور قبولیت دعا کے اور دوسرے ایسے نشان دکھانے سے جومعجزانہ ہوں۔ پہاڑ پر رکھنے میں (حب استعداد) یقین کے اعلیٰ ترین مقام پر کھڑا کرنے کے علاوہ استقامت کے اعلیٰ ترین مقام پر کھڑا کرنے اور زمین کی گندی لینی گناہ آلود فضا سے نکال کر یاک اور فرحت بخش فنا میں لے آنے کی طرف بھی اثارہ ہے۔

 ہے اور انہیں یقین ہوگا کہ تیری بتائی ہوئی راہ ضرور ہی انہیں منزل مقصود تک لے جائے گی اس لئے وہ اس راہ کے خطرات کی پرواہ کئے بغیر ذوق وشوق سے تیری طرف آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کا ذکر چھوڑ دیا ہے تا اشارہ ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یقین حاصل ہوجانے کے بعد وہ تیری بتائی ہوئی راہ پر نہ چلیں وہ ضرور اس پر چلیں گے اور جب اس پر چل لیں گے تو ان کا کام کمل ہوجائے گا اور اس کے بعد باتی کام موسیت الی کام کمل ہوجائے گا اور اس کے بعد باتی کام موسیت الی کرے گی اور اس طرح وہ منزل مقصود کو پالیس گے۔ یہی نبیوں کا کام ہوتا ہے اور یہی کام جو اس آیت میں بتایا عمیا ابراہیم وقت حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے آکر کیا۔

پس اس اللہ میں قوم ابراہیم کے چار بار روحانی موت کا شکار ہونے اور ہر بار ایک مثل ابراہیم کے ذریعہ زندہ کئے جانے کی پیٹکوئی تھی چنانچہ پہلی دفعہ آن کی قوم مری تو حضرت موسی علیہ السلام کے ہاتھ پر زندہ کی گئی دوسری دفعہ مری تو مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر زندہ کی گئی تیسری دفعہ مری تو حضرت اقدس محمد رسول التعلق کے ہاتھ پر زندہ کی گئی اور چوتھی دفعہ مری تو ابراہیم وقت حضرت مہدی موجود کے ہاتھ پر زندہ کی جارہی ہے۔ اور اس کے لئے آپ نے بعینہ ابراہیم وقت حضرت مہدی موجود کے ہاتھ پر زندہ کی جارہی ہے۔

قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے متعلق ایک بات یہ بتائی ہے کہ انہیں خالفین کے خلاف جُت دی گئی۔ پس معرت مہدی موجود کا نام ابراہیم کھ کر اس نے اشارہ کیا کہ بیفنل ان پر بھی ہوگا چنانچہ آپ پر خداتعالی نے بیفنل بدرجہ اتم فرمایا جس کا ذکر آپ نے کئی جگہ فرمایا ہے بہاں آپ کی کتاب لُجُهُ النُّور کے ایک حقہ کا ترجمہ لکھا جاتا ہے فرمایا:-

"فدا تعالی نے مجھے اوّلین اور آخرین کا علم سکھایا اور میری زبان کا عقدہ کھولا اور میرے بیان کو اوب کی شمکینی سے مجر دیا۔ اور میرے کلام کو بلاغت کے لبادوں سے آ راستہ کیا۔ اور میری دلیل کو مضبوط کیا۔ پس خدا کی مشم میرا کلام لوگوں کے دلول میں تکوار سے زیادہ اثر انداز ہے۔"

ای طرح فرماتے ہیں:-

"اس نے جمعے کافرول اور فاجرول پر اتمام جمت کے لئے زندہ علم دیا ہے۔ اور تازہ بھل حکمت کے بعوکول کے لئے دیے ہیں۔ اور

برے ہوئے پیالے ہدائت اور معرفت کے پیاسوں کیلئے عنایت کیئے
ہیں۔ اور اُس نے مجھے امام بنایا ہے ہر اُس فخص کیلئے جو اپنے لنس کی
اصلاح چاہتا ہے اور اپنے رب کی رضا کو پند رکھتا ہے۔''

(ترجد عربی عبارت انجام آئتم من ۱۷۵ از کتاب روح العرفان ۲۸۱) بیصرف آپ کا دعویٰ نہیں تھا بلکہ بہت سے اہل علم نے باوجود آپ کے مریدوں میں سے نہ ہونے کے اس حقیقت کو کھلے طور پرتسلیم کیا۔

مولانا ابوالکلام صاحب آزاد نے لکھا:''مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نطوں کو گرانبار احیان رکھے گی کہ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی بہلی صف میں شامل ہوکر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایبا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کے مسلمانوں کی نسلوں میں زندہ خون رہے اور جماعت اسلام کا جذبہ ان کے شعار تو می کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔'' اور جماعت اسلام کا جذبہ ان کے شعار تو می کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔''

اخبار کرزن کزے دیلی نے اپی کم جون ۱۹۰۸ کی اشاعت نے لکھا ہے:-

کی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پاوری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلہ پر زبان کھولٹا .... اگر چہ مرحوم پنجابی تھا گر اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ بلندی ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والانہیں .... اس کا پُر زورلٹر پچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وَجَد کی سی حالت طاری ہوجاتی ہے۔''

سورة الشمرا بلى معزت ابراہيم کے چند اقوال کا ذکر بداي الفاظ آتا ہے۔
قسالَ اَفَرَءَ يُسُمُ مُسا كُنتُم تَعُبُدُونَ ﴿ اَلَىٰ اَنْسُمُ وَابَا َ كُمُ الْكُنتُم تَعُبُدُونَ ﴿ اَلَىٰ اَلْعَلَمِیْنَ ﴿ اَلَا اَلَٰ اَلْعَلَمِیْنَ ﴿ اَلَٰ اَلَٰ عَلَمِیْنَ ﴿ اِلّا اِللّٰ اَلَٰ عَلَمِیْنَ ﴿ اِلّٰ اِلّٰ اِللّٰ اَلٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

#### يُمِيْتُنِي ثُمَّ يُحْيِيُنِ 🗥

پہلی تین آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے تو حفرت ابراہیم نے اپنی قوم کو اس ہات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ اپ بتوں کی بے جیشی کو دیکھیں اور پھر کہا کہ (میں ان کا وحمن ہوں اس لئے) وہ (بھی) بھینا میرے وحمن ہوں گے (لیحن ان میں کوئی طاقت ہے تو میں ان کے ہتھ سے فی نہیں سکوں گا) لیکن رب العالمین میرا وحمن نہیں ہے (اس لئے یقین جانو کہ وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے)۔ پس قرآن کریم نے جو آئدہ ایک ابراہیم کے آنے کی خبر دی اور پہلے ابراہیم کے بارہ میں یہ تعنہ بیان کیا تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ موجود ابراہیم بھی جس قوم میں مبعوث ہوگا دہ بُت پرست تو م ہوگ۔ یا اس نے اپنے پیروں اور علاء وغیرہ کو بت بنا رکھا ہوگا گر مبعوث ہوگا دہ نہاں باتوں سے بیزار ہوگا لیکن نہ تو وہ لوگ اور نہ ان کے باطل معبود اس کا کچھ بگاڑ عیں گے۔ چنانچہ موجود ابراہیم حضرت مہدی مسعود علیہ السلام ہندوستان میں مبعوث ہوئے جہاں کی اکثر آبادی جو ہندودک پرمشتل ہے وہ بھی بت پرست تھی اور مسلمان اپنے بیروں اور علاء کو معبود دیا کے معبودوں کا درجہ دے رہے وار شیح مستود بنائے ہوئے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبودوں کا درجہ دے رہے اور شیح مستود بنائے ہوئے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبودوں کا درجہ دے رہے وار شیح مستود بنائے موانے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبود دیا آبو کہ اس کی چیٹے پر تھا۔ اور اس کی معبود دیا تھو آپ کی چیٹے پر تھا۔ اور اس کی معبود تا ہوئے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبود تا ہوئے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبود تا ہوئے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبود تا ہوئے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبود تا ہوئے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبود تا ہوئے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبود تا ہوئے تھے۔ آپ کی چیٹے پر تھا۔ اور اس کی معبود تا ہوئے تھے۔ آپ کی معبود تا ہوئے تھے۔ گر یہ سارے ل کر بھی معبود تا ہوئے تھے۔ آپ کی چیٹے پر تھا۔ اور اس کی معبود تا ہوئے تھے۔ آپ کی جیٹے پر تھا۔ اور اس کی معبود تا ہوئے تھے۔ آپ کی حسیت آپ کی کھی معبود تا ہے کو معبود تا ہے کہ معبود تا ہے کو معبود تا ہے کو معبود تا ہے کو معبود تا ہے کہ معبود تا ہے کو معبود تا ہے کہ معبود تا ہے کو معبو

کہاں ایک خاص کتہ یاد رکھنے کے لائل ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم تو مختص القوم اور مختص الوقت نی سے مگر ان کی طرف اللا رکب المنے المین کی ربویت فرمائے گا۔ اور یہ بات صرف اشارہ کرتے ہیں کہ خداتعالی ان کے ذریعہ تمام عالمین کی ربویت فرمائے گا۔ اور یہ بات صرف اس طرح ممکن تھی کہ خداتعالی ان کی ذُرِیت میں پیدا ہونے والے صلحا کے ہاتھ سے یہ کام لے اور اس طرح مین تھی کہ خداتعالی ان کی ذُرِیت میں بیدا ہونے والے صلحا کہ ان کی ذریت قیامت تک اور اس طرح یہ ان کا کام شار ہو۔ اور اس کے لئے ضروری تھا کہ ان کی ذریت قیامت تک سربز رہے اور اس میں ولی اللہ پیدا ہوتے رہیں۔ پس اس ایک لفظ کے استعمال سے خداتعالی نے جہاں یہ پیٹکوئی فرما دی کہ حضرت ابراہیم کی اولاد تاقیامت قائم رہے گی اور اس میں اولیا اور صلحاء اور امام پیدا ہوتے رہیں گے وہاں حضرت مہدی موجود کا نام ابراہیم رکھ کر یہ اشارہ بھی اور میں دنیا تک سربز رہے گی فرما دیا کہ آپ کے ساتھ بھی بی معاملہ ہوگا یعنی آپ کی ذریت بھی رہتی دنیا تک سربز رہے گی اس میں اولیا اللہ اور امام پیدا ہوتے رہیں گے اور ان سے تمام جہانوں کی ربویت کا کام لیا جاتا اس میں اولیا اللہ اور امام پیدا ہوتے رہیں گے اور ان سے تمام جہانوں کی ربویت کا کام لیا جاتا

رہے گا۔ چنانچہ ابھی آپ کی رطت کو سو سال بھی نہیں ہوئے کہ آپ کی چار نسلیں وجود میں آکر دیا گئے۔ چنانچہ ابھی آپ کی رطت کو سو سال بھی نہیں ہوئے کہ آپ کی ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں اور تیا کے مخلف ممالک میں بھیل چکی ہیں۔ اور آپ کی اولاد میں سے کئی ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ خود حضرت مہدی علیہ السلام کو اس بارہ میں الہائما خبر دی گئی کہ:-

"میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دول گا مگر بعض ان میں ہے کم عمری میں فوت بھی ہوں کے اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں بھیل جائے گی .... تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی اور آخر دنول تک مرمبزرہے گی۔"

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۲۲۸)

اگل آیت کے الفاظ یہ بیں اُلَّانِی خَلَقَنِی فَھُو یَھُلِیْنِ۔ حضرت ابراہیم نے کہا چونکہ اللہ نے جھے پیدا کیا ہے اس لئے وہ جھے ہمایت بھی دے گا۔ لیکن خداتعالی نے تو ہر انسان کو پیدا کیا ہوتا ہے گر سب کو تو وہ بلاواسطہ ہدایت نہیں دیتا اس لئے حضرت ابراہیم کے اس قول کا مطلب سوائے اس کے پکونہیں ہوسکی تھا کہ اس نے جھے ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے وہ جھے اپ مقصد میں کامیابی کی راہ دکھائے گا اور اس راہ میں روک بننے کی کوشش کرنے والوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ پس حضرت مہدی موجود کو ابراہیم قرار دینے میں یہ اشارہ بھی تھا کہ آپ ضرور کامیاب ہوں کے اور دشمنوں سے خدا آپ کو محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ خود آپ کو مخاطب کر کے بھی اس نے یہ فرمایا کہ ''خدا تھے بنگل کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تھے دے گا (تذکرہ صفحہ اس) نیز فربایا کہ ''خدا تھے بنگل کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تھے دے گا (تذکرہ صفحہ اس) نیز فربایا ''واللّٰلَهُ یَنْ النّاسِ اور پُحرایک دُنیا نے دیکھا کہ بعینہ ای طرح ہؤا۔اور آپ نے خود فربایا:

ہر مطلب و مراد کہ ی مخواسم زغیب ہر آرزو کہ بود بخاطر مُعیَّم

وَالَّذِی هُوَ یُطُعِمُنِی وَیسُقِیْنِ حضرت ابراہیم نے کہا خدا ہی جھے کھلاتا اور ہلاتا ہے لیک ہوکے کھلاتا اور ہلاتا ہے لیک محفے ایک مقعد خاص کے لئے پیدا کیا ہے جو میری ہماں وقت کی توجہ چاہتا ہے اس لئے میرا خدا میری جملہ ضروریات کو پوری کرے گا اور تم یا تمہارے معبود اس کی راہ روک نہیں سکو مے۔ پس مہدی موفود کو ابراہیم قرار دے کر خداتعالی نے یہ اشارہ بھی فرمادیا تھا

کہ اس کی جملہ ضروریات کا کفیل بھی وہ خود ہوگا اور ذرائع معاش کے لئے اسے قطعًا کوئی تردد کرنانہیں پڑے گا۔ بیخر بھی مِن وعن پوری ہوئی اورآٹ کی زندگی کا لھے لھے اس پر گواہ تھہرا۔

وَإِذَا مَو ضُتُ فَهُو يَشُفِينِ \_ يوں تو يَاركو جب ديتا ہے خدا بى شفا ديتا ہے كيكن حضرت ابراہيم كا يہ تول لاكر خداتعالى نے يہ اشارہ كيا كہ اس معالمہ ميں اس كا ان ہے خاص سلوك تھا۔ اور مهدى موعود كو ابراہيم قرار دے كر بتايا كہ اس ہے بھى اس كا ايبا بى معالمہ ہوگا۔ چنانچہ متعدد دفعہ ايبا ہؤا كہ آپ يار ہوئے تو خداتعالى نے آپ كو شفا دى۔ مثل ايك دفعہ آپ كو تونخ زہيرى ہؤا تو خداتعالى نے آپ كو الهاما فرمايا كہ دريا كا پانى جس ميں ريت ملى ہوئى ہوجم پر مليس چنانچہ ايبا بى كيا گيا اور آپ كى تكليف پانى ختم ہونے سے پہلے دور ہوگئے۔ اى طرح آيك دفعہ شديد داد كردہ كے دفت اور ايك دفعہ شديد دانت درد كے بدن مارك كا بن ہوگيا تھا محض دعا سے خداتعالى نے آپ كوشفا دى۔ مارك كا بن ہوگيا تھا محض دعا سے خداتعالى نے آپ كوشفا دى۔

وَالَّذِی یُمِیتُنِی اُس کُونیانِ موت تو ہرکی کو خدا ہی دیتا ہے اور پھر خدا ہی ذکرہ کرتا ہے۔ پس ان کے اس قول کا کہ خدا ہی مجھے موت دے گا اور وہی زندہ کرے گا سوائے اس کے کوئی اور مطلب نہیں ہوسکا تھا کہ میری موت طبعی موت ہوگی جس میں کی غیر اللہ کا دخل نہیں ہوگا اور میرا انجام نیک ہوگا۔ پس حفرت مہدی موجود کو ابراہیم قرار دینے میں یہ اشارہ بھی تھا کہ آپ کی موت بھی طبعی موت ہوگی اور آپ کا انجام بھی نہایت نیک ہوگا۔ چنانچہ یہ دونوں ہائیں بھی پری ہوئیں اور قرآن کریم کی صداقت اور آپ کی صداقت اور آپ کے مثیل ابراہیم ہونے یہ دیل محمل یہ دیل محمل ابراہیم ہونے یہ دیل محمل یہ دیل محمل ہونے یہ دیل محمل ہونے ہونے یہ دیل محمل ہونے یہ دیل محمل ہیں۔

اس کے بعد ہم قرآن کریم میں مزید غور کرتے ہیں تو ہمیں پہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم الکی وصف جو اس میں بیان ہؤا وہ ان کا صِلِیقًا نبیبًا ہونا تھا۔ ظاہر ہے کہ صدیق تو ہر نی ہوتا ہے پھر خصوصیت کے ساتھ جو آپ کا بید وصف بیان کیا گیا تو اس سے بجز اس کے پھر مراد نہیں ہوکتی تھی کہ آپ کا صدیق ہونا ایسا ظاہروباہر تھا کہ نبیوں میں سے بھی کم کا ایسا ہوگا۔ یعنی نشانات صدق آپ کو اس کرت سے دئے گئے کہ دوسرے نبیوں میں سے بھی شاذی کی کو دئے گئے۔ پس ایک طرف حضرت ابراہیم اول کے بارہ میں سے بات بیان کرکے اور دوسری طرف

حضرت مہدی موعود کو ابراہیم قرار دے کر قرآن نے یہ اشارہ بھی کیا کہ آپ سے بھی خداتعالیٰ کا بین معالمہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے خود فر مایا:

یہاں ان نشانوں کی تغمیل بیان کرنے کی تو مخبائش نہیں مگر ہم ان میں سے بعض اہم نشانوں کی طرف اشارہ کردیتے ہیں۔

نمبرا: آپ کو قرآن دانی کا نشان دیا گیا۔ فرمایا '' مجھے اس خدا کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق ومعارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔'' (سراج منیرص ۳۹)۔ اس ضمن میں آپ نے عرب وجم سب کو مقابلہ کا چینج دیا مگر کوئی مقابلہ پرنہیں آیا۔

نمبرا: آپ کو قرآن کی زبان کا معجزانه علم دیا گیا۔ بعض عرب علماء تک نے تسلیم کیا کہ آپ جیسی عربی لکھنے والا کوئی دوسرا انسان نہیں ملیا۔

نمبر ان آپ کو کثرت تبولیت دعا کا نشان دیا گیا اور به فرمایا گیا که آپ کی دعا کیں دوسروں کے بالتقابل بہت زیادہ قبول ہوں گی۔ آپ کے خلاف کی جانے والی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو وروازہ آپ کی دعا سے کھلے گا وہ کسی اور ذریعہ سے بند نہیں ہوسکے گا۔ اور جو دروازہ آپ کی دعا سے بند ہوگا وہ کسی اور ذریعہ سے کھل نہیں سکے گا۔ چنانچہ ایسا می ہؤا۔

نمبر، آپ کو اظهار علی الغیب کا نشان دیا میا جونبیوں کا خاصہ ہے۔

تمبر۵: آپ کو بے نظیر قوت قدسیہ کا نثان دیا گیا۔ جبکہ تزکیہ نفوس نبیوں کی بعثت کی اہم غرض ہوتی ہے۔

نمبر ۱: آپ کو بے نظیر جذب کا نشان دیا حمیا چنانچہ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف سیجنج لیا تھا۔ ایک طرف سیجنج لیا تھا۔ ایک مگرفراتے ہیں:-

"من عی کی کہتا ہوں کہ اگر تمام لوگ مجھے چھوڑ دیں اور ایک بھی میرے

ساتھ نہ رہے تو میرا خدا میرے لئے ایک اور قوم پیدا کرے گا جو صدق اور وفا میں ان سے بہتر ہوگی یہ آسانی کشش کام کر رہی ہے جو نیک دل لوگ میری طرف دوڑتے ہیں کوئی نہیں جو آسانی کشش کو روک سکے۔"

(تبلغ رسالت جلد دہم ملح الا ۱۲۲)

نمبرے: آپ کو زندگی بخش باتوں کا نشان دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے علی الاعلان فرمایا کہ:

"وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے

تکلتی ہے آگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خداتعالیٰ

کی طرف سے نہیں آیا۔ " (ازالہ اوہام حصہ ادّل ص تا ۵)

نمبر ۸: آپ کو کسر صلیب اور کسر صلیب کے سامانوں کا نشان دیا گیا۔

نمبر 9: آپ کو استخارہ کا نشان دیا گیا لیعن یہ وعدہ دیا گیا کہ جو مخص بکلی خالی انتفس ہوکر خداتعالی ہے آپ کے بارہ میں ہدایت چاہے گا کہ آپ خداکے فرستادہ ہیں یا نہیں اس پر خدا آپ کی صداقت مکشف کردے گا۔

نمبر ۱۰: آپ کو آسانی اور زینی نشان دے گئے۔ مثلاً آسان پر خسوف و کسوف کا نشان اور زمین پر زلازل اور طاعون کا نشان۔

نمبراا: آپ کو یہ دائی نثان دیا گیا کہ آپ کے تبعین دلائل صدق میں دوسروں پر میشہ غالب رہیں گے۔

نمبر ۱۲: آپ کو کشفی اور الهامی علوم میں نه صرف غیروں بلکه دوسرے مسلمانوں پر مجمی غالب رہنے کا نشان دیا میا۔

نمبرسا: آپ کو یہ نثان دیا گیا کہ تمام اوّلین وآخرین کی جو پیٹگوئیال می اور مہدی کے وقت اور اس کی ذات کی دات میں پوری ہوئیں۔ پوری ہوئیں۔

نمبر ۱۳ : آپ کو غیر معمولی نفرت اللی کا نشان دیا گیا جس کی منا پر آپ نے فرمایا بے کمبر ۱۳ : آپ کو کی نظیر ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر میں کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار

نَبَرها: آپ کو غیرمعمولی رعب کا نشان دیا گیا۔ نفرت بالرعب آپ کا الہام بھی ہے۔ نبر ۱۱: آپ کو صِدق فِی الْمَحَبَّتِ الْهَی کا نشان دیا گیا۔ جسکی ایک ادنیٰ ی جملک دکھلانے کیلئے آپ کا ایک اقتباس پیش ہے فرمایا:-

''میں اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ہمارا پیوند تو رُنہیں سکتی اور جھے اس کی عزت اور جلال کی قتم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اس کا جلال چکے اور اس کا بول بالا ہو۔ کی اہلا ہے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگر چہ ایک اہلا نہیں کڑوڑ اہلا ہو اہلاؤں کے میدان میں اور دکھوں کے جگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے۔''

یہ صدق فی المحبت بی کا نتیجہ تھا کہ آپ خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کیلئے اور اس غرض سے کہ اسکے رسول کریم سیالت کا بول بالا ہو اور اس کی کتاب کی عظمت و شان ظاہر ہو ساری دنیا کے ساتھ تن تنہا برو آزما ہونے کیلئے میدان میں اثر آئے تنے اور اپنی عمر عزیز کا ہر لحمہ اس جہاد میں صرف کر دیا۔

نمبر کا آپ کو خُلقِ عظیم کا نشان دیا گیا۔ جسکے گواہ آپ کے اہل خانہ آپ کے دوست اور آپ کے دشمن سب ہیں۔

یہ سارے کے سارے نثان آپ کو حفرت اقدس محدرسول الله علی کی اتباع کی برکت سے عاصل ہوئے۔ فَتَبَادَکَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّم۔

==========

### پانچویں نمبر پر اللہ تعالی اپنے ستچ دوستوں کے ساتھ اپی محبت کا اظہار انہیں خارق عادت تو کل عطا کرنے

### سے کرتا ہے

ان لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ خداتعالیٰ بھی ان کا دوست ہے اور ہر ضرورت کے وقت ان کے کام آئے گا اور پھر ایبا بی ہوتا ہے اور خدا خود ان کا متوتی ہوجاتا ہے۔ پس حضرت ابراہیم کوظیل اللہ قرار دے کر اور مہدی موعود کا ایک نام ابراہیم رکھ کر خداتعالیٰ نے یہ اشارہ بھی کیا کہ وہ توکل علی اللہ کے نہایت بلند مقام پر ہوگا اور خدا خود اس کا متوتی ہوگا۔ یہ پیشکوئی بھی نہایت صفائی سے پوری ہوئی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی روایت ہے کہ ایک مجلس میں توکل کی بات چل بڑی جس برحضور نے فرمایا:۔

یک حفرت مولوی عبدافریم صاحب فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ ایما انفال ہوا کہ بن دلول حفرت مولوی معارف ایک کتاب "آئینہ کمالات اسلام" کا عربی حقہ لکھ رہے تھے حضور نے مولوی نورالدین صاحب ( فلیفہ اوّل ) کو ایک برا دو ورقہ اس زیر تفنیف کتاب کے متودہ کا اس غرض سے دیا کہ فاری میں ترجمہ کرنے کے لئے مجمعے پہنچا دیا جائے۔ وہ ایما مضمون تھا کہ اُس کی خداواد فعاحت و بلاغت پر حفرت کو ناز تھا۔ مگر مولوی نورالدین صاحب سے یہ دو ورقہ کہیں گر میاداد فعاحت و بلاغت پر حفرت کو ناز تھا۔ مگر مولوی نورالدین صاحب سے یہ دو ورقہ کہیں گر میا۔ چونکہ حفرت میں مولوی علیہ السلام مجمعے ہر روز عربی متودہ فاری ترجمہ کے لئے ارسال فرمایا

کرتے تھے۔ اس کے اُس دن غیر معمولی دیر ہونے پر مجھے طبعاً فکر پیدا ہؤا اور ہیں نے مولوی نورالدین صاحب سے ذکر کیا کہ آج حضرت کی طرف سے مضمون نہیں آیا اور کا تب سر پر کھڑا ہے اور دیر ہوری ہے۔ معلوم نہیں کیا بات ہے۔ یہ الفاظ میرے منہ سے لکلے تھے کہ مولوی نورالدین صاحب کا رنگ فتی ہوگیا۔ کیونکہ یہ دو ورقہ مولوی صاحب سے کہیں گر گیا تھا۔ بے حد علاش کی مرضمون نہ ملا اور مولوی صاحب شخت پریشان تھے۔ حضرت سے مولود کو اطلاع ہوئی تو حب معمول ہفاش بھاش مراتے ہوئے باہر تھریف لائے اور خفا ہونا یا گھبراہٹ کا اظہار کرنا تو در کنار اُلٹا اپنی طرف سے معذرت فرمانے گئے کہ مولوی صاحب کو متودہ کے گم ہونے سے ناحق تشویش ہوئی محمولوی صاحب کو متودہ کے گم ہونے سے ناحق تشویش ہوئی مجھے مولوی صاحب کی تکلیف کی وجہ سے بہت افسوس ہے۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعنل سے گم شدہ کاغذ سے بہتر مضمون تکھنے کی توفیق عطا فرمادے گا۔''

(لیکچرسیرت طبیه بحواله سیر البهدی صفحه ۲۷۶،۴۷۹)

ایک فخص مولوی کرم الدین نے آپ کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ دائر کیا۔ حضرت اقدی کے وکیل خواجہ کمال الدین صاحب بار بار مجسٹریٹ کے تعقب اور لوگوں کی مخالفت کا ذکر کرکے آپ سے یہ کہتے کہ اس مقدمہ میں بچنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں تو حضرت اقدیل انہیں ڈھاری دلاتے اور ہنس کر فرماتے کہ:-

"خواجہ صاحب! کوئی خانہ خدا کے لئے بھی چھوڑو۔ اگر سب اسباب موافق سے اس مارے موافق موں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سب اسباب موافق سے اس لئے مقدمہ فتح ہوگیا لطف تو جب بی ہے کہ اسباب خالف ہوں اور خدا اپنی جناب سے فضل فرائے۔"

مقدمہ ایک ہندہ مجسٹریٹ کی عدالت میں چل رہا تھا۔ وہ خود بہت متعقب تھا۔ اور اس پر مزید ہے کہ ہندووں نے ایک جلسہ کر کے جس میں وہ مجسٹریٹ بھی شامل تھا۔ اُسے کہا کہ:"مرزا صاحب ہمارے سخت وشن اور ہمارے لیڈرلیکھرام کے قاتل ہیں۔
اور اب وہ آپ کے ہاتھ میں شکار ہے۔ اگر آپ نے اس شکار کو ہاتھ سے جانے دیا تو آپ تو م کے دشمن ہوں گے۔"
اس پر مجسٹریٹ نے وعدہ کیا کہ اگل چیشی میں وہ آپ کے ظاف ضرور تی عدالتی کاروائی

عمل میں لائے گا۔ عدالتی کاروائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجمئریٹ دورانِ مقدمہ جب چاہے بغیر منانت طرم کو گرفتار کرکے حوالات میں دے سکتا ہے۔ اس بات کی اطلاع کے لئے حضور کی طرف آدمی مجوایا گیا۔ جب وہ سارا واقعہ سناتے ہوئے شکار کے لفظ پر پہنچا تو حضور جو لیٹے ہوئے اطمینان سے ساری بات من رہے تھے اُٹھ کر بیٹھ مجھے اور آپ نے نہایت جوش سے فرمایا:۔
اظمینان سے ساری بات من رہے تھے اُٹھ کر بیٹھ مجھے اور آپ نے نہایت جوش سے فرمایا:۔
''میں اُس کا شکار ہوں؟ میں شکار نہیں ہول۔ میں شیر ہوں اور شیر میں خدا کا وہ بھلا خدا کے شیر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔''

مجرآت نے فرمایا:-

"میں کیا کروں میں نے خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطر اپنے ہاتھ اور پاؤں میں لوہا پہننے کے لئے تیار ہوں مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تجھے ہر ذات سے بچاؤں گا۔ اور عزّ ت کے ساتھ بری کروں گا۔"

چنانچہ اس کے بعد قبل اس کے کہ وہ مجسٹریٹ حضرت اقدس کے مقدمہ کی مزید ساعت کرسکتا ایک لغزش کے بتیجہ میں اس کی تنزلی ہوئی اور اُس کی جگہ دوسرا مجسٹریٹ مقدمہ سننے پر مقرر ہوا۔ اگر چہ وہ بھی سخت متعقب تھا اور آپ کو سزا دہی چاہتا تھا۔ اور باوجود اس کے کہ اُس کی بیوں نے خواب دیکھی تھی کہ اگر اُس نے آپ کو سزا دی تو اُس کے بیوں کی خیرنہیں۔ گر وہ پھر بھی سزا دینے پر تلا ہؤا تھا۔ تاہم خدا کا کرنا ایسا ہؤا کہ وہ آپ کو سزائے قید جو وہ دینا چاہتا تھا دیے تاصر رہا۔ صرف کچھ جرمانہ کر پایا گر وہ جرمانہ تو بعد میں واپس ہوگیا لیکن اُس کے دو سینے جو اس گناخی کی یاداش میں ہلاکھ گئے واپس نہ آسکے۔

خداتعالیٰ کے سے دوستوں کو جہاں اس کی نفرت پر کامل یقین ہوتا ہے وہاں وہ اس کے لئے قربانی دینے کو بھی تیار رہے ہیں اور انہیں الی استقامت دی جاتی ہے جو خود ایک کرامت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اور حضرت مہدی موقود کو ابراہیم قرار دے کر بتایا گیا کہ یہ علامت بھی ان میں شاندار طور پر پائی جائے گی چنانچہ ایبانی ہؤا۔ ایک دن سپر سَدُنت پولیس وارنٹ گرفآری اور جھڑی لے کر آپ کے مکان کی تلاثی کے لئے اچا تک قادیان آیا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب اس کے آنے کی اطلاع پاکر دوڑے ہوئے حضور کو اطلاع دینے

کے لئے حاضر ہوئے۔ ہذت گھراہٹ سے ان کے منہ سے بات نہیں لکل رہی تھی۔حضور اس وقت کتاب نور القرآن تصنیف فرمارہ تھے۔ میر صاحب کی بات می تو سر اٹھا کرمسکراتے ہوئے فرمایا:-

"میر صاحب لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنکن پہنا کرتے ہیں۔ ہم مجمیں مے کہ ہم نے اللہ تعالی کے رستہ میں لوہ کے کنگن پہن لئے۔ " پھر تھوڑا تال کر کے فرمایا "مگر ایبا نہیں ہوگا خداتعالی کی حکومت اپنے خاص مصالح رکھتی ہے۔ وہ اپنے خلفائے مامورین کے لئے اس قسم کی رسوائی پندنہیں کرتا۔"

اس واقعہ سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نبرا: یہ کہ آپ خداتعالیٰ کی راہ میں ہر قربانی دینے کو میار تھے۔ نبرا: یہ کہ آپ کو اس پر کامل تو کل تھا اور یقین تھا کہ وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور نبرا: یہ کہ خداتعالیٰ کی راہ میں آپ کو کمال درجہ کی استقامت عطا کی گئی تھی۔ آپ بی کونہیں آپ کی تربیت اور قوت قدسہ کے زیر اثر آپ کے سے تبعین کو بھی ایک استقامت عطا کی گئی تھی جو بھینا ایک نشان تھی۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی حضرت مولانا کی گئی تھی جو بھینا ایک نشان تھی۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی وقت درویشان قادیان کی۔اورکی کئی روز کے فاقے کاٹ کر تبلیخ ایان صاحب کی۔ پارمیشن کے وقت درویشان قادیان کی۔اورکی کئی دوز کے فاقے کاٹ کر تبلیخ ایان تھی تاریخ اسلامیت کرنے والے ہزاروں مجاہدین احمدیت کی حیرت آگیز قربانیوں کی داستانوں سے تاریخ احمدیت کی حیرت آگیز قربانیوں کی داستانوں سے تاریخ احمدیت کے اوراق مجرے بڑے ہیں۔

خدا تعالیٰ کے سیتے دوستوں کی ایک علامت وفاداری بھی ہوتی ہے چنانچہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کے بارہ میں خداتعالی نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا اِبْسرَ اهِیْسمَ اللّٰهِی وَ فَلَی حضرت ابراہیم کے بارہ میں خداتعالی نے بیاشارہ بھی فرمایا (البخم ٣٨:٥٣) کی مہدی موجود علیہ السلام کو ابراہیم قرار دے کر خداتعالی نے بیاشارہ بھی فرمایا کہ انہیں بھی اُس سے غیر معمولی وفاداری کا تعلق ہوگا۔ چنانچہ آپ کا قول وہل کواہ ہے کہ بیہ پیشکوئی یوری ہوئی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:۔

"میں کھے بیان نہیں کرسکتا کہ میرا کون ساعمل تھا جس کی وجہ سے یہ عنایت اللی شامل حال ہوئی۔ صرف اپنے اندر یہ احساس کرتا ہوں کہ فطرتا میرے دل کو خداتعالی کی طرف وفاداری کے ساتھ ایک کشش ہے

جوكس چيز كے روكنے سے رُكنيس عتى۔"

ای طرح فرماتے ہیں:-

" مجھے ایک حالت سے ہزار دفعہ مرنا بہتر ہے کہ وہ جو اپنے حسن وجمال کے ساتھ میرے پر ظاہر ہؤا ہے میں اُس سے برگشتہ ہوجاؤں یہ وُنیا کب عک اور یہ وُنیا کے لوگ مجھ سے کیا وفاداری کریں گے تا میں اُن کے لئے اس یارِعزیز کو چھوڑ دوں .... مجھے اُس کے ساتھ غم بہتر ہے۔ بہنسجنا اس کے کہ دوسرے کے ساتھ خوشی ہو۔ مجھے اُس کے ساتھ موت بہتر ہے۔ بہنسجنا اس کے کہ دوسرے کے ساتھ خوشی ہو۔ مجھے اُس کے ساتھ موت بہتر ہے۔ بہنست اس کے کہ اُس کو چھوڑ کر لمبی عمر ہو۔"

جیا کہ پہلے ہمی لکھا کیا دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

"میں اُس (خدا) کے ساتھ وہ میرے ساتھ ہے کوئی چیز ہمارا پوند تو رُ نہیں علی اور مجھے اُس کی عزت اور جلال کی شم ہے کہ مجھے دُنیا وآخرت میں اِس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اُس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اور اُس کا جلال چیکے اور اُس کا بول بالا ہو کسی اہتلاء سے اُس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگرچہ ایک اہتلاء نہیں کڑوڑ اہتلاء ہوں۔ اہتلاؤں کے میدان اور دُکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی

م ج

من نه آنستم که روز جنگ بینی پشت من آن منم کاندرمیانِ خاک و خون بنی سرے (الوارالاسلام طبع اوّل ص ۲۲،۲۱)

حضرت ابراہیم کے متعلق قرآن میں آتا ہے:-

اَكُمُ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبُرَاهِيْمَ فِي رَبِّهِ اَنُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

کیا تخمے اس مخص کا حال معلوم ہے جس نے ابراہیم کے ساتھ اس وجہ سے جھڑا کیا کہ خدا نے اے بادشاہت دی۔

اَنُ النّ فَ النّ فَ اللّهُ الْمُلُک کے دو معنے ہیں: نمبرا: اس وجہ سے کہ اللہ نے اس (خالف) کو ہادشاہت دی۔ نمبرا: اس وجہ سے کہ اللہ نے ابراہیم کو ہادشاہت دی۔ فلاہر ہے کہ دوسری صورت میں اس سے آسانی بادشاہت ہی مراد ہو عتی ہے نہ کہ زمیٰ کے کوفکہ حضرت ابراہیم کو دنیوی بادشاہت نہیں ملی تقی ۔ پس جب حضرت مہدی موقود کو خداتعالی کی طرف سے ابراہیم نام دیا گیا تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ آپ کو بھی آسانی بادشاہت دی جائے گی۔ چنانچہ آپ ملکہ ہند و برطانیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:۔

ایتها الملیکة انااَحَد من المسلمین رزقنی الله عرفانه واعطانی نوره وضیاء ه ولمعانه. واظهر علّی ملکوت السمون وحبّبها إلی بالی وارانی ملک الارض وکرّهه الی قلبی وصرف عنه خیالی. فالیوم هوفی اعینی کجیفة او اَنْتَن منها و کذاکل زینة الحیوة الدنیا والمال والبنون.

(آئينه كمالات اسلام ص ٥٣٥)

اے ملکہ میں ایک مسلمان ہوں۔ جس کو اللہ نے اپنا عرفان دیا۔ اور اپنا نور عطا کیا اور اپنی روثنی اور چک دی اور اس نے میرے سامنے آسانوں کی بادشاہت رکھی اور اس کو میرے دل کے لئے محبوب کیا اور اس نے محصے زمین کی بادشاہت دکھائی اور اس کو میرے دل کے لئے مکروہ کیا اور اس سے میرے خیال کو پھیر دیا۔ پس آج وہ میری نظر میں مردار کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدبودار۔ اور اس طرح دنیا کی ہر ایک زینت اور مال اور بیٹے۔

دوسری جگه فرمایا ب

مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوانِ بار حضرت ابراہیم کے جو اوصاف قرآن کریم نے بیان کئے ہیں اُن میں سے وصفِ وفا کا اور آزمائشوں میں پورا اُترنے کے وصف کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہار بار حنیف قرار دیا گیا۔ جس کے معنے توحید پر قائم ہونے والے اور اپنے تین خداتعالیٰ کے دین کی خدمت کے لئے وقف کردینے والے کے ہیں۔ پس مہدی موعود کو ابراہیم کا نام دے کر قرآن کریم نے یہ اشارہ کیا کہ ان میں بھی یہ وصف پایا جائے گا۔ چنانچہ عمل بھی یہی دیکھنے میں آیا۔ حضرت یہ اشارہ کیا کہ ان میں بھی یہ وصف پایا جائے گا۔ چنانچہ عمل بھی یہی دیکھنے میں آیا۔ حضرت مدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:۔

"میں جو اس ملیک مقدر کو پہچانا ہوں تو اب میری روح اس کو چھوڑ کر
کہاں اور کدھر جائے۔ یہ روح تو ہر وقت یکی جوش مار رہی ہے۔ کہ
اے شاہ ذولجلال! ابدی سلطنت کے مالک سب ملک اور ملکوت تیرے
لئے بی مسلم ہے تیرے سوا سب عاجز بندے ہیں۔ بلکہ کھے بھی نہیں۔"
آل کس کہ بتو رسد شہال را چہ کند
ہاؤٹر تو فُرِ خروال را چہ کند

چول بنده شاخت بدال عز و جلال بعد از تو جلال دیگران را چه کند دیوانه کنی بر دو جهانش بخشی

دیوانه تو بر دو جهال را چه کند

( در شین فاری مترجم صلحه۲۱۹، اشتهار ۲۵رجون کے و مندرج تبلیغ رسالت جلد ۲ ص ۱۳۳ تا ۱۲۳)

ایک اور جگه فرماتے ہیں:-

د کھے میری روح نہایت تو گل کے ساتھ تیری طرف الی پرواز کر ربی ہے۔ جیما کہ پرندہ اپنے آشیانہ کی طرف آتا ہے سو میں تیری قدرت کے نشانوں کا خواہشند ہوں۔ لیکن نہ اپنے لئے اور نہ اپنی عوت کے لئے بلکہ اس لئے کہ لوگ تھے پیچائیں اور تیری پاک راہوں کو افتیار کریں اور جس کو تونے بھیجا ہے۔ اس کی تکذیب کرکے ہدایت سے دور نہ برجا کیں۔

(روح العرفان صلحه ٢١٥ بحواله اشتهار ٥ لومبر ١٨٩٩ء)

اس ملمن میں ایک واقعہ کا ذکر بھی بے جانہ ہوگا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ س طرح خداتعالیٰ کے اور صرف خداتعالیٰ ہی کے ہوگئے تھے اور اس کی رضامندی کی خواہش جو اس ہے تھی دوئی کا لازمہ ہے کس طرح آپ کے پاک دل میں ہر وقت موجزن رہتی تھی۔

لاله دینا ناتھ صاحب ایدیٹر اخبار مندوستان درویش بیان کرتے ہیں کہ عکیم غلام نی کے مکان پر ایک مجلس میں مرزا صاحب کا ذکر آعمیا ''ایک مخص نے اُن کی مخالفت شروع کی کین اس رنگ میں کہ وہ شرافت اور اخلاق کے پہلو سے گری ہوئی تھی۔ مولوی فضل الدین صاحب مرحوم کو بین کر جوش آگیا اور انہوں نے بوے جذبہ سے کہا کہ میں مرزا صاحب کا مرید نہیں ہوں اُن کے دعاوی یر میرا یقین نہیں۔ اس کی وجہ خواہ کچھ ہولیکن مرزا صاحب کی عظیم الثان شخصیت اور اخلاقی کمال کا میں قائل ہوں۔ میں وکیل ہوں اور برقتم کے طبقہ کے لوگ مقدمات کے سلسلہ میں میرے یاس آتے ہیں۔ بدے بدے نیک ننس آدی جن کے متعلق مجی وہم بھی نہیں آسکتا تھا کہ وہ کس قتم کی نمائش یا ریاکاری سے کام لیں مے اُنہوں نے مقدمات کے سلسلہ میں اگر قانونی مشورہ کے ماتحت این بیان کو تبدیل کرنے کی ضرورت سمجی تو بلاتامل بدل دیا۔لیکن میں نے اپنی عمر میں مرزا صاحب ہی کو دیکھا ہے جنہوں نے بچے کے مقام سے قدم نہیں ہٹایا۔ میں اُن کے ایک مقدمہ میں وکیل تھا۔ اس مقدمہ میں میں نے ان کے لئے ایک قانونی بیان تجویز کیا۔ اور ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اُنہوں نے اسے پڑھ کر کہا کہ اس میں تو جموث ہے۔ میں نے کہا ''مزم کا بیان حلفی نہیں ہوتا اور قانونا اسے اجازت ہے کہ جو جا ہے بیان كرے۔ اس يرآب نے فرمايا " قانون نے تو اسے يہ اجازت دے دى ہے كہ جو جاہے بيان کرے مگر خداتعالیٰ نے تو اعازت نہیں دی کہ وہ جموٹ بھی بولے اور نہ قانون بی کا یہ منشا ہے۔ یں میں بھی ایسے بیان کے لئے آمادہ نہیں ہوں میں صحیح صحیح امر پیش کروں گا''۔ مولوی صاحب كتح تح كه من ن كها كه" آب جان بوجه كرايية آب كو بلا من ذالتے بين" انہوں نے فرمایا:-

مولوی فضل الدین صاحب کہتے تھے کہ یہ باتیں مرزا صاحب نے ایسے جوش سے بیان کیں کہ ان کے چبرہ پر ایک خاص تتم کا جلال اور جوش تھا میں نے یہ بن کر کہا کہ پھر آپ کو میری وکالت سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔ اس پر اُنہوں نے فرمایا کہ :-

"میں نے بھی وہم بھی نہیں کیا کہ آپ کی وکالت سے فائدہ ہوگا۔ یا کی اور خض کی کوشش سے فائدہ ہوگا۔ اور نہ میں سجھتا ہوں کہ کی کی مخالفت بجھے تباہ کر سکتی ہے میرا بجروسہ تو خدا پر ہے جو میرے ول کو دیکیا ہے آپ کو وکیل اس لئے کیا ہے کہ رعابت اسباب ادب کا طریق ہے اور میں چونکہ جانیا ہوں کہ آپ ایخ کام میں دیانتدار ہیں اس لئے آپ کو مقرر کیا ہے۔"

مولوی فضل الدین صاحب کہتے تھے کہ میں نے پھر کہا کہ میں تو یہی بیان تجویز کرتا مول۔ مرزا صاحب نے کہا:-

''نہیں۔ جو بیان میں خود لکھتا ہوں نتیجہ اور انجام سے بے پرواہ ہوکر وہی داخل کرو۔ اس میں ایک لفظ بھی تبدیل نہ کیا جاوے۔ اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے قانونی بیان سے وہ زیادہ موثر ہوگا۔ اور جس نتیجہ کا آپ کو خوف ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا بلکہ انجام انشاء اللہ بخیر ہوگا۔ اور اگر فرض کرلیا جاوے کہ دُنیا کی نظر میں انجام اچھا نہ ہو یعنی مجھے سزا ہوجاوے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ کیونکہ میں اس وقت اس لئے خوش ہوں گا کہ میں نے اسے رب کی نافر مانی نہیں کی۔''

غرضیکه مولوی فضل دین صاحب نے برے جوش اور اخلاص سے اس طرح مرزا صاحب کا ڈیفنس پیش کیا اور کہا کہ مرزا صاحب نے پھر قلم برداشتہ اپنا بیان لکھ دیا اور خداکی عجیب قدرت ہے کہ جیبا کہ وہ کہتے تھے اس بیان پر وہ بری ہوگئے۔ (حیات طیبہ ۱۸۲،۱۸۱)

قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کو صنیف کے علاوہ اُوّاہ مُسنینب بھی کہا گیا ہے جس کے معنی گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کیں کرنے والے اور خدا کے حضور ویکنے والے کے ہیں۔ سو جب قرآن نے حضرت مہدی موعود کو ابراہیم قرار دیا تو اس میں اشارہ تھا کہ یہ اوصاف ان میں بھی

پائے جائیگے۔ چنانچہ ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان اوصاف سے بدرجہ کمال متعنف سے آپ کا لمحہ لحد دعاؤں میں گزرتا تھا۔ اگر کہا جائے کہ آپ کی زندگی سراسر دعائمی تو اس میں ذرہ مجر مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ کا انداز دعا ایبا تھا کہ آپ کے رفقاء کا کہنا ہے کہ آپ جب تنہائی میں معروف دعا ہوتے تو آپ کے سینہ سے اس طرح آواز آتی جیسے ہنڈیا اُئل رہی ہو۔ خود فرماتے ہیں ۔۔

بنا کم بر ورش زال سال کہ نالد بوقت وضع حملِ بار دارے

اور اپنے رب کے حضور آپ کا رونا اور چلانا ایبا سچا اور بے ریا تھا کہ اُس کی جناب میں مقبول تھا۔ چانچہ ہزاروں نہیں لاکھوں بار آپ کو دُعا کرنے پر پہلے قبولیت کی بٹارت دی گئ اور پھر بعینہ اس کے مطابق آپ کی مرادیں پوری کی گئیں۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں ۔ ہر مطلب و مراد کہ می خاستم زغیب ہر آرزو کہ بود بخاطر معینم

ای طرح فرماتے ہیں:-

"میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو تبولیت دعا کی صورت میں آتا ہے میں نے اپنی طرف کھنچتے ہوئے محسوں کیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ بال آج کل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسنر اس کومحسوں نہ کرسکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ تو یہ صدافت ثاریک دماغ فلاسنر اس کومحسوسا الی حالت میں جب کہ میں تبولیت دُنیا ہے اُٹھ نہیں سکتی۔ اور خصوصاً الی حالت میں جب کہ میں تبولیت دُنیا کا نمونہ دکھانے کے لئے ہر وقت تیار ہوں۔"

(ملفوظات جلد اوّل ص ١٩٠)

اے کہ گوئی گر دعا ہا را اثر بودے کجاست سوئے من بھتاب بنمایم مڑا چوں آفآب

(بركات الدعا)

آپ کی قبولیت دعا کے چند نمونے اور کے صفات میں پیش کئے جانکے ہیں۔طوالت

کے ڈر سے ای پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ورنہ آپ کی قبولیت دعا کے واقعات تو اس کثرت سے ہیں کے دومستقل کتاب میں بھی سانہیں کتے ع

سفینہ چاہیے اس بحرِ بیکراں کے لئے

قرآن کریم کی رو سے حضرت مریم کو پیدائش میں (ناصری)
کی بشارت کے ساتھ ہی اسکی دو بعثوں کی (جن میں سے دوسری مسیح قادیاتی کی صورت میں ہونیوالی تھی) خبر بھی دی گئی

اوپر کے صفات میں ہم نے دکھایا ہے کہ شروع قرآن ہی میں آنخضرت اللّی ہیں اوپر کے صفات میں ہم نے دکھایا ہے کہ شروع قرآن کریم میں موجود ہیں کہ موجود ایک احمد رسول کے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور یہ اشارات قرآن کریم میں موجود ہیں کہ موجود احمد ساتویں ہزار کا آدم ہوگا اور اسکا آنا ابتداءِ آفریش ہی سے مقدر ہے۔ نیز یہ کہ وہ مسلمانوں کے مشکلان یہود بن جانے کے وقت مثل میں بن کر آئیگا اور ابراہیم وقت بھی ہوگا۔ بلکہ سب نبیوں کے نام پائیگا کیونکہ اسکے ذریعہ تمام بنی آدم یعنی تمام نبیوں کے مانے والوں کو دین واحد پر جمع کرنا مقصود ہوگا۔ اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی رو سے جب والدہ سی کوسی کی بیارت بھی دی بیارت بھی دی بیارت بھی دی ہوگا۔ اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی رو سے جب والدہ سی کوسی کوسی بیارت بھی دی سی موجود کے آنے کی بیارت بھی دی می ہوگا۔

سورة آل عران من يه ذكر به كه حفزت مريم كو بين كى خردية بوع طائله نه كها:
يَّا مَوْيَهُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ كِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيعُ
عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ وَ جِيهُ الْحَى اللَّانَيَا وَالْاَحِرَةِ وَ مِنَ
الْمُقَرَّبِينَ (٣٦) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَ كَهُلاً وَمِنَ
الْمُقَرَّبِينَ (٣٦) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَ كَهُلاً وَمِنَ
الْمُقَرِّبِينَ (٣٦)

اے مریم! اللہ کھے اپی جناب سے (طنے والے) ایک لڑکے کی بشارت رہتا ہے۔ اس کا نام میے عینی ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا و آخرت میں عزت پائیگا۔ اور مقربین (الٰہی) میں سے ہوگا۔ اور لوگوں سے (زمانہ) مہدیس کلام کرے گااور کہل ہو کر بھی (کلام کرے گا)اور صالحین میں سے ہوگا۔

اسمیں حضرت میں علیہ السلام کے دو زبانوں محمد اور کہل میں لوگوں سے کلام کرنے کا ذکر ہے۔ درمیانی زبانہ کا نہیں۔ مفرین نے کہا ہے کہ اس سے مقصود یہ بتانا تھا کہ وہ بچپن میں فوت نہیں ہوگا بلکہ ادھیر عمر کو پہنچ گا۔ بیٹک اس سے یہ اشارہ ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ اعتراض بھی پڑتا ہے کہ کیا انہوں نے درمیانی زبانہ میں گنگ رہنا تھا جو دو الگ الگ زبانوں کا ذکر کیا۔ 'محمد سے کہل' تک کے الفاظ کیوں نہیں رکھ دیئے۔ ظاہر ہے کہ اگر اسکی حکمت معلوم نہ ہو سے تو یہ اعتراض وزنی ہوگا۔ لیکن قرآن کریم تو کیا یہ یہ ایک بیٹن یکڈیٹه وکیا ممداق ہے (جس کے معنے یہ بین کہ جموث نہ اس کے سامنے سے آکر موثر حملہ کرسکتا ہے نہ بیٹھے سے آکر) اسلئے ضروری ہے کہ اس طرز کلام میں کوئی خاص حکمت ہو۔

دراصل مفرین نے اس بات پرغور نہیں کیا۔ کہ اس آیت میں جس طرح حفرت مط کے محد اور کہل کے درمیانی عرصہ میں کلام کرنے کا ذکر نہیں ہے ای طرح کہولت کے بعد کے زمانہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ آئمہ لغت میں ہے کی کے نزدیک بھی کہولت کا زمانہ ساٹھ اکسٹھ سال سے آ مے نہیں جاتا اور حدیث نبوی کے مطابق حفرت مسے کی عمر ۱۲۰ سال تھی۔

بات دراصل یہ ہے کہ ندکورہ بالا اعتراض صرف اُی صورت میں پڑتا ہے جو کلام سے عام کلام مراد لیا جائے۔ ورنہ اگر اس سے خاص کلام مراد ہوتو یہ اعتراض ہرگرنہیں پڑتا۔ کیونکہ کی فخض کا دوموقعوں پر خاص کلام کرتا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ درمیانی عرصہ میں یا ان زمانوں کے بعد کے عرصہ میں اس نے بالکل کلام بی نہیں کیا۔ اور یہاں خاص کلام بی مراد ہے۔ کیونکہ سورۃ المائدہ میں بھی شکیلے النّاس فی الممھلد و کھالا کے الفاظ آتے ہیں اور وہاں ان سے پہلے حضرت سے کے دوح القدس سے تائید پاکر چوکلام کیا جائے وہ عام کلام ہوسکتا ہی نہیں اور نہ پاکھوڑے کے بیچ کا کلام ہوسکتا ہے اس سے جو کلام کیا جائے وہ عام کلام ہوسکتا ہی نہیں اور نہ پاکھوڑے کے بیچ کا کلام ہوسکتا ہے اس سے خوکلام کیا جائے وہ عام کلام ہوسکتا ہے اس سے فلام کیا جائے دہ عام کلام ہوسکتا ہی نہیں اور نہ پاکھوڑے کے بیچ کا کلام ہوسکتا ہے اس سے فلام کے بیاں المحد سے میآری کا زمانہ مراد ہے جیسے قول رہانی وَ مَھَدُوہُ لَنْ فَ مُعَیدُداً

(أَلْمُدُ قِر ٢٥:٥١) مين يه ماده تياري بي كمعني من آيا بـ

اب دیکھنا ہے ہے کہ خاص کلام سے کیا مراد ہے سو اگر تو کلام نی المحد اور کہولت کا کلام دونوں بعد از نبؤت کے ہوں تو اسمیں شبہ نہیں ہوسکتا کہ اس سے خدا تعالیٰ کی رسالت کا لوگوں تک پہنچانا ہی مراد ہے۔ کیونکہ نبی کا ہمہ وقت یبی کام ہؤا کرتا ہے لیکن اگر ان میں سے محد کا کلام قبل از نبؤت کا ہوتو بجر اس سے مراد تھی و حکمت کی با تیں ہوتگی۔

اگر بہلی صورت ہو لینی کلام نی المحد اور کھولت کا کلام دونوں بعد ا زیزت کے کلام ہوں تو اس پر سوال ہو گا کہ نبی تو ساری عمر ہی خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا تا رہتا ہے۔ پھر اس آیت میں زمانہ محد اور زمانہ کہولت کے درمیانی زمانہ اور اسطرح کہولت کے بعد کے زمانہ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا اور ایبا کیوں ہے کہ حضرت مطع کی مامورانہ زندگی کے جار سے کر کے ان میں سے پہلے تصد کو لے لیا میا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیا میا ہے چر تیسرے کو لے لیا میاہے اور چوتھ کو چھوڑ دیا میا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ای صورت میں ہوسکتا ہے جو يُكَلِّمُ الْنَاسَ مِن كلام كرنے سے مراد كلام كا آغاز كرنا ہو اور مطلب يہ ہوكہ وہ دو دفعہ انى روت کا آغاز کریکے۔ مراک چیز کے دو آغاز کیے؟ سوجانا جائے کہ حفرت سط نی اللہ تھے۔ پس ان کے دو دفعہ آغاز دعوت کرنے کی دو ہی صورتیں ہو عتی تھیں۔ پہلی صورت یہ ہو یکتی تھی کہ وہ ایک جگہ سے اپنی وعوت کا آغاز کرتے مجر وہاں سے بجرت کرجاتے۔ ان کا دارالجرت کوئی دور دراز مقام ہوتا جہاں چہننے کے لئے ایک مت دراز درکار ہوتی اور وہاں پہنچ کر انکا تمبلنی رسالت کرنا اینے کام کو از سرنوشروع کرنے کی مانند ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہو یکی تھی کہ ایکے دو بعث مقدر ہوتے۔ اور یہ اشارہ کرکے کہ وہ دو بار اپنی وعوت کا آغاز کریکے دراصل یہ دونوں باتیں بنائی می تھیں۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت مریم کو جو خوشخری حضرت مسیح کے بارہ میں دی مَيْتِي اللهِ مِن يُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلاً عَيْهِ وَجِيْهِ أَفِي اللَّهُ لَيْهَ وَالْاحِوة كالفاظ بمي بير ونياكا لفظ أونى كا مون ب- جو" قريب ر" كمعنى من آتا ہے۔ خواہ بی قریب تر ہوتا بلحاظ مقام ہو جیے سورة اَلدُوم ٢٠٣٠ کے الفاظ فینی اَدُنی الْارْض من يا بلحاظ وقت ہو جيے سورة المُؤمِّل ٢١:٧٣ ك الفاظ اَدُنلى مِنْ فُكُفَى الْيُل مِن اللهُ مِن اللهُ افظ "اخِورَة" كمعنى يجي آنوالى چزياكى چزكة فرى سرے كے موتے بير-خواه اس كا تعلق

وقت ہو یا مقام ہے۔ چنانچ السّاعَةُ الا بحوة بمی کتے ہیں۔ اور اَلْدَارُ الا بحوة بمی کتے ہیں۔ اور اَلْدَارُ الا بحوة بمی کتے ہیں۔ یہاں چونکہ الدّنیا اور الا بحوة نے الفاظ بالقائل آئے ہیں اسلے اگر "الدّنیا" ہے قریب کا زمانہ مراد لیں تو "الا بحوة" ہے دور کا یا آخری مقام مراد لین ہوگا اور اگر "الدّنیا" اور "الا بحوة" ہم مراد لیں تو "الا بحوة" ہے دور کا یا آخری زمانہ مراد ہوتو وَ جیہ اَ فیسی الْدُنیا وَ الا بحوة قائل الرّتیب قریب کا مقام اور دور کا (یا آخری) مقام مراد ہوتو وَ جیہ اَ فیسی الْدُنیا وَ الا بحوة قائل الرّتیب قریب کا مقام اور دور کا (یا آخری) مقام مراد ہوتو وَ جیہ اُ فیسی اللّهُ اُلَّا وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سورۃ آل عمران کی زیر نظر آ بنوں کی مخاطب حضرت مریم بیں اک طرح اس سے پہلے کی آ بنوں کی بھی وہی مخاطب ہیں۔لیکن انکے درمیان میں روئے بخن آنخضرت متالفہ کی طرف کرکے خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ

ذَٰلِكَ مِنُ ٱنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ

اے رسول می غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وی کر رہے ہیں۔

غیب کا تعلق ماضی ہے بھی ہوسکتا ہے اور معتقبل سے بھی۔ اس یہ الفاظ درمیان میں لاکرخدا تعالی نے خود بتا دیا تھا کہ ان آیات میں ماضی کے متعلق بھی الی با تیں بیان کی گئی ہیں جو اسوقت (یعنی نزول قرآن کے وقت) پردہ غیب میں ہیں اور معتقبل کے متعلق بھی الی با تیں بتائی مئی ہیں۔

اوپر جو کچھ لکھا گیا وہ زمانہ محد اور کہوات ہر دو کے کلام کو بعد از بڑت کا کلام قرار دیکر

لکھا گیا ہے۔لیکن اگر انمیں سے محد میں کلام کرنا نی بننے سے پہلے ہوتو (سورة مائدہ کی آیت نبر ااا کے مطابق) اس سے پہلے حضرت سط کا روح القدس سے مؤید ہونا مدنظر رکھتے ہوئے ہم كه كت بي كرسورة آل عران ك الفاظ يُكلِمُ النَّاسَ في الْمَهُدِ وَ كَهُلا مِن يخردي می تھی کہ سے اپن سمجھ بوجھ کی عمر کو چینے ہی ( کیونکہ اس سے پہلے انسان مسن الصلحين نہيں كہلا سكتا اور نہ روح القدس كى تائيد كامتحق ہوسكتا ہے) يعنى آغاز جوانى بى ميں عام لوگوں سے یا اگر النَّاس کا ال تخصیص کا ہوتو علاء ہے دین امور کے بارہ میں گفتگو کیا کرینگے اور کہولت کی عمر میں بھی کیا کرینگے۔لیکن بعد کہولت کے کلام کا ذکر نہ کرکے یہ اشارہ بھی کیا میا کہ اس کے بعد آپ وہ خاص کلام کرنا جو یہاں مراد ہے ترک کردینگے۔ اب ظاہر ہے کہ دین امور اور عقائد ھے کے بارہ میں مفتلو کرنے سے تو نی اپنی عمر کے کسی حصہ میں بھی باز نہیں رہ سكا۔ اسلے يُسكَلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهُلا مِنْ مَحْ كَ لوكوں كے ساتھ كى الى بى مُفَتُكُوكًا ذكر مراد ہوسكتا ہے جو ديني امور كے بارہ ميں ہو اور الى ہوكہ كوئي فخص ني بنے ہے یہلے بھی ولی مخفیکو کر سکتا ہو اور بعد میں بھی کرسکتا ہو۔ لیکن جس کا ایک مذت کے بعدرک کردینا خلاف منصب نیزت بھی نہ ہو۔ سو ظاہر ہے کہ اس سے مناظرانہ گفتگو ہی مراد ہوسکتی ہے۔ کیونکہ ایکطرف نبیوں کی الی مفتلو کرنا قرآن کریم سے جابت ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے بھی الی چز کہ اس کا صرف ایک مدت تک جاری رکھنا عی قرین حکمت ہوسکا ہے۔ ورنہ اس سے طبائع میں ضد کے پیدا ہوجانے اور حق جوئی کے جذبہ کی بجائے ہار جیت کے جذبہ کے دلوں پر غالب آجانے كا امكان موتا ہے۔

یہ پیشگوئی کہ سے موعود جوانی ہی سے لوگوں کے ساتھ مناظرے کیا کرے گا مگر نبی بننے کے کچھ عرصہ بعد انکو ترک کردے گا

اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کریم نے جو یہ بات جس کا اوپر ذکر ہوا بیان کی تو اس سے اسکی کیا غرض تھی؟ سو جاننا چاہیے کہ قرآنی تقعی بطور پیٹکوئی ہوتے ہیں۔ اور اس ذکر میں بی پیٹکوئی تھی کہ اُٹسٹ محمدید میں بھی ایک سے آئے گا۔ جو آغاز جوانی میں بی لوگوں کے ساتھ

دین امور میں مناظرے کرے گا۔ اور کہوات کی عمر میں بھی کریگا۔ لیکن پھر یہ طریق تبلیغ ترک کردیگا۔ چنانچہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی ذات میں یہ پیشگوئی بتمام و کمال پوری ہوئی۔ دغوی نبؤت سے پہلے اپنی جوانی میں بی آپ نے لوگوں سے مناظرات شروع کردئے سے۔ اور دعوی نبؤت کے بعد بھی اس شغل کو ایک مذت تک جاری رکھا۔ مگر پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ آپندہ کی سے مناظرہ نہیں کرینگے۔ (دیکھیں انجام آتھم و مجموعہ اشتہارات نمبر س)

اس موقعہ پر سوال ہوسکتا ہے کہ اگر کلام سے حفرت میے کا دینی امور میں لوگوں کے ساتھ مناظرانہ گفتگو کرنا مراد تھا تو زبانہ محمد کے کلام اور زبانہ کہل کے کلام کو الگ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایبا اسلئے کیا گیا کہ اپنے زبانہ محمد اور کہل ہونے کے درمیانی عرصہ میں انہوں نے منصب نبڑت پر فائز ہو جانا تھا۔ اور انکی اسکے بعد کی حیثیت اور لوگوں سے منصب نبڑت پر فائز ہو جانا تھا۔ اور انکی اسکے بعد کی حیثیت اور لوگوں سے منصب نبلے کی حیثیت اور گفتگو کے رنگ سے بالکل زالا اور نئی شان کا ہو جانا تھا۔

مہدی مسعود المسے الموعود کی دعویٰ کے وقت عمر اور آپکا عہد رسالت

جیبا کہ آگے ذکر آ نیگا قرآن نے آ کندہ بھی ایک نوح کے آ نیکی خبر دی ہے۔ اور کی موجود کا ایک نام نوح بھی رکھا ہے۔ اور حضرت نوح کے متعلق اسنے سورۃ العنکبوت میں فرمایا ہے کہ: وَلَـقَـدُ اَرُسَـلُـنَا نُـوُحاً اِلٰی قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِیهُمُ اَلْفَ سَنَةٍ اِلْاَحَمُسِیْنَ عَاماً طَا فَاحَدَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمُ ظَالِمُونَ

( العنكبوت ١٥:٢٩)

اور ہسے نوح کو اسکی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان میں پچاس کم ہزار برس رہا (اس کی قوم نے اس کا انکار کیا) اس لئے اس حال میں کہ وہ ظالم سے طوفان نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

سَنَة كالفظ ممى سالوں كے لئے آتا ہے۔ اور عام كالفظ قرى سالوں كے لئے۔ اس آت من ہزار ممى سالوں من سے پہاس قرى سال منہا كئے مئے ہيں جو بلا وجہ نہيں ہوسكا۔

بات سے ہے کہ ہزار سال یا اس کے قریب انسان کی طبعی عرضیں ہوتی۔ بلکہ یہ حضرت نوح کا زمانہ بوت تھا۔ پس اسمیں سے جو بھاس سال منہا کئے گئے تو اس سے غرض یہ بتانا ہی ہوسکتی تھی کہ وعویٰ او ت سے پہلے حضرت نوح پر پھاس سال گزر کھے تھے۔ لیکن پھاس مشی یا پھاس قمری سالوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور چونکہ حضرت نوٹے کی دعویٰ کے وقت کی ٹھیک ٹھیک عمر معلوم ہوجانے سے قارئین قرآن کو کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لئے سنہ کی بجائے جو عام کالفظ جوقمری سالوں کے لئے آتا ہے لایا می تو اس سے غرض یبی بتانا ہو علی تھی کہ آئندہ آندالا نوح یعنی مسیح موعود اینے وعویٰ کے وقت قمری لحاظ سے پیاس سال کا ہوچکا ہوگا۔ اور اس کے لئے قمری سالوں کا انتخاب اس کئے کیا گیا کہ اسکی حیثیت آسانِ روحانیت کے ممس محمہ رسول التعاقیقیة ك بالقابل قرى مونى تقى لى آيت يُكلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَ كَهُلا مِن توفدا تعالى نے یہ بتایا کہ دعویٰ کے وقت وہ اپنی عمر کے زمانہ کہولت کو پہنچ چکا ہوگا۔لیکن لفظ کہل کا اطلاق چونکہ مجر بور جوان بر بھی ہوتا ہے اور ۵۰ سالہ انسا ن بر بھی۔ اسلئے اسنے سورۃ العنكبوت كى اس آیت میں کھول دیا کہ اس وقت وہ بچاس سال کا ہوچکا ہوگا۔ چناچہ اس پیٹکوئی کے عین مطابق آت کی پیرائش ۱۳ رفروری ۱۸۳۵ء لین ۱۳ شوال ۱۲۵۰ ه مین موئی۔ اور تھیک ۱۳۰۰ ه آپ کے وویٰ کا سال ہے۔ یاد رکھنا جاہے کہ آنخضرت نے فرمایا ہے کہ جب ۱۲۲۰ سال گذر جا تھیے تو مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ عرصہ حضور کی رطت سے شار کریں تو ۱۲۵۰ جری کا سال بنآ ہے۔ اس اعتمار ہے آی نے مہدی کی پیدائش کا سال قمری حساب سے بتایا اور قرآن کریم نے اپنی اس آیت میں اسکے دعویٰ کا سال قمری سالوں ہی میں بیان فرمایا -

اس آیت میں حضرت نوٹ کا عبد بؤت بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتنا تھا اور ان کی وقت کی معنین عربھی بتائی گئی ہے گر سارے قرآنِ کریم میں کی اور نبی کے بارہ میں یہ بتیں بتائی نہیں گئیں۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آج تک نہ کی نے یہ سوال اٹھایا ہے نہ اس کا جواب دیا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے اس کا جواب چیش کیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے آئندہ زمانہ میں جس نبی کے آنے کی پیٹکوئی فرمائی اس نے لیمن مہدی معہود اسے الموعوظ نے بشمولیت حضرت نوٹ تمام نبیوں کے نام پانے سے گر سب نبیوں میں سے صرف حضرت نوٹ کے عبد بؤت اور دعوئی کے وقت کی عمر کو آپ کے عبد بؤت اور دعوئی سے صرف حضرت نوٹ کے عبد بؤت اور دعوئی کے وقت کی عمر کو آپ کے عبد بؤت اور دعوئی

کے وقت کی عمر سے مطابقت ہونی تھی۔ اس لئے صرف حضرت نوٹ کے تعلق میں ان دونوں ہاتوں کا ذکر کیا گیا اور ایبا کر کے جہاں ہے بتا دیا کہ دعویٰ کے وقت مہدی موعود کی عمر پچاس سال ہو چکی ہوگی دہاں ہے بتا دیا کہ اس کا عہدِ رسالت ہزار سال کا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے خود مجمی فرمایا

"میں مجددِ صدی بھی ہوں اور مجددِ الف بھی"

### مسيح موعود أمَّتي ،أمَّت كا امام، حكم اور شابدومشهود موكا

میںا کہ اوپر کے صفات میں واضح کیا جا چکا ہے۔ سورۃ الفاتح، بقرہ اور آل عمران میں مہدی مسعودا کے الموعود کے آنے کی خبر دی گئ اور اس کے ساتھ ان کے بارہ میں گئ اور باتیں بیان کی گئی تھیں۔ لین بعض لوگوں نے آئدہ ایک تی کے آنے کی پیشگوئی سے بہ جھنا تھا کہ تی این مریم بی بی نے دوبارہ دنیا میں آتا ہے اس لئے اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیات کا اتا 191 میں میں تی نے دوبارہ دنیا میں آتا ہے اس لئے اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیات کا اتا 191 میں میں تی نے دوبارہ دنیا میں آتا ہے اس لئے اس کے بعد سورۃ المائدہ کی بیشگوئی کی گئی ہے وہ پہلے وہ فوت ہوچکا تھا۔ خداتھائی نے یہ بتایا کہ جس سے کے آئدہ آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ بہلے وہ فوت ہوچکا تھا۔ خداتھائی نے یہ بتایا کہ جس سے کے آئدہ آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ بالگ والرسون کی فوٹھ والا کوئی فنمی ہوگا جو الشب محمد میں سے برپا کیا جائے گا (کے وکئد آیت وَ مَسنُ یُسطِع اللّٰهَ وَ الرّسُولَ فَاُولَیْکَ مَعَ الّٰلِدِینَ انْعَمَ اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ مَالمَ مَاللّٰہُ کَا اللّٰہُ کہ کہ کہ کہ بعد مورۃ التوب کی آیت کہ واللّٰہ کی از سک کی آتا اسلام کو تمام اویانِ عالم پر ظبہ دلانے کے لئے ہوگا۔ اور اس کے بعد الملّٰدِینِ کُلِّہ میں بتایا کہ آس کا آتا اسلام کو تمام اویانِ عالم پر ظبہ دلانے کے لئے ہوگا۔ اور اس کے بعد سورۃ مود کی آیت نہر ۱۸ میں مہ فرایا کہ :۔

اَفَمَنُ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنُ رَبِّهِ وَيَتُلُوهُ شَاهِد مِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ كِتَابُ مُوسَلَى إِمَاماً وَ رَحْمَةً كِتَابُ مُوسَلَى إِمَاماً وَ رَحْمَةً كيا وه (فَض) جو اين رب كي طرف سے بيند پر قائم ہو اور اس كي

پیروی ایے گواہ کریں جو اس میں سے ہوں۔ اور اس سے پہلے کتاب موسی جو امام اور رحمت ہے (اس کی خبر دینے والی موجود ہو۔ جموٹا ہو سکتا ہے؟)

اس میں آنخفرات کی صداقت کے تمن ثبوت پیل کئے مگئے ۔

نمبرا: یہ کہ آپ بینہ پر قائم ہیں تعنی قطعی اور یقینی وی۔ غیر معمولی استقامت۔ نہایت پاک اور بے داغ زندگی اور خلق عظیم وغیرہ کھلے کھلے نشان ساتھ رکھتے ہیں۔

نمبرا: یہ کہ آپ کی اتباع کرنے والے جو آپ میں سے بین (اپنے اندر پیدا ہونے والی پاک تبدیلی کی بنا پر) آپ کی سچائی کے گواہ بین اور ہوں گے۔ اور

نبران یہ کہ آپ سے پہلے کتاب موئی نے آپ کے آنے کی خبر دی ہوئی ہے۔
اس کے بعد جانا چاہیے کہ شک اہد قب نے کہ فیر جس طرح آنخضرت کی طرف جائتی ہے ای
طرح خداتعالیٰ کی طرف بھی جائتی ہے۔ بلکہ لفظ رب کی وجہ سے جو اس سے معا پہلے آیا ہے اس
کی طرف اس کا پھیرا جانا (یعنی ایک معنے ضمیر کواس کی طرف پھیر کرلین بھی) ضروری ہے۔ اور
اگر جِنه کی ضمیر رب کی طرف ہو تواس آیت میں بتایا گیا کہ محمد رسول الشفاقی کے پیچھے اور آپ
کی اتباع کرتا ہؤا (آپ کی صدافت کا) ایک گواہ آپ کے رب کی طرف سے (یعنی اس کا رسول
ہوکر) بھی آنے والا ہے۔

خداتعالیٰ کے علم میں تھا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں یہ سمجھا اور کہا جائے گا کہ محمد سول اللہ علیہ کا عہد بنزت اب نعوذ باللہ ختم ہو چکا ہے اور موجودہ حالات میں قرآنی تعلیمات نہ تو کانی جی اور نہ سب کی سب قابل عمل جیں۔ چنانچہ ہمارے اس زمانہ میں لاکھوں لوگ جو بہائی کہلاتے جی بعینہ کہی عقیدہ رکھتے جیں۔ اس لئے اس نے اس آیت میں اس اعتراض کا جواب بھی رکھ دیا اور بتایا کہ اس زمانہ میں محمد سول اللہ علیہ کے رب کی طرف سے ایک رسول آئے گا جوآپ کی ابتاع کرے گا بلکہ آپ کی ابتاع کی برکت می سے رسول بنایا جائے گا اور آکر آپ کی صدافت پر اور اس بات پر کہ آپ کا افاضہ روحانیہ جاری ہے اور قرآن اب بھی ویہا می قابلِ عمل ہے جیسا کہ پہلے تھا گوائی دے گا۔ آگے ہے:۔

أُوْلَثِكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ

جو لوگ ان باتوں کو مدِ نظر رکھتے ہیں وہی محدرسول الشعائی پر اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور آئندہ بھی ایسے ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ چونکہ الفاظ اَفَحَنُ کَانَ عَلَیٰ بَیّنَدہ مِن وَیَدُ الفاظ اَفَحَنُ کَانَ عَلَیٰ بَیّنَدہ مِن وَیہ وَیَدُ الفاظ اَفَحَمُ لُو مَن عَلیٰ بَیّنَدہ مِن وَید الفاظ اَفْحَد الفاظ اَوْ رَحْمَدُ ہے مقمود یہ بتانا تھا کہ محدرسول الشعائی ہے ہیں اور آپ پر ایمان لانا چاہے اسلے اس جملہ اُو لَن کَ یُو مِنوُن کَ مُومِن وَ اس جملہ اُو لَن کَ یُومِنوُن کَ اِن کا بِ ہے کہ یہ معنے بھی ہیں کہ جو آنخضور پر ایمان لاتے ہیں وہ اس شاہد پر بھی جو خدا کی طرف ہے آئندہ آنے والا ہے ایمان لائیں گے۔ بالفاظ دیکر یہ کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا درحقیقت محد رسول الشعائی پر بھی ایمان نہیں ہوگا کو منہ سے لاکھ دیوئ ایمان کرتے رہیں۔

اس آیت میں آئدہ آنے والے ایک گواہ کا ذکر بتاتا ہے کہ وہ اُست میں ایک منفرد حیات رکھنے والا ہوگا۔ اور مِنهُ کا لفظ اگر (اس کی ضمیر کا مرجع خداتحالیٰ ہو) بتاتا ہے کہ وہ خدا کا فرستارہ ہوگا۔ اور بیلفظ ،اگر اس کا مرجع محمد سول اللہ علیہ ہوں تو یہ بتاتا ہے کہ وہ آپ میں ہے ہوگا یعنی آپ کا روحانی فرزند ہوگا اور شاہد مینه کے الفاظ کا کتاب موئی کے بالمقائل لایا جاتا اور کتاب موئی کی صفت امام اور رحمت ہوتا بیان ہوتا بتاتا ہے کہ وہ شامد اُست کا امام ہوگا اور اس کا وجود سراسر رحمت ہوگا۔ اور چونکہ رحمت مجسم آخضرت علیہ ہیں۔ اس لئے اس کا یہ مطلب بھی ہوتا کہ وہ آپ کا بروز اور عس ہوگا۔

اُ مَّتِ مُسلمہ کے کی فرقے ہوجانے اور ان میں سے صرف فرقہ احمدیہ کے ناجی ہونے کی خبر

اُوْلَئِکَ يُوْمِنُونَ بِهِ كَ بعد ب:

وَمَنُ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ اور احزاب میں سے جو اسكا كفر كريگا آگ اسكا موجودہ (مُعكانہ) ہوگی۔ اس میں صرف وَمَنُ يَسَكُفُو بِهِ نَيْس فرمايا بلكه اس كے بعد مِنَ الْاَحْزَابِ كے الفاظ بھی برحائے ہیں۔ چونكہ اُولَئِنكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ كاتعلق محدرسول التّعلق ہے بھی ہے اور

موعود شاہر یعنی مسیح موعود علیہ السلام ہے بھی ہے اس لئے زیر نظر الفاظ کا تعلق بھی ان دونوں ہے

ہ اور ان میں بتایا یہ کیا کہ جس طرح محدرسول الشفائی کے وقت میں کتاب موئی کے بائے والوں کے کی فرقے ہو چکے ہوں والوں کے کی فرق ہو چکے ہوں اللہ عالی فرق اس موٹی ہے اور جس طرح اس وقت یہود کے تمام فرقوں میں سے جو بھی محدرسول الشفائی کا انکار کرتا ہے آگ اس کا شمکانہ ہوگ ۔ ای طرح مسلمانوں کا جو فرقہ بھی موجود شاہد بینی شخ موجود کا انکار کرے گا اس کا شمکانہ بھی آگ ہوگا اور صرف مسلمان کہلا لینا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ چنا نچہ آخفور نے بوضاحت فرمایا کہ تن اسرائیل ۲۲ فرقوں میں بٹ گئے شے اور میری اُ مُنت ۲۳ فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری اُ مُنت ۲۳ فرقوں میں بٹ موجود کے راور جب پوچھا فرقوں میں بٹ موجود کے بوت فرمایا کہ تا اسرائیل ۲۲ فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری اُ مُنت ۲۳ کی کام نہیں تو حضور نے فرمایا ما اُنَا عَلَیْهِ وَ اَصْحَابِی وہ وہ فرقہ ہے جو میری اور میرے صحاب کی سنت پرعمل پیرا ہوگا (صریۃ السائین منی ۵۵۸ بحوالہ ترزی و جامع المعیٰر و این بابر) اور ایک جامئے خبردار وہ ایک جماعت اور ایک اور موج گئے گئے کو کن کا کا بادشاہ ہوگا کے اور اس پیگلوئی کے موجود نے بھی فرمایا ' نوا ایک اور اس پیگلوئی کے موجود نے بھی فرمایا ' نوا اُن کے کہا جائے گئا بادشاہ ہوگا کے اور اس پیگلوئی کے موجود نے بھی فرمایا ' نوا اُن کے کیک ارادہ کیا جائے گا بادشاہ ہوگا کے اور اس پیگلوئی کے موجود نے بھی فرمایا ' نوا کیا جائے گا بادشاہ ہو یا غیر اور اُن اُن کیک ارادہ کیا جائے گا بادشاہ ہوگا کے دیوان ' ( ترکرہ)

ظاہر ہے کہ جب اُست کے اسے فرقے ہوجا کیں گے اور بطابق آیت کُلُ حِزُبِ بِمَا لَکَیْهِمْ فَوِحُونَ (اَلَّهُوْم ٣٣:٣٠) انہیں سے ہر فرقہ جو معنے وہ قرآن کے کررہا ہوگا انہی پر اتراتا پھرے گا اور انہی معنوں کو اصل تعلیم قرآن سجھ رہا ہوگا تو اسوقت لازہ آیک مَلَم کی ضرورت ہوگی۔ پس اس محم کو مانے والا فرقہ ناتی ہوگااور دوسرے ناری ہونے اور چونکہ آنخضرت مُلِکے نے آندالے عیسی ابن مریم یا مہدی کے متعلق فرمایا کہ وہ اُست میں محم و عدل بن کرآئے اسلے اسیس شہنیں کہ موجود شاہد سے وہی مراد ہے۔

اب دیمے ۱۹۷۴ء میں احمد ہوں کے خلاف جو فیصلہ پاکتان کی حکومت نے کیا اس کے بعد بعض اخبارات نے برطا لکھا کہ بہتر کے بہتر فرقے ایک طرف ہیں ۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے احمد ہوں کو حقیر کرنے کے لئے یہ بات کی مگر اس طرح نادانستہ طور پر وہ اس بات پر گواہ مشہر کئے کہ جہتر فرقوں میں جو ایک فرقہ سب سے الگ ہے وہ فرقۂ احمدیہ ہے اور آنخضرت ملک کی مطابق باتی سب ناری اور وہی ایک ناجی فرقہ ہے۔ اس کا واقعاتی ہوت یہ ہے کہ چیش کوئی کے مطابق باتی سب ناری اور وہی ایک ناجی فرقہ ہے۔ اس کا واقعاتی ہوت یہ ہے کہ

فرقہ احمدیہ کے بے شار لوگ خدا تعالی سے زندہ تعلق رکھنے والے اور صاحب کشف و الہام ہیں اور اسکی ابتداء سے اب تک کہ سوسال بیت بچے ہیں ایک دن بھی اییا نہیں آیا کہ ان میں کئی کئی صاحب کشف و الہام موجود نہ ہوں۔ جبکہ باتی بہترفرقوں میں سے کی میں کوئی ایک مختص بھی اییا نہیں جو اس تعمت سے سرفراز ہو۔ اس موقع پر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آنخضرت ملک کے بعد ایک شاہد کا آنا خدا تعالی کی سنت متمرہ کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ سورة البروج میں ہے:

والسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (٢) وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٣) وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٣) وَشَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ اَصْحَابُ الْانْحُدُودِ (۵) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٢)

قتم ہے برجوں والے آسان کی اور یوم موعود کی اور شاہد اور مشہود کی خندتوں والے ہلاک ہو گئے۔) خندتوں والے ہلاک ہو گئے۔)

بروج سے علم بیت والوں کے قرار دیے گئے ستاروں کی گردش کے مقامات بھی مراد

لئے گئے ہیں۔ گر آ تحفرت علی ہے نے ان سے کواکب مراد لئے ہیں۔ کوکب اس ستارے کو کہتے

ہیں جو فحی فراتیہ روش ہو۔ یہاں بیلفظ استعارۃ انبیاء کیلئے استعال ہوا ہے۔ اور ان آیات

میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی نی آتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ گر نہ تو اس کے

میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی نی آتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ گر نہ تو اس کے

خالف فورا کیڑے جاتے ہیں اور نہ می اسکے مانے والوں کو فورا غلبہ عاصل ہوتا ہے۔ اس کے

لئے ایک خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ ہاں اس یوم موجود کے آنے پر کافروں کو ہلاک کرکے ان

میں اور موموں میں ضرور فرق کر دیا جاتا ہے۔ اور بیہ معالمہ ہر صاحب شریعت نی کے عہد میں

کملے کھلے کھلے طور پر دو دفعہ چی آتا ہے۔ ایک دفعہ اسکے عہد بڑت کے ابتدائی زمانہ میں جو اس کا

صین حیات یا اس کے قریب کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور دوسری دفعہ اس کے عہد کے آخری حصہ میں

جب ایک ایسا نی مبعوث ہوتا ہے جس کا اس صاحب شریعت نی کے ساتھ شاہد اور مشہود کا تعلق

ہوتا ہے۔ یعنی ایک اعتبار سے ان میں سے پہلامشہود اور دوسرا شاہد ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار

سے پہلا شاہد اور دوسرا مشہود ہوتا ہے۔ کس چونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے ضرور تھا کہ حضرت

سے پہلا شاہد اور دوسرا مشہود ہوتا ہے۔ کس چونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے ضرور تھا کہ حضرت

سے پہلا شاہد اور دوسرا مشہود ہوتا ہے۔ کس چونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے ضرور تھا کہ حضرت

سے پہلا شاہد اور دوسرا مشہود ہوتا ہے۔ کس چونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے ضرور تھا کہ حضرت

اقدس محمد رسول الشعاف کے عہد بڑت میں بھی ایسا تی ہو۔ چنانچہ یکی بات آفلے مین کرائی کو کائی کھائی

اسریٰ کا لفظ آتا ہی رات کے سنر کیلئے ہے۔ اسلئے اسریٰ ہعبدہ کیاتھ جو لبلاکا لفظ برحایا گیا تو اس سے ظاہر ہے کہ مقعود یہ اشارہ تھا کہ یہاں دوقتم کی راتوں کا ذکر ہے۔ ایک ظاہری رات کا اور ایک معنوی لیخی مجازی رات کا۔ ظاہری رات کو چونکہ رویاء و کشوف سے مناسبت خاص ہوتی ہے اسکا ذکر کرکے یہ سمجایا گیا کہ اس سنر پر جانا آنحضور علیا نے نے کشی طور پر ابی روحانی آ محموں سے دیکھا تھا اور معنوی رات کاذکر کر کے یہ بتایا کہ اس سنر کا تعلق مصائب و آلام کے زمانہ سے ہوگا۔ گر رویاء یا کشف میں کی کو پایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانے کا نظارہ کروا دینا کوئی ایک بات نہیں ہوتی جس کیلئے خدا تعالیٰ کے ہر کزوری سے پاک ہونے کا ذکر ضروری ہو اسلئے اس سے پہلے جو سب کو سائدی کے الفاظ لائے گئے تو اس سے تطعی طور پر یہ اشارہ ملی ہے کہ یہ نظارہ ایک ایے امر کے بارہ میں پیشگوئی کے طور پر تھا جے وہ بستی ہی پورا کر گئی تھی جو ہر کمزوری سے یاک ہو۔

اسکے بعد جانا چاہیے کہ سورۃ الغجر کی ابتدائی آیات میں دی مسلسل آنوالی راتوں کی پیٹگوئی کی گئتمی اور انہیں ایک رات قرار دیکر یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ انے معنوی راتیں مراد ہیں اور جیسا کہ متعلقہ نوٹوں میں ہم نے واضح کیا ہے جہاں تک معنرت نی کریم علی کے گھنمی زندگی

کے زبانہ کا تعلق تھا انے حضور کے دعوئی کے پہلے تمین سالوں کے (جنہیں وہاں فجر کا زبانہ قرار ریا تھی ابعد آنجوال مسلسل دیں سالہ مصائب کا زبانہ اور آپ کی قوئی زندگی کے تعلق میں ان سے پہلی تمین صدیوں (فیر القردن) کے بعد آنجوالا دی سو سالہ مصائب کا زبانہ مراد تھا اور ذکورہ پہلے دیں سالوں کے بعد بجرت از ملّہ کی فبر اورا سکے ترقیات اسلام کا پیش فیمہ ہوئی فبر بھی وہاں ساتھ ہی دی گئی تھی۔ اسلئے سورۃ الفجر میں دی جانجوالی ان فبروں کی روثنی میں ہم وثوق سے کہہ ساتھ ہی دی گئی تھی۔ اسلئے سورۃ الفجر میں دی جانجوالی ان فبروں کی روثنی میں ہم وثوق سے کہہ سے جیں کہ سورۃ نمی اسرائیل کی زیر نظر آیت میں آ مخصور کے رات کے جس سفر کی فبر دی گئی اس پر اس سے آخصور کا بی سفر بجرت مراد تھا اس آیت کے الفاظ لِنْسُو یَسْمُ مِنْ اللہ بِعَنَا بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر ایسے سفر کا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے خاص نشان ظاہر ہو تگے اور وہ یہی سفر تھا۔ آیت کے آخری الفاظ لِنْهُ ہو المسمیع رسول اللہ علیہ (اور آ کیے ساتھیوں نے جو آپ بی کے شبر وجود کی شاخ ہے آپ سے الگ نمیں رسول اللہ علیہ (اور آ کیے ساتھیوں نے جو آپ بی کے شبر وجود کی شاخ ہے آپ سے الگ نمیں سے تھی نے مصائب سے تگ آکر ایک درد تاک دعا نمیں کی ہیں جو خدا کے عرش تک پنجی ہیں اور سے نمی اور بہم خود بھی دکھ لیا ہے کہ طالت محمد رسول اللہ علیہ فرایا ہے۔ اسکو ایسے تھی نہ جرت کے مقتفی اسے تی والیے دور کے مقام پر ایجانے کا فیصلہ فرایا ہے۔

کین سورۃ الفجر کی جن آیات میں ایک دی سالہ زبانہ مصائب کی اور اس کے بعد جرت کی خبر دی گئی چوکہ انمی آیات میں ایک دی سو سالہ مصائب کے زبانہ کی خبر بھی دی گئی۔ اس لئے سورۃ بنی اسرائیل کی زیر نظر آیت میں جس رات کے سنر کی خبر دی گئی اس کا تعلق بھی مصائب کے اس پہلے دی سالہ زبانہ بی ہے ہیں دوسرے دی سو سالہ زبانہ سے ہوتا بھی ضروری مصائب کے اس پہلے دی سالہ زبانہ بی ہے ہیں دوسرے دی سو سالہ زبانہ سے ہوتا بھی ضروری تھا۔ یہ ایک قطعی دلیل اس بات کی ہے یہ اسریٰ مکانی اور زبانی دونوں لیاظ سے ہوتا مقدر تھا اور فاہر ہے کہ جو سنر ۱۳۰۰ سال کے بعد چی آنے والا تھا وہ آنحضور اپنے ذاتی وجود کے ساتھ نہیں فلام ہے کہ جو سنر ۱۳۰۰ سال کے بعد چی آنے والا تھا وہ آنحضور اپنے ذاتی وجود کے ساتھ نہیں کر بروز بلکہ بروزی وجود کے ساتھ بی کر کئے تھے۔ اور چونکہ ۱۳۰۰ سال بعد آپ نے اپنے جس پر بروز کی صورت میں ظہور فربایا تھا از روئے قرآن وہ مہدی موجود کا وجود ہے جیسا کہ آیت ہو اللہ ی کی صورت میں ظہور فربایا تھا از روئے قرآن وہ مہدی موجود کا وجود ہے جیسا کہ آیت ہو اللہ ی الدین کله اور دوسری کئی آیات ادمسل دسولہ ہالهدی و دین الحق لِیُظَهِرَهٔ علی اللہین کله اور دوسری کئی آیات الاسے ظاہر ہے۔ اس لئے اس میں شبہیں ہوسکا کہ آیت شبہ طن اللہی الشری بعبلہ ہی گئیگلا

مِّنُ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى جِرْآ تَحْفُورُ كَ ايك زمانى اسرىٰ كالمجى ذكر کیا گیا اس سے مراد بیٹھی کہ تر قیات اسلام کی پہلی تین صدیوں کے بعد آنے والی دس تاریک صدیوں کے اختام پر آپ مہدی کے وجود میں بیت الحرام سے دور کے ایک مقام تک پہنچیں مے اور جیسے اپنے پہلے سفر میں آپ مدینہ بہنچ اور وہاں آپ کے عکم سے ایک معجد تغیر کی مخی جس کا نام اگر چے معجد نبوی تھا مگر خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اے معجد اقصیٰ کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور اسکے ماحول کو اس نے برکت دی ہے ای طرح آپ کے اس دوسرے سفر میں جس دور کے مقام پر آپ مہدی موعود میں ہو کر پنچیں مے اس مقام پر بھی مہدی موعود کے تھم سے ایک معد تقمیر ہو گی اور اس کے ماحول کو یعنی اس شہر کو جس میں وہ معجد ہوگی برکت دی جائیگی۔ اس کا نام تو اور ہوگا مر اس آیت میں اسے محد اقصیٰ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ بالکل ایسا بی ہؤا۔ بہلی تین صدیوں کے بعد آنے والی دس تاریک صدیوں کے اختام پر یعنی ٹھیک مالے ھ میں حضرت مہدی موعود کا بیت الحرام ہے ایک دور کے مقام قادیان سے ظہور ہؤا اور چونکہ آپ آ تحضور کے بروز تھے اس لئے ایک رنگ میں آ تحضور ہی بیت الحرام سے اس مقام تک پہنچ۔ یہاں مبدی موعود کے عکم سے ایک محد تعبیر ہوئی جس کا نام معجد مبارک رکھا گیا اور خدا تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ اس کے ماحول لینی قادیان کو برکت دی گئی ہے۔ چنانچہ یہ راقم الحروف خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلفا شہادت دینا ہے کہ میں قادیان کیا تو وہاں کے گلی کوچوں سے مجھے خدا تعالیٰ کی خوشبو آتی تھی۔ دراصل خدا کے ہر سے عاشق کی (جیسے حضرت مہدی موقولا تھے) یہ ایک خاص نشانی ہوتی ہے کہ یہ

> ی درخد رُوئے حق در روئے اُو بوئے حق آید زبامُ کوئے اُو

اس مقام سے خدا تعالی کی ہستی اور قدرتوں اور رحمتوں اور برکتوں کے استے نشان ظاہر موئے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں کہ مکم معظمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ دنیا کے کی شہر اور کی بستی سے استے نشان بھی ظاہر نہیں ہوئے۔

رویاء کی زبان میں مجد سے جماعت، ندہب اور امت بھی مراد ہوتی ہے اس لئے مجد اقصٰی کی طرف سفر آنحضور کا امت کے آخریں کی طرف سفر بھی مراد ہوسکتا ہے اور اس اعتبار سے بھی اس سے مہدی موعود کا ظہور ہی مراد ہے نہ کھے اور۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ قادیان میں ایک مجد بنام مجد اقصیٰ بھی حفرت مہدی معود المسے الموعود کے ظہور کے وقت موجود تھی گر جس مجد اقصیٰ کا اس آیت میں ذکر ہے اس سے قادیان کی مجد مبارک مراد ہے کیونکہ بہی مجد حفرت مہدی موعود کے تھم سے تعیر ہوئی اور خدا کے البام میں اس کے ماحول کو برکت دی گئے۔ تاہم کچھ عجب نہیں کہ معرضین کے منہ بند کرنے کے البام میں اس کے ماحول کو برکت دی گئے۔ تاہم کچھ عجب نہیں کہ معرضین کے منہ بند کرنے کے لئے خدا ایسے سامان کر دے کہ مجد مبارک وسیع ہو کر مجد اقصیٰ سے مل جائے اور اس طرح فاہری رنگ میں بھی ہے پیشگوئی پوری ہو جائے۔

اسکے بعد جانا چاہیے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں خدا تعالیٰ نے ایک اور رنگ میں بھی مہدی موعود کی خبر دی ہے۔ آ ہے ۸۰ میں اسنے آنحضور کو مخاطب کر کے فرمایا:

محمد رسول الله علی کا .... علی أن یَبْعَفَک رَبُّک مَقَامًا مَحْمُودُا مِقَامًا مُحْمُودُا مِقَامًا مُحْمُودُا مِقَامِ مُعُود اور مبدى موعود المدبوعي عند تيرا رب مجمود اور مبدى موعود المدبوعي عند تيرا رب مجمود المحمود پر کھڑا کر دے۔

محمود اسے کہتے ہیں جو تعریف کیا گیا ہو یوں تو ہر نی ہی کو مقام محمود پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور خود آ تخضرت علی کے اس آیت کے نزول کے وقت بھی ایک مقام محمود حاصل تھا۔ للذا ان الفاظ کا بطور وعدہ فردا کے فرمایا جاتا اور سب نبیوں میں سے صرف آ تخضرت کو فرمایا جاتا بتا تا ہے کہ ان سے ایسے مقام محمود کا ملنا مراد ہے جو نہ آ تخضور سے پہلے کی کو حاصل ہؤا۔ نہ اس وقت تک حضور ہی کو حاصل تھا اور نہ آ کندہ کی کو فی ذاتیہ حاصل ہونیوالا تھا۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ جیبا کہ حضرت می موعود نے بتایا اللی بشارتوں کے ساتھ فاہر یا مخلی شرائط ضرور ہوا کرتی ہیں۔ خود سورۃ نبی اسرائیل کی زیر نظر آیت ہیں بھی عبادت کے علم کے بعد یہ وعدہ دیا میا ہے۔ آنخضرت معلم کتاب و حکمت بنا کر تزکیہ نفوں کے لئے بیعی محکم کے بعد یہ وعدہ دیا میا ہو دو وجہ ہے ہوا کرتی ہے۔ ایک اس کی ذاتی خوبیوں مثلاً علم میں کئے تھے اور ہر معلم کی تعریف دو وجہ ہے ہوا کرتی ہے۔ ایک اس کی ذاتی خوبیوں مثلاً علم میں کمال، دوسروں کوعلم سکھانے کی صلاحیت اور اس کے لئے جوش اور خلوص اور محبت اور حسن اخلاق وغیرہ کی وجہ سے اور دوسرے اس سے علم حاصل کر کے با کمال بننے والوں کیجہ سے اور جمیل تعریف ان دونوں باتوں کو چاہتی ہے۔ اس لئے آنخضرت مقالے کو مقام محود کا بتام و کمال ملنا بھی ان دونوں باتوں کو چاہتی ہے۔ اس لئے آنخضرت مقالے کو مقام محود کا بتام و کمال ملنا بھی ان دونوں باتوں کا مقاضی تھا۔

امادیث میں آتا ہے کہ مقام محود ہے مقام شفاعت مراد ہے جو قیامت کے دن آخضور ملک کا تقاضہ آخضور ملک کا تقاضہ تا تخضور ملک کا درست ہے گر ای کا تقاضہ تقا کہ آخضور ملک کا این درست ہے گر ای کا نقاضہ تقا کہ آخضور ملک کا این دوسرے سب نبیوں ہے زیادہ واسط ہوں۔ کہ اوّل جو کچھ آخرت میں ملے گا۔ وہ دنیا میں بجالائے جانے والے اعمال کا ان سے مطابقت رکھنے والا نتیجہ ہوگا۔ (وَ اُنّہُ وَ اِسِهِ مُنَشَابِها)۔ دوسرے بی اصل حقیقت کا ان سے مطابقت رکھنے دالا نتیجہ ہوگا۔ (وَ اُنّہُ وَ اِسِهِ مُنَشَابِها)۔ دوسرے بی اصل حقیقت شفاعت کی ہے۔ کیونکہ شفاعت ایک ایے شخص کا (جے ایک طرف خداتعالی ہے گہراتعلق ہو اور دوسری طرف اس بندہ سے تعلق ہو جس کی وہ شفاعت کرنا چاہے) درمیانی واسطہ یا وسیلہ بن کر دوسری طرف اس بندہ سے تعلق ہو جس کی وہ شفاعت کرنا چاہے) درمیانی واسطہ یا وسیلہ بن کر اس بندے کو خدا تعالی سے ملا دینے کا نام ہے اور جس نبی کو یہ مقام سب سے زیادہ واور کی ایک جو اور کی این جو سب سے زیادہ لوگوں کو خدا سے ملا سے گا۔ اور آئیس وہ مقام قرب دلا سے گا جو اور کی نے نہ دلایا ہو وہی مقام محود کا سب سے زیادہ سے تیادہ مستحق ہوگا۔ کوئکہ ''درخت اپنے مجلوں سے بچانا ہے''۔

لہذا مقام محود کا وعدہ جو آنحضور علیہ کو دیا گیا تو اس کا مطلب سے تھا کہ آپ سب نبیوں سے زیادہ خدا اور بندوں کے درمیان وسلہ بنیں گے۔ آپ کی زیر تعلیم و تربیت سب سے زیادہ لوگ خدا کے قرب کے مقامات پائیں گے۔ اور سب نبیوں کے تبعین سے زیادہ بڑے مقامات کے حامل ہوں گے۔

اس کا قطی ثبوت احادیث سے مل جاتا ہے چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ اسے روایت ہے کہ آنخضرت کے فرمایا:

مَنُ قَالَ حِيْنَ يَسُمَعُ النِّدَآءَ اللَّهُمُّ رَبُّ هَلِهِ الدُّعُوةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلُوةِ الْفَا يُمَةِ اتِ مُحَمَّدَ وَالُوسِيُلَةَ وَالْعَثُهُ مَقَامًا مَحُمُودَ وَاللَّهَ وَعَلَّتُهُ حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتَى يَوُمَ القِيَامَة

(بخاری مترقم باب الاذان سلحہ٣١٨) اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمرہ بن العاص كہتے ہيں كہ اُنہوں نے حضرت ني كريم علقہ كو يہ فرماتے ہوئے ساكہ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوْا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صِلُوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنُ صِلِّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُراً ثُمَّ اسْفَلُو اللَّهَ لِى الوسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَبُغِى السُفَلُو اللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَبُغِى اللَّهَ عِبُدِ مِنْ عِبَاد اللَّه وَ اَرُجُو اَنُ اَكُونَ اَنَاهُوَ فَمَنُ سَفَلَ لِى الوسِيلَة حَقَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ مَنَّلُ لِى الوسِيلَة حَقَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ

(مسلم كتاب الصلوة)

ان میں سے پہلی مدیث کی رہ ہے جم فحف نے اذان سننے کے وقت آنخفرت کے وہلے وہلے اور فضیلت اور موہود مقام محود کے لینے کی دعا ما گئی اس کے حق میں حضور کی شفاعت واجب ہوئی اور دوسری مدیث کی رو سے جس نے حضور کے لئے صرف وسلہ بننے کی دعا ما گئی اس کے حق میں شفاعت واجب ہوئی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا وسلہ ہوتا اور مقام محمود پر فائز ہوتا لازم و طزوم ہیں تا ہم وسلہ ہوتا بنیادی چیز ہے اور مقام محمود کا ملنا اس کا لازی عجہ۔ اور یہ جو آخضور نے فرمایا کہ وسلہ جنت کا ایک مقام ہے جو فدا کے بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہوںگا تو اس سے یہ بھی قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا وسلہ ہوتا دوسرے سب نبیوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اور ای وجہ سے آپ کو وہ مقام محمود حاصل ہوگا جو اور کی نبی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی تائید کے لئے وسلہ کے بعد نصیلت کی محمود حاصل ہوگا جو اور کی نبی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی تائید کے لئے وسلہ کے بعد نصیلت کی دعا ما تھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک حد تک وسلہ تو سب نبی ہی ہوتے ہیں محمود حاصل ہوگا جو در سرے سب نبیوں سے محمود حاصل جو نبی کے لئے یہ دعا کرو کہ آپ اس درجہ کے وسلہ ہوں جو دوسرے سب نبیوں سے بڑھ کر ہو۔

ال موقعہ پر یاد رکھنا چاہیے کہ روحانی مقامات تو آنخضرت علیہ نے اپنے اُمنیوں کو دلانے سے نہ کہ اُمنیوں نے آپ کو للفا بادجود اس کے کہ متعدد قرآنی اشارات کے مطابق آپ اپنے حصہ کی شرائط کو پورا کرنے والے سے یعنی آپ میں وہ تمام باتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تعیں جو مقام محود کے حصول کے لئے آپ کی ذات میں پائی جانی چاہیے تعین آپ کے اُمنیوں کو جو یہ دعا سکھائی گئی تو اس کی وجہ سوائے اس کے کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کو موجود مقام محبود کے بتام و کمال طنے کا تعلق آپ کو موجود مقام محبود کے بتام و کمال طنے کا تعلق آپ کے اُمنیوں سے بھی تھا۔ یعنی اس بات سے بھی تھا کہ آپ کی زیر تعلیم و

تربیت وہ قرب البی کے وہ مقامات حاصل کریں جن کے دلانے کیلئے انبیاء آیا کرتے ہیں اور دوسرے سب نبیوں کے متبعین سے زیادہ حاصل کریں (کیونکہ آپ افضل الانبیاء تھے) یعنی ان میں استے زیادہ اور اتنا زیادہ خدا کا قرب پانے والے لوگ ہوں کہ پہلے کی نی کے قبعین میں نہ ہوئے ہوں۔ پس آپ کے اُ متعوں کو یہ دعا سکھا کر خدا تعالیٰ نے دراصل انہیں اس بارہ میں اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا کیونکہ جب انسان کی بات کے لئے دعا کرتا ہے اور وہ دعا سے دل نے موقی ہے تو باوجود اس کے کہ دعا بھی ایک کوشش ہے وہ دوسرے ذرائع سے بھی اس کے لئے کھا حُقَّهُ کوشش ضرور کرتا ہے۔

جو کچھ ہم نے ادپر بیان کیا ہے اس سے واضح ہے کہ آنخضرت کو مقام محمود کے ملنے کا وعدہ اس بات کا متقاضی تھا کہ حضور خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان سب نبیوں سے زیادہ وسیلہ بن کر دنیا کی مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ لوگوں کو خداتعالیٰ سے ملائیں اور سب سے زیادہ ملائیں یعنی ان میں سے بعض کو اس مقام قرب تک ہمی ہنچا کی جس جک اور کی نی نے اپنے تبعین کونہیں پہنچا یا ۔

ان میں سے امر اوّل محیل دین کا اور اسلام کے تمام ادیان عالم پر غالب آنے کا متقاضی تھا اور امر دوم اس بات کا متقاضی تھا کہ آپ کی اُمْت میں سے مقام نؤت پانے والے لوگ بھی ہوں کیونکہ اس سے کم تر مقام تو سورۃ اُلْتَحَـدِیْد کی آیت ۲۰ کے مطابق سابقہ نبیوں کے مبعین بھی عاصل کر لیتے تھے۔لیکن مقام نؤت پانخوالے خواہ کتنے ہی ہوں جب تک نبیوں کے مبعین بھی عاصل کر لیتے تھے۔لیکن مقام نؤت پانخوالے خواہ کتنے ہی ہوں جب تک کوئی نام نؤت پانخوالہ بھی نہ ہوتا یہ امر تحقق نہیں ہوسکی تھا کہ آنحضور کی اتباع سے یہ مقام مل سکی ہوتا ۔

پس آنخفرت کو طنے والے مقام محود کے وعدہ میں اسلام کے ظاہراً وباطنا تمام غداہب عالم پر غالب آنے کا وعدہ اور آپ کے تبعین میں سے کی کے نی بن کر آنے کا وعدہ بطور لازمہ کے ثال تھا اور اسلام کا عالمگیر غلبہ جیسا کہ آ مت ہُو اللّٰدِی اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدای وَ دِیْنِ الْسَحَقِ لِیُظْهِرَهُ عَلَی اللّٰ یُنِ شُکِلَهِ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ مہدی موجود کے وقت میں مقدر تھا اس لئے اس میں کوئی شبہ نہیں ہوسکتا کہ اس نی سے مراد مہدی موجود ہے نہ کوئی اور ۔ حضرت می الدین ابن عربی نے بھی لکھا ہے کہ آنخضرت کے ملنے والے مقام محود کا کوئی اور ۔ حضرت می الدین ابن عربی نے بھی لکھا ہے کہ آنخضرت کے ملنے والے مقام محود کا

تعلق مہدی موعود سے ہے۔

الغرض آنخفرت علی کو مقام محود ملنے کے وعدہ میں جس طرح یہ بشارت شال تھی کہ الغرض آنخفرت علی کے مہدی مجود کے آپ کے تبعین میں ہے ایک مہدی مجی ہوگا ای طرح یہ بشارت بھی شامل تھی کہ مہدی موجود کے زمانہ میں مختلف ممالک اور مختلف قوموں کے بہت سے لوگ محمد رسول الشعلی کے رابیان لا کر آپ کی اجاع کی برکت سے خدا تعالی کے مقرب بنیں ہے۔ اس مشا قانِ وصل کو مبارک ہو کر مہدی موجود کے آنے ہے ان کے لئے اُس محبوب اذلی کے وصل کا دروازہ پھر سے کھل چکا ہے۔ اب یہ ان کی مرض ہے کہ اُس کا وامن پکڑ کر دیوانہ وار اُس دروازہ میں داخل ہو جا کیں۔ یا غفلت یہ ان کی مرض ہے کہ اُس کا وامن پکڑ کر دیوانہ وار اُس دروازہ میں داخل ہو جا کیں۔ یا غفلت کے کیافوں میں پڑے ہوت رہیں۔ معزت مہدی موجود آپ رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں:۔ در جمہیں خوش خبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اُس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہوتا چا جے ہیں ان کے لئے موقع ہے کہ اپ جو ہر دکھلا کمیں اور خدا سے انعام پاکیں۔''

کہا جاسکا ہے کہ اگر یہ دعا ظہور مہدی کیلئے تھی تو اس کے ظہور کے بعد اسے کوں مانگا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا ایک تو اس لئے جاری وتنی چاہیے کہ مہدی موجود کی بعث کے مقاصد بڑم و کمال پورے ہوں اور دوسرے اس لئے کہ ایسے بلند روحانی مقامات پانے والے لوگ آئندہ بھی ہوتے رہیں یہ الگ بات ہے کہ حکمت اللی ان کو یہ نام دینا چاہیے یا نہ چاہیے۔

اب اسے بعد ایک دفعہ محرسورۃ نی اسرائیل میں فدکور ارشاد ربانی عَسلی اَنْ يَبْعَثَکَ رَبُکَ مَقَاماً مَحْمُوداً کی طرف لوٹے ۔ اس سے پہلے ہے:

اَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمُسِ اللَّى غَسَقِ الْيُلِ وَ قُرُانَ الْفَجُرِ دَانَ قُرُآنَ الْفَجُرِ كَانَ مَشْهُوداً [1] وَمِنَ الْيُلِ فَتَهَجَّدُهِ اللَّهُ لَكَ [1]

مورج كے ذھلنے سے لے كر رات كے كھپ اند جرى ہو جانے تك نماز كا التزام كر اور مبح كى نماز ( اور مبح كے وقت قرآن بڑھنے كو لازم مفہرالے) 

# غلبہ اسلام کی بشارت

مندرجہ بالاالفاظ میں جہاں پائی فرض نمازوں اور تہجہ کی نماز کی تلقین ہے وہاں بطن آرے کے لحاظ ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آ فآب ِ ترقیاتِ اسلام وُحلن شروع ہوجائے گا اورا تنا فرصلے گا کہ رات چھا جائی اور گھپ اندھرا ہوجائے گا گر یہ اندھرا ہوجائے گا اور گوائی دین وائی نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے بعد پھر دن چڑھے گا پھر غلبہ اسلام کا زمانہ آئے گا اور گوائی دین والے والے (آسان پر فرشتے اور زمین پر انسان ) گوائی دیں گے۔ کہ واقع یہ دن آگیا بھی میں ہوائی بلکہ اس وقت جب رات بہت گہری ہوجائی ایک فخض جو ایبا فتانی الرسول ہوگا کہ گویا وہی ہوگا دنیا میں پیدا کیا جائیگا (یہ استدلال اس سے ہوتا ہے کہ آخضرت کوناطب کرکے اَقیم الصّلوة لِلدُلُو کِ الشّمُسِ اللی غَسَقِ اللّیل فرمایا گیا ہے جب کہ روحانی محت کی کہ وہ اور کرکے اَقیم الصّلوة لِلدُلُو کِ الشّمُسِ اللی غَسَقِ اللّیل فرمایا گیا ہے جب کہ روحانی محت کی ہو اس کے ججر وجود کی سربز شاخوں کے تم میں ہوئے قرآن کریم کا ہتھیار اس کے وہ ساتھی جو اس کے تجر وجود کی سربز شاخوں کے تم میں ہوئے قرآن کریم کا ہتھیار لے کر دین کی سربلندی کے لئے تن من وہن عبادتوں سے نیادہ مقرب اللی بنانے والی ہوگ ۔ معداق دورت دیتے ہوئے فرمایا می مہم شروع کی تو بین کو اس میں شمولیت کی دورت دیتے ہوئے فرمایا ۔

وَإِنَّ اَنْفَسَ الْقُرُبَاتِ اِعُلَاءُ كَلِمَةِ الْإِسُلامِ وَهَا اوَقُتُهُ قَلا تُصَيِّعُو اوَقُتَكُمُ وَقُومُوا كَالْخَادِمِيْن

یعنی سب الی عملوں سے جو خدا تعالیٰ کی قربت کے لئے کئے جاتے ہیں کلمہ اسلام کی بلندی جاہنا زیادہ اواب کا موجب ہے اس اپنے وقتوں کو

ضائع مت کرو اور خادموں کی طرح اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ (نورالحق صفحہ ۲۹-۳۰)

اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بشارت بھی دی کہ: -

"اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور روشیٰ کا دن آیگا جو پہلے وقتوں میں آپکا ہے اور وہ آفاب اپنے پورے کمال کے ساتھ چڑھیگا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ لیکن ابھی ایبا نہیں ضرور ہے کہ آسان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہوجا کیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لئے نہ کھو دیں اور اعزاز اسلام کے لئے ساری ذِلْس قبول نہ کرلیں اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگنا ہے۔ وہ کیا ہے ہمارا اس کی راہ میں مرنا یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تھی مرقوف ہے۔ " (فتح اسلام صفحہ ۱۱۔۱۱)

آخر میں ہم اس آ ہت کے بارہ میں حضرت مولوی عبداللطیف صاحب بہاولپوری کے چند الفاظ نقل کردینا بھی مناسب سجھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:-

"عجب بات ہے کہ اعداد آیت (عَسْسَی ان یَبُعَثُکَ رَبُّکَ مَفَاماً مَّحُمُو دا ) بحماب مُل ۱۲۹۲ ہیں اور چونکہ سورۃ نی اسرائیل کازول (جس میں یہ آیت آئی ہے) زمانہ بجرت سے تقریباً چھ سال قبل ہے ۔ للذا چھ سال منها کرنے سے ۱۲۹۰ بنآ ہے۔ اور نمیک یہ سال حضرت می موعود کے ظہور کا ہے۔" (یعنی ای سال میں آپ کو خلعب الہام سے نوازا میا ۔ ناقل)"

( دستور االارتقاء صغيه ٢٣٣،٢٣٣)

# سورۃ کہف میں مہدی مسعود اسے الموعود اور آپ کے ا

سورة بن اسرائیل کے بعد سورة الکہف آتی ہے اس کی ابتدائی آیات میں ایک ہا ب شدیدیعنی بہت بوی جنگ کی خبر دیتے ہوئے پہلے تو عموی رنگ میں بن نوع انسان کو ڈرایا گیاہے اور پھر خصوصیت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے والوں (یعنی سیحی اقوام) کو انذار کیا گیا ہے۔ اور اسکے بعد اعمال صالحہ بجالانے والے مومنوں کیلئے اُنجو اَ حَسَنا کی بثارت دی گئی ہے جب اور اسکے بعد اعمال صالحہ بجالانے والے مومنوں کیلئے وہ بطور جس سے صاف اشارہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ جنگ عالمگیر جنگ ہوگی مگر مومنوں کیلئے وہ بطور اتناء اور آزمائش کے ہوگی۔ جسمیں پورا اتر نے والے انعام و اکرام کے مستحق ہو گئے۔ البتہ سیحی اقوام کیلئے وہ بطور عذاب کے ہوگی۔ اسکے بعد ہے:

فَلَعَلَّکَ بَاخِعْ نَّفُسَکَ عَلْمِ اثَارِهِم إِن لَّمُ يُؤُمِنُوا بِهِلَا الْحَدِيْثِ اَسَفا اللهِ الْحَدِيْثِ اَسَفا اللهِ الْحَدِيْثِ اَسَفا اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الل

سو (اے رسول) کیا ان کے اس عظیم قرآن پر ایمان نہ لائیکی صورت میں (جونقوش قدم وہ لوگ صغی ہتی پر چھوڑنے والے ہیں) ان کے (ان) آثار کی وجہ سے تو مارے غم کے اپنی جان کو ہلاک کر لیگا۔

جیا کہ حفرت خلیقہ اسم الاوّل نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیقے کو نظر کشفی سے انکے آثار دکھائے گئے تھے۔ جنہیں دکھ کر حضور علیقے کوغم ہؤا۔ یہ فاکسار عرض کرتا ہے کہ اس سے انکی مادی ترقیات کے آثار لین عمارتوں اور کارخانوں وغیرہ کے کھنڈرات مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا کا متاع کتنا ہی ہو وہ متاع قلیل اور نی کی نگاہ میں بے حقیقت ہوتا ہے اور گئے گئے من نے کمی نیا من کی مطابق ایک نہ ایک دن اسے بہر حال تابود ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اسلے ان کے تباہ ہونے پر آخضرت علیقے کوالیا شدید غم ہوتا کہ جکی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو جائے ان کے مشرکانہ عقائد کے وہ نقوش مراد ہیں جو ایمان نہ لانیکی صورت میں وہ لوح عالم پر قبت کرنے والے تھے۔ جس کا ایک واضح شوت یہ ہے کہ انکی مدرت میں وہ لوح عالم پر قبت کرنے والے تھے۔ جس کا ایک واضح شوت یہ ہے کہ انکی

مادی ترقیات کی جابی کا ذکر آمے چلکر الگ طور پر کیا گیا ہے۔ نی چونکہ قیام توحید کے لئے آتا ہے اسلئے شرک سے زیادہ کی چیز سے اسکو تکلیف نہیں ہوتی۔ پس بیدلوگ چونکہ الوہیت مسیح کا باطل عقیدہ دنیا میں پھیلانے والے تھے اسلئے اپنی نظر کشفی میں اس کا نظارہ کرکے آتخضرت علیا کے وشدید صدمہ ہؤا اور ای کا اس آیت میں ذکر ہے۔

الوہیت مسے کا باطل عقیدہ پھینے۔ اسکے ازالہ کیلئے ایک اور سے کے آپی خبر آنے۔ اور اسکے ذریعہ اس عقیدہ کے مٹائے جانیکی خبر

اس کے بعد جانا چاہے کہ آخضرت علی کا زمانہ نؤت چونکہ قیامت تک تھا اور بنا برایں بیشرک کا پھیلنا آپ کے زمانہ نؤت میں ہی واقع ہونیوالا تھا اسلے ضرورتھا کہ آپ کی روح بیہ تقاضہ کرتی کہ اسوقت آپ کے کی بروز کا ظہور ہو تاکہ وہ آگر اس شرک کو مناہے۔ اور ای طرح بیہ بھی ضروری تھا سی کی روح بھی کہ جن کے نام پر بیشرک پھیلنے والا تھا اپنے ایک بروز کا ظہور چاہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ اس بروز کے دل کو بھی اس شرک کو دکھ کر ای ضم کا شہور چاہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ اس آیت میں وراصل یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ آئندہ ایک زمانہ میں الو ہیت سے کا عقیدہ دنیا میں بڑے زور کے ساتھ پھیلایا جائیگا اور اس کہ آئندہ ایک زمانہ میں الو ہیت سے کا عقیدہ دنیا میں بروز سے مورتحال دکھ کر اے شدید وقت آخضرت میں اور پھر اس دعا اور کوشش سے بیشگوئی نہایت شان سے پوری ہوئی۔ آپ کو صدمہ ہوگا۔ اور پھر اس میں داور کوشش سے بیشگوئی نہایت شان سے پوری ہوئی۔ آپ کو اجمد صاحب قادیائی علیہ السلام کی ذات میں یہ پیشگوئی نہایت شان سے پوری ہوئی۔ آپ کو اس تخضرت کا نام دیکر اور روز سے سائے کہ جن سے اس عقیدہ کا کچہ بھی باتی نہیں رہا۔ آپ کو بھبا گیا اور آپ کو وہ دلائل دیے گئے کہ جن سے اس عقیدہ کا کچہ بھی باتی نہیں رہا۔ آپ کے بھبا گیا اور آپ کو وہ دلائل دیے گئے کہ جن سے اس عقیدہ کا کچہ بھی باتی نہیں رہا۔ آپ کے اس بوش کی آیک بھی کی جھلک دکھانے کو آپ کا آیک اقتباس چیش ہے۔

"چونکه میں مثلیث کی خرابوں کی اصلاح کیلئے بھیجا میابوں اسلئے یہ

وردناک نظارہ کہ ایسے لوگ دنیا میں چالیس کروڑ سے بھی پھے زیادہ پائے جاتے ہیں جنہوں نے معزت عینی علیہ السلام کو خدا سمجھ رکھا ہے۔ میرے دل پر اسقدر صدمہ پنچا تا ہے کہ میں گمان نہیں کرسکا کہ مجھ پر میری تمام زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی غم گزرا ہو۔ بلکہ اگر ہم وغم سے مرتا میرے لئے ممکن ہوتا تو بیغم مجھے ہلاک کر دیتا۔ ہر ایک وقت مجھے یہ اندیشہ رہاہے کہ اس غم کے صدمات سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں ...... اور میرا اس درد سے یہ حال ہے کہ اگر دوسرے لوگ بہشت چاہجے ہیں تو اور میرا اس درد سے یہ حال ہے کہ اگر دوسرے لوگ بہشت چاہجے ہیں تو میرا بہشت بہت ہو جائل کے دیگر وال یہ اس شرک سے اندانوں کو رہائی میرا بہشت یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس شرک سے اندانوں کو رہائی یاتے اور خدا کا جلال ظاہر ہوتے دیکھ لوں۔''

مجر فرماتے ہیں:-

مسے موعود کی علّت عالی احادیث نبویہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عیمائی قوم کے دجل کو دور کریگا۔ اور ان کے صلیبی خیالات کو پاش پاش کرکے دکھلا دیگا۔ .... یہ امر میرے ہاتھ پر خدا تعالیٰ نے ایسے انجام دیا کہ عیمائی ندہب کے اصول کا خاتمہ کر دیا۔''

یہ صرف آپ نے ہی نہیں فرمایا بلکہ بے شار لوگوں نے اسکی گواہی دی اور پھر اس سے بڑھ کر اس کا کیا جوت ہوگا کہ عیسائی علماء اور مناد آپ کے غلاموں لیمنی احمد یوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں پاتے۔ ایک وہ دان تھا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں مسیح کا جمنڈا لہرانے کا خواب دکھے رہے تھے۔ اور ایک یہ دان ہے کہ ان کے بے شار گرجوں پر FOR SALE کھا ہؤا نظر آتا

آیت فَلَعَلَّکَ بَاخِعْ نَفُسَکَ کے بعر ہے:-إِنَّاجَعَلْنَا مَاعَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبُلُوَ هُمُ أَيُّهُمُ اَحْسَنُ

\* مدیث میں ہے: یُو شِکُ مَنُ عَاضَ مِنْکُمُ اَنْ یُلُقی عِیْسَی بُنَ مَرْیَمَ إِمَاماً مَهُدِیّاً حُکْماً عَذَلا یَکْسِرُ السَّلِیْبَ وَ یَفْتُلُ الْمِنْزِیُو (مدیقة العالین صفی ۸۹۸ بحوالہ مند احمد بن طبل) تم میں سے جواس وقت (روحانی طور) پر زندہ ہوا عین بن مریم کو پایگا۔ جو امام مہدی تھم وعدل ہوگا۔ صلیب کو تو ڈیکا اور خزیروں کولل کریگا۔

عَمَلاً (٨) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْداً جُورُداً (٩) اور(اے رسول) جو پھوزین پر ہے ہے اے اس اس زینت بنایا ہے۔ تاکہ لوگوں کو آزما کیں۔ اور دیکھیں کہ کون اجھے عمل بجا لاتا ہے۔ اور (چونکہ اس زمانہ کے لوگ برعمل ہو کر اپنے رب کے مقام کو بھلا دینے والے ہوئے اسلئے) ہم یقینا جو پھھ اس زمین پر ہے اسے چیش میدان بنا دیگے۔

### یہ پیشگوئی کہ اُمت محمدیہ کے آخرین میں بھی اصحاب کہف ہونگے

اس پر آنخضرت الله کے قلب مطہر میں لازماً یہ خیال آنا تھا کہ سیحیوں کی ابتدا تو اچھی متی انظم اسلم بیٹ اندر اصحاب کہف جیسے دین کی خاطر دنیا سے کنارہ کر لینے والے اور قلمی لیمن علمی خدمات بجا لانے والے وجود بھی تھے۔ کیا اس آخری زمانہ میں کہ جس میں تمام بی نوع انسان کی آزمائش ہونحالی ہو تھا لیے لوگ ہو نے یا نہیں؟ اسلے اس کا جواب دیتے ہوئے خدا تعالی نے فرمایا:-

اَمُ حَسِبُتَ اَنَّ اَصُحْبَ الْكَهُفِ وَالْرَقيُمِ كَانُوا مِنُ الْكَهُفِ وَالْرَقيُمِ كَانُوا مِنُ الْمِنْ

اے رسول! کیا تو سمجھتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہمارے نشانوں میں سے عجیب نشان تھے۔ (لیمنی ایسے نشان تھے کہ ان جیسا پھر نہیں ہوسکتا)۔

مطلب یہ کہ ہم تیری المت کوتباہ نہیں ہونے دینگے بلکہ اصحاب الکہف والرقیم جیسے لوگ اس زمانہ میں پیدا کرینگے۔

==========

#### موعود اصحاب كهف كا اعوان المهدي مونااور ان كي سابقه

#### اصحاب کہف سے مشابہت

آ مے یہ بتانے کو کہ کہ آپ کی است کے اصحاب کہف کو سابقہ اصحاب کہف ہے کن کن ماتوں میں مشابہت ہوگی فرمایا۔

إِذَاوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا النَّا مِنُ لَّدُنُكَ رَحْمَةً وَّهَيِّفُي لَنَا مِنُ آمُرِنَا رَشَدًا(١١)

(اس وقت کو یاد کرو) جب چند نوجوانوں نے غار میں بناہ لی اور کہا اے مارے رب! ممیں انی رحت سے حصہ عطا فرما اور مارے معاملہ میں ہارے لئے مملائی بدا فرما۔

المخضرت الله في ايك موقع يرفر مايا: -

" أُصُّحاك الكهف اعوان المهدى"

(درمنشور جلد ۲ ص ۲۱۵ مطبوعه معر)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اس قصہ کو آئندہ کے لئے پیٹکوئی قرار دیا ہے ۔ اور بتایا ہے کہ آئندہ ایک مہدی پیدا ہوگا۔ اور موعود اصحاب کہف اسکے مددگار ہوں گے۔

#### موعود اصحاب گہف کی گہف کی نوعیت

اسکے بعد جاننا چاہیے کہ سابقہ اصحاب گہف کے زمانہ میں دین کے معالمہ میں جمر و تشدد ے کام لیا جاتا تھا۔ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے اور اس سورۃ کی آیت ۲۱ إِنْهُمْ إِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرُجُمُوكُمْ أَوْيُعِيْدُوكُمْ فِي مِلْتِهِم (أَكُرانبون نَهُ بِرَلِهِ بِالاِلْهِ مَ كُو عُلَمار كر دينك يا والى اين وين عن لي آئي كي اس الكي تائد موتى بداس لئ اس زمانہ کے اعتبار سے الکہف سے ہمی جس میں ان لوگوں نے پناہ کی ظاہری کہف مراد ہوگی۔لیکن مہدی موعود کے زمانہ کے متعلق زبان نبوی ہے: یَسطَنعُ الْمحورُ بَ کی پیشگوئی ہو چک ہے۔ یعنی یہ بتایا جا چکا ہے کہ سے جنگوں کا خاتمہ کر دیگا۔ بالفاظ دیگر یہ کہ اسلام سے برگشتہ کرنے کیلئے جنگ اور تشدد نہیں ہوگا۔ بلکہ قلم اور زبان سے اسلام پر حلے ہو نگے۔ اس لئے موعود اصحاب کہف کی کہف سے بھی کوئی مجازی کہف لینی کوئی ایبا مقام ہی مراد ہوسکتا ہے جو دشمنوں کے علمی حملوں کے مقابل پر ایک پناہ گاہ ثابت ہوسکے۔ اور آسمیں پناہ لینے سے مراد بھی اس کے ساتھ دبنی اور روحانی وابنگی ہی ہوسکتی ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اس سورۃ میں خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے والوں لیمنی میروں کے فتنہ کا ذکر ہے۔ اور سورۃ توبہ آیت ۳۲ میں سمجھایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا میں کو ابن اللہ قرار دینا اپنے مونہہ کی پیوکوں سے خدا تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی ایک کوشش ہوگی۔ لیمنی وہ اس جھوٹ کوعلمی رنگ دیکر حصرت محمد علی کے جو سراسر خدا کا نور ہیں انکے بلند مقام سے گرانے اور اس طرح اسلام کو منانے کی کوشش کریئے۔

## مہدی موعود پر موعود اصحاب کہف کو پہلے سے امیدیں ہوگی

فَقَالُواْ رَبَّنَا الْبِنَا مِنُ لَكُنُكَ رَحُمَةً وَهَيِّتُى لَنَا مِنُ اَمُرِنَا رَشَدًا اللَّهِ وه كهيں كے اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحت عطا كر۔ اور ہمارے معالمہ میں ہمایت كا سامان كر اضى كے صغے متعقبل كى خبر كے يقينى ہونے پر دلالت كرنے كے لئے ہمى لائے جاتے ہيں اسلئے جب اس آیت كومؤود اصحاب كهف پر چہاں كريں تو معنے متعقبل كے لئے جا كينگے )

انکی دعا کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی رحمت سے فلال چیز دے بلکہ یہ ہیں کہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطاکر ۔اور خاص خدا تعالیٰ سے ملنے والی دو چیزوں بی کو قرآن نے رحمت قرار دیا ہے۔ ایک خدا کی کتاب کو اور دوسرے خدا کے رسول کو ۔لیکن قرآن آخری کتاب ہے۔ اس لیے یہی مراد اس دعا سے ہوگئی ہے کہ ہم میں کوئی رسول مبعوث کر۔ اور ان کا ایک خاص مقام کے ساتھ وابستہ ہوکر یہ دعا کرنا بتاتا ہے کہ تفاول کے طور پر وہ یہی سمجھ رہے ہوگئے کہ وبی مخص جبکی وجہ سے انہوں نے اس مقام سے وابطی اختیار کی ان کے دل کی مراد ہوگا۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو پہلے سے امیدیں تعیس بلکہ بعض نے تو اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ آپ بی میچے موجود ہوں کے برطا کہا: ۔

ہم غریبوں کی ہے شہی پ نظر تم مسیا بنو خدا کے لئے ------

#### موعود اصحاب کہف مسلمانوں میں سے ہو گئے

اس موقع پر ان کا یہ کہنا کہ: هَیِّنْی لَنَا مِن اَمْوِنَا رَشَدًا صرف یہ نہ کہنا کہ هَیِّنْی لَنَا رَشَدًا بَاتا ہے کہ وہ ہدایت عامہ کے نہیں ہدایت فاصہ کے طالب ہو نگے۔ لیمی ہدایت عامہ انہیں پہلے ہے حاصل ہوگ۔ بہ الفاظ ویگر یہ کہ وہ زُمرہ مونین میں ہے ہو نگے۔ اور خدا تعالیٰ ہے یہ چاہیں گے کہ جومشکل انہیں اسوقت در پی ہے اس سے نکلنے کہ راہ انہیں لل جائے۔ اور چونکہ وہ کی تکلیف سے نکینے کے لئے اس مقام سے وابنگی افتیار کرینے جیسا کہ جائے۔ اور چونکہ وہ کی تکلیف سے نکینے کے لئے اس مقام سے وابنگی افتیار کرینے جیسا کہ اور ی کے لفظ سے ظاہر ہے (جومصیبت کے بعد امن میں آنے پر دلالت کرتا ہے) اس لئے یہ واس تکلیف جیسا کہ ہم اور واضح کر چکے ہیں دعا اس تکلیف جیسا کہ ہم اور واضح کر چکے ہیں دعا اس تکلیف کے ازالہ عی کے لئے ہو کئی ہے۔ اور یہ تکلیف جیسا کہ ہم اور واضح کر چکے ہیں

رشمن کے ان حملوں کی تکلیف ہوگی جو وہ اپنی باتوں کو علمی رنگ دیکر اسلام پر کریگا۔ اس لیے ماحصل اس دعا کا یہ ہؤا کہ اے خدا تو اس جسم رحت وجود کے ذریعہ ہمیں قرآن کریم کی وہ صحح تغییر اور وہ دلائل و براہین عطا کر جن ہے ہم دشمن کے اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ اور ان کا منہ بند کرسکیں ۔ چنانچہ یہ دعا کیں ماگی گئیں اور مستجاب ہوئیں۔ اور خدا تعالی نے حضرت مرزا صاحب کو ایسے علم قرآن اور صدافت اسلام کے ایسے دلائل و براہین کے ساتھ سلح فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ آپ ایک فتح نصیب جرنیل کی طرح ساری عمر دشمنان دین کو للکارتے رہے اور محکست پر کلست ویت رہے بلکہ آپے تمبعین کا مقابلہ کرنا بھی ایکے بس کی بات نہیں رہی۔ چنانچہ آپ کی رحلت برمولانا ابو الکلام آزاد ایڈ یئر اخبار وکیل امرتسر نے لکھا:۔

" و فحض بہت برافض جس کا قلم سحرتها اور زبان جادو۔ وہ محض جو دما فی عائبات کا مجمد تھا جس کی نظر فتنہ اور آواز حشرتھی۔ جس کی الگیوں سے انقلاب کے تار اُلجھے ہوئے تھے اور جس کی دومضیاں بکلی کی دو بیڑیاں تھیں۔ وہ محض جو غربی دنیا کے لئے تمیں برس تک زلزلہ اور طوفان بنا رہا۔ جو شور قیامت ہوکر خفظان خواب ہتی کو بیدار کرتارہا......دنیا سے اٹھ گیا...... مرزا غلام احمد صاحب قادیائی کی رصلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جاوے۔ ایسے مخص جن سے فہبی یاعقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو۔ ہیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عام پر آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرکے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی اس رفعت نے ان کے بعض دعاوی اور بعض معقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفادت پر مسلمانوں کو ہاں تعلیم یافتہ اور روش خیال مسلمانوں کو محسوس کرا عام تھا اس کے مقابلہ پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا جو ان کی خاتمہ ہوگیا۔"

وہلی کے اخبار کرزن گزٹ کے ایڈیٹر مرزا حیرت وہلوی نے لکھا:-

" مرحوم کی وہ اعلی خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلہ میں اسلام کی کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تعریف کی مستحق ہیں۔ اس نے مناظرہ کا بالکل رنگ ہی بدل دیا۔ اور ایک جدید لٹریچ کی بنیاد ہندوستان میں قائم کردی۔ نہ بحثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ کہ کی بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہتی کہ وہ مرحوم کے مقابلہ میں زبان کھول سکی است آگر چہ مرحوم بخباب بخبابی تھا۔ گر اس کے قلم میں اس قدر قوّت تھی۔ کہ آئ سارے بخباب بلکہ بلندی ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں ۔۔۔۔۔۔ اس کا برزور لٹریچ اپی شان میں بالکل نرالا ہے۔ اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پرزور لٹریچ اپی شان میں بالکل نرالا ہے۔ اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پرزور لٹریچ اپی شان میں بالکل نرالا ہے۔ اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پرخصنے سے ایک وجد کی می حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اس نے ہلاکت کی پیشگو ئیوں ، مخالفتوں اور نکتہ چینیوں کی آگ میں سے ہو کر اپنا رستہ صاف کیا۔ "

(حیات طیبه صغحه ۱۳۲۱–۳۴۳)

# موعود اصحاب کہف لیعنی اعوان المہدی کو بیرونی دنیا کی باتیں سننے سے باز رکھنے کی پیشگوئی اور اس کی حکمت

وَهَيِّئِي لَنَا مِنُ أَمُونَا رَشَدًا ك بعد ب:

فَ ضَسرَ بُنَا عَلَى اذْ نِهِمْ فِى الْكَهُفِ سِنِينَ عَدَدُا (١٢)-لهذا بم أبين اس كهف من چند كنتى كے مالوں كے لئے باہر كے لوگوں كى باتيں سنے سے روك دينگے۔

 فیضر بنا کا'ف' ظاہر کرتا ہے کہ یہ نتیجہ ہوگا انکی دعا کا۔ گر ان کی دعا جیبا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے ایک مامور من اللہ کے لئے ہوگی۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انکو باہر کی باتیں سننے سے روک دینے کا اس دعا سے کیا تعلق ہے۔ سو جانتا چاہئے کہ مامور من اللہ کے بیسج جانے کی دعا میں اسے ماننے کی توفیق پانے کی دعا شامل ہوتی ہے۔ لیکن اسے ماننے میں دو باتیں روک بن جایا کرتی ہیں۔

نمبر ا: بعض لوگ اس کے دعویٰ سے پہلے بعض پیروں فقیروں کی ظاہری حالت سے مرعوب ہوکر ان سے وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب ان کے وہ خود ساختہ بزرگ اس مامور کونہیں مانتے تو اکثر یہ بھی اسے ماننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

آئی خالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے خلاف جمونا پرا گینڈا کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے خلاف جمونا پرا گینڈا کرنے لگ جاتے ہیں اور ناداقف لوگ اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں اس کے فلف خَسَر بُنا عَلٰی اذٰنِهِم فِی الْکھفِ بونیا ناداقف لوگ اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں اس کے فسفر بُنا عَلٰی اذٰنِهِم فِی الْکھفِ مِسِنِیْسَنَ عَدَدُا فرما کر اور اسے ان کی دعا کا جمیح قرار دیکر اللہ نے بتایا کہ یہ دونوں با تمی موود اصحاب کہف کے زمانہ ہیں بھی ہوگی۔ پس اس غرض سے کہ ان جس سے ایمان لانے کے مستحق اس سے محروم نہ رہیں اور دومروں پر اتمام قبت ہو خداتعالی آئیس باہر کے لوگوں کی باتمیں سنے سے دوک دے گا۔ گر بہنیں فرمایا کہ آئیس باہر جانے سے بی روک دے گا۔ لِہٰذا مطلب یہ ہوا کہ اس محتفی نے مائی اور کی طرف ان کا دھیان بی ٹبیں ہوا کہ اس کے سا کہ اس کے مواکی اور کی طرف ان کا دھیان بی ٹبیل جائے گا۔ اور اس بات کی مُدُت کو مسنیس عددا یعنی چند گئی کے سالوں سے بیان کرکے اور بات الفاظ کو شم بِعَدُنْ ہُمْ کے الفاظ ہے جو آگی آیت کے شروع ہیں آتے ہیں پہلے رکھ کر اشارہ جائیں کیا کہ جند سال گزرنے کے بعد ان لوگوں کے کا خصوں پر ایسی ذمہ داریاں آن پڑیں گی جن کی اوا گلنا پڑے گا۔ نیز یہ بتایا کہ اس محض کے مامور کئے جانے تک ان کی اس سے وابطی پر چند سال کور نے بین باہر کی طرف بھٹا کے لفظ میں اشارہ ہے آئیس باہر کلانا پڑے گا۔ نیز یہ بتایا کہ اس محض کے مامور کئے جانے تک ان کی اس سے وابطی پر چند سال کلانا پڑے گا۔ نیز یہ بتایا کہ اس محض کے مامور کئے جانے تک ان کی اس سے وابطی پر چند سال کا عرصہ گذر چکا ہوگا۔

ب پیش موئی کے عین مطابق بعض لوگ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو

وشمنان دین کے مقابل پر دین کا دفاع کرنے والا عالم اور بزرگ جان کر آپ کے دوئی المموریت سے پہلے ہی آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کے ساتھ آئیس ایسا والمہانہ تعلق تھا کہ قادیان آتے تو آئیس دنیا و مافیہا کی کوئی خبر نہیں رہتی تھی \* نہ ملازمت چھوٹے کا خوف ہوتا تھا نہ گھر بارکی فکر ایجے اس تعلق پر اثر انداز ہوتی ۔ چند سال گزرنے کے بعد حضرت خلعت ماموریت سے نوازے گئے۔ اس عرصہ میں بیالوگ آپ کو قریب سے دکھے کر اظامی میں خلعت ماموریت سے نوازے گئے۔ اس عرصہ میں بیالوگ آپ کو قریب سے دکھے کر اظامی میں اختے بڑھ چکے تھے کہ اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا اہلا بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکا۔ بلکہ لوگوں کا اثر قبول کرنے کی بجائے یہ ان پر اثر انداز ہونے کے قابل ہو گئے اور نہیں کر سکا۔ بلکہ لوگوں کا اثر قبول کرنے کی بجائے یہ ان پر اثر انداز ہونے کے قابل ہو گئے اور نہیں کر سکا۔ بلکہ لوگوں کا موجب بے ۔ دوسری طرف بعض لوگوں نے ٹھوکر بھی کھائی۔ لیکن جہاں اوّل ہزاروں کی ہدایت کا موجب بے ۔ دوسری طرف بعض لوگوں نے ٹھوکر بھی کھائی۔ لیکن جہاں اوّل ہذکر کی تعداد کم سے کم ہوتی گئی۔ حتی کہ ان لوگوں کے مرنے تک ان کے اکثر ھامی آئیس چھوڑ بھے تھے۔ اس کے بعد ہے:۔

ثُمَّ بَعَثُناهُمُ

پھر اس بات پر کھے عرصہ گذر جانے کے بعد ہم نے انہیں اٹھایا لیعنی اٹھا کیں گے۔

ظاہر ہے کہ یہاں روحانی بعث کا ذکر ہے۔ اور روحانی بعث مامورین کے ذریعہ ہؤا کرتا ہے۔ پس مراد یہ ہے کہ ہم انکی ہدایت کے لئے ایک فخص کو مامور کریگئے۔ اور اس کے ذریعہ انہیں حیات نو اور خدمت دین کا تازہ ولولہ عطا کریں گے۔

لِنَعُلَمَ أَى الْحِزُ بَيْنِ أَحُطَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (١١) تاكه بم جان جاكي (يعن اس معالمه من ماراعلم اذلى علم وقوم بن

<sup>\*</sup> حفرت مہدی موعود کی صحبت میں رہنے والے آپ کے سوا اور سب کھ کس طرح بھلا بیٹھے تھے اسکے بارہ میں حفرت مہدی موعود کے نام اپ ایک خط میں میں حفرت مہدی موعود کے نام اپ ایک خط میں آپ نے لکھا:

جب تک حضور کی خدمت میں عاضری کا شرف عاصل رہا کھے خرنہ تھی کہ دنیا کہاں بتی ہے اور دنیا کے فکر وغم کیے ہوتے ہیں۔خداجا نتا ہے کہ حضور کی خدمت میں عاضررہ سے میری الی عالت تھی کہ آگر خوش تستی میری موت ان ایام میں آجاتی تو خدا کی طرف الیا پاک و صاف ہوکر جاتا جیبا کہ حضور کا اور رسول معبول میں میانی کا دور جناب باری کا خشا ہ ہے (سیرت ظفر صفح 14) (بقید انگلے صفح پر طاحظہ ہو)

جائے) کہ دو گروہوں میں سے کونیا ان اقدار کی زیادہ حفاظت کرنیوالا ہے۔ جس کے لئے وہ ( اس غارے وابستہ ) رہے۔

ان الفاظ سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہی فخض مامور کیا جائے گا جس کی خاطر انہوں نے اس مقام سے وابستگی اختیار کی ہوگی اور اس کے مامور ہونے پر ثابت ہو جائے گا کہ وہ دوسم کے لوگ تھے۔ کیونکہ ان میں سے ایک گروہ ان اقدار کا لحاظ رکھنے والا ہوگا اور دوسرا اس کالحاظ رکھنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ان میں سے ایک گروہ اس مامور من اللہ پر ایمان لے آنے والوں کا ہوگا۔وراصل مامور من اللہ کے آنے پر ہمیشہ والوں کا ہوگا اور دوسرا اس کا انکار کرنے والوں کا ہوگا۔وراصل مامور من اللہ کے آنے پر ہمیشہ ایمان کی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ السَّف میں یہ ذکر ہے کہ جب حضرت میج نے آکرمن انساری ایل انگار کر وہ ان پر ایمان لایا اور اسنے آئی بات مان لی اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔

فَى الْمَنَتُ طَّا ثِفَةٌ مِّنُ بَنِي آلِسُ وَاثِيلُ وَ كَفَرَ تُ طَّا ثِفَةٌ (١٥)

پی اس آیت میں خدا تعالیٰ نے بتایا کہ بہی صورت می موعود کے دعویٰ سے پہلے اس کے ساتھ وابنتگی رکھنے والوں کو چیش آئے گی۔ چنانچہ اس چیش کوئی کے عین مطابق مہدی موعود محضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ اسلام کے (جومیح موعود بھی تھے) دعویٰ پر وہ لوگ دو حضوں میں بٹ گئے ان میں سے پچھ پورے اخلاص کے ساتھ آپ سے وابستہ رہے اور پچھ

يى منشى ظفر احمد صاحب فرمات بين:

" میں جب سرشہ دار ہو گیا اور پیٹی میں کام کرتا تھا تو ایک دفعہ سلیں وغیرہ بند کرکے قادیان چلا آیا۔ تیسرے دن میں نے اجازت چاہی تو آپ نے فرایا ابھی تخبریں پھرعرض کرنا مناسب نہ سمجھا کہ آپ ہی فرا کیں گئے۔ گر یہاں ہے مالت تھی کہ ان خطوط آنے فرا کیا۔ ادھر مسلیں میر ے گھر میں تھیں۔ کام بند ہو گیا اور بخت خطوط آنے لگے۔ گر یہاں یہ حالت تھی کہ ان خطوط کے متعلق وہم بھی نہ آتا تھا۔ حضوت کی صحبت میں ایک ایسا لطف اور محویت تھی کہ نہ نوکری کے جانے کا خیال تھا۔ اور نہ کی باز پرس کا اندیشہ۔ آخر ایک نہایت ہی سخت خط وہاں سے آیا۔ میں نے وہ خط حضرت صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ پڑھا اور فرایا ۔ لکھ دوآ نائیس ہوتا۔ میں نے وی فقرہ لکھ دیا اس پر ایک مہینہ اور گذر گیا۔ تو ایک دن فرایا ۔ کتنے دن ہو گئے۔ پھر آپ ہی گنے گے۔ اور فرایا۔ اچھا اب چلے جا کیں ۔ میں چلا گیا۔ اور کپور حملہ پہنچ کر لالہ ہر چن داس مجسزیت کے مکان پر گیا تاکہ معلوم کروں کیا فیصلہ ہؤا ہے۔ انہوں نے کہا۔ خشی جی آپ کو مرزا صاحب نے نہیں آنے دیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو فرایا گیا کہ ان کا تھم مقدم ہے۔"

نفوکر کھا کر الگ ہو گئے اور دونوں اتن تعداد میں تھے کہ ان پر حزب کا لفظ جو گروہ کی معنی دیتا ہے صادق آ سکے۔ چنانچہ ان میں سے اوّل الذکر کی ذیل میں حضرت منفی ظفر احمر صاحب ۔ حضرت منفی اڑوڑے خان صاحب، حضرت محمد خان صاحب اور موخر الذکر کی ذیل میں میرعباس علی صاحب صاحب لدھیانوی ، غلام قادر صاحب فصیح سالکوئی، چراغ الدین صاحب ، ڈاکٹر عبدانکیم صاحب پٹیالوی ، البی بخش صاحب اکا وَنشف اور فیخ نور محمد صاحب سالکوئی ( والد ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب) آتے ہیں۔

أُمُّ بَعَثْنَا هُمْ ك بعد ہے:-

نَحُنُ نَقُصُ عَلَيُكَ نَبَا هُمُ بِالْحَقِّ إِنَّهُمُ فِتَيَةٌ امَنُوا برَبِّهُمُ وَزِدُنَهُمُ هُدًى (١٣)

فرایا: نَحُنُ نَقُصُ عَلَیْکَ نَباً هُمْ بِالْحَقِ اے رسول ہم کھے اکی خبر ٹھیک ٹھیک ساتے ہیں۔ ذکر تو اصحاب کہف کا پہلے ہے شروع ہے پھر اس جملہ کا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکا ذکر یہاں ہے شروع ہوتا ہے کیا مطلب؟ سو جاناچاہے کہ پہلے اس کہف سے وابستہ ہونے والے دو گروہوں (حزبین) کا ذکر کر کے بتایا گیا تھا کہ ان میں سے ایک ان اقدار کا لحاظ رکھنے والا تھا جس کی خاطر وہ اس مقام سے وابستہ ہوئے اور دوسرا لحاظ رکھنے والا نہیں تھا اور یہاں سے ان میں سے اس گروہ کا ذکر شروع کیا گیا ہے جو ان اقدار کا لحاظ رکھنے والا اور فی الحقیقت اصحاب میں سے اس گروہ کا ذکر شروع کیا گیا ہے جو ان اقدار کا لحاظ رکھنے والا اور فی الحقیقت اصحاب کہف کہلانے کا مستحق تھا۔ اور چونکہ یہ ذکر آئندہ ہونے والے اصحاب کہف کے لئے بطور پیشکوئی ہے اس لئے مطلب قرآن کریم کے اس بیان کا یہ ہؤا کہ موجود اصحاب کہف لیعنی اعوان المہدی یہ وہ با تمیں صادق آئیں گی جو ہم آگے بیان کرنے والے ہیں۔

<sup>\*</sup> بعض لوگوں نے ایک گروہ کہف میں داخل ہوندالوں کا اور دوسرا اس سے باہر رہے والوں کا مراد لیا ہے لیکن فحوائے کلام سے اس میں داخل ہونے والے دوگروہ ہی مراد معلوم ہوتے ہیں۔

#### اعوان المهدي كي علامات

فرمایا:

اِنَّهُمْ فِتْيَةُ الْمَنُو ابِرَبِّهِمُ وَزِدُنَهُمْ هُدَى ٥ وه (كهف ندكوره سے وابطی كی اقدار كو طحوظ رکھنے والے) چندا ہے نوجوان (یا جواں ہمت لوگ) ہوئے جو پہلے سے اپنے رب پرایمان لائے ہوئے (یعنی مسلمان ) ہوئے اور ہم انہیں (اس مامور کے ذریعہ) ہدایت میں زیادتی بخشیں مے

آ کے ہے:۔

وَرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ إِذُقَامُوُ ١:

اور جب وہ (اس میح کی بکار من انصاری الی الله س کر اس کی مدد پر) ایستادہ ہو جا کیکے تو ہم ائے دلوں کو مضبوط کر دیں گے۔

یعن انہیں برداشت کا حوصلہ اور مبرک طاقت دیں گے۔ ( اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکل راہ میں بڑی بڑی مشکلات اور دل ہلا دینے والی روکیں آئیں گی اور بمطابق آیت اَحسِبَ النّاسُ اَنُ یُتُو کُوُا اَنُ یَقُولُوُا اَمَنّا وَ هُمُ لَا یُفْتَنُوُ نَ۔ اَلْعَنْكُبُون ۳:۲۹) انہیں آزمائش کی بھٹی میں سے گزارا جائے گا محر بتونیق ایزدی و ہ اس میں پورے اتریں گے۔ آگے ہے:

فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ لَنُ نَدْعُوا مِنُ دُونِهِ اللَّهَ لَقُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سو وہ کہیں گے ہمارا رب وہی (ایک) ہے جو آ سانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کے سواکی معبود کونیس پکارتے ( اگر کی اور کو بھی معبود قرار دیں) تو ہم حق سے بہت دورکی بات کہنے والے ہوں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ انہیں طرح طرح کے لالج دیکر یا جان و مال کے

ان سے معاف مسلوم ہوتا ہے کہ نوک آبیل طرح کرے لاج دیر یا جان و مال ۔ نقصان سے ڈرا کر مامور وقت کے دامن سے علیحہ ہو جانے پر اکسائیں مے۔مگر وہ لوگ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (حَمَّ السجده٣١:٣١)

کے مصداق ہوں گے۔ اور ہرگز لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ بلکہ صاف صاف کہدیں گے کہ ہمارا رب آ سانوں اور زمین کے خدا کے سواکوئی نہیں۔ اگر ہم کی کے لالج دلانے سے کہ ہمارا رب آ سانوں اور زمین کے خدا کے سواکوئی نہیں۔ اگر ہم کی کے لالج دلانے سے لالج میں آ جائیں یا کی کے ڈرانے سے ڈر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خدا کے سوابھی کی کو معبود مانتے ہیں۔ گر الی دور از حقیقت بات کی ہم سے امید نہ کی جائے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے:

هَـُوُلَآءِ قَـوُمُـنَـا اتَّـعَدُوا مِنُ دُونِهِ الِهَةُ ﴿ لَـوُلَايَا تُوُنَ عَلَيُهِمْ بِسُلُطُنْ بَيِّنٍ ﴿ فَـمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَلِبًا (١٢)

ہاری اس قوم نے اس کے سوا (دوسروں) کو معبود بنا رکھا ہے۔ یہ ان (کے معبود ہونے) پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے ۔ ( یعنی چونکہ یہ بے دلیل دعویٰ کرتے ہیں اس لئے جموٹے ہیں) اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جموٹ باندھے۔

مہدی موعود کے زمانہ کے لوگ اپنے علماء و مشائخ کی باتوں میں آ کر اسکا انکار کرینگے اور اسطرح شرک کرنے میں میںود و نصاری کے مثیل تھہریں گے

جیا کہ واضح کیا جا چکا ہے کہ زمانہ گذشتہ کے اس واقعہ کے بیان سے مقعود زمانہ، مہدیؓ کے مسلمانوں کا ذکر کرنا ہے۔ اور وہ بظاہر ماسوا اللہ کے پرستار نہیں ہیں اس لئے سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں کمی گئے۔ سو جانا چاہیے کہ جب یہود و نصاری کے متعلق یہ وتی نازل ہوئی کہ

اِتَّخَذُوا اَحْبَارَ هُمْ وَ رُهْبَا نَهُمْ اَرُبَا بِأُمِّنُ دُوْنِ اللَّهِ

تو اس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم ماسوا اللہ کے پرستار نہیں۔ جس پر آنخضرت علیا ہے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اے جے انکے احبار اوررهبان حلال قرار دے دیں حلال اور جے وہ حرام قرار دے دیں حلال اور جے وہ حرام قرار دے دیں حرام نہیں بیجھتے ؟ یہی ان کا ان کو معبود قرار دینا ہے۔ پس یہا ل بھی یہی مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے علاء و مشائخ کے کہنے کو خدا کے حکم پر مقدم کرکے مامور وقت کا انکا رکریں کے اور بنا برایں ماسوا اللہ کو معبود قراد دینے والے ہو تھے۔ پس اس طرح یہ بتایا کہ سے موجود کے مشر یہود و نصاری کے مثیل ہو تھے۔ اس سے اگلی آیت ہے۔

وَ إِذِا عُتَزَ لُتُ مُو هُمُ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَا وَ اللَّهَ اللَّهَ فَا وَ اللَّهَ اللَّهَ فَا وَ اللَّهَ اللَّهَ فَا وَ اللَّهَ فَا كُمُ مِن السَّحَهُ وَ يُهَيِّىءُ لَكُمُ مِن السَّحَهُ وَ يُهَيِّىءُ لَكُمْ مِن الْحَمْدِةِ وَ يُهَيِّىءُ لَكُمْ مِن الْمَو كُمْ مِرُ فَقا ( ١٤)

جب تم اپنی قوم کے ان لوگوں سے اور جن کی بی عبادت کرتے ہیں ( یعنی ان کے علماء و مشائخ سے ) کنارہ کش ہو چکے ہوتو اس کہف میں پنا ہ لو۔ تبہارا رب تبہارے کول دیگا۔ اور تبہارے معاملہ میں آسانی پیدا کردیگا۔

اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہف میں تو وہ پہلے ہی پناہ لے چکے ہو گئے۔ جیما کہ اِذُاوَی الْفِتْیَةُ اِلَی الْکَهُفِ کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ پھر اس قول کی کہ فَاوَ اللّی الْکَهُف (تم اس کہف میں پناہ لے لو) کیا دجہ ہوئتی ہے؟۔

سو جانا چاہیے کہ اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پہلی جگہ ان کا اس کہف میں پناہ لینا اور رنگ کا یا اور معنی میں ۔ اور ایبا بی ہونا چاہیے اور رنگ کا یا اور معنی میں ۔ اور ایبا بی ہونا چاہی تفا کیونکہ پہلی جگہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ مخص جس کی خاطر انہوں نے یہ قدم انھایا ابھی مامور نہیں ہوا ہوگا۔ اس لئے لاز آ مامور نہیں ہوا ہوگا۔ اس لئے لاز آ پہلی جگہ نبتا کم ورجہ کی اور دوسری جگہ نبتا زیادہ ورجہ کی وابستی مراد ہوگی۔ ایسے زیادہ ورجہ کی کہ کویا پہلی وابستی اس اس مقالمہ پرکوئی وابستی بی نہیں تھی۔ چنانچہ ماموریت سے پہلے تو اس مخفی لینی مورخ سامی مراد ہوگی۔ ایسے مقابلہ پرکوئی وابستی بی نہیں تھی۔ چنانچہ ماموریت سے پہلے تو اس مخفی لینی معزت مرزا غلام احمد صاحب قادیائی علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ کوئی آپ سے بیعت لینے کی درخواست کرتا تو آپ سے بیعت لینے کی اور ورخواست کرتا تو آپ سے بیکہ کر کہ کشف بمامور انکار کر دیتے ۔ اس لئے اس وقت تک لوگوں کے درخواست کرتا تو آپ سے کہ کر کہ کشف بمامور انکار کر دیتے ۔ اس لئے اس وقت تک لوگوں کے

قادیان کی طرف ہجرت کرآنے کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ مامور کئے گئے تو پھر آپ نے خود لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ جتنا زیادہ ممکن ہو آکر صحبت میں رہیں۔ اس لئے جو لوگ آپ کے پاس لیعن قادیان میں ہجرت کر آئے ان کا کام تھا کہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ پس ان آیات میں یہی بتایا گیا کہ پہلے تو لوگ اس مقام کے ساتھ صرف وہنی اور روحانی وابنگی اختیار کریں گے۔ لیکن جب وہ خض جس کی خاطر اُنہوں نے اس مقام کو اپنی پناہ گاہ جان کر اس سے وابنگی اختیار کریں گے۔ لیکن جب وہ خض جس کی خاطر اُنہوں نے اس مقام کو اپنی پناہ گاہ جان کر اس سے وابنگی اختیار کی ہوگی مامور کیا جائے گا تو اس کے بعد وہ وہاں ہجرت کر آئیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے۔ آئیں گے اور صرف خود ہی ہجرت نہیں کر آئیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے۔ اور بتا کیں گے کہ ایبا کرو گے تو تہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور تہاری اپنے مقاصد دیدیہ میں کامیانی آسان بنا دے گا۔ چنانچہ بیسب با تیں بھی لفظ بلفظ پوری

===========

# موعود اصحاب کہف لیعنی اعوان المہدی کے اپنے پہلے مرکز سے ہجرت کرنے اور نئے مرکز میں پناہ یانے کی پیشگوئی

قرآن کریم ذوالمعارف ہے ایک افظ میں کئی کئی اشارات ہوتے ہیں۔ اس لئے اِذُاوَی الْمَفِتُیةُ اِلَی الْمُکَهُف کے الفاظ میں ان کے ایک کبف میں پناہ گزیں ہونے کا ذکر پہلے آجانے کے باوجود جو فَاُو ٓ اللّٰے الْمُکَهُف کے الفاظ لائے گئے تو ایکی دوسری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ پہلی جگہ اور کہف کا ذکر ہو اور دوسری جگہ اور کہف کا (اس صورت میں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ موجود اصحاب الکہف کو اپنی پہلی کہف۔ قادیان۔ سے بجرت کرکے ایک اور کہف یعنی ایک اور اس کے بعد لِنَعُلَمَ آئی الْحِوزُ بَیْن میں یہ اشارہ ہو کئے انہوں کہ اس وقت وہ دوگروہ ہو کے ہوئے۔ ایک ان اقدار کا لحاظ رکھنے والا جس کے لئے انہوں نے اس وقت وہ دوگروہ ہو کے ہوئے۔ ایک ان اقدار کا لحاظ رکھنے والا جس کے لئے انہوں نے اس وقت وہ دوگروہ ہو کے ہوئے۔ ایک ان اقدار کا لحاظ رکھنے والا۔

چنانچہ ہجرت از قادیان سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ اسلام کے ماننے والے مبایعتین

فلافت اور غیر مبایعین دو گروہوں میں تغییم ہو چکے تھے۔ گر ہجرت کے بعد مبایعین نے تو حضرت میں مل جل کر رہ حضرت میں مل جل کر رہ حضرت میں مل جل کر رہ میں مل جل کر رہ میں طرح ان دونوں میں کملی کھلی تمیز ہوگئی۔

============

# نے مرکز کا نام ربوہ ہونے اور اسکی مرکز بننے سے پہلے اور بعد کی کیفیت اور دیگر اہم امور کے بارہ میں پیشگوئی

حضرت مہدی مسعود اُسے الموعود کی اپنے پہلے مرکز ہے ہجرت کی خبر اور نئے مرکز بنے پہلے کی اور بعدی کیفیت قرآن کریم میں ذکور ہے۔اور وہ اسطرح کہ اسنے آپ کا نام ابراہیم بھی رکھا اور سورۃ البقرہ آیت ۱۱۷ میں یہ بتا یا کہ ملّہ کے وجود میں آنے ہے پہلے حضرت ابراہیم نے اس بے آب و گیا ہ جگہ پر کھڑے ہو کر جہاں بعد میں یہ شہر بنادعا کی کہ خدا یا اس جگہ شہر بنا دے جو امن والا ہو اور اسکے اہل کو شمرات سے نواز اور سورۃ ابرا ہیم آ یت ۲۳ میں یہ بتا یا کہ جب یہ جگہ عملا شہر بن گئی تو انہوں نے پھر آئیس کھڑے ہو کر اسکے امن والا شہر ہونے بتا یا کہ جب یہ جگہ عملا شہر بن گئی تو انہوں نے پھر آئیس کھڑے ہو کر اسکے امن والا شہر ہونے کی دعا کی۔ (جس سے ظاہر ہے کہ اسکے شہر بننے سے پہلے بھی اور اسکے بعد بھی اسکے مبارک قدم اس پر پڑے) اور جیسا کہ آیت ۲۳ سے ظاہر ہے اپنی ذریت کو اس غیسو ذی ذرع مقام پر آباد کرنے کی غرض انہوں نے یہ بیان کی کہ تا وہ نماز قائم کریں اور اس غرض کے پورا ہونے کے لئے یہ التجا بھی کی کہ اے میرے رب لوگوں کے دلوں کو اکی طرف پھیر دے اور انکو شمرات

چونکہ قرآنی تقص بطور پیٹکوئی ہوتے ہیں (جیبا کہ ارشا و رہائی فیٹے فیٹے فیٹے کئے سے اور اس طرح بسلک مین اُنْسُبَاءِ الْفَیْبِ نُو حِیْهَا اِلَیْکَ سے اور کی دوسری آیات سے فاہر ہے) اس ذکر میں یہ اشارہ تھا کہ آئندہ بھی ایک ابرا ہیم پیدا ہوگا اور اسکے ساتھ بھی ایبا بیا ہوگا اور اسکے ساتھ بھی ایبا بی واقعہ پیش آئے گا۔ اور چونکہ حضرت مہدی موعود بی کا نام خدا تعالی نے ابراہیم رکھا اس لئے یہ پیٹکوئی آئے بی کے بارہ میں تھی۔

اسكے بعد جانا چاہيے كه روياء وكثوف ميں بمى ايك چيز ايك فخص كے بارہ ميں وكھا كى

جاتی ہے اور وہ یوری اسکے کی بینے کے ذریعہ ہوتی ہے۔ چو نکہ حفرت مہدی مسعود نے خود ہجرت نہیں کی مگر آت کے ایک بیٹے اور خلیفہ کو قادیان سے ہجرت کرنا بڑی اس میں شبہیں کہ اس پیشکوئی کا اس بینے بی کی ذات میں پورا ہو نا مقدر تھا گر اس غرض ہے کہ اس میں کوئی شبہ ندر ہے ۔ خدا تعالی نے کی سال پہلے اس بینے کی زبان پر الہا ما یہ الفاظ جاری فرمائے کہ انک الْسَسِينَ السَمُوعُودُ مَثِيلُهُ وَ خَلِيْفَتُهُ إِنَا نِي جب آپ ك ال بيخ اور ظيفه كواين مبایعین سمیت قا دیان جھوڑ کر ہندوستان سے یا کتان آنا یوا اور یہاں نے مرکز کی ضرورت پیں آئی توخدائی اشاروں اور تصرف کے ماتحت آپ نے جو جگه مرکز بنانے کے لئے پندی وہ مكة مرمه كى طرح بالكل ب آب وكياه جكمتى - آب ني بعى انبى دعاؤل ك ساته جو حفرت ابرا ہم نے ملہ کے لئے مائی تعین اس جگہ کھڑے ہو کرنے مرکز کی بنیاد رکھی اور آپ کی ان دعاؤل کو قبول فر ماتے ہوئے خدا تعالیٰ نے اسے شہر بھی بنا دیا۔ آبادی کے لئے جو بنیا دی ضرورت تمی لیعنی یانی وہ بھی اسمیں سے نکال دیا اور اسکے رہنے والوں کو نہ صرف ما دی مجلول سے بلکہ ایمان کے ثمرات سے بھی بکثرت نوازا اور مسلسل نواز رہا ہے۔ پھر لوگوں کے دلوں کو بھی اس کے رہنے والوں کی طرف چیر دیااور دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں آنے لگے اور یہاں کے لوگ ساری دنیا میں قیام صلوۃ کا ایک ذریعہ بن مجے ۔ مرای پر بات ختم نہیں ہو کی بلکہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اشارہ مجی فرمایا تھا کہ اس مرکز کا نام ربوہ ہوگا۔آت کے جس بينے كے ذريعہ يہ پيشكو كى يورى مونے والى ب وہ اور اسكى والدہ ماجدہ يہاں آ كيكے اور يہ جگہ اكى آخری قیام گاه ہو گی۔ چنانچہ ایما بی ہؤا۔

تفعیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حضرت سط کے متعلق قرآ ن کریم میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وَ جَعَلُنا ابْنَ مَرُ یَمَ وَ اُمَّهُ آل یَهُ وَ اوَیُنا اُمُنَ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَا دِوَّ مَعِیْنِ (المومن ۵۱:۲۳)

اور ہم نے ابن مریم اور اس کی اُم کو نشان بنایا اور ان دونوں کو ربوہ میں جو ذات قرار و معین ہے بناہ دی۔

چنانچہ میں عانی حضرت میں موود کے اُس بیٹے خلیفہ اور مثل نے اپن جماعت کے مرکز کے ایک جو جگہ پند کی (اردگرد کی جگہوں سے او فجی ہونے کی وجہ سے )اس کا نام رہوہ رکھا۔آپ

یہاں رہنے کے لئے تشریف لائے تو آ کی والدہ ماجدہ آ کی ساتھ تھیں اور یہ مقام ان دونوں کی آخری آرام گاہ بھی ثابت ہؤا۔ اور اگر چہ ظاہر میں یہ ایک بے آ ب وگیاہ جگہ تھی گر وَ مَعِینُ کے لفظ کے مطابق اس سے علم و عرفان کے ایسے جشمے پھوٹے کہ ایک عالم ان سے سیراب ہورہا ہے۔ اور ثیوب ویلوں کی صورت میں تو مادی پانی کے جشمے بھی گھر گھر پھوٹ رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے اس زمین میں سے بانی نہیں نکلیا تھا۔ اس سے قطعی طور برثابت ہوتا ہے کہ:

نمبرا قرآن کریم کی یہ پیٹکوئیاں حضرت مسیح موجود کے متعلق تھیں۔

نمبرا آپ مثیل مسیح " بین اور

نمبرا حفرت مصلح موعود آپ کے مثیل ہیں۔

جب یہ بتایا گیا کہ اصحابِ گہف نے اپنی قوم کو رحمتوں اور ترقیات کے دروازے کھلنے کی خبر دی تھی تو چونکہ اس قضہ کے پیرایہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی اصحاب کہف ہو نگے اور ان کے وقت میں ایسے ہی واقعات دہرائے جائیں گے اس لئے یہ بتانے کو کہ

موعود اصحاب کہف کی ترقیات کی نوعیت کیا ہوگی اور گذشتہ اصحاب کہف اور ان اصحاب کہف کی ترقیات میں کیا فرق ہوگا

فرمايا:

وَتَرَى الشَّمُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَزَاوَرُعَنُ كَهُفِهِمُ ذَاتَ الْيَرِمُ الشَّمَالِ وَهُمُ فِى الْيَرِمُ الْمَ الشِّمَالِ وَهُمُ فِى الْيَرِمُ الْمَ الشِّمَالِ وَهُمُ فِى فَجُوةٍ مِّنُهُ (١٨)

تو دیکھے گا کہ سورج جب طلوع کریگا تو اکل کہف سے داکیں طرف سے مورک کرریگا اور جب ڈوب گا تو باکیں طرف سے کترا کرنگل جائے اور وہ ان کے درمیان کھے میدان میں ہوئے۔

مطلب یہ کہ آفآب (روحانیت لینی ما مور وقت) کے نصف النہار تک کنیخ (لیمی اس کے مشن کے بام عروج کو چھونے تک) تو اسکی روشی اس کیف کے دائیں طرف پڑ می لیمی

اکی قوم دینی اعتبار سے ترقی کریگی اور زیادہ تر دین کے رنگ میں خداتعالی کے فضل اپر ہونئے۔ اگر چہ کچھ دینوی فوائد ہمی اکوملیگے (جیبا کہ ادی سورج جب چڑھتا ہے تو اکلی روشی زمین کے اس حقہ پرجوبالکل اسکے سامنے ہو زیادہ پڑتی ہے گر پڑتی دوسرے حسۃ پر بھی ہے) کین اسکے بعد جوں جوں اسکے زمانہ کا آخر آتا جائے گا اکلی روشی اس کہف کے باکیں جانب زیادہ پڑئی اگر چہ کی قدر داکیں جانب بھی پڑئی یعنی اکلی قوم کو زیادہ تر دنوی ترقیات اور انعامات پڑئی اگر چہ کچھ افراد اس کے دین اور روحانیت میں ترقی پانے والے بھی ہوئے۔ بہ الفاظ دیگر یہ کہ مہدی مسعود اس کے دین اور روحانیت میں ترقی پانے والے بھی ہوئے۔ بہ الفاظ دیگر یہ کہ مہدی مسعود اس کے ابتدائی زمانہ میں دین لحاظ سے ترقی پانے والے لوگ زیادہ ہوئے اور اسکے آخری زمانہ میں ایسے لوگ کم ہوئے۔ چنانچہ انبیاء کے وقت میں ہمیشہ ایسا نیادہ ہوئے اور اسکے آخری زمانہ میں ایسے لوگ کم ہوئے۔ چنانچہ انبیاء کے وقت میں ہمیشہ ایسا میں ہوئے۔ چنانچہ انبیاء کے وقت میں ہمیشہ ایسا میں اس کا ذکر ہے۔

یہ پیٹگوئی بھی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت سیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی زمانہ میں ایمان لانے والوں میں سے اکثریت صاحب کشف و الہام لوگوں کی تھی۔ گر اس کے بعد الکی تعداد کم ہوتی میں تاہم بفضلہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے وجود سے جماعت خالی بھی نہیں ہوئی۔

یہ خبر دینے کے بعد و کھٹم فیسی فینجو ق مِنْه کے الفاظ لا کرجن کے معنے یہ ہیں کہ وہ ان کے درمیان کھلے میدان میں ہوئے خدا تعالے نے بتایا کہ ان کے لئے دبنی اور دنیاوی دونوں قتم کی ترقیات کا میدان کھلا ہوگا۔ جس میں جاہیں اور جتنی جاہیں ترقی کرلیں۔ فرمایا یہ اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔

ذَلِكَ مِنُ اينتِ اللَّهِ مَنُ يُهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِوَ مَنُ يُهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِوَ مَنُ يُصُلِلُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرُشِداً (١٨)

جے اللہ ہدایت دے وہ (ان نشانوں سے اس مامور کی اور قرآن کی) مداقت کو پالیگا ۔لیکن جے وہ (اس کے لائل نہ سمجے اور) مراہ کردے (یعنی اسکے مقدر میں مراہی لکھدے) تو (اسکے بعد) تو اس کا کوئی ایسا دوست نہیں پائے گا جوائے (خدا تعالی کی) راہ دکھا سکے۔

اسمیں بتایا کہ اس موجود کے مانے والوں میں تو خدا رسیدہ ہوئے مر اس سے الگ

رہے والوں میں نہیں ہو گئے۔ چنا نچہ اس کی طرف سورۃ کیمین کی آیت " وَ مَلَ آنُوزُ لُفَ عَلَی قَوْمِهِ مِنُ بَعُدِهِ مِنُ بُعُدِهِ مِنُ بُعُدهِ اشارہ ہے۔ حضرت مہدی موجود نے خود بھی فرمایا ہے:

متابعت حضرت خیر البشر افضل الرسل مقالیہ ان بہتوں پراکابر اولیاء سے متابعت حضرت خیر البشر افضل الرسل علیہ گذر کھے ہیں اور اسکے قدم پر چلنا موجب نہدو موجب نجات و سعادت و برکت اور اس کے بر ظاف چلنا موجب نهدو حران ہے۔ " (اشتہار ملکہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ کا کا کہ کا کہ دو اس ہے۔ " (اشتہار ملکہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ کا کا کہ دو اس کے۔ " (اشتہار ملکہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ کا کا کہ دو اس کے۔ " (اشتہار ملکہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ کا کا کہ دو اس کے۔ " (اشتہار ملکہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ کا کا کہ دو اس کے۔ " (اشتہار ملکہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ کا کہ دو اس کے۔ " (اشتہار ملکہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ کا کا کہ دو اس کے بر خلاف کے کہ دو اس کے بر خلاف کو بالات اسلام صفحہ کا کہ دو اس کے بر خلاف کا کہ دو اس کے بر خلاف کا کہ کہ دو اس کے بر خلاف کو بالات اسلام صفحہ کا کہ دو اس کے بر خلاف کا کہ کا کہ دو اس کے۔ " (اشتہار ملکہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ کا کہ دو اس کے بر خلاف کے کہ دو اس کا کہ دو اس کا کہ دو اس کے کہ دو اس کے کہ دو اس کا کہ دو اس کا کہ دو اس کے کہ دو اس کے

نيز فرمايا:

"خدانے یمی ارادہ کیا ہے کہ جومسلمانوں میں سے جھے سے علیمدہ رہے گا وہ کاٹا جائے گا بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ (تذکرہ سے سے) یعنی اسکا پوند خداتعالی سے قائم نہیں ہوگا ادراگر پہلے تھا بھی تو قائم نہیں رہے گا۔"

#### ای طرح فرایا:

"میں صرف یہی دعویٰ نہیں کرتا کہ خداتعالیٰ کی پاک وہی سے غیب کی باتیں میرے پہلے ہیں اور خارق عادت امر ظاہر ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو محض دل کو پاک کرکے اور خدا اور رسول پر سچی محبت رکھ کر میری پیروی کرے کا وہ بھی خداتعالیٰ سے یہ نعمت پایگا گر یاد رکھو کہ تمام مخالفوں کے لئے یہ دروازہ بند ہے۔" (اربعین نمبرا)

چنانچہ یہ بات گذشتہ سو سال سے دیکھنے میں آرہی ہے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے مہدی موقود ہونے اور آ کی جماعت کے (مثیلان) اصحاب کہف ہونے کا جُوت ہے۔ اسکے بعد یہ بتانے کو کہ: موقود اصحاب کہف کی بیداری ایکطرح کی نیند اور نیند ایکطرح کی بیداری ہوگی۔ فرمایا:

وَتَسَحُسَبُهُ مُ أَيُسَفَ اظُلَا وَ هُمُ رُقُودٌ (كَهِف آيت ١٩) (اے آئدہ ہونوالے اصحاب كہف كے زمانہ كے مخاطب قرآن) تو سمحتا ہے كہ وہ جاگتے ہیں حالانكہ وہ سورہے ہیں۔

اسمیں دو اشارے ہیں۔

نمبرا ید که انکی ابتدائی حالت (جبکه وه اپنی اس کہف سے لکل کر دنیا میں تھیلے نہیں ہوگئے) ان کی مستقبل کی حالت کے مقابلہ میں ایسی ہوگئ جبسی ایک بیدار کے مقابل پر سونے والے کی حالت ہوتی ہے۔ لیعن اگر چہ ان میں جان تو دکھائی دے گی مگر مستقبل میں جسطر ح انہوں نے دنیا کے مشرق ومغرب میں پھیل جانا ہے اسکے مقابل پر انکی اس وقت کی حالت کو بیداری کی نہیں خواب کی حالت کہنا جا ہے۔

نمبر السيك المستقامو الته الكليف قالو اربا الله في الستقامو التنزل الله في الستقامو التنزل على عليه المملا فيكة ان برفر شتول كا نزول موكا اور ان كواي صاف اور صري طور بربعض امور غيبيه براطلاع دى جائي كم تم خيال كروك كه ان لوكول نه بيرسب بحمه عالم بيدارى على ابى مادى آئهول سے ويكها به حالانكه انہوں نے وہ باتيں خواب يا ربودگ كى حالت ميں يعنى روياء وكثوف ميں ابنى روحانى آئهول سے ديكمى مؤلى۔ چنانچ نمونه كے طور برصحابه مهدى موجود ميں سے ايك عورت اور ايك مرد كے روئن وواضح روياء وكثوف كا ذكركيا جاتا ہے۔

نمبرا والدہ صاحبہ حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب نہایت بزرگ صاحب کشف و الہام خاتون تعیں۔ انہیں ایک خواب میں دکھایا گیا کہ اگلے جعہ کے روز کو انکے میاں کی وفات ہوگی۔ اکو اسپر ایبا یقین تھا کہ ساری اولاد کو بلوالیا اور تابوت اور کفن تک کا انظام کرلیا اور عین اسی روز انکے میاں (حضرت چوہدری ظفراللہ خان کے والد بزرگوار) کی وفات ہوگئ۔ انتھیل کے لئے دیکھیں کتاب میری والدہ مصنفہ حضرت چوہدری ظفراللہ خان صاحب )

نمبرا حفرت مولوی غلام رسول صاحب راجیکی حفرت میح موعود کے محابی تھے۔
ایک دفعہ جناب صاحب فان صاحب نون نے جو فیروز فان صاحب نون کے چیا تھے اور ایک ضرورت کے وقت حفرت مولوی صاحب موصوف کے کام آچکے تھے آپ کو اپنے تین مقاصد کے لئے دعا کی تحریک کی:-

اوّل سے کہ وہ افسر مال کے عہدہ پر فائز ہیں اور باوجودسینئر ہونے کے ان کو ترقی نہیں ملی اور جوئیر افسر ڈپٹی کمشنر بن مجئے ہیں۔ دوسرے ان کی خواہش ہے کہ ان کو خان بہادر کا خطاب مل جائے ۔ تیسرے ان کے ہاں فرینہ اولاد پیدا ہو۔

حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں۔ '' میں نے ان کے تینوں مقاصد کے لئے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا اور ان کے احسان اور حسن سلوک کو چیش نظر رکھ کر دلی توجہ سے ان کے لئے دعا کیں جاری رکھیں ۔ یہاں تک کے میرے سامنے کشفی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کاغذ پیش کیا جاری رکھیں ۔ یہاں تک کے میرے سامنے کشفی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کاغذ پیش کیا گیا۔ جس میں لکھا ہؤا تھا کہ وہ ڈپٹی کمشنر بنائے جا کیں گے ۔ اور سب سے پہلے ان کا تقررضلع کو جرانوالہ میں ہوگا ۔ ان کو خان بہادر کا خطاب ملے گا اور ان کے ہاں لڑکا بھی تولد ہوگا ۔ جس کا نام مجھے احمد خان بتایا گیا۔''

اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت احسان اور فضل ہے کہ اس پیش خبری کے عین مطابق وہ ڈپئی کھنز کے عہدہ پر فائز ہوئے ۔ اور سب سے پہلے ان کا تقرر گوجرانوالہ میں ہؤا انہوں نے اس تقرری کے عہدہ پر فائز ہوئے ۔ اور سب سے پہلے ان کا تقرری کے بعد مجھے لکھا کہ آپ کا اطلاعی خط میرے سامنے پڑا ہؤا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے علق م الغیوب ہونے پر جیرت سے فور کر رہا ہوں ۔ پھر ان کو خان بہادر کا خطاب سرکار کی طرف سے دیا گیا اور کیم مکی ۱۹۳۹ء کو ان کے ہاں لڑکا بھی پیدا ہؤا اور جس طرح بہت عرصہ پیشتر میں نے اس بچہ کا نام احمد خال دیکھا تھا۔ سیدنا حضرت خلیفہ اسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس بی نام احمد خال ہی تجویز فرمایا۔ فالحمد للہ علیٰ ذاک ۔

انہی حضرت مولوی غلام رسول راجیکی کا ایک اور واقعہ بھی من لیجئے ۔ ۱۹۳۸ء مین ہندستان کی لیجسلیٹو کونسل کی ممبری کے لئے الیکٹن ہونے والے تنے ۔ حضرت خلیفہ اس کے الثانی نے جماعت کو ہدایت فرمائی کہ فلال فخص کو ووٹ دیا جائے اس پر وہ لوگ جو چاہتے تنے کہ دوسرے کو ووٹ ملے سخت بر ہم ہوئے اور ایک بھٹی رئیس حاتم علی نامی نے تو مخالفت کی انتہا کر دی اور جوش اور غیظ میں نہ صرف احمدیوں کو محالیاں دیں بلکہ حضرت مولانا صاحب سیدنا حضرت خلیفہ اللہ کو بھی سب دشتم کا نشانہ بنایا دور ان بزرگ ہستیوں کی سخت ہتک اور تو ہین کا ارتکاب کیا ۔ جب اس کی بد زبانی کی انتہا ہوگئی تو حضرت مولانا راجیکی صاحب نے حاضرین مجلس کے سامنے اس کو ان الفاظ سے مخاطب کیا۔

" حاتم على ! وكم اس قدرظلم اجهانبيس تيرے جيسوں كو خدا زياده مهلت نبيس ديا \_ ياد

رکھ اگر تونے توبہ نہ کی تو جلد پکڑا جائے گا۔"

حضرت مولوی صاحب مجمع عام میں یہ الفاظ کہہ کر اور احباب جماعت کو صبر کرنے اور

الَلَّهُمُّ إِنَّا نَـجُعَلُکَ فِی نُحُورِهِمُ وَ نَعُودُ بِکَ مِنْ شُرُورِهِمُ کَ دعا پڑھے رہے گئے ۔ حاتم علی آپ کے جانے کے معا بعد بعارضہ سل بیار ہوگیا ۔ مقامی طور پر علاج کی کوشش کی اور آخر میو ہیتال لا ہور میں ماہر ڈاکٹروں سے علاج کرایا۔ محر۔ رج

مرض بردهتا کیا جوں جوں دوا کی قریباً چار ماہ کی شدید تکلیف دہ علالت کے بعدیہ معاندا حمدیت اپنے جاہ وجلال کو چھوڑ کر دنیا سے اٹھ میا۔

رائے ظہور خان ناصر صاحب آف بھاکا بھیاں ضلع مجرانوالہ بیان کرتے ہیں کہ جاتم علی کی وفات کے دوسرے دن جماعت احمد یہ شاہ مکین شیخو پورہ کا تبلیقی جلسہ تھا اس میں شمولیت کے لئے علاوہ اور علاء سلسہ کے حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی بھی تشریف لائے ہوئے تھے ۔ میرے مرحوم بھائی مولوی امیر احمد صاحب بھی اس جلسہ میں شریک ہونے کے لئے شاہ مکین گئے اور وہاں پر حضرت مولانا صاحب سے ملاقی ہوئے ۔ آپ نے میرے بھائی جان کو د کھھتے ہی فرمایا۔ ''ساہے بھائی محمد امیر اس گالیاں دینے والے جاتم علی کا کیا حال ہے'' میرے بھائی مرحوم نے بطور امتحان کے اصل واقعہ کو چھپاتے ہوئے عرض کیا کہ حاتم علی کے غرورو تکبر کو آپ جانے ہیں اس میں کیا کی ہوگتی ہے۔ یہ من کر حضرت مولوی صاحب متبسم چہرے سے فرمانے گئے ۔ ''کمروں میں آ واں تے سلیم توں دیویں۔ مجھ سے بات چھپاتے ہو۔ جس دن فرمانے گئے ۔ ''کمروں میں آ واں تے سلیم توں دیویں۔ مجھ سے بات چھپاتے ہو۔ جس دن محمد میں تبارے گاؤں سے گیا ہوں اس دن سے حاتم علی کی بیاری اور اس کے علاج کی کیفیت متواتر مجھے بذریعہ کشف بتائی جا رہی ہے۔ کیا کل تمبارسارا گاؤں اس کو قبرستان میں فرن کرکے متواتر نوی میں واپس نہیں لوٹا۔''

چونکہ واقعات ہو بہو ای طرح ہوے تنے میرے بھائی صاحب حفرت مولوی صاحب کی زبانی یہ کیفیت س کرجران ہو گئے۔ کہ کس طرح ایک سومیل کے فاصلہ پر بیٹے ہوئے جملہ حالات سے اللہ تعالی نے ان کو ساتھ ساتھ آگاہ فرمایا۔ چنانچہ میرے بھائی صاحب نے شاہ مسکین کے جلسہ میں حاضرین کے سامنے احمہت کی صداقت کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا اور بھیشہ لوگوں کے سامنے حلفیہ اس واقعہ کا ذکر کرتے تھے۔ کی ہے سے

جو خدا کا ہے اسے للکارنا انچھانہیں ہتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ زارونزار وَنُـ قَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْيَمِيُنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالَ وَ كَلْبُهُمُ بَاسِطْ ذِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيُدِ (آیت ۱۹ جاری)

اور ہم انہیں دائیں اور بائیں (لینی ساری دنیا میں پھیلائیں کے) حالانکہ ان کا کماضحن میں (یاچوکھٹ بر) ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوگا۔

اس آیت میں سابقہ اصحاب کہف کے باقیات یعنی انکی قوم کے آئیندہ زمانہ میں مشرق ومغرب میں پھیلائے جانے کی پیشگوئی بھی بیشک ہے اور اس اعتبار سے انکے ساتھ کئے کا ذکر کرے گویاانکی ایک ظاہری علامت بیان کی گئی ہے لیکن چونکہ بڑامقصد ان آیات کا آئندہ مونے والے اصحاب کہف یعنی اعوان المہدی کی خبر دینا ہے۔ اور ان کی علامت ظاہری کوں کا ساتھ ہونانہیں ہونی تھی اس لئے یہاں و کے لُبُھ مُ مَعَهُمُ کے الفاظ نہیں رکھے گئے بلکہ و کے کُبُھُم مَعَهُمُ کے الفاظ نہیں رکھے گئے بلکہ و ککبُھھ بَاسِط فردَ اعْدُم بِالْوَصِید کے الفاظ رکھے گئے۔

==========

## موعوداصحاب کہف کے تعلق میں کلب یعنی کتے سے مراد

بات یہ ہے کہ موعود اُسحابِ کہف کے بارہ میں جتنی با تیں بھی ان آیات میں بیان ہوئی بیں ان سب میں مجاز اور استعارہ سے کام لیا گیا ہے ۔ اس لئے لفظ کلب سے بھی ظاہری کتا مراد نہیں بلکہ وہ فخض مراد ہے جس میں کئوں والی خاصیتیں ہوں ۔ رویاء و کشوف میں کتا دیکھا جائے تو اس کی تعبیر دیمن ہوتی ہے ۔ یوں بھی بعض اوقات کئے کا لفظ دیمن کے لئے استعال ہوتا ہے ۔ چنانچہ ایک شعر ہے ۔

مَنُ اَنْكُرَ الْبَحَقُّ الْمُبِيْنَ فَإِنَّهُ كَلُبٌ وَعَقْبَ الْكُلُبِ سِرُبُ ضِرَاء (رثين عربي)

جس نے کملے کھلے حق کا انکار کیا وہ عِمَّا ہے اس حالت میں کہ اس کے بیچے شکاری کو کو کاری کو کاری کا تا ہے۔

===========

#### موعود اصحاب كهف كاكتا ان كالمحافظ نهيس مخالف موكا

پس گنے سے مراد رحمن ہے اور ظاہرہے کہ کی کا دحمن اسکا محافظ نہیں ہوتا۔ پس بے فرما کرکہ وَنُ قَلِبُهُ مُ مَاسِط فرات الْمَسْمِ الْ وَ کَلْبُهُ مُ بَاسِط فراعیہ بِ الْسَمِ الْ وَ کَلْبُهُ مُ بَاسِط فراعیہ بِ الْسَالُ وَ کَلْبُهُ مُ بَاسِط فراعیہ بِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کا۔ آگے ہے۔ اللّٰ انہیں دنیا میں کھیلائے گا۔ آگے ہے۔

لَوِاطَّلَعُتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِراداً وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمُ لَوَاللَّهُ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مَ رُعُباً (١٩)

(اے وشمن ائی یہ حالت ہوگی کہ )اگرتو ان (کے عزم وہمت وعلم وضل) پر اطلاع پائے تو ان سے فرار کی راہ اختیار کرے گا اور ان کے رعب سے بجر جائیگا۔(لیمنی آئندہ ان کے مقابل آنے کی ہمت می نہ پائیگا)۔

موعود اصحاب كهف كو ايك خاص رعب عطا كيا جائيگا

اس آیت میں خدا تعالی نے موجود اصحابِ کہف یعنی اعوان المهدی کی ایک بڑی نشانی بتائی کہ ان کو ایک خاص رعب عطا کیا جائےگا۔ حضرت مهدی علیه السلام کا ایک الہام بھی ہے۔

منصور ت بالو غب تیری رعب سے مدد کی گئی۔ آپ تو آپ سے بارہا دیکھا کیا ہے کہ آپ کے مقبین کابھی دشمنوں پر ایبا رُعب پڑ جاتا ہے کہ وہ مقابلہ سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا ارشادات ربانی کے بعد ہے۔

وَكَلَالِكَ بَعَثُنَاهُمُ لِيَتَسَآءَ لُوالَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنُهُمْ كُمُ لَبِثُتُمُ قَالُوالَبِثُنَايَوُما اَوْبَعُضَ يَوْم دَقَالُوا رَاحُكُمُ اعْلَمُ بِمَالَبِثُتُمُ فَالْعَثُقُ الْحَدَكُمُ بَوَرَقِكُمُ هَلَاقٍ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنُظُرُ اَيُسَهَآ اَزْكَى طَعَاماً فَلْيَا تِكُمُ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطُّفُ وَلا يُشْعِرَنُ بِكُمُ اَحَدًا (٣) آیت ۱۳ کے الفاظ گُم بَعَنُن ہُم مِی خدا تعالیٰ نے موجود اصحاب کہف کے روحانی بعد کی خبر دی تھی۔ اور آیت و نُقلِبُهُم ذَات الْیَمِیْنِ وَ ذَات الْمِشْمَالِ مِی بَایا تھا کہ اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ انہیں دنیا کے یمین وشال میں پھرایا جائیگا۔ مرعلم اللی میں تھا کہ اسکے باوجود دنیا کے بعض اہم علاقے ایے بھی ہو تگے جن میں ایک مُدُت تک ان کا نفوذ نہیں ہوگا۔ اور سوال پیدا ہوگا کہ ان علاقوں میں ان کا نفوذ کب اور کیے ہوگا۔ فلام ہے کہ یہ سوال اپنے وقت کا ایک ان علاقوں میں ان کا نفوذ کب اور کیے ہوگا۔ فلام ہو کہ یہ سوال اپنے وقت کا ایک اہم سوال ہوتا تھا۔ مر اسکا جواب عالم الغیب خدا کے سواکوئی نہیں دے سکتا تھا۔ پس اس کا جواب دینے کو زیرنظر آیت لائی گئی۔ اور آئیس خدا تعالیٰ نے کے لاالحک سکتا تھا۔ پس اس کا جواب دینے کو زیرنظر آیت لائی گئی۔ اور آئیس فدا تعالیٰ نے کے لاالحک بیکی بار اٹھایا اس طرح آئیس ( اسکے موجود کے ذریعہ ) پہلی بار اٹھایا دو بارہ انہا کہ جس طرح نہیں ( اسکے تائع ہوکر آ نیوالے کی مامور کے ذریعہ ) دوبارہ اٹھا کی علی میں ایک حیات نو بخشیں گے۔ اور ایسا اس لئے کریں گے لینت سافلو ابینہ کھم مقام بیٹے اور خلیفہ یا اسکے تائع ہوکر آ نیوالے کی مامور کے ذریعہ ) دوبارہ اٹھا کی نگے۔ یعنی ایک حیات نو بخشیں گے۔ اور ایسا اس لئے کریں گے لینت سافلو ابینہ کھم کے۔ اور ایسا اس لئے کریں گے لینت سافلو ابینہ کھم کے میں اس کا میں کے دریعہ کی سافر کے ذریعہ کی اسک کے دریعہ کی تعلی اسکے ایس کے کریں گے لینت سافلو ابینہ کی کہ کے دریعہ کی اس کر ایسا کی کریں گے لینت سافلو ابینہ کی کہ کو کر ایسا کی کریں گے لینت کہ کیا کہ کو کہ کو کت کو کیک کی اس کر کریں گے کینت کو کر آئیوالے کی اس کی کریں گے لینت کو کر آئیوالے کی دورانہ کی کی کو کی کھر کریں گے لینت کو کر آئیوالے کی کی کر ایسا کی کریں گے لینت کو کر آئیوالے کی کر کرنے کے کر کرنے گئی کی کر آئیوالے کی کر ایک کر کر ایک کر کر ایک کر کر گئی کو کر آئیوا کے کر کر آئیوا کے کر کر گئیت کی کر ایک کر کر گئی کر کر گئی کر آئیوا کے کر کر گئیں کر گئی کر گئی کر گئی کر کر گئی کر گئیا کر کر گئی کر گ

تاكہ وہ ( اپنے كارناموں اور كوتابيوں كا جائزہ لينے كے لئے )ايك

دوس سے سوال کریں۔

انے پہلے بعث کی غرض لِنسَعُلَم آئی الْحِزُ بَیْن ... المنح بیان فرمائی تھی اور اس دوسرے بعث کی غرض لِیَتَسَا قَلُو اَبَیْنَهُم بیان کی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ پہلے بعث کے وقت ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی۔ اور اس مامور کا مستقبل بھی ابھی تاریکی میں ہوگا۔ اس لئے ضرورت یہ دیکھنے کی ہوگی کہ اسکے مامور ہو جانے پر کو ن ان اقدار کا لحاظ رکھتا ہے جن کے لئے وہ اسکے مقام (الکہف) سے وابستہ ہوئے ۔ گریہاں کم وہیش سوسال بعد ہونے والے بعث کا ذکر ہے ۔ اور وہ وقت ان کے لئے سابقہ مسائی اورسابقہ کوتا ہوں کا جائزہ لینے کا وقت ہوگا چنانچہ فرمایا

قَالَ قَا ئِلْ مِنْهُمْ كُمُ لَبِثْتُمْ -ان میں سے ایک کہنے والا (یعنی جو ایس بات کہنے کا مجاز ہوگا) کے گاتم کتنا عرصہ (اس حال میں) رہے ہو۔

یعن تم نے سوچاہی ہے کہ تہیں مَنُ اَنْسَصَادِی اِلَی اللّٰه کی مدا بلند کرنے والے مثل مثل می (یعن می قادیانی ) کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر نَسْحُنُ اَنْسَصَادُ اللّٰه کا دعویٰ کے ہوئے کتنا

عرصہ ہوگیا ہے۔ مگر اس کے باوجودتم ابھی ساری دنیا میں اسکا پیغام نہیں پہنچا سکے۔ قَالُو اَلْبِثْنَا يَوُمَا اَوُ بَعُضَ يَوُمٍ وہ (بزبان قال یا حال) کہیں ہے ہم ایک دن ( لیمنی ایک صدی )یا اس

كا كچھ بصه اس حال ميں رہے ہيں ۔

مطلب یہ کہ ایک اعتبار ہے سو سال اس حال میں رہے ہیں اور ایک اعتبار ہے اس کم عرصہ یعنی اگرمیح موقود کے زمانہ ہے اب تک شار کرو تو سو سال ہوئے ہیں۔ اور اگر اکنے مثیل اورخلیفہ المسلح الموقود کے وقت ہے گو تو اس مدّت کا پچھ حصہ ہوئے ہیں۔ قب الحوار المحکم انعکم ہم انعکم ہم المحکم انعکم ہم المحکم انعکم ہم المحکم المحکم انعکم ہم المحکم المحکم انعکم ہم المحکم المحکم

وہ ( کہنے والے انہیں کہیں گے )تہارا رب خوب جانا ہے کہ تم کتنا عرصہ (اس حال میں)رہے ہو۔

لیعنی وہ اس سے غافل نہیں کہ تمہاری کوشٹوں کے باوجود ابھی تک دنیا کے کئی اہم مقامات کے دروازے تم پرنہیں کھلے ۔لیکن اب وہ یہ دروازے کھولنے والا ہے ۔

مقامات کے دروازے تم پرنہیں کھلے ۔لیکن اب وہ یہ دروازے کھولنے والا ہے ۔

مقامات کے دروازے تم پرنہیں کھلے ۔لیکن اب وہ یہ دروازے کھولنے والا ہے ۔

فَ ا بُعَثُوا اَحَدَ كُمْ بِوَرِقِكُمْ هَلَةِ إَلَى الْمَدِينَةِ اللهَ الْمَدِينَةِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

\* قرآن كريم من يوم كا لفظ الك دن كيلة بهى آيا ہے سو سال كے لئے بهى بزاد سال كے لئے بهى اور پچاس بزاد سال كے لئے بهى اور پچاس بزاد سال كے لئے بهى سابقہ اصحاب كہف كے باقیات يعنى اكى قوم كا آئدہ دنیا ميں پھيلايا جانا دوسرى آيات قرآنى كے مطابق بزاد سال كے بعد مقدر تھا اسلئے ان كے حق ميں اس آيت ميں آندالے لفظ يوم سے مراد بزاد سال كئے جائيں صديد نبوى إن اللّه يَهُدُ فُن لِهَا لِهِ اللّه مَن عَمل وَاللّه مَن اللّه مَن الله مَن مَراد موت مونا مقدر كيا كيا كيا ہے اس لئے جہاں تك موجود اسحاب كهف كا تعلق ہے اس يوم سے سوسال عى مراد موت كے ۔

کی ملکوں میں صرف ایک فض اور عام فخض کو بیجنے ہے کام نہیں چل سکا۔ اسلے لفظ احد کے ہے ایک فخض مراونہیں بلک علم وفضل میں منفرد حیثیت رکھنے والے اشخاص یا وفود مراد بیں۔ ای طرح ورق کا لفظ ہے۔ سابقہ اصحاب کہف کے تعلق میں بے شک اس سے سکتہ مراد ہو۔ لیکن موعود اصحاب کہف چونکہ اعوان المہدی ہونیوالے تھے اور حضرت مہدی علیہ السلام نے اشاعت دین کیلئے سلطان القلم ہو کر آ نا تھا اس لئے انکی نسبت سے ورق سے مراد لکھا ہؤا صفحہ لی واشتہار یا Folder بی مراد لکھا ہؤا صفحہ لی جائیگی ۔ پس ورق کے م کوئی ایک ورقہ یا مخضر اشتہار یا Folder بی مراد ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بتایا کہ موعود اصحاب کہف یعنی اعوان المہدی انی تبلیغ میں ایسے اشتہارات یا فولڈروں سے اہم کام لیں می چنانچہ جس طرح نود مہدی موعود علیہ السلام نے انسے زردست کام لیا ای اس طرح کہلی صدی کے آخر میں آپ کے اعوان نے بھی زیر ہدایت حضرت ظیفہ اسے الثالث انسے کام لیا اور اب دومری صدی کے آغاز میں بھی زیر ہدایت حضرت ظیفہ اسے الرابح انسے زیروست کام لیا اور اب دومری صدی کے آغاز میں بھی زیر ہدایت حضرت ظیفہ اسے الرابح انسے زیروست کام لیا جارہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ختنب آیات اور خشرت اعادیث اور حضرت مہدی کی تحریات کی ختنب اقتباسات کی بکشرت اشاعت کی جاری ہے۔ اور ''ھدیدہ'' فریا کر جو یہ اشارہ کیا گیا اسے بھی میز نظر رکھا جا رہا ہے۔

"المدین" ہے مدینۃ النی بھی مراد ہوسکتا ہے اور ملک روس بھی جوسارا آپنی پردہ کے پیچے ہونے کی وجہ ہے ایک شہر کے تھم میں ہے ۔ چنانچہ دکھے لیج اس پیشکوئی کے عین مطابق جماعت احمد یہ کی دوسری صدی کے پہلے سال بی میں ایے تغیرات نمودار ہوئے ہیں کہ ایک طرف ریوار بران گرنے ہے روس میں جماعت مہدی کے نفوذ کے رائے کھلنے گئے ہیں اور دوسری طرف قرآن کریم کا روی ترجمہ بھی اس جماعت کی طرف ہے تیار ہوکر شائع ہو گیا ہے ۔ اس طرح کی عربوں کے احمدی ہوجانے سے مدینۃ النبی میں بھی تبلیخ کے مواقع پیدا ہونے گئے ہیں ۔ گو جیسا کہ اس آیت کے الفاظ فَ لُینَ لَکُطُفُ وَ لَا یُشْعِرَنَّ بِکُمْ اَحَداً میں اشارہ کیا گیا شروع میں ان دونوں جگہوں پر تبلیغ مخفی طور پر کرنا ہوگی ۔

-----

### احری مبلغین کے لئے ہرایات

آ مے مبلغین جماعت احمدیہ کیلئے ہدایات ہیں کہ ان کا طریق تبلیغ کیا ہو۔ فرمایا:-فَلْیَنْظُرُ اَیْهَاۤ اَزْکی طَعَاماً

سووہ (فرد یا وفد جو بھیجا جائے ) دیکھے کہ کونیا طعام اچھاہے۔

چونکہ اعوان مہدی کے حق میں یہ سارا بیان مجاز اور استعارہ کے رنگ میں ہے اس لئے طعام سے بھی ظاہری گندم یا غلہ مراد نہیں ہوسکتا۔ بلکہ روحانی طعام یعنی ایے علمی دلائل اور نکات پیدا ہوسکیں۔ جیسا کہ گندم کے ایک ایک دانے سے سوسو دانے پیداہوسکتے ہیں۔ فاہری طعام مرادلیکر مفسرین نے اس جملہ کے یہ معنے کئے ہیں کہ وہ دیکھے کہ کونیا طعام (ان کے لئے) بہتر ہے ۔لیکن اس سے یہ مراد بھی ہوسکتی ہے کہ وہ دیکھے کہ کونیا طعام (ان کے لئے) بہتر ہے ۔ اور چونکہ اعوان المہدی کا اس شہر کے کہ وہ یا ملک میں جانا پیغام حق بہنچانے کے لئے ہوگا اسلئے ان کے مناسب حال دومرے معنے ہی ہیں۔ یا ملک میں جانا پیغام حق بہنچانے کے لئے ہوگا اسلئے ان کے مناسب حال دومرے معنے ہی ہیں۔ یاس میں بتایا کہ وہ دیکھے کہ کوئی بات یا دلیل الل مدینہ کے مزان کے مطابق اور ان کے بہن اس میں بتایا کہ وہ دیکھے کہ کوئی بات یا دلیل الل مدینہ کے مزان کے مطابق اور ان کے بہنے اور قبول کرنے کے لئے آسان ہے ہیں وہی ان کی سامنے چیش کرے گویا وہ قرآنی عکم :

میں اس میں بتایا کہ وہ دیکھے کہ کوئی بات یا دلیل الل مدینہ کے مزان کے مطابق اور ان کے بیمنے اور قبول کرنے کے لئے آسان ہے ہیں وہی ان کی سامنے چیش کرے گویا وہ قرآنی عکم :

میں اگا کہ نے اللی مسبینیل دَیّپ کے بالحیکی میافی والمی فیضلی المنے میں کرانے کے مطابق اور آنی کی سامنے پیش کرے گویا وہ قرآنی عکم :

(اَلنَّ خوال کرنے کے لئے آسان ہے ہیں وہی ان کی سامنے پیش کرے گویا وہ قرآنی عکم :

ے مطابق عمل کی تلقین کرے گا اسکے بعد ہے:

فَلْيَا بِكُمُ بِرِزُقِ مِنْهُ

پر اسکے ذریعہ (یعنی ای دلیل سے اکمو قائل کرکے) تہارے لئے رزق (یعنی نشو ونما اور ترقی کا سامان) لائے

یعن ایے لوگوں کو طقہ بگوش احمدیت بنائے جو جماعت کے لئے بدنای کانہیں ترقی اور نیک نامی کا موجب ہوں ۔ صرف تعداد بردھا نا اسکا مقصود نہ ہو۔ ( وَ لَا تَسمُنُونَ تَسْتَكُثِورُ۔ المدار 2:20)

فَلْيَنْظُرُ اَيُّهَا اَزْكَى طَعَاماً كي يعظ بى موسَّة بن كه فَلْيَنْظُراَيُّ

اَ هُلِهَا اَزْ کلی طَعَاماً (کشاف) یعنی وه (اپ اوراق یعنی فولڈر دکھا کر لوگوں ہے تعارف پیرا کرے اور پھر) دیکھے کہ اس شہر کے لوگوں میں سے کس سے اچھا طعام مل سکتا ہے۔ سنت اللہ ای طرح پر واقع ہے کہ جہاں کی نی کا پیغام پہنچنا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں میں سے بعض کو پہلے ہے اس کے بارہ میں سابقہ الہائی پیشگوئی کیطرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ جبی آنخضرت کے وقت کے اہلِ کتاب اپنے ساتھیوں کو ان باتوں کے بیان کرنے سے روکا کرتے سے جنگی بنا پر آپ ایک سکتات کی رو سے انئے ظاف جبت قائم کرسیں۔ پس اسمیں بتایا کہ وہ دیکھے کہ اس شہر کے کن لوگوں سے انکو نی وقت سے متعلق ان پیشگوئیوں یا علامتوں کا علم ہوسکتا ہے جن سے شہر کے کن لوگوں سے انکو نی وقت سے متعلق ان پیشگوئیوں یا علامتوں کا علم ہوسکتا ہے جن سے وہ اپنی بہتر طور پر جبت قائم کرسیں۔ فَ لُمُن اُن پیشگوئیوں یا علامتوں کا علم ہوسکتا ہے جن سے زرید دید (یعنی ان باتوں سے لوگوں کو قائل کر کے) تہمارے لئے رزق (یعنی نشونما اور ترقی کا سامان) لائے یعنی ایے لوگوں کو طقہ بگوش احمد بنائے جو محمارے لئے نیک نامی اور ترقی کا موجب لائے یعنی ایے لوگوں کو طقہ بگوش احمد بنائے جو محمارے لئے نیک نامی اور ترقی کا موجب اوں۔

وَلُيَتَلَطُّفُ وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ آحَدًا (٢٠)

(اور چونکہ دل سخت دلی اور برخلق سے جیتے نہیں جاتے) لہذاوہ نرمی اور خوش اخلاق سے کام لے اور تہارے متعلق کسی کو علم نہ ہونے دے(کہ تم نے اسے بغرض تبلیغ بیبجا ہے) ورنہ وہ تہہیں ابتداء بی میں دبا لینے کی کوشش کریں گے۔ (یاد رکھو)

إِنَّهُمْ إِنْ يَسْظُهَ رُواعَلَيْكُمْ يَرُجُمُوكُمْ اَوْيُعْيِدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمُ وَلَنْ تُفْلِحُوْ الِذَّا اَبَدًا (٢١)

اگر وہ تم پر غالب آ مے تو تہیں سنگار کردیں مے یا واپس اپنے طریق کی طرف لوٹالیں مے اور اس صورت میں تم مجمی بامراد نہیں ہومے۔

یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ ذکر اس مقام کا ہو رہا ہے جسمیں اسوقت ندہی رواداری بالکل نہیں ہوگی اور یہ سے بالکل نہیں ہوگی اور یہ صورت اسوقت مسلما ن حکومتوں میں یا پھر کمیونسٹ ممالک میں پائی جاتی ہے لہذا المدینہ سے بلاشبہ مدینہ منورہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور روس چین اور اسکے تالع ممالک کے وہ شہر بھی جو ان ممالک کے لئے مرکزی حیثیت رکھنے والے ہوں ۔

یہ اشارہ بھی اس آ ہت ہے لگا ہے کہ اگر چہ بہتے کے لئے وہ ایک وقت میں کی ایک آ دھ فض کو آ کے بھی لین ہوں انہیں چاہیے کہ بہت ہے لوگ اس شہر یا ملک میں داخل ہوجا کیں ( کیونکہ ای صورت میں انہیں یہ خطرہ ہوسکتا تھا کہ اس ملک کے لوگ انہیں بہچان کر ان پر قابو پالیں اور سنگسار کردیں۔) لیکن ایسا نہ ہوتو مانٹاپڑے گا کہ فسائے عُشُو ا اَحَدُ کُمْ میں لفظ احد ہے کوئی فرد واحد مرادنہیں بلکہ ایک وفد یا پچھ منفرد حیثیت کے لوگ مراد ہیں ۔ چونکہ مخلف وقتوں اور مخلف حالات میں یہ دونوں صورتیں چی آ سکتی تھیں اسلئے الفاظ ایسے رکھے گئے جو دونوں منہوم دے سکیں۔ آ گے ہے۔

وَكَذَالِكَ اَعُفَرُنَاعَلَيْهِمُ لِيَعُلَمُو آانٌ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَّانٌ السَّاعَةَ لارَيْبَ فِيهَا (٢٢ جاري)

(اورجس طرح ہم بیسب کھ کریں گے)اس طرح ہم لوگوں کو ان کے حالات پر آگاہ کریں گے تاکہ وہ جان لیس کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور الساعة (کے آنے) میں کوئی شک نہیں۔

متن میں ماضی کے مینے خرکا یقینی ہونا ظاہر کرنے کے لئے ہیں۔

پہلے ان کا یہ قول نقل ہؤا تھا کہ جس کوتم اس شربیج وہ تہارے متعلق کی کوعلم نہ ہو نے دے ۔ اس کے بعد بظاہر کہا یہ جانا چاہے تھا کہ اسطرح ہم ان کی کوشوں کو راز ہیں رکھیں کے ۔ لین کہا یہ گیا ہے کہ اس طرح ہم لوگوں کو ان پر آگاہ کریئے ۔ اس سے دراصل یہ بتانا مقعود ہے کہ انکی اسطرح مخفی رنگ میں کی جانے والی کوشٹیں ہار آ ور ہوگی ۔ اور کئی لوگ ایمان لے آئیں گے۔ جس کا لازی نتیجہ یہ ہوگا کہ آ ہتہ آ ہتہ بات کھل جائے گی اور لوگوں کو ان کے بارے میں سب پھرمعلوم ہوجائے گا ۔ اور ایسا اسلئے ہوگا کہ تا لوگ جان لیس کہ خدا کا وعدہ (جو بائی ترقی کے بارہ میں تھا) سچا وعدہ تھا۔ اور اکسٹ اعقاق کی غلبہ دین کی گھڑی (یا قیامت کی گھڑی) کے آنے میں کوئی ڈیک نہیں ۔ فرمایا۔

اِذْیَتَنَا زَعُونَ بَیْنَهُمُ اَمُسرَهُمُ فَقَالُوا ابْنُواْعَلَیْهِمْ بُنیَاناً (اس کے ساتھ) وہ وقت بھی یاد کرو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اہم معالمہ میں جھڑے (یعنی جھڑیں مے ) اور کہیں مے ان پ

عمارت کھڑی کرو۔

مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ سب ترقیات جنگی طرف اشارہ کیا گیا بغیر قربانی کے ہوجائیں گے۔ پچھ لوگ شہید کئے جائیں گے۔ لیکن جب حالات بدلیں کے اور ترقیات حاصل ہوگئی اس وقت یہ سوال اٹھیگا کہ ان قربانیاں دینے والوں کی کوئی یادگار بنائی جائے ۔ چنانچہ پچھ لوگ کہیں گے کہ کوئی سی کارت بنا دو۔ فرمایا :-

اَللَّهُ اَعْلَمُ بِهِمُ

اللہ ان (قربانیاں دیے والوں) کو بہتر جانے والا ہے۔ لین وہ وہ چیز انکی یادگار کے طور پر بنوائیگا جو ایکے شایان شان ہوگی۔ چنانچہ قیال الگذیئن خَلَبُو اعَلٰے اَمُسرِهِمُ لَنَسَّخِدَنَّ عَلَیْهِمُ مَسْجَدًا (۲۲)

وہ لوگ جو ان کے امور پر غالب ہو نکے لین اپنی بات منوانے کے اہل ہو نکے (بقرف الی کہیں گے ہم ان کے مقام پر مجد بنا کیکے۔

مطلب یہ کہ انکی قربانیاں تو اسلے تھیں کہ تلیث مٹے اور خدائے واحد کی عبادت ہو۔ اسلئے ہم کوئی بے مقصد عمارت بنواکر خوداکومحل شرک نہیں بننے دینگے بلکہ انکی یادگار کے طور پر مساجد یعنی خدائے واحد کی پرستش کی جگہیں بنوائینگے۔ اسکے بعد ہے:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمُ كَلَبُهُمُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمُ كَلَبُهُمُ رَجُمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبُعَةٌ وَثَا مِنْهُمُ كَلَبُهُمُ (٣٣جاري)

(بعض) لوگ کہیں گے وہ تین تے چوتھا انکا کا تھا۔ اور (بعض) کہیں کے پانچ تے چھٹا انکا کا تھا۔ الکل پچ سے کام لیتے ہوئے۔ اور (بعض) کہیں گے کہ (وہ) سات (تھے) اور آٹھوال انکا کتا تھا۔

یہ وہ معرکہ آراء الفاظ ہیں جن پر مفسرین نے بدی بدی بدی کہ ہیں گر اکثر نے ان کو اصحاب کہف کی تین قرار دیا ہے پھر بعض نے کہا ہے کہ فکل فاڈ اور خَمْسَدہ کے بعد چونکہ رجماً بالْفَیْب کے الفاظ ہیں یہ تعداد صحح نہیں لیکن سَبعَدہ کے بعد یہ الفاظ نہیں آئے اسلے

یہ تعداد سی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ چونکہ آگے آتا ہے کلائے ملکم کم الاقلیل اور قلیل کا لفظ ننی مطلق کے لئے ہمی آتا ہے اسلئے آخری تعداد ہمی سیح نہیں۔لین اگر یبی بتانا مقصود ہوتا کہ اکل تعداد کی کو بھی معلوم نہیں تو اتن لمی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ایک معین تعداد بیان کرنا ہر جگہ طاق عدد استعال کرنا اور جنکا بھی یہاں ذکر ہے پہلے انکی تعداد کے تین ہونے یا تین بتائے جانے کا ذکر کرنا چر چارکاعددچھوڑ کریانج کاذکر کرنا اور اسکے بعد چھ کا عدد چھوڑ کر سات کا ذكركنا اور برجكه اس كے ساتھ ايك كے كا ذكر بلاوجہ نہيں ہوسكا۔ اصل بات يہ ہے كه يها ل ائل عمومی تعداد کا ذکر نہیں بلکہ ان کے خواص کی تعداد کا ذکر ہے۔ بیٹک بعض مفسرین کا زہن پہلے بھی ادھر کیا ہے مگر ان سے غلطی ہے ہوئی ہے کہ انہوں نے اس سے اکھے دشمنوں کی تعداد مراد لے لی ہے حالانکہ اس تعداد کو تمن یا یا کچ یاسات میں محدود کرنے کا کوئی قرینہ اور کوئی جواز نہیں اور نہ اسکا کوئی ثبوت ہے۔ اسکے بعد جانا جائے کہ قرآن نے مومنوں کے بارہ میں فرمایا کہ اَمْسُوهُ مُسُورَى بَيْنَهُمُ ان كے معاملات باہى مثورہ سے طے ہونے جا بئيں دوسرى طرف آنخفرت المالية كوظم دياكه شاور هُده في الأمو ابم دين معاملات مين انے مثوره كراياكر اور اس کے ساتھ بی میمی فرمایا کہ فاِذَاعَزَمْتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى الله جب بعدموره (جو ظاہر ب مختلف لوگول کی طرف سے مختلف ہوگا) تو کی بات کاعزم کر لے یعنی کی فیصلہ پر پہنچ جائے تو پر اللہ پر بجروسہ (کرتے ہوئے اس پرعمل) کر۔ نی کے بعد خلفاء اسکے جائین اور قائم مقام ہوتے ہیں اس لئے وہ مجی ای تھم کے تالع ہیں۔ جب اور قال الَّذِیْنَ غَلَبُو اعلی اَمُوهِم کے الفاظ لائے گئے تو چونکہ اول نمبر یر ایکے ظفاء ہی ان الفاظ کے مصداق ہو سکتے تنے اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ جس وقت کا یہاں ذکر ہورہا ہے اس وقت تک لینی مہدی موعود کے وعویٰ ہر سو سال ما اس سے کھے کم عرصہ گزرنے تک ان ظفاء کی تعداد کتنی ہوگی اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کی تعداد ملا کروہ کل کتنے ہو جا کیتھے۔اس لئے الفاظ زیرنظر لا کر اس سوال کا جواب دیا میا یعنی مہدی موفور کے ظفاء کی تعداد پر روشی ڈالی می

اب ویکنا یہ ہے کہ تین پانچ اور سات کے اعدادیان کرنے میں کیا حکت ہے اور ہر ایک کے ساتھ اور سبعہ میں ہے ان کو بھی بطور جس لینا پڑے کے لیا ہوتو جس کا ذکر ٹلفہ خَمْسَہ اور سبعہ میں ہے ان کو بھی بطور جس لینا پڑے

کا اور ان کی تعداد کا بیان بے معنی ہو جائےگا۔

بات یہ ہے کہ انسانوں میں انسانوں ہی کا شار ہوا کرتا ہے جانوروں کانہیں۔ اس کے کہاں کلب سے مراد کوئی کتا صفت انسان ہے نہ کہ عام کتا۔ مہدی موقود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی فرماتے ہیں:-

" ایک فخص کی موت کی نبت خدا تعالی نے اعداد جھی میں مجھے خردی جس کا ماحسل یہ ہے کہ گلب یک یک موث کا کی ماحسل یہ ہے کہ گلب یک موث کا جو باون سال پردلالت کر رہے ہیں یعنی اس کی عمر باون سال سے تجاوز نہیں کرے گی جب باون سال کے اندر دائی ملک بقا ہوگا۔"

(ازاله اوبام صفحه ۱۸۷ ۱۸۷)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کم از کم حضرت مہدی موقوۃ کے تعلق میں کلب سے مراد کوئی کتا صفت انبان ہی ہے نہ کہ عام کتا۔ اور آپ کو اس کی خبر دیا جانا بتاتا ہے کہ اس کا آپ سے اور آپ کی جماعت سے کوئی خاص تعلق وشنی ہوگا کیونکہ کشف کی زبان میں کتے سے دشمن مراد ہوتا ہے۔ اور اس کا نام نہ لیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا مشہور شخص ہوگا کہ بغیر اسکے کہ نام لیا جائے اسکی طرف لوگوں کاذبین جا سے گا۔ اور اسے کتے کے لفظ سے یاد کیا جانا بتاتا ہے کہ وہ ایک نہائیت ہے جا اور کامورش اللہ کی ہے باک کے ساتھ مخالفت ایک نہائیت ہے جا کہ اور کمین شخص ہوگا۔ اور مامورش اللہ کی ہے باک کے ساتھ مخالفت وہی شخص کیا کرتا ہے جسکے دماغ میں ظاہریا مخلی خلل ہو۔ اور کتے کا بیہ خاصہ ہے کہ جب وہ پاگل ہو جائے تو اپنے روثی ڈالنے والے پر بھی بھونکا ہے اور اسے بھی کا نے کو پڑتا ہے۔ اس لئے اسمیں بیا شارہ بھی کیا گیا کہ وہ جماعت مہدی کے زیر احسان ہونے کے باوجود اننے خلاف گندہ وئی سے اشارہ بھی کیا گیا کہ وہ جماعت مہدی کے زیر احسان ہونے کے باوجود اننے خلاف گندہ وئی سے کام لے گا اور آئیس کا نے کو پڑے گا۔ اور چونکہ لفظ کلب کی عددی قیمت بلی ظروف گئی اون سال ضرور پورے کریگا گلب اون راک ) ہے حسب الہام حضرت مہدی موقوۃ وہ اپنی عمر کے اکاون سال ضرور پورے کریگا گرا

اب جب کہ یہ واضح ہو چکا کہ یہاں خلفاء مہدئی کی تعداد کا ذکر ہے اور کتے سے مراد

کوئی خاص دیمن ہے تو تین سے بات شروع کرنے اور تین کے بعد پانچ اور پھر سات کا عدد یمان کرنے اور درمیانی اعدادکو چھوڑ دینے کی حکمت ادنی تدیر سے سجھ آسکتی ہے اور معلوم ہوسکا اور ہے کہ اس سے مقصود یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ دیمن اجمہت جس پر کتے کا لفظ چہاں ہوسکیگا اور جس پر مہدی موجود کی وہی محکمت یہ شہوٹ عکلی محکمی سادت آئے گی سب سے پہلے آپ جس پر مہدی موجود کی وہی محکمت یہ شہرے خلیفہ کے وقت میں ایسا کوئی دیمن نہیں ہوگا مگر کے تیمرے خلیفہ کے وقت میں ایسا کوئی دیمن نہیں ہوگا مگر پانچویں خلیفہ کے وقت میں ایسا کوئی دیمن خلام ہوگا۔ وہت خلیفہ کا زمانہ پھر ایک ایسا دیمن خلام ہوگا۔ اور ہو بازیگا اس کے بعد چھٹے خلیفہ کا زمانہ پھر ایک ایسا دیمن خلام ہوگا۔ اور ہو بازیگا سے کہ ایسا دیمن خلام ہوگا۔ اور ہو خلیم کہ ایسا دیمن خلام ہوگا۔ وہ تو شمنوں سے خالی سے دھنے سے دوقت میں پھر ایک ایسا دیمن خلام ہوگا۔ وہ تو خلی موجود کی وہی محکمت یکھٹے کا خلی موجود کی وہی محکمت یکھٹے کا خلیمن بار ہوگا۔ وقت خود اصل حقیقت کو ظاہر کر دے گا۔

چنانچہ اس پیشگوئی کے عین مطابق آپ کے تیمرے خلیفہ کے وقت میں ذولفقار علی بھٹو نے جس کے متعلق ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کس قماش کا انسان تھا جماعت مہدی کے خلاف سازش کرکے احمد یوں کو اسمبلی سے غیر مسلم قرار دلوا یا گر اس کے جلد ہی بعد پکڑا گیا اور باوجود اس کے کہ ایسے نعمتوں میں بلے ہوئے فض کے لئے پاکتانی جیلوں کی کال کوٹھریوں میں ایک دن زندہ رہنا بھی مشکل تھا وہ کئی سال ان میں پڑا رہا اور مرا نہیں۔ یہاں تک کہ اپنی عمر کے اہ سال پورے کر لئے اور اس کا اکاونواں یوم پیدائش بھی منایا گیا گر جب باونویں سال میں داخل ہؤا تو پورے کر لئے اور اس کا اکاونواں یوم پیدائش بھی منایا گیا گر جب باونویں سال میں داخل ہؤا تو اس کے بعد جلد ہی تختہ وار پر لئکا دیا گیا اور اپنی اس ذلت کی موت سے اس عظیم الثان پیشگوئی کی صدافت پر نہ ٹوٹے والی مہر تھدیق شبت کر گیا۔

ابن سرین گنے سے ایبا وشمن مراد لیتے ہیں جو کمینہ اور کم ذات ہوگر انہا پند نہ ہو۔
سیاہ گنے سے عرب وشمن اور سفید گنے سے مجمی وُشمن مراد لی جاتی ہے۔ سفید رنگ والا اور (وشمنی میں) انہا پیند نہ ہوتا۔ اس پیشگوئی کا مصداق بعثو اور ضیاء الحق میں سے اول الذکر کو تفہراتا ہے۔
میمن انہا پیند نہ ہوتا۔ اس پیشگوئی کا مصداق بعثو اور ضیاء الحق میں سے اول الذکر کو تفہراتا ہے۔
میمنو نے احمدیوں کو Not Muslim For The Purpose Of Law قرار دیا ۔
عبادات وغیرہ سے نہیں روکا۔ مگر ضیاء نے یہ کیا کہ وہ کی اشارہ سے بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر
نہ کرسکیں۔ اور اس طرح وشنی میں انہا کردی۔

==============

#### خلفاء مہدی کے بارہ میں بعض نہایت اہم خبریں

سَيَقُولُونَ فَلَفَة وَابِعَهُمْ كَلُبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَة سَادِسُهُمْ كَلُبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَرَايِا مِن خَلَقَهِ كَ وَتَ مِن جَبِ ايبا وَمُن فَامِ مِو اين وَمَنى كو ايبا ربك ديگا كه لوگ اپي الكل سے يہ جمعیں گے كه اسك بعد جماعت مهدى ميں ظفاء كا سلسله ختم مو جائے گا مر ايبانہيں موگا بلكه چوتفا ظيفه بحى بن گا۔ ليكن پانچويں كے وقت ميں جب ايبا وثمن ظاہر موگا تو وہ بحى جماعت كى خالفت كو ايبا ربك دي كا كه اس كى كاروائى كے نتيجه ميں پر به سمجما جائيگا كه اس كے بعد جماعت احمد ميں ظفاء كا سلسله ختم مو جائيگا مر ايبانيں موگا بلكه چمنا اور پر ساتوں ظيفه بنے گا۔

### خلفاء مہدی ہے متعلق ایک بشارت اور ایک حرف انذار

اب رہا ہے کہ سات کے بعد بات آگے کیوں نہیں چلائی گئی۔ تو جانا چاہئے کہ عربی میں سات کے عدد سے سات بھی مراد ہوتے ہیں اور یہ عدد کثرت کے لئے بھی آتا ہے ہیں بید لفظ رکھ کر خدا تعالی نے بتایا کہ مہدی موجود کے سات خلنے تو ضرور ہونے جیسا کہ آیت و یَدِحمِلُ عَسَوْشَ رَبِّکَ فَوُ قَہُم یَوْمَئِدٍ فَمَانِیَة (اَلْحَاقَة ۱۸:۲۹) میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ مہدی اور اسکے خلفاء ل کر آٹھ ہو تئے۔لین خلفاء کا وعدہ چونکہ ایمان اور اعمال صالحہ سے مشروط ہے (وَعَدَ اللّٰہُ اللّٰہِ يُنَ المَنْوُ امِنْ کُمُم وَعَدِمُ اوُلُ السّٰہِ لِحسِنِ اللّٰهِ اللّٰہِ کہ اللّٰہِ اللّٰہِ کہ اللّٰہِ اللّٰہِ کہ اللّٰہِ اللّٰہِ کی طرح اسکے بعد بھی ذکورہ شرط کو بورا کرتے رہے جیں یا نہیں۔ ہی اس میں جماعت پہلے کی طرح اسکے بعد بھی ذکورہ شرط کو بورا کرتے رہے جیں یا نہیں۔ ہی اس میں جماعت

\* حفرت مسلح موفود سورة النوركى اس آيت كے باره من فرماتے ہيں" ياد ركھنا چاہے كہ يہ ايك وعده بے پيگلوكى الله المين اگر مسلمان ايمان بالخلافت پر قائم نہيں رہيں گے اور ان اعمال كو ترك كر ديگے جو ظلافت كے قيام كے لئے ضرورى ہيں تو وہ اس انعام كے مستحق نہيں رہيں گے۔" ذرا آگے چل كر فرماتے ہيں " تيمرى بات اس آيت سے يہ نظل ہے كہ يہ وعدہ الله سے اسوقت تك كے لئے ہے جب تك كہ الله مون اور عمل صالح كرنے الى رہے۔

رنعالى رہے۔

احمدیہ کے لئے بثارت بھی ہے اور حرف اختاہ بھی۔خدا کرے جماعت اس کو یاد رکھے اور خلافت کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ عرصہ چاتا رہے۔

سجان الله كيا عجيب كلام ب كه لفظ لفظ سے عجيب عجيب نكات نكلتے جيں۔ آئے ہے:

قُلُ رَّبِیُ اَعُلَمُ بِعِدٌ تِهِمُ مَا يَعُلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيُلْ

(اے رسولٌ تو) كه ميرا رب ان كى تعداد كو بہتر جانا ہے چند لوگوں كے سوا ان كوكوئى نہيں جانا۔

اس میں بتایا کہ ان کی تعداد کا صحیح علم بھی ضدا تعالیٰ بی کو ہے۔ یعنی وہی تعداد صحیح ہے جکی طرف اس نے اشارہ کیا ہے۔ اور اس بات کا علم بھی کہ شک شک خک شک ہوں کا علم خدا سے کون لوگ مراد ہیں ای کو ہے۔ اِلَّا قلیل کے دو معنے ہو سے ہیں۔ یہ بھی کہ ان کا علم غدا تعالیٰ کے سواکی کو نہیں۔ اور یہ بھی کہ مرف چند ایک کو ہے۔ اور چونکہ ان بظاہر متضاد باتوں میں تطبیق یہ مراد لینے بی ہے ہو گئی ہے کہ ان کا علم مرف ان چند لوگوں کو ہے یا ہوگا جن کو خداتعالیٰ کی طرف سے علم دیا جائے گا۔ اور کی کو نہیں اور خدا کے کام میں تضاد ممکن نہیں اسلئے خداتیاں کی طرف ہے علم دیا جائے گا۔ اور کی کو نہیں اور خدا تعالیٰ کے کھن فضل ہے اوپر کے صفیات کی معنی مراد ہیں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں پر یا تو خدا تعالیٰ کے کھن فضل ہے اوپر کے صفیات میں ہم نے روشیٰ ڈائی ہے یا اس سے پہلے حضرت می الدین ابن عربی کے اس بیان سے انکی موسوف طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان پر سات خلفاء مہدی کے کوائف مشک فی فرائے گئے۔ دیکھیں کتاب ہشویٰ للبنائیسین مصنفہ حضرت مولوی عبدا للطیف صاحب بہاد لپوری صفی ہے کہ میں فیخ موسوف کی دو کتابوں فتو صاحب بہاد لپوری صفی ہے کہ اس سے یہ نہیں ہونے۔ کہ اس سے یہ نہیں ہونے۔ مطلب اسکا صرف یہ ہے کہ اسے مزود میں ہونے اور اگر زیادہ ہوجا کیں تو یہ زیادت فی الانعام ہوگی نہ کہ وعدہ ظافی ۔ یہ مراد میں ہونے اور اگر زیادہ ہوجا کیں تو یہ زیادت فی الانعام ہوگی نہ کہ وعدہ ظافی ۔ یہ مراد میں ہونے بیافسل سے ہونے۔ یہ اسلام کے سلمہ کو تو نور یہ دیائی کہ اصل میں کیا مراد ہے۔ ہونے کے ۔ اللہ عام ۔ واللہ المام کے سلمہ کو تو نور یہ دیائی کہ اصل میں کیا مراد ہے۔

جب وہ موئن اور عمل صالح کر نیوالی نہیں رہیگی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس وعدہ کو واپس لے لیگا۔ گویائات اور فلافت میں عظیم الثان فرق بتایا ہے کہ نات تو اس وقت آتی ہے جب دنیا خرابی اور فساد سے بھر جاتی ہے ...کین خلافت اس وقت آتی ہے جب قوم میں اکثریت مومنوں اور عمل صالح کر نیوالوں کی ہوتی ہے۔(تغیر کبر جلد ششم سے)

#### فَلَا تُمَارِفِيهِمُ إِلَّا مِزَّاءً ظَاهِراً

(جب صورت یہ ہے) تو (اے مخاطب) تو اسلے بارہ میں کی الی بحث

میں نہ الجھ جو ظاہر و باہر بات پر منی نہ ہو

مطلب ہے کہ جتنے خلیے کی وقت تک گزر کچے ہوں اسوقت ہی ہے کہ دیا جائے کہ اتنے تو ہیں۔ اور آگے کی خدا جانتا ہے۔ اب دیکھئے ایک طرف خدا تعالیٰ نے خلفاء مہدی علیہ السلام کی تعداد بتائی اور دوسری طرف یہ ندکورہ ہدایت بھی فرمادی اور اس طرح بیسبق دیا کہ پیشگویوں کے بارہ میں ان کے پورا ہوجانے تک اپنے خیال پر حد سے زیادہ زور بھی نہیں دینا چاہے۔ بات یہ ہے کہ جو اس کے خلاف کرتا ہے اے اپی بات یا اپنے خیال کی بی ہوتی ہے وہی اللی کی بی بیس ہوتی۔

#### وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِمْ مِنْهُمُ آحَداً (٣٣)

اور نہ ان کے بارہ میں ان میں ہے کی ہے پوچھ دوروں مطلب ہے کہ جب ان کے بارہ میں علم صرف خدا کو ہے تو خدا تعالیٰ ہے پوچھو دوروں ہے کیوں پوچھے ہو۔ دورے الکل پچوار کر حمہیں خواہ مخواہ وصاوی میں جٹا کر یکھے۔ اور پچو نہیں۔ چونکہ یہاں گنی کا لفظ نہیں ہے اسلنے سے ہوایت ان کے مقام کے بارہ میں بھی ہو سکتی ہے لینی سے مراد بھی اس ہے ہو سی ہے کہ النے مقام و مرتبہ کے بارہ میں نہ تو اپ خیال پر زور دو اور نہ ان میں ہی ہی ہو سی ہے کہ النے مقام و مرتبہ کے بارہ میں نہ تو اپ خیال پر زور دو اور نہ ان میں ہی ہی ہو سے کی سے بوچھو۔ یہ بہت ہی یاد رکھنے کی بات ہے۔ بعض لوگ ظلفاء کے مقام کے بارہ میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہ آئمیں سے فلال بڑا ہے اور فلال چھوٹا۔ طالانکہ الی بحث ذبی میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہتے۔ نہ ہمارے کی کو کوئی مقام دینے سے خدا کے نزد یک اس کا مقام کم عیاثی سے دو مقام مل سکتا ہے۔ اور نہ ہمارے کی کا مقام کم کرنے سے خدا کے نزد یک اس کا مقام کم کوئکہ خدا تعالیٰ جمھے خوب جانتا ہے۔ 'ہی ان ایک بات جو بالکل ظاہر ہو جسے دھڑے نبی کر پھوٹائے ہو کوئکہ خدا تعالیٰ جمھے خوب جانتا ہے۔'' ہاں الی بات جو بالکل ظاہر ہو جسے دھڑے نبی کر پھوٹائے۔ کی متاب ہے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہوجائے۔ کی متاب حقول: '' ابو بکر اشع میں سب سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہوجائے۔ کی متاب حضرت ابو بکر کی نہیں۔''

اور کی آیت میں موعود اصحاب کہف لین اعوان المهدی کے بغرض تبلیغ بعض ایسے علاقوں

میں بھیج جانے کا ذکر تھا جہال جانا خطرات کا موجب ہو سکتا تھا اور بتایا گیا تھا کہ انکی مخفی کوشش بارآ ور ہوگی۔ اور چونکہ ان کے امور پر غالب لینی ان کے بارہ میں فیصلہ کرنے کے مجاز خلفاء وقت نے ہونا تھا اسلئے ان کی تعداد اور ان کے خاص دشمنوں کا ذکر بطور جملۂ معترضہ کے بچ میں آگیا تھا۔ اور یہاں سے پھر اصل مضمون کی طرف عود کیا ہے۔ فرمایا:

وَلَا تَقُولُنَّ لِشَائَ إِنّى فَاعِلْ ذَالِكَ غَدًا (٣٣) اور (اے مبلغ احمدیت) كى چاى ہوئى بات كے بارہ میں يہ نہ كہنا كہ میںاسے كل ضرور (عاصل) كرلول كا۔

سچا مبلغ کیا چاہ سکتا ہے؟ یہی کہ اسکی تبلیغ کارگر ہو اور لوگ حدایت پالیں۔ اسلے مطلب یہ ہؤا کہ یہ دعویٰ نہ کرنا کہ جو طریق تبلیغ میں نے اختیار کیا ہے اسکے نتیجہ میں فلاں فخص یا فلال بستی کو ضرور جلدا پنا ہم خیا ل بنالونگا۔ ہاں اگر تو سچا دائی الی اللہ ہے تو تیری کوششیں ضائع بھی نہیں جائینگی اور کل نہیں تو پرسوں۔ جلد نہیں تو بدیر وہ فخص یا وہ بستی یا انکی اولادیں حدایت یا لینگے۔

إِلَّا أَنُ يَّشَآءَ اللَّهُ وَاذُكُرُرَّبَّكَ إِذَانَسِيْتَ وَقُلُ عَسَى أَنُ يَّهُدِيَنِ رَبِّى لِلَقُرَبَ مِنُ هَلَارَشَداً (٢٥)

(ولول کا جیتنا ممکن نہیں) سوائے اسکے کہ اللہ چاہے اور جب تو بھول جائے (یعنی سہوا اس تھم کے خلاف کر بیٹے تو) اپنے رب کو یاد کر (یعنی تو بہ و استعفارے کام لے) اور کہہ ہو سکتا ہے (یعنی بیں امید کرتا ہوں کہ) میرا رب (جو غنور ہی نہیں دھیم بھی ہے میری س لے اور ایبا طریق کہ) میرا رب (جو غنور ہی نہیں دھیم بھی ہے میری س لے اور ایبا طریق اختیار کرنے کی طرف) میری رہنمائی کر دے جو (موجب) ہمایت ہونے کے اعتبار سے (اس طریق سے جو میں نے اب تک اختیار کیا) تریب ترب

وَلَبِثُوا فِی کَهُفِهِمْ فَلَكَ مِاثَةٍ سِنِیْنَ وَازُدَاُدُوْا تِسُعاً (۲۱) اوروہ اپی کہف میں تین سو رہے لین سنین اور اس پر انہوں نے نو بڑھائے۔

# موعود اصحاب كهف كي قيام في الكهف كي مدت

## دوعظیم پیشگوئیاں

جہال تک اعوان المبدی کے بارہ میں پیٹگوئی کا تعلق ہے یہاں چونکہ کہف سے حضرت مبدی موعود کا مقام بعثت ( قادیان) مراد ہے اس میں پیٹکوئی تھی کہ بنیلوگ ۲۵ سال ۹ ماہ مبدی موعود کے ساتھ اس کہف میں رہیں گے۔حضرت مہدی موعود کی پہلی کتاب براهین احمریہ کا حتیہ اول اور حقه دوم و١٨٨ء من شائع موئ اور تيرا حقه ١٨٨٢ و يعني ١٢٠٠ من شائع مؤاراور زیادہ تر ای حقمہ کی اشاعت سے لوگوں کی قادیان سے وابنتگی شروع ہوئی۔ کونکہ پہلے وو حقوں ے لوگوں کے متعارف ہونے کے لئے بھی بہرمال کچھ مذت درکارتھی۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود کے نام''غلام احمد قادیانی'' کے (جو آٹ کو الہام بھی ہؤا) اعداد بھی بحساب جمل ۱۳۰۹ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداتعالی کے زریک آٹ کے دور کا آغاز اور میں ہوا اور جیا کہ آت نے خود بھی فرمایا روحانی ادوار کا آغاز ماہ رمضان سے مؤاکرتا ہے کیونکہ ای مہینہ میں مزول قرآن کا آغاز ہوا۔اس لئے لوگوں کے اس کف سے وابنتگی کے آغاز کا زمانہ رمضال دیاہ بمطابق اگست ۱۸۸۲ء بنآ ہے اور حضرت مہدی کا وصال می ۱۹۰۸ء کو مؤا۔ اور عجیب اور بہت ہی عجیب بات ہے کہ یہ زمانہ بورے ۲۵ سال ۹ ماہ ہے۔ پس یہ ایک عظیم الثان پیٹکوئی تھی جو اس آیت میں کی منی اور نہایت وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی۔ سبحان اللہ وجمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر تسعا سے نو سال مراد لے کر ان کے لیٹ فی الکہف کی مُذت چنتیس سال ہی مراد ہوتو اس میں جماعت مہدی موعود لین جماعت احدیہ کے ٹانوی مرکز ربوہ کے بارہ میں پیٹکوئی کی گئی۔ اس مرکز میں جماعت احمد یہ ہم ہے ہے ہے ہے تک ۲۵ سال ایک مسلمان جماعت کے طور پر رہی مر سم کے میں بھٹو کی حکومت نے احمد یول کو Not Muslim For the purpose of law قرار دے کر ان پر عرصہ حیات تک کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ میر میں اس وقت کی حکومت نے ان کے لئے اینا اسلامی تشخص برقرار رکھنے کے تمام رائے بند کر دیے۔ اور ایس حالات پیدا کر دیئے کہ ایکے خلیفہ وقت کو اس مرکز سے جرت کرنا پڑی۔اور یہ ظاہر ہے کہ خلیفہ کی ہجرت ایک رنگ میں جماعت کی ہجرت ہے۔اور یہ ساری مُدت یورے چونتیس سال بنی ہے۔ پس بید دوسری عظیم الثان پیٹکوئی تھی جو اس آیت میں کی گئی اور بوضاحت بوری بھی ہوئی۔

زر نظر آیات کے بعد فرمایا:-

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَالَبِثُوا لَهُ غَيُبُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ اَبُصِرُ بِهِ وَاسْمِعُ مَالَهُمُ مِّنُ دُونِهِ مِنُ وَّلِي وَّلَا يُشُرِكُ فِي حُكْمِةِ اَحَداً ( 12)

کہہ (لوگ اس مُدت کے بارہ میں جو انہوں نے کہف میں بسر کی اختلاف کریں گے۔لین) اللہ (جو اس کا بیان کرنے والا ہے اسے) زیادہ جانتا ہے۔آسانوں اور زمین کا غیب ای کے علم و اختیار میں ہے۔وہ کیا ہی خوب د کھنے والا کیا ہی خوب سنے والا ہے۔(میح ہو یا کوئی اور) اس کے سوا کوئی دوسرا ان کا مدد گار نہیں۔اور نہ وہ اپنے حکموں میں کی کو اینا شر مک بناتا ہے۔

وَٱلۡـلُ مَــآ ٱوُحِـى اِلۡيُکَ مِنُ كِتَـابِ رَبِّکَ عَلَا مُبَدِّلَ لِكَالِمُ اللَّهِ لَ عَلَا مُبَدِّلَ لِكَالِمُ اللَّهُ اللَّ

اے رسول جو کچھ تیرے رب کی کتاب کی صورت میں تھے پر وحی کیا جاتا ہے (لوگوں کو) پڑھ کر سا۔اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والانہیں ہے۔اور نہ اے چھوڑ کر تیرے لئے کوئی جائے پناہ ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو پکھ اس سے پہلے کہا گیا وہ بطور پیشگوئی تھا بطور قصہ ماضی کے نہیں تھا کیونکہ ماضی کے واقعات کو بدلنے کاکوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔اور جب یہ بطور پیشگوئی تھا تو ضرور تھا کہ ان کے عرصہ لَبُ ث فی الکھف کا کی کوعلم بھی دیا جاتا۔ اگلی آیت (نمبر۲۹) میں خدا تعالیٰ کی عبادت کر نیوالوں کا ساتھ دینے اور اسکی عبادت سے غفلت برتے والوں سے الگ رہنے کی تلقین کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو پکھ اس سے پہلے کہا گیا وہ حق ہے۔اور تہارے رب کی طرف سے ہے جو تہمیں درجہ برجہ ترقی دینے والی ہے اور اسکی باتوں پر یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے)۔تاہم اس کی طرف سے جہیں ایمان یا کفر میں ہو راہ تم چاہو اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ہاں کفر کرنے والوں کے لئے آگ ہوگی۔اور مومنوں کے لئے عمرہ اجرائے لئے ہمیشہ کے باغات ہوں والوں کے لئے آگ ہوگی۔اور مومنوں کے لئے عمرہ اجرائے لئے ہمیشہ کے باغات ہوں

مے۔اور انہیں سونے کے نگن (جو بادشاہ ہونے کی علامت ہے) پہنائے جا کینے۔ وہ باریک اور وہیز ریشم کے کپڑے پہنیں کے اور ان باغوں میں تختوں پر مندیں لگائے بیٹے ہوں مے مطلب یہ کہ اُخروی جنت ملنے کے علاوہ دنیا میں بھی ان پر خاص فضل ہو تئے۔ ان میں سے بادشاہ بھی ہونگے اور من جیث القوم انہیں شاہانہ کر وفر بھی حاصل ہوگا۔ (آیات ۳۲۲ میں)

چونکہ وہ زمانہ جس کی ان آیات میں پیٹگوئی کی جارہی ہے مسیحی اقوام کی مادی ترقیات کے عروج کا زمانہ ہونا تھا اور سوال پیدا ہونا تھا کہ ان قوموں پر زوال کیے ممکن ہے اور مہدی موجود کے بیکس اعوان بادشاہتوں کے مالک کیے بن جا کیٹے ؟چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ویسٹ کُوننگ عَنِ الْحِجبَ الِ فَقُلُ یَنْسِفُهَارَبِی نَسُفاً (طلا ۱۰۲:۲۰) وہ تجھ سے پہاڑوں (جسے لوگوں) کے بارہ میں پوچھے ہیں یا پوچھیں کے (کہ کیا وہ واقعی جاہ ہو جا کیٹے) کہ میرا رب (بینی جے میرے مقاصد کی ترقی و سیمیل منظور ہے) انہیں جڑھ سے اکھاڑ چھیکے گااور میں درسرے سوال کا جواب ہے کہ:

## مہدی کے بے کس اعوان بادشاہتوں کے مالک کیے بنیں گے

فرمایا:-

وَاضُرِبُ لَهُمُ مَّ فَلا رَّجُ لَيُنِ جَعَلْنَا لِاَ حَدِهِ مَا جَنَّيُنِ مِنُ اَعْنَابِ وَحَفَفُنْهُ مَا بِنَحُلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مَا زَرُعًا (٣٣) كَلْقَا وَلَمْ تَظُلِمُ مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجُرُنَا كِلْقَا الْلَهُ مَا نَظُلِمُ مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجُرُنَا كِلْقَا الْلَهُ مَا نَظُلِمُ مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجُرُنَا خِلْلَهُ مَا نَظُلُمُ مِنْهُ شَيْئًا وَ فَجُرُنَا فَكُمَ وَكُلْ لِصَاحِبِهِ وَهُو خِلْلَهُ مَا نَظُلُ اللَّهُ مَا نَظُلُ اللَّهُ مَا فَقُلَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَا وِرُهُ آنَا الكُثَرُ مِنْكَ مَالًا وَ اعَزُ نَفَراً (٣٥) وَ دَخَلَ بَعَا وِرُهُ آنَا الكُثرُ مِنْكَ مَالًا وَ اعَزُ نَفَراً (٣٥) وَ دَخَلَ جَنَّ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّه

اے رسول ان کے فائدہ کے لئے دو مردول کی حمثیل بیان کر۔ان میں سے ایک کو ہم نے اگوروں کے دو باغ دیے اور ان دونوں کے کرد

کموروں کی ہاڑ لگائی۔اور ان کے درمیان کھیت اگائے۔یہ دونوں باغ اپنا کھیل خوب لاتے ہے۔اور انہوں نے اس میں کوئی کی نہیں کی۔اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی۔اور اس مخص کے پاس اور بھی اتواع و اقسام کی دولت تھی۔(اسکے اور اس کے حریف کے درمیان کھرار ہوگئ) چنانچہ اس نے اپنے حریف کو (اسکی بات کا جواب دیتے کرار ہوگئ) چنانچہ اس نے اپنے حریف کو (اسکی بات کا جواب دیتے ہوئے) کہا میں مال و دولت میں تھے سے زیادہ (امیر) ہوں۔اور نفری کے لیاظ ہے بھی زیادہ (طاقتور) ہوں۔اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہؤا کہ وہ اپنے نفس پرظلم کرنیوالا تھا۔اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ بھی خیری آئی ۔اور اگر (وہ گھڑی آئی اور) مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا عمی تو مجھے اس (موجودہ باغ) سے بھی بہتر ٹھکانا سلے گا۔

یہاں اگر چہدو بانوں کا ذکر ہے لیکن خمیر انکے لئے واحد کی لائی گئی ہے۔ یعنی اتتا کی جگہ اتت اور لَمْ تَظُلِمَ ای جگہ لَمْ تَظُلِم جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ دو باغ وراصل ایک بی جیں۔ یعنی ایک باغ کے دو صے جیں۔ جنہیں درمیانی نہر نے الگ الگ کر دیا ہے۔

اسکے بعد جانا چاہے کہ اُؤل مثلاً کا لفظ کھر خداتعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ان باغوں نے بھی کھی ہیں کی جیس کی جیس کی۔ جبکہ قانون قدرت یہ ہے کہ ظاہری باغ ایک سال کھیل کم دیتے ہیں اور ایک سال زیادہ) کھر باغ والے کے باغ یا اسکے مجلوں کی بجائے مال اور اولاد کی کثرت پر ناز کرنے کا ذکر۔ (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے انہی چیزوں کو اپنا باغ قرار دیا) بتاتا ہے کہ یہاں ایک تمثیل بیان ہوئی ہے۔ اور تمثیلاً اولاد کو اور آسائش کے سامانوں کو (جن کا منبع مال ہوتا ہے) باغ قرار دیا ہے۔ اور تمثیلاً اولاد کو اور آسائش کے سامانوں کو (جن کا منبع مال معنوی مال بھی مراد ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ آنخضرت میں ہے جو مہدی موجود کے متعلق بیا معرفت کا معنوی مال بھی مراد ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ آنخضرت میں ہے جو مہدی موجود کے متعلق بیا فرمایا کہ وہ اتنا مال تقسیم کر لگا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جا کھیلے۔ تو اس سے علم و معرفت کا مال بی مراد ہو درنہ مادی مال کے متعلق تو حضور کے خود فرمایا ہے کہ اگر ایک کان سونے کی مل جائے تو مراد ہوا کہ اور بھی مل جائے۔ پھر انجیل میں شریعت کو بھی باغ قرار دیا میا ہے (کہ وہ انسان جاہے گا کہ اور بھی مل جائے۔ پھر انجیل میں شریعت کو بھی باغ قرار دیا میا ہے (کہ وہ انسان جاہے گا کہ اور بھی مل جائے۔ پھر انجیل میں شریعت کو بھی باغ قرار دیا میا ہے (کہ وہ انسان جاہے گا کہ اور بھی مل جائے۔ پھر انجیل میں شریعت کو بھی باغ قرار دیا میا ہو کہ کو کہ کی باغ قرار دیا میا ہے (کہ وہ انسان جاہے گا کہ اور بھی مل جائے۔ پھر انجیل میں شریعت کو بھی باغ قرار دیا میا ہے (کہ وہ

روحانی مال پرمشمل ہوتی ہے۔اور اس کے سامیہ کے نیچے لوگ روحانی طور پر راحت و سکون پاتے ہیں۔ ہیں) پس بہال باغ سے بیرسب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔

انگوروں کے بارہ میں جانا چاہے کہ آنخفرت اللّظ نے رویاء میں دیکھا کہ ابوجہل کے لئے دنت کے انگوروں کا خوشہ آیا ہے اور مراد ہاں سے حضرت عکرمہ سے تھی جو ابوجہل کے بینے سے دھزت مسل نے بینی قوم کو انگوروں کا بیاغ قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم نے انگوروں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان سے دِزُق ا حسن کا بینی عاصل ہوتا ہے اور سکر بھی (اک خل متعلق فرمایا ہے کہ ان سے اچھے اور برے دونوں قتم کے لوگ اور سامان مراد ہو سکتے ہیں۔

کمبور کے ساتھ آخضرت علی ہے مومنوں کو تشبیہ دی ہے۔اور یہ چونکہ ایک قد آور درخت ہوتا ہے اور اس تمثیل میں کمبوروں کی باڑکا ذکر ہے گویا انہیں باغ کا محافظ قرار دیا ہے اس لئے اس سے بڑے بڑے علاء یا آئمہ قوم مراد ہو نگے۔لیکن محولہ بالا آیت میں انگوروں والی بات چونکہ کمبور کے بارہ میں بھی کہی گئی ہے اس لئے ان سے بھی اجھے اور برے دونوں قسم کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔

نہر دو ساحلوں کے درمیان بہنے والے پانی کو کہتے ہیں۔خواہ وہ نہر کی صورت میں ہو یا دریا کی صورت میں ہو یا دریا کی صورت میں اور کسی بوے عالم یا کسی بوے صاحب فیض بزرگ کوتمثیلاً نہر قرار دیتا ہمی عام محاورہ ہے۔

رہا شمر کا لفظ تو جس طرح ہارہ ہاں محنت کے بتیجہ کو اس کا پھل کہہ دیا جاتا ہے ای طرح عربی میں بھی محنت کے نتائج کو تمثیلا شمر کے لفظ سے تعبیر کر لیتے ہیں۔

پس بہ تمثیل بیان کرکے خداتوالی نے بتایا کہ سے ناصری کی قوم کو وو دفعہ ترقی ملنا مقدر تھا۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے صاحب علم اور صاحب فیض کیر بینی نیک اور مقبول تعلیم دینے والے ایک مظیم الثان فیض سے پہلے اور ایک دفعہ اس کے بعد۔ان خوبیوں والافیض جس کا تمہور بھی مسیحی قوم کی وو ترقیات کے درمیان ہؤا۔اور جس کا نام لئے بغیر خود بخود ذہن اس کی طرف جا سکتا ہے۔بلاشیہ ہمارے سیدو مولی حضرت محرفیا کے وجود باجود ہے۔اور چونکہ ایک نی شربیت جا سکتا ہے۔بلاشیہ ہمارے سیدو مولی حضرت محرفیا کی فرانہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے ای میں ایم والے نی کے آجانے کے بعد اس سے پہلے نبیوں کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے ای میں ایم اشارہ بھی ہو میا کہ جہاں (کَتَبَ اللهُ لَا غَلِبَ اللهُ اَلَا وَرُسُلِی کے مطابق) مینی اقوام کو مظفی اشارہ بھی ہو میں کہ جہاں (کَتَبَ اللهُ لَا غَلْ اِسْ اُنَا وَرُسُلِی کے مطابق) مینی اقوام کو مظفی

والی پہلی ترقی سیمی دین کی ترقی ہوناتھی ادر ہوئی لینی اس ترقی کا زمانہ دراصل مسلم کی تعلیم کے غلبہ کا زمانہ قا(اگر چہ اس کے ساتھ مائدہ طنے کے اللی وعدہ کے ایفاء میں انہیں دنیوی نعماء اور آسٹیں بھی ملیس) وہاں ان کی دوسری ترقی محض دنیوی ترقی ہوگی۔ گر اس کے ساتھ ہی ان کو طنے والے دو باغوں کو ایک باغ قرار دیکر یہ اشارہ بھی کیا کہ اپنی اس دنیوی ترقی کو بھی وہ اپنے مسلمے والے دو باغوں کو ایک باغ قرار دیکر یہ اشارہ بھی کیا کہ اپنی اس دنیوی ترقی کو بھی وہ اپنے مسلمے کی طرف منسوب کریے اور اسے اپنے نہ مب کی صداقت کی دلیل تھی رائی گئے۔

اس کے بعد ان دونوں باغوں کے گرد مجبور کے درختوں کی باڑکا ذکر کرکے بتایا کہ انکے پہلے باغ کی طرح اس دوسرے باغ لینی دوسری ترقی کو بھی ان کے علماء دین کی حفاظت و سر پرتی حاصل ہوگی۔ گر اس وقت چونکہ حضرت سیح کا عہد رسالت ختم ہو چکا ہوگا اس لئے وہ لاز آ ایک جموٹا دین چیش کرنے والے ہوں گے۔ بالفاظ دیگر ان کا اس وقت کا باغ رزقا حسنا مہیا کرنے والے انگوروں کا باغ ہوگا۔ اور اس باغ کے محافظ لینی ان کے علماء دین (علماء حق) نہیں ہوگے۔ بلکہ سکر مہیا کرنے والے انگوروں کا باغ ہوگا۔ اور اس باغ کے محافظ لینی ان کے علماء دین (علماء حق) نہیں ہو تکے۔ بلکہ سکھر لینی عقل پر پردہ ڈالنے والی تعلیم دینے والے (علماء سوء) ہو تکے۔

اس کے بعد قدال لِصاحِبِه ہے شروع کر کے بتایا کہ اپن دوسری ترقی کے زمانہ میں مسیحوں کا سربراہ یا اس کی نمائندگ کرنے والے لوگ مسلمانوں پر طعن کریئے۔ اور ان سے بحث کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے پاس مالی قوت بھی تم سے زیادہ ہے اور افرادی قوت بھی زیادہ۔ یعنی مادی وسائل کی زیادتی کو اپن دین کی برتری کے شوت میں پیش کریئے۔ حالانکہ وہ اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم کرنیوالے ہوں گے۔ (یعنی دینی حالت ان کی بہت خراب اور ان کے عقائد کی سچائی کے دعاوی کو جیٹلانے والی ہوگی)۔ اس پر مزید ہے کہ جب ان کو یہ کہا جائیگا کہ ان آئی جائی چیزوں پر ناز نہ کرہ اور قیامت کے محاسبہ سے ڈرو تو وہ (بربان حال یا قال) کہ ان آئی جائی چیزوں پر ناز نہ کرہ اور قیامت کے محاسبہ سے ڈرو تو وہ (بربان حال یا قال) کہ گھڑی (جس میں ہم سے ہمار ایہ باغ بھی جاہ ہوگا۔ اور نہ بید گمان کرتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی (جس میں ہم سے ہمارے علوں کا حساب لیاجائے) بھی آئیگی۔ اور اگر (بغرض محال آ

(چنانچہ دکیمہ کیجئے کفارہ کے عقیدہ کی بناء پر اس زمانہ کے مسیحی لوگ یہی سیجھتے ہیں)۔ اس پر دوسرا مخف جس سے وہ باغ والا یا باغ والے بحث کر رہے ہوئکے لیعنی مسلمانوں کی نمائندگی کر نیوالا کہیگا۔

> اَكَفَرُتَ بِالَّـٰذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنُ نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوِّكَ رَجُلاً (٣٨)

> کیا تو اس رب (کی قوتوں اور اس کی توحید) کا کفر کرتا ہے جس نے کھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے پھر کھے پورا مرد بنا دیا۔

مطلب یہ کہ اس کا تجھے اس حالت سے پیدا کرنا جب تو لے یکن شیئا کا معداق تھا پھر اس حالت سے پیدا کرنا جب تو ایک حقیری چیز تھا ادر صرف پیدا ہی نہ کرنا پورا مرد بنا دینا بتاتا ہے کہ وہ پیدائش پر اور پیدائش کو تکمیل تک پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے اور کوئی دومرا اس کے بتاتا ہے کہ وہ پیدائش پر اور پیدائش کو تکمیل تک پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے اور کوئی دومرا اس کے ارادوں میں رخنہ انداز نہیں ہوسکا۔ اور جب ایسا ہے تو اس کے واحدولا شریک ہونے اور قیامت کے لانے پر قادر ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔اس کے باوجود اگر تو اس کا کفر کرتا ہے تو کر۔

لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّى وَلَآ اُشُوكُ بِرَبِّى اَحَداً (٣٩) وَلَوُ لَا الْحُنَّا هُوَ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنْ الْدُوَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اللَّهِ إِنْ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالَاوُ وَلَدُا (٣٠) فَعَسَى رَبِّى اَنُ يُونِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالَاوُ وَلَدُا (٣٠) فَعَسَى رَبِّى اَنُ يُونِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

لیکن وی اللہ میرا رب (لین جھے درجہ بدرجہ ترقی دینے والا ہے) کیونکہ میں اپنے رب کا کی کو شریک نہیں تھہراتا۔اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں تونے بہنیں کہا کہ جواللہ نے چاہا (ہوا) اس کے سوا کسی کو کوئی طاقت نہیں (لینی جو کچھ تھے ملا اس کی دین ہے اور اسے قائم بھی وی رکھ سکتا ہے) اگر تونے دیکھا کہ میں مال و دولت میں تھے سے کمتر ہوں تو اس میں (جائے غرور کوئی ہے) عین ممکن ہے کہ (کل

کو) میرا رب مجھے تیرے باغ ہے بہتر باغ دے دے (یعنی تیرا باغ تو محض و د ننوی ترقیات کا باغ ہے۔ وہ مجھے ایسا باغ دے دے جو دینی و د ننوی ہردو ترقیات کا حامل ہو) اور تیرے ہاغ پر آسان ہے کوئی بلا دنوی ہردو ترقیات کا حامل ہو) اور تیرے ہاغ پر آسان ہے کوئی بلا نازل کر دے اور اسے چئیل میدان بنا دے۔ یا اس کا پانی زمین میں اتار دے اور (اتنا نیچ لے جائے کہ) تو اسے (دوبارہ) حاصل کرنے کی استطاعت نہ بائے۔

يُوسِلَ عَلَيْهَا حُسُبَاناً مِّنَ السَّمَآء عَى بَاياً كه اس كى تابى السَّعَور پر ہوگى كه صاف نظر آيگا كه الله كا يهى ادادہ تھا۔

سورة الملک کے آخر میں قرآن کریم کی صورت میں اترنے والے روحانی یانی کے غورا ہوجانے کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد قُلُ ارَ نَیْتُمُ اِنُ اَصْبَحَ مَاؤُ کُمُ غَوْراً فَمَنْ يَّــ أُتِيكُمُ بِمَاءِ مَعِين ك الفاظ بير يعن به كها كيا ب كه أكرتهارا به يانى زمين مي اتر جاك ( یعنی تہاری دسترس سے دور ہو جائے ) تو کون تہمیں سطح زمین پر بنے والا یانی لاکر دیگا۔ جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ یانی دوبارہ سطح زمین بر آتو سکتا ہے مگر خدا کے کسی فرستادہ ہی کے ہاتھوں آسکتا ہے۔اس کے برعس اس جگہ سیجیوں کو مخاطب کرکے یہ الفاظ نہیں فرمائے بلکہ اوّل ماؤ کم کی بجائے ماء حا فرمایا ہے یعنی اس یانی کو ان کی ذات کی نشو نما کانہیں ان کے باغ کی نشونما کا ذریعہ تھہرایا ہے۔ دوسرے واضح طور پر فرمایا ہے کہ بیہ یانی غوراً ہو گیا تو تم دوبارہ اسے حاصل نہیں کرسکو مے یہ اس ماء سے حضرت مسط کی لائی ہوئی الہامی تعلیم مراد نہیں کیونکہ اس کا دور حضرت محملات کے مبعوث ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ بلکہ مراد وہ تعلیم ہے جے وہ جھوٹے طور پر حضرت مسط کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے اور مسیحیوں کی تعداد برھاتے رہے ہو گئے۔اور بتایا یہ کیا ہے کہ ان کی مادی ترقیات کی تباہی کے ساتھ ہی ان کے ان باطل عقائد اور اس جھوٹی تعلیم پر بھی تباہی آئیگی۔ چونکہ رسول بھیجے بغیر خداتعالی کسی قوم یر عذاب استیصال نازل نہیں کرتا۔اس کئے انکی تاہی کے ذکر میں ایک نی کے مبعوث ہونے کی خبر مضمرتھی اور چونکہ جدیث نبوی کے مطابق کئر صلیب کے لئے مسیح موعود نے آنا تھا اس لئے اس میں شبہ نہیں کہ مقدر یہ تھا کہ اتلی تابی

ے پہلے میں موقور آکر انکے عقائدکا باطل ہونا بدلائل ٹابت کردیگا۔لیکن عذاب آنے تک من حیث القوم وہ ان عقائد کو چھوڑ ینگے نہیں۔ چھوڑ ینگے اسونت جب عذاب کے آنے سے انکی مادی ترقیات کا غرور مث جائے گا۔اور پھر وہ لوگ جن کے وقت میں اس تعلیم پر تاہی آئیگی اسے دوبارہ رائج کرنا جاہی سے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ تاہم اس کے خشک یا ختم ہو جانے کی بجائے غوراً یعنی سطح زمین سے دور جانے کا ذکر کر کے بیا اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ آئندہ کسی زمانہ میں یہ جھوٹے عقائد پھرسر اٹھا کیں گے۔اور پھر خدا کا بیٹا قرار ویے کا مشرکانہ عقیدہ دنیا میں تھلے گا۔اس کے متعلق حضرت مہدی موعود کے ارشاد کے متعلق دیکھیں صغیہ ۵۰۹ کتاب طذا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت میں اس باغ کے پانی کے غوراً ہو جانے کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔اور اس کی تابی کا ذکر پہلے۔اس میں یہ اشارہ ہے کہ پہلے عیسائیوں کی ظاہری شان وشوکت تاہ ہوگی اور اس کے بعد مگر اس سے مُتصل ہی ان کے ندہب اور عقائد کا بھی صفایا ہو جائےگا۔ اور چونکہ مادی عالم کی طرح روحانی عالم میں بھی بھی طلانہیں رہ سكا اس لئے اس ميں بياشارہ بھي ہو كيا كہ جب بي جمونا دين منے كا تو اس كى جكه سيا دين يعنى دین اسلام لے لے گام ویا مسحبت کی تابی کا آخری دن غلب اسلام کا پہلا دن ہوگا۔ یبی بات سورة المحاقة كى آيات ١٣ تا ١١ ين بيان مولى ب بلكه أكلى آيات ٣٣- ٣٣ مين بعى بوضاحت یہ ذکر ہے کہ ان کا باغ تاہ ہو جائگا اور اس وقت وہ برطا کہیں گے کہ کاش ہم کسی کو اینے رب کا شر بک نه تصمر اتے لیعنی بیر اعلان کریٹکے کہ سے کو خدا کا بیٹا بنانا سراسر ان کی غلطی تھی ورنہ وہ ان ك كام آتا فرماما هُنَالِكَ الْمُولَايَةُ لِللهِ الْمُحَقِّ (آيت ٣٥) لهن ال وقت عج خدائ واحد کی بادشاہت قائم ہوگی۔

ان آیول سے ظاہر ہے کہ:

نمبرا یہ باتیں کئے والے پورے مؤحد ہو گئے۔

نمبر۲ وہ اس بات پر یقین رکھنے والے ہو تکے کہ ہر لعمت کا دینے والا خداتعالیٰ بی ے اور اے محفوظ رکھنے کی قوت بھی ای کو حاصل ہے۔

نمبر ان کو یقین ہوگا کہ خداتعالی ان کومسیوں کو طنے والے باغ ہے بہتر باغ

ويكار

ظاہر ہے کہ یہ باتیں مسیوں سے مرعوب ہو جانے والے یعنی رعب دجال میں آجانیوالے عام مسلمانوں کے بارہ میں کہی نہیں جا کتی تھیں للذا یہ باتیں بقینی طور پر ان میں سے حضرت مہدی موعود کے مانے والوں کے بارہ میں ہیں اور اشارہ ان میں یہ ہے کہ مہدی موعود کے انفاخ قدیہ اور کلمات طیبہ سے آئیں خداتعالی پر ایبا قوی ایمان اور توکل حاصل ہو جائے گا کہ وہ اسلام کی نَشَافُ ٹانیہ کے بارہ میں نہایت درجہ پر اُمید ہو نگے۔اور مسیموں کو علانیہ کہیں گے کہ یہ بات ہوکر رہے گی۔ زمین و آسان ٹل سکتے ہیں مگر خدا کے نوشتے ٹل نہیں سکتے۔اسکے بعد ہے:

وَاصُوبُ لَهُمْ مَعْلَ الْحَيْوةِ الْكُنْيَا كَمَآءِ اَنُولُنهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاحُتَلَط بِه نَبَاتُ الْارُضِ فَاصُبَحَ هَشِيْماً السَّمَآءِ فَاخْتَلَط بِه نَبَاتُ الْارُضِ فَاصُبَحَ هَشِيْماً تَلُرُوهُ الرِّيخُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى مُقْتَدِرًا (٣٦) تَلُوهُ الرِّيخُ وكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى مُقْتَدِرًا (٣٦) الله فائده كے لئے ورلی زندگی کی مثال بیان کردیدال پان کی طرح ہے جہ مے نے آسان سے اتارا پھر اس میں زمین کی روئیدگی مل گئے۔ جس کے بیجہ میں وہ خلک گھاس بن کر ریزہ ریزہ ہوگئے۔ جے ہوائیں جس کے بیجہ میں وہ خلک گھاس بن کر ریزہ ریزہ ہوگئے۔ جے ہوائیں الله بر چزیر قادر ہے۔

(ایچ ایچ رن چ) اراح چری بن اور الله جر پیر چ فادر ہے۔ خلط کے معنے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملا دینے کے ہوتے ہیں اور" ب" کے معنیٰ ساتھ کے ہیں اور اس کا استعال اظہار سبب کے لئے بھی ہوتا ہے۔اسلنے ف خَتَ لَحظ به نباٹ

> ۔ اُلازُ ض کے دومغہوم ہو کتے ہیں۔

مبرا نبات الارض آسانی پانی برنے کے نتیجہ میں اس قدر بردھتی ہے کہ اس کی شاخیس ایک دوسری سے خلط ملط ہو جاتی ہیں۔

نمبرا بات الارض آسانی پانی کے ساتھ مل جاتی ہے یعنی اسے آلودہ کر دیتی ہے۔ سورۃ یونس میں بھی ای قتم کے الفاظ ہیں۔ ( اِنَّمَا مَعْلُ الْحَیوٰ قِاللَّدُنُیا کَمَآءِ اَنُوَلُنهُ مِن السَّمَآءِ فَاخُتَلُطُ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ ... آیت ۲۵)۔ دہاں فَاخُتلُط بِه نَبَاتُ الْاَرْضِ ... آیت ۲۵)۔ دہاں فَاخُتلُط بِه نَبَاتُ الْارْضِ ... آیت ۲۵) دہاں فاختلُط بِه نَبَاتُ الْارْض کے پہلے معنی مراد ہیں۔ کیونکہ ان الفاظ کے بعد اس نبات میں سے انسانوں اور جانوروں کے کھانے کا ذکر ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ (بیکیتی پھولتی پھتی رہتی ہے) یہاں تک کہ زمین اس کے ہرے بھرے زیوروں سے آراستہ ہو جاتی ہے۔ البتہ جب اسکے الل خود کو اس پر

قادر سی کے استے ہیں تو خداتعالی کی قضاء نازل ہو کر اس کو جاہ کردی ہے۔ مگر یہاں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ جن سے اس نبات کے پننے کا اشارہ ہو۔ بلکہ فاخت کے به نباث الارُض ے مصل بی ف اصبح هشیما کے الفاظ لاکر اس کی تابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا یہ بتایا گیا ہے کہ اس نبات الارض کا آسانی یانی میں ان جانا ہی اس کی جابی کا باعث بن جاتا ہے۔ پس يهال ان الفاظ كے دوسرے معنى مراد ہيں۔اور يہ دو مثاليس بيان كركے بتايا كيا ہے كه آسان سے نازل ہونوالے مادی یانی کے نبات الارض یر ہونوالے دوقتم کے اثر کی طرح اس سے نازل ہونیوالے روحانی یانی تعنی الہامی تعلیم کا بھی حیاۃ الدنیا (کے سامانوں) پر دوقتم کا اثر ہوتا ہے۔ پہلا اثر اس قتم کا مفید اثر ہوتا ہے جس کا ذکر سورۃ یونس والی مثال میں کیا گیا ہے۔ یعنی اس کے نتیجہ میں دین بی نہیں دنیوی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ اور اس زندگی کے جو سامان انسان کو سلے سے حاصل ہوتے ہیں ان میں برکت برتی ہے۔ عقلیں بھی جلا پکرتی ہیں۔ عمریں بھی زمادہ ہونے لگتی ہیں۔ ہر چیز پر ایک طرح کی بہاری آجاتی ہے۔ بلکہ جیسے بارش کے نتیج میں نبات الارض برهتی ہے تو انسان اور جانور دونوں اس سے کھاتے ہیں ای طرح یہ برکت بھی مومنوں كے ليے ى نہيں (كالانعام) كافرول كے لئے بھى (جويائكلُون كَمَا تَأْكُلُ الْانْعَامُ ك معداق ہوتے ہیں) پرتی ہے گویا جب آسانی پانی اس نبات الارض میں داخل ہوتا ہے تو اس کے کئے غذا کا کا م دیتا ہے۔ اور اسکی تقویت اور افزائش کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ان سامانوں کی کثرت سے زمین سج جاتی ہے۔ اور بند صرف اسوقت ہوتا ہے جب لوگ خدا تعالی کو بھلا کریہ بھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ خود ان سامانوں پر قادر ہیں۔ (ان اللَّهَ لَا يُسغَيّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيّرُوا مَابِأَنفُسِهِمِ لِارْعُدِ١٢:١٣) لِعِي الله اسوت تك كي توم کی حالت (نیک یا بر) کونہیں براتا جب تک کہ وہ اینے تین نہ بدل لے۔ علاوہ ازیں بہمی اس مثال میں بتایا گیا ہے کہ مادی عالم میں بھی جو کھے انسان کو ملتا ہے وہ بالواسط یا بلا واسطہ روحانی بانی یعنی الہامی تعلیم علی کا تعجید موتاہے۔ چنانچہ دوسری جگه فرمایا:

وَفِي السَّمآءِ رِزْفُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ تہارا رزق بھی آسانوں میں ہے اور تابی كا سامان بھی جس كى تمكو وعيد دى جاتى ہے(آسانوں میں ہے)۔ آ سانوں سے تازل ہونے والے روحانی پانی کا دومرا اثر منفی اثر ہوتا ہے۔ جو دراصل اس پانی کا نہیں بلکہ اسکے غلط استعال کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر اسوقت ظاہر ہوتا ہے جب نبات الارض اس پانی میں داخل ہو کر اسے آلودہ کردیتی ہے۔ یعنی جب انسانی خیالات آسانی تعلیم میں دخل پانے لگ جاتے ہیں اور دنیوی مفاد کی خاطر اس تعلیم میں تقرف کرکے اسکے طلال کو حرام اور حرام کو طلال بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ دخل اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اصل تعلیم کا سوائے نام کے چھ باتی نہیں رہتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخریہ نبات الارض خود بھی سوکھ کر چورا ہوجاتی ہے۔ اور ہوائی ہے۔ اور ہوائی ہے۔ اور ہوائی ہے۔ اور ہوائی ہوتا ہے کہ بالآخریہ نبات الارض خود بھی سوکھ کر چورا ہوجاتی ہے۔ اور ہوائی ہوتا ہے کہ بالآخریہ نبات الارض خود بھی سوکھ کر چورا ہوجاتی ہے۔ اور ہوتا ہوتا ہے کہ بالا کو ہوا اور اولاد پر اختیار نہیں رہتا۔ اور جدھر زمانہ کی ہوا چلتی ہے سامانوں اور زینوں یعنی اپنے اموال اور اولاد پر اختیار نہیں رہتا۔ اور جدھر زمانہ کی ہوا چلتی ہے اوھر بی ان کوچلنا پڑتا ہے۔ الہامی تعلیم میں تقرف تو یہ بچھ کر کیا جاتا ہے کہ اس سے حیاۃ الدنیا سنور جائیگی اور حیاۃ الدنیا کی زینت مال واولاد سے ہے گریہ دونوں قانی ہیں۔ اسلئے اسکے بعد فرمایا:

اَلُـمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبِنْقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ اَمَلُلا (٤٢) خَيْرٌ اَمَلًا (٤٢)

مال اور بیٹے دنیوی زندگی کی زینت ہے۔اور باتی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک تواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔

اسمیں بتایا کہ اس زمانہ میں جس کا ذکر ہورہا ہے یعنی زملنہ مہدی موعود میں مسلمان اموال وبنون کو یعنی اقتصادی اور افرادی قوت کو مقصود بالذت بنا لیں گے۔ حالا نکہ مقصود بالذات باقی رہنے والی نیکیاں ہونی چاہیں۔اور مال و اولاد کی خواہش بھی ہوتو صرف اسلئے ہونی چاہیے کہ باقی رہنے والی نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بے۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود نے آکر اس امرکی طرف خصوصیت سے متوجہ فرمایا ۔اور سورۃ الحکار میں بھی اس کا ذکر ہے۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ اوپر مسیحیوں کو طنے والے دوسرے باغ کی جو مادی ترقیآت کا باغ تھا تباہی کی وجہ یہ بتائی مٹی تھی کہ اس کا مالک سمجھتا تھا کہ یہ باغ مجمی تباہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اپنے تبین اس کو تروتازہ رکھنے پر قادر سمجھتا تھا۔ چونکہ سورۃ یونس میں بیان ہونے والی حیاۃ الدنیا کی مثال میں بھی دنیوی سامانوں کی تباہی کا بعینہ یہی سبب بیان کیا مجیا ہے اس لئے مسلمانوں میں

ے بعض کو خیال ہوسکا تھا کہ دنیوی ترقیات اور سامانوں کی جابی کا بس بہی ایک سبب ہے۔اور اگر وہ یہ سبب بیدا نہ ہونے دیں تو ان کو لخے والی مادی ترقیات پر بھی جابی نہیں آئیگی۔ یعنی وہ جابی کے دوسرے اور زیادہ خطرناک سبب سے (جو نبات الارض کا آسانی پانی میں لمنا لیعنی دنیوی خیالات کا آسانی تعلیم سے خلط ملط ہوجانا ہے) غافل ہو سکتے تھے اسلئے اس سبب کا ذرکر بھی ضروری تھا۔ محرمیےوں پر اس کا اطلاق نہیں ہونا تھا۔ کیونکہ باوجود اس کے کہ ان کا دوسرا باغ ایک طرح سے ان کے پہلے باغ بی کا جز تھا محر حصرت اقدس محررسول اللہ ملائے کے آنے سے ان طرح سے ان کے پہلے باغ بی کا جز تھا محر حصرت اقدس محررسول اللہ ملائے کہ تا ہو جا کہ دنیا میں تقرف اس صد تک بڑھ جائے کہ دیں کہ اور ہوائے تو اندر تو کی سامانوں پر باہر سے جابی کے سامانوں کے عامان ہو جائے ہیں۔اور اس کا دریا کی مامانوں کی مامانوں پر باہر سے جابی کے سامانوں کے جابی کے سامانوں ہو جائے ہیں۔اور اس کا دریا کہ دنیا بھی جائے ہو جائے تو اندر تی بھی۔اور دین بھی۔اور قوموں کا یہ حال ہو جاتے ہیں۔اور اس کا بی عالم ہو جاتے ہیں۔اور اس کی علیف ہوائی ہے اور دین بھی۔اور قوموں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ زمانہ کی علیف ہوائی بی انہیں اپنیں اپنے اپنے رخ پر اڑائے گھرتی ہیں۔

#### مسلمانوں کے لئے زبردست حرف انتباہ

اس میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑا حرف اخباہ تھا۔ گر افسوں ہے کہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآنی تعلیم کے خلاف خود ساختہ افکاردوخلائف اور چلہ کشیاں اختیار کرلیں۔ قوالی کی شکل میں رقص و سرود کو جزو دین بنا لیا۔ (حالانکہ آیت و مَاکَانَ صَلا تُھُہُ عِنْدَ الْبَیْتِ اِلّامُکَآءٌ و تَصُدِیَة ۔ اُلانفال ۲۱۰۸۔ صریحا اس سے روک ربی تھی) قبروں پر بجدے کرنے گئے۔ جرمت شراب کو یہ کہ کر توڑنے گئے کہ اسلام میں صرف مسکو حرام ہے۔ مود کا یہ کہ کر جواز نکالنے گئے کہ آن خطرت علی کے زمانہ میں اور تھم کا سود تھا آجکل جیسا نہیں مود کا یہ کہ کر جواز نکالنے گئے کہ آنخطرت علی کے زمانہ میں اور تھم کا سود تھا آجکل جیسا نہیں تھا۔ الغرض قرآن کے طلال کو حرام اور حرام کو طال تھہرا لیا۔ اپنے پروں نقیروں اور علاء کی باتوں کو قرآن وحدیث پر قاضی بنا لیا۔ جس کا جمہد یہ ہوا کہ اب زمانہ کی مختلف ہوا کیں آئیس اپنے کو قرآن وحدیث پر قاضی بنا لیا۔ جس کا جمہد یہ ہوا کہ اب زمانہ کی مختلف ہوا کیں آئیس اپنے

اپن رخ پر اڑائے پھرتی ہیں۔اور وہ ان روحانی اموال وفیوض ہے جو ان کو پہلے حاصل تھے اس حد تک محروم ہو چکے ہیں کہ گویادہ ان پر حرام ہو گئے ہیں۔لیکن جس طرح است موسویہ کے آخرین کا ایبا بی حال ہو جانے پرخدا تعالی نے ان کی طرف ایک مسیح کو بھیجا اور اس نے آکر ان کو یہ مردہ جانفزا سایا کہ و لا جسل لکے م بعض اللّذی حُرِ م عَلَیْکُم (ال عمران ۵۱:۳) ای طرح امت محمدیہ کا یہ حال ہونے پر خدا تعالی نے مہدی مسعود اسم الموعود کو بھیجا ہے تا ان فیض و برکات کے دروازے ان پر دوبارہ کھول دے اور یہ حرام ان پر حلال کر دیا جائے۔اے کاش کہ یہ لوگ اس کی سنیں اور پھر سے ان برکات و فیوض کو حاصل کرنے والے بن جا کیں۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اس آیت میں سب مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ الباقیات الصّلحات الحَے
اموال الدنیاسے بہتر ہیں لیکن محمد رسول الله عَلَیْ کو مخاطب کر کے اور عندر بِیّک فرما کریہ
بتایا کہ خدا تعالی اس دنیا میں آنحضور عَلَیْ کی بعثت کے مقاصد کی شخیل چاہتا ہے اس لئے وہ
نیک عمل جو آپ عَلِی کے مقاصد کی شخیل کے لئے کئے جا کی باتی رہیں گے۔ کیونکہ آپ کے
مقاصد بہرحال پورے ہونے ہیں۔اس لئے ہر دوسرے عمل سے ان اعمال کا ثواب زیادہ ملے گا۔

=============

#### مسلمانوں کے فائدے کے لئے ایک عجیب نکتہ

اس میں مسلمانوں کے فائدہ کے لئے ایک بہت ہی عجیب نکتہ بیان کیا گیا۔کاش وہ اس کو سمجھ کتے۔اور صرف فلاہری نماز وروزہ پر قناعت نہ کر لیتے۔ بلکہ ان کاموں کی طرف متوجہ ہوتے اور انہی کو مقدم رکھتے جو محمد سول اللہ علی کے مقاصد کی شکیل کے لئے ضروری تھے۔اور نمازوں میں بھی زیادہ تر غلبہ اسلام ہی کی دعا کیں مائلتے۔اس طرح خدا تعالیٰ بھی ان سے خوش ہوتا اور اسلام کے غالب آنے سے دنیوی مفاد بھی انہیں حاصل ہو جاتے۔مفرت سمجھ مرکھا تھا۔اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لیحہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ آپ آخضرات کو خاطب کر کے عرض کرتے ہیں:۔

ہر کے اندر نماز خود دعائے میکند من دعا ہائے برو بار تو اے باغ و بہار اس کے اللہ تعالی نے آپ کو مخاطب کر کے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ ''تیری نمازوں کے تیرے کام افضل ہیں۔' (تذکرہ صغہ ۸۲) اور دوسری طرف یہ بیثارت دی کہ تیرے''خالص اور دلی مُجوں کا (لیمن جو تیرے نمونہ کو اختیار کرنے والے ہوئے ان کا ) گروہ بھی برماؤں گا۔اور ان کے نفوس اور اموال میں برکت دونگا۔' (تذکرہ صغہ ۱۲۸)

اگلی آیت میں ایک بہت بڑی تابی کا جس میں پہاڑ اڑائے جا کیتے زمین چٹیل میدان کی طرح ہو جا کیتے اور ان میں ہے کی طرح ہو جا کیتے اور ان میں ہے کی کی طرح ہو جا کیتے اور ان میں ہے کی کو بھی چھے نہیں چھوڑا جائے اور کیا گیا ہے۔ تا دنیا کی خاطر دین میں تقرف کرنے والے جان لیس کہ دنیا خود فانی ہے۔ اور ان باتوں کا نتیجہ صرف ہلاکت ہوگا۔ خدا سے علم پاکریہ خبر حضرت میں خود فانی ہے۔ اور ان باتوں کا نتیجہ صرف ہلاکت ہوگا۔ خدا سے علم پاکریہ خبر دھارت کی ناصری نے بھی دی تھی کہ آخری زمانہ میں قوم قوم پر اور بادشاہت بادشاہت پر چڑہائی کر گیا۔ (متی باب ۲۲ آیت کے) اور یہ زمانہ آنے پر حضرت میں موجود کو بھی اسکی خبر دی گئی۔

"دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا۔وہ اوّل الحشر ہوگا۔اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چرہائی کریئے...اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی۔اور ایک عالمگیر تبائی آئیگی۔اور ان تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔"

(تذكره صغه ٤٩٩ بحواله تذكرة المهدى حقه دوم صغيه)

قرآن كريم نے بھى دوسرى جكہ يہ خردى ہے كہ يہودكا مدينہ سے نكالا جانا الال الحشر پر فتح ہوگا۔ ( هُو الَّذِي اَخُو جَ الَّذِي نَ كَفَرُ وُ امِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ مِنُ دِيَادِ هِمْ لِلاَوْلِ الْحَشُورِ الْحَدُ وَ اللَّهِ يُنَا كُونُ وَ اللَّهِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَادِ هِمْ لِلاَوْلِ الْكَحَشُورِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُو اللاَدَمَ فَسَجَدُو آالًا آبُلِيْسَ طَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنُ اَمُورَبِّهِ طَ اَفَتَتُّ بِحُدُونَهُ وَ ذُرِيَّتَهُ آوُلِيَاءَ مِنُ دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُولًا بِنُسسَ لِلظَّلِمِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنُ دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُولًا بِنُسسَ لِلظَّلِمِيْنَ

بَدُلاً (۱۵) مَا اَشْهَدُتُهُمْ خَلْقَ السّمواتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ انْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتْخِلَ الْمُضِلِيْنَ عَصْدًا (۱۵) ان وقت كو يادكرو جب ہم نے طائكہ كو كہا آدم كے لئے بجدہ كرو۔ (يعنی ابكی اس طرح اطاعت كروگويا بجدہ كرتے ہويا يہ كہ اس كے مقاصد كی ابكی اس طرح اطاعت كروگويا بجدہ كرتے ہويا يہ كہ اس كے مقاصد كی سخيل كے لئے ہمارے ادكام بجا لاؤ)۔ ہو انہوں نے بحدہ كيا گر ابليس نے نہيں كيا۔ وہ بخول ميں سے تھا۔ اس لئے اس نے اپنے رب كے تھم سے سرتابی كی۔ كيا تم جھے چھوڑ كر اسے اور اسكی ذرّیت كو دوست بناتے ہو۔ والانكہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ فالموں کے لئے بہت ہی برا بدلہ ہو۔ والانكہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ فالموں کے لئے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ (ياد ركھو) ہم نے آسانوں اور زمين كی پيدائش كے وقت اكو (مدد کیا ہے۔ (ياد ركھو) ہم نے آسانوں اور زمین كی پيدائش كے وقت اور نہ ہی کیلئے) عاضر نہیں كیا نہ ائے اپنے نفوں كی پيدائش كے وقت اور نہ ہی ہم مراہ كرنے والوں كو مددگار بنانے والے ہیں۔

آیات ۲۳ تا ۵۰ میں خدا تعالی نے مسیحوں کے دوسرے باغ پر یعنی ان ترقیات پر جو انہیں آنخضرت اللہ کے بعد لمنے والی تعیں تبای آنے کا ذکر فرمایا تھا اور اسکی وجوہ بیان کی تعیں اور اس کے ساتھ بی ان کی اس ترقی کے زمانہ میں جسطرح مسلمانوں کی حالت زبوں ہو جانیوالی تھی اس کا ذکر کیا تھا اور یہ اشارہ بھی فرمایا تھا کہ اس حال کو چنچنے کے باوجود مسلمانوں میں سے مہدی موعود کے مانے والے اسلام کی دوبارہ ترقی کے بارہ میں پر اتبید ہوئے اور وہ سیحھتے مہدی موعود کے مانے والے اسلام کی دوبارہ ترقی کے بارہ میں پر اتبید ہوئے اور وہ سیحھتے مطل

نمبرا یہ کہ مہدی موعود پر کون لوگ ایمان لا کینے اور کون نہیں لا کینے ۔
ثمبرا یہ کہ مہدی موعود پر کون لوگ ایمان لا کینے اور کن کونبیں طے گی ۔
ثمبرا یہ کہ اس کے خاطب صرف سیحی ہوئے یا دوسرے انسان بھی ہوئے۔
ثمبرا یہ کہ اس وقت کے زبول حال مسلمان دوبارہ ترقی کس طرح کر سکیں ہے۔
ثمبرا یہ کہ اس وقت کے زبول حال مسلمان دوبارہ ترقی کس طرح کر سکیں ہے۔
اس موقع پر زیر نظر آیت لاکر خداتعالی نے ان سوالوں کا جواب دیا اور قصہ آدم یاد دلا

اس کے خاطب ہو نے لیکن جسطر م پہلے آدم کے وقت فرشتوں نے خدا کا تھم پا کر اس کی فرمانبرداری کی تھی اور اسکی خدمت میں لگ کئے تھے لیکن ابلیس نے بوبہ جنات میں سے ہونے کے اس کی نافرمانی کی تھی ای طرح مہدی موعود کے آنے پر جو آدم وقت ہوگا فرشتہ فسلت لوگ تو (جوفرشتوں کی طرح یَسفُعلُون مَا یُوُمرُون کا مصداق ہیں) اسکی فرما نبرداری کریں گے اور اسکی فاطر خدا تعالیٰ کے حضور سجدات (هکر) بجا لا سینے اور وہ سب کام کریں گے جو اس کی تاکید کے کرنے کا خداتعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا لیکن ابلیس خسلت لوگ جو اس کی رحت تاکید کے کرنے کا خداتعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا لیکن ابلیس خسلت لوگ جو اس کی رحت تاکید ہونے اسکا انکار کریں گے۔اس وقت مسلمان فہداتعالیٰ کو چھوڑ کر لیمن اپنی ترقی کے من سامان کو چھوڑ کر جو خداتعالیٰ نے اس وقت ان کے لئے مہیا کیا ہوگا لیمن نبی موجود سے منہ موڑ کرمیجی قوتوں کی طرف جھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ اس طرح وہ دوبارہ ترقی حاصل کرلیکے لیکن یہ انکی غلطی ہوگی کیونکہ میسی لوگ تو اپنے دشن ہو تھے۔ دشنوں سے خیر کی امنید کیا معنی خیر محلم معنی خالوں میں شار ہو نگے (کیونکہ وہ وَضُعُ الشَنْسَی علی غیر محلم معنی وائد فی الشَنْسی علی غیر محلم معنی وائد کی بہت برا بدلہ ہوگا۔

# یہ پیشگوئی کہ مہدی موعود کے انصار بننے کی توفیق پادری مولوی اور پیر وغیرہ کم ہی بائینگے

آگ آ ہے ما اُلف کہ ٹھے ہم انکی غلطی کو اور زیادہ مبر بمن کیا ہے جیبا کہ اسکے آخری الفاظ بوضاحت بتا رہے ہیں۔ یہاں حاضر کرنے سے مدد کے لئے حاضر کرنا مراد ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ جس کا کوئی وجود بی نہیں اسے مدد کے لئے حاضر کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ للذا یہ جو خدا تعالی نے فرمایا کہ آسانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت اور خود الئے نفوں کی پیدائش کے وقت اور خود الئے نفوں کی پیدائش کے وقت اسے ان کو (مدد کے لئے) حاضر نہیں کیا تو اس میں شبہ نہیں ہوسکتا کہ یہاں روحانی آسانوں اور زمین کا ذکر ہے اور بتایایہ گیا ہے کہ جب قوموں کی ولی ابتر حالت ہو جاتی ہے جسی کہ سیجوں کی ترقی کے زمانہ میں مسلمانوں کی ہو جانوالی ہے اس وقت ایک نے آسان اور جسی کہ سیجوں کی ترقی کے زمانہ میں مسلمانوں کی ہو جانوالی ہے اس وقت ایک نے آسان اور جسی کہ سیجوں کی ترقی کے زمانہ میں مسلمانوں کی ہو جانوالی ہے اس وقت ایک نے آسان اور

نی زمین کی پیرائش کی ضرورت ہوتی ہے اور اننے پیدا کرنے کے وقت خدا تعالیٰ نے کبی میٹلین کو مددگار نہیں بنایا بلکہ خود ان لوگوں کی پیرائش کے وقت یعنی جب سیجیوں کو ایک تو می تخص دیا جا رہا تھا اسوقت بھی اس نے ایسوں کو مددگار نہیں بنایا تو پھر یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی کے موعودہ زمانہ میں جب نئے آ سانوں اور نی زمین کے پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اسوقت خداتعالی مظلبین یعنی گراہ کرنے والوں یعنی مسیجیوں کے لیڈروں کو مدد کے لئے حاضر کرے۔ یاد رکھنا چاہے کہ خداتعالی کو کی وقت بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اسک سعت ای طرح پر واقع ہے کہ جب نی آتا ہے تو لوگوں کو حصول تو اب کا موقع فراہم کرنے کو خداتعالی اپنے نبی سے مَنُ اُنصادِ تی اِلْمی اللّٰہ کی صدا بلند کرواتا ہے لیکن اس فراہم کرنے کو خداتعالی اپنے نبی سے مَنُ اُنصادِ تی اِلْمی میشہ نیک دل لوگوں کو دیتا ہے۔ پس اسمیں جہاں یہ بتایا کہ اسوقت مسیحیوں کے بڑے لوگ اور بالخصوص اسکے پادری وغیرہ آدم وقت مہدی موعود حضرت می موعود علیہ السلام کے انصار میں شامل ہونے کی کم ہی توفیق پانچیکے وہاں یہ اشارہ بھی کیا کہ مسلمانوں میں سے لوگوں کو گراہ کرنے والوں یعنی پیروں نقیروں اورمولو ہوں میں اشارہ بھی کیا کہ مسلمانوں میں سے لوگوں کو گراہ کرنے والوں یعنی پیروں نقیروں اورمولو ہوں میں اسارہ بھی کیا کہ مسلمانوں میں سے لوگوں کو گراہ کرنے والوں یعنی پیروں نقیروں اورمولو ہوں میں سے بھی کم ہی لوگ اسکے انصار میں شامل ہوئیس گے۔

بہر حال ان آیات میں خداتعالی نے سلمانوں کو کھول کر سمجھا دیا تھا کہ اپنی کروری کے زمانہ میں مسیحوں کو اپنا مددگار نہ بنا کیں کیونکہ وہ انکے دشن ہو نگے۔ انکی ترقی آ دم وقت حضرت مہدی موقوڈ کے دامن سے وابستہ ہو جانے سے ہو سکے گی جنگے ذریعہ خداتعالی ایک نیا آسان اور نی زمین وجود میں لائیگا۔ (نے آسان سے مراد تازہ آسانی نشان اور نی زمین سے مراد وہ پاک دل ہیں جو ان نشانات سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ یا نے آسان کی تخلیق سے مراد شریعت پر پڑ جانے والے پردوں کو ہٹا کر اسے اپنی اصل شکل میں چیش کرتا ہے جس سے وہ ایک نی شریعت نظر آنے گے اور نی زمین سے مراد اس شریعت کے نام پر ایک نیانظام عالم وضع کرتا ہے۔ ) لیکن افسوس اس واضح قرآنی ہدایت کے باوجود اور اس بات کے باوجود کے مہدی موجود علیہ السلام نے ظاہر ہو کر کھلے لفظوں میں آئیس سے کہہ دیا تھا کہ سے صدق سے میری طرف آؤ ای میں خیر ہے صدق سے میری طرف آؤ ای میں خیر ہے

نيز فرماياتها كه:

لوائے ماپنہ ہر سعید خواہد بود ندائے فتح نمایاں بنام ما شد

آ کے ہے:

وَ يَوُمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِ ىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ فَدَعَوُهُمُ فَلَعَوُهُمُ فَلَعَوْهُمُ فَلَعَوْهُمُ فَلَمَ يَسْتَجِيْبُوالَهُمُ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمُ مَّوْبِقاً (۵۳) وَرَالُمُ جُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوْآ اَنَّهُمُ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمُ يَحِدُواعَنُهَا مَصُوفًا (۵۳)

اور اس دن (بربان حال یا قال) کہا جائیگا کہ اپنے مدکاروں کو یعنی انہیں جنہیں تم برعم خویش مددگار بجھتے تھے بلاؤ سووہ انہیں پکاریں کے مگر وہ انکی بات نہیں سیں کے داور خداتعالی ان کے درمیان ایک روک پیدا کردیگا۔ اور یہ سب مجرم اس آگ کو دیکھیں کے (جو ان کو جسم کرنے والی ہوگی) اور یقین کریں گے کہ وہ آئیں پڑنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پیھے نینے کی جگہ نہیں یا کیگئے۔

یہ دعیدسیجوں کے لئے بھی ہے جو میچ - مریم - روح القدس اور اپنی مؤائے نفس کو معبود

بنائے ہوئے ہوئے اور اس زمانہ کے مسلمانوں کے لئے بھی ہے۔ جو اپنی ہؤائے نفس اور اپنے پیر دن اور علماء کے علاوہ مسیحی حکومتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہوئے اور بتایا ہے کہ اس دنیا ہی میں وہ ایک عذاب النار میں یعنی جنگ کے عذاب میں پڑیئے۔ یہ جنگ قریب ہوتی ہوئی انہیں نظر آ رہی ہوگی مگر وہ اس سے فرار کی جگہ نہیں یا ئیں مے۔ آمے ہے:

وَكَفَدُ صَرَّفُنَا فِى هٰذَا الْقُرُا نِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ طَوَّكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْءِ جَدَلاً (۵۵)

اور ہم نے اس (عظیم) قرآن میں یقیناً ہر ضروری بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کردیا ہے مگر انسان اکثر باتوں میں جھکڑا کرنے والاہے۔

جب اور کی آیات میں خداتعالی نے یہ بتایا کہ آدم وقت مہدی موقود علیہ السلام کے ذریعے وہ ایک نیا آسان اور نی زمین پرا کرے گا تو اس سے یہ غلافہی ہو کئی تھی کہ شاکد اس کے آنے پر قرآنی شریعت منسوخ ہوجائے۔ اس لئے اس موقع پر یہ آیت لا کر جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن ہر ضرورت کو پورا کرنے والی کتاب ہے۔ خداتعالی نے اس کا سد باب کیا اور بتایا کہ جے نئے آسان اور نئی زمین کا نام دیا گیا ہے اس سے کوئی نئی شریعت مراد نہیں بلکہ قرآن کر کم کی مُفِقے صورت ہی مراد ہے کوئکہ اس میں ہر ضروری بات بیا ن کردی گئی ہے اور کی نئی شریعت نہیں لائے شریعت کی ضرورت ہی پڑنے والی نہیں۔ مطلب یہ کہ مہدی موقود کوئی نئی شریعت نہیں لائے گا۔ بلکہ قرآنی شریعت ہی کو پیش کرے گا اور دین اسلام ہی کو از سر نو زندہ کرے گا۔ بلکہ قرآنی شریعت ہی کو پیش کرے گا اور دین اسلام ہی کو از سر نو زندہ کرے گا۔ آخضرت ملک ایک فرمایا یہ قیئے ہم المناس عکلی مِلْتِی وَ شَوِیْعَتِی وَ یَدْعُوْ هُمُ اِلٰی کِتَابِ اللّٰہ وہ لوگوں کو میری مِلْت اور میری شریعت پر قائم کرے گا اور کتاب اللّٰہ کی طرف ربحار اللّٰوار جلد ۱۳ اس علی می کو یہ کی کے گا۔ در بحار الانوار جلد ۱۳ اصفی کا)

حضرت مہدی کا اپنا بھی ایک الہام ہے یہ کھی اللّذین و یُقِیمُ الشّویْعَة وہ دین کو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کرے گا۔ ضمنا اس آیت میں خدا تعالیٰ نے بیہ بھی بتایا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں میں جھڑنے کی عادت ہوگ۔ وہ بات سجھنے اور تھیجت حاصل کرنے کی بجائے اعتراض کا پہلو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ بار ہا دیکھا جا چکا ہے کہ ہمارے اس زمانہ کے لوگوں کی بہی عادت ہے جو اس بات کا جوت ہے کہ یہی مہدی موجود کا زمانہ ہے۔

اگر بہال مشمنی کا لفظ مجادل کی جگہ استعال ہؤا ہو اورآیت کی تقدیریہ ہو کہ جدلہ اکشور مسن جدل مسنی کے الفظ مجادل (املاء) تو الانبان کا ال تخصیص کیلئے ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ اسوقت کے پادری یا ملا وغیرہ سب جھڑا کرنے والوں سے زیادہ جھڑا کر نیوالے ہو گئے۔ آگے ہے:-

وَمَسا مَنْعَ النَّساسَ اَنُ يُثُو مِنُوْا إِذُجَسَاءَ هُمُ الْهُداى وَ يَسْتَغُفِرُوا رَبَّهُمُ إِلَّا اَنُ تَأْتِيَهُمُ سُنَّهُ الْآوَلِيُنَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً (۵۲)

اور جب ان کے پاس صدافت آگئ لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت چاہئے سے کی بات نے نہیں روکا۔ سوائے اس کے کہ (وہ عملا اس انظار میں ہوں کہ) پہلے مکذب لوگوں پر جو گذری ان پر بھی گذر جائے۔ یا (کم اذکم) عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔

اسمیں بتایا کہ مہدی موقوۃ مجسم ہدایت بن کر آیگا۔ اور آکر تمام ضروری مسائل کو اور صداقتِ اسلام کواسطرح واضح کردیگا کہ مانے والوں کی راہ میں کوئی روک نہیں رہے گی۔اور آگر روک ہوگ قوصرف یہ کہ ہمیشہ سے انسان کی عادت ربی ہے کہ وہ عذاب کے نثان دیکناچاہتاہے. وَمَا نُوسِلُ الْمُوسَلِيُنَ إِلَّا مُبَشِّرِيُنَ وَ مُنْلِرِيُن ، وَ يُجَادِلُ وَمَا نُوسِلُ الْمُوسَلِيُنَ إِلَّا مُبَشِّرِيُنَ وَ مُنْلِرِيُن ، وَ يُجَادِلُ الْمُوسَلِيُنَ إِلَّا مُبَشِّرِيُنَ وَ مُنْلِرِيُن ، وَ يُجَادِلُ الْمُدُسِلُ الْمُوسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيُنَ وَ مُنْلِدِين ، وَ يُجَادِلُ الْمُدُسُلِينَ اللّهِ اللّه مُبَشِّرِينَ وَ مُنْلِدِين ، وَ يُجَادِلُ اللّه اللّه

اور ہم رسولوں کونہیں ہمجتے مگر بیر و نذر بنا کرلیکن کافر باطل (کو ہتھیار بنا کرلیکن کافر باطل (کو ہتھیار بنا کر اس ) کے ساتھ (مومنوں سے) جھڑتے ہیں۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے حق کو مٹا دیں۔اور انہوں نے (ہمیشہ بی) میری آیات کواور اس چیز کو جس سے انکو ڈر ایا جاتا ہے تسخر کا نشانہ بنایا ہے۔

<sup>\*</sup> آیت کھوالگیٹی اُرسَل رَسُولَهٔ بِالْهُدیٰ وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظَهِرَهُ عَلَی الدِیْنِ کُلِم کَ تغیر مِن شیعہ محتقین نے رسول کے بارہ میں کما ہے کہ حوالم مهدی کہ یہ رسول مهدی ہے۔اسطر ح غایۃ المقصود جلد مفحہ است اس جگہ رسول سے مراد مهدی موجود ہیں۔

# مهدی موعود مُرْسَل من الله موگااور تمام مُرْسَلِین کی طرح تبشیر و انذار اس کا کام موگانه که بزور شمشیر مسلمان بنانا

اس موقع پر بہ فرما کر کہ ہم مرسلین کونہیں بھیجے گر بشر و نذیر بنا کر۔ یہ بتایا کہ مہدی موجود بھی مرسل من اللہ ہوگا اور اسے بھی بشیر و نذیر بنا کر بی بھیجا جائے گا۔ اور اسطرح اشارہ کیا کہ اسکے زمانہ کے مسلمان خیال کریں گے کہ وہ آ کر لوگوں کو بردر شمشیر مسلمان بنالیگا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں جو اسے مائیں گے ایکے حق میں وہ بشارتیں جو وہ اکو دے گا پوری ہوگی اور جونہیں مائیں گے ایکے حق میں بھی وہ انذاری خبریں جو وہ دیگا پوری ہوگی اور بنا بریں یہ کہنا بجا ہوگا کہ ایک نظر کافروں کو ہلاک کرنے والی اور مومنوں کے لئے زندگی بخشے والی ہے۔

### مخالفین مہدی کا حربہ جھوٹ ہوگا

اس آیت میں خداتعالی نے یہ مجمی بتایا کہ مہدی کا کفر کرنیوالے اس کے خلاف جموف کو بطور حربہ کے استعال کریں گے۔ لینی اپ مند کی ان پیوٹوں سے مقع حق کو بجھا دینا چاہیں گے (یُسو یُسڈون لِیُسطُ فِنُوا اُنُورَ اللّهِ بِا فُو اَهِهِم) اور جوآیات قرآنیا اسکے حق میں پیش کی جائیگی اور جو دوسرے آسانی نشان اسکی تائید میں ظاہر ہو تلے۔ اور ایمان نہ لانے کی صورت میں ان کے لئے جو وعید ہوگی اسے وہ ہنی میں اڑا دیں گے۔ چنانچہ عجیب بات ہے کہ اس زمانہ میں غیروں سے زیادہ مسلمان کہلانے والے حضرت مہدی موہود کے خلاف جموث کا حربہ استعال می خررت مہدی موہود کی خلاف جموث کا حربہ استعال کے میں۔ بھی آپ کے ارشادات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں۔ بھی وہ باتیں و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں۔ بھی وہ باتیں کو جو آپ نے سرے سے کہی بی نی نہیں ہوتیں۔ بھی ان استعارات کو جو آپ نے سرے سے کہی بی نہیں ہوتیں۔ بھی ان استعارات کی کوشش کرتے ہیں۔ بھی آپ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتے ہیں (حالانکہ آپ ان کے خدا' کو کو کوشش کرتے ہیں۔ بھی آپ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتے ہیں (حالانکہ آپ ان کے خدا' کو مردہ ثابت کرنے والے اور ان کے جموٹے نہ مب کو بخ و بن سے اکھاڑ پیشنے والے ہیں)۔ بھی آپ کو حضرت اقدی محمصطفی میں ایک کے مقابل پر بخت کا دگوئی کرنے والا تھم ہراتے ہیں۔ (حالانکہ آپ ان کے نوالانکہ آپ ان کے نوالانکہ آپ ان کے خود کاشتہ کو دین سے اکھاڑ پیشنے والے ہیں)۔ بھی آپ کو حضرت اقدی محمصطفی میں استعال کے مقابل پر بنؤت کا دگوئی کرنے والانکم ہراتے ہیں۔ (حالانکہ آپ ان کے خود کاشتہ کو دی کو دین سے اکھاڑ پیسٹنے والے ہیں)۔ بھی

آت نے صاف صاف کہا ہے کہ میں نے جو کھم پایا آنخفرت کی اتباع سے پایا ہے۔ اور ای طرح یہ فرمایا ہے کہ میں آنخفرت کی صداقت ٹابت کرنے ہی کے لئے بھیجا کیا ہوں)۔ مجمی آت کو کافر قرار دیتے ہیں۔ (حالانکہ آپ نے بار بار اپنا مسلمان ہونا ظاہر فرمایا ہے)۔ پھر ان قرآنی آیات کو جو آت کی تائیر میں نازل شدہ ہیں اور ان ہزاروں نشانات کو جو آت کے ہاتھ برظاہر ہوئے ذرا بھی درخوراعتناء نہیں سجھتے گویا ان کو غداق بنا رکھا ہے۔

وَمَنُ اَظُلُمُ مِسْمُنُ ذُكِّرَ بِالْتِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدٌ مَتُ يَداهُ م إِنَّا جَعَلْنَا عَلْمِ قُلُوبِهِمُ آكِنَّةُ أَنُ يَّفْقَهُوهُ وَ فِي الْحَانِهِمُ وَ قُواً م وَ إِنْ تَسَدِّعُهُمُ إِلَى الْهُداى فَلَنُ يُّهُتَدُوا إِذَا أَبَدًا (٥٨)

اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نفیحت کی مخی چروہ ان سے اعراض کر کیا اور اس انجام کو بھول کیا جس كا انظام اس نے اين باتھوں سے كياتھا۔ ہم نے ان كے دلوں ير یردے ڈال دیے ہیں تا وہ قرآن کو سمجھ نہ سکیں اوران کے کانوں میں بہرہ ین ہے اور اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے تو (اس صورت کے قائم رہے تک) وہ مجھی ہدایت نہیں یا کیں گے۔

زمانہ مہدی کے مسلمانوں کے لئے ایک اور تنبیہ

اس میں مسلمانوں کو بہت بڑی تنبیہ کی منی کہ اگر اینے رب کی آبات کی طرف توجہ دلائے جانے کے باوجود تھیجت حاصل نہیں کریں گے۔ اور ان سے اعراض کرتے ہوئے ہوم الحساب كو بعلا دس مح تو خدا تعالی ان سے تَفَقّه فی الْقُوْآن كی استعداد سلب كر لے گا۔ چنانچہ اس زمانہ کے مسلمانوں کے حق میں یہ وعید بوری ہو چکی ہے۔ وہ برانی تفاسیر کی اور حضرت مہدی موعود اور ان کے خلفاء کی باتیں جوا جوا کرتو ایناعالم قرآن ہوتا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن کے نئے تھائق ومعارف تک رسائی کی اور ضرورت زمانہ کے مطابق قرآن سے مضامین کے استباط کی توفیق ان کو حاصل نہیں۔ اگل آیت میں یہ بتایا ہے کہ مہدی موعود کے انکار کے ساتھ ہی وہ پکڑے نہیں جائیں سے بلکہ خدا تعالیٰ ان کو پکھ ڈھیل دے گاتا کہ توبہ کرکے اسکی مغفرت اور رحمت سے حصہ پائیں۔ لیکن اگر انہوں نے ایسانہ کیا تو پھر جسے پہلی مشرقومیں بلاک ہوئیں وہ بھی ہلاک کئے جائینگے۔

وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ طَلَوْيُوَ احِدُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجُلَ لَهُمُ الْعَدَابَ طَبَلُ لَهُمُ مَّوعِدٌ لَّنُ يَجِدُو امِنُ دُونِهِ مَوَيْدًا لَهُمُ الْعَدَابَ طَبَلُ لَهُمُ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُو امِنُ دُونِهِ مَوْيِلًا (٥٩) وَيَلْكَ الْقُرْى الْهَلَكُنْ لَهُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهُلِكِهِمُ مَوْعِداً (٢٠)

اور (اے رسول) تیرا رب بخشے والا رحمت والا ہے۔ اگر وہ اکو اس کھٹی پر جو انہوں نے (مہدی کا انکار کرکے) کی پکڑنے گئے تو ان پر جلدی عذاب نازل کردے۔ لیکن ان کے لئے وقت مقرر ہوگا۔ البتہ جب وہ وقت آگیا تو وہ اس سے آئ نکلنے کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ (اجڑی ہوئی) بستیاں (دیکھے)جب انہوں نے ظلم (کا طریق اختیار) کیا ہم نے انہیں ہلاک کردیا لیکن (اس سے پہلے) ہم نے ان کی ہلاکت کا وقت مقرر کردیا تھا۔

اس میں ربھم نہیں فرمایا ربک فرمایا ہے ہی مطلب یہ ہے کہ اے رسول خداتعالی کو تیرے مقاصد کی سحیل منظور ہے۔ اس لئے اگر کوئی فخص تیرے دین کا سچا درد رکھنے والا ہو تو

خداتعالی اس کے حق میں غور اور ذُو الس محملة نابت موكا ليني اس كى كزور يول اور لغز شول كو بخش دے گا اور رحم کرکے ہدایت کے سامان کردے گا۔ اور یوں وہ کی بھی متکتر کو فورانہیں پکڑتا بلکہ ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے اور صرف وہ وقت مقررہ آنے پر پکڑتا ہے چنانچہ کوئی بھی بتی جس نظم کی راہ اختیار کی ہلاک نہیں ہوئی مگر وقت مقررہ تک ڈھیل یانے کے بعد\_آمے ہے وَإِذْقَالَ مُوسَىٰ لِفَتَهُ لَآ اَبُرَحُ حَتَّى اَبُلُغَ مَجُمَعَ الْبَحُرَيُن أَوُ أَمْضِيَ حُقُّبًا (١١) فَلَمَّا بَلَغَامَجُمَعَ بَيْنِهُمَا نَسِيَا حُولَهُمَا فَا تُنْحَلَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (١٢) فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتهُ السِنَاغَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَلَاانَصَبًا (١٣) قَالَ اَرَءَ يُستَ إِذُ اَوَيُسَآ إِلَى الصَّخُورَةِ فَإِنِّي نَسِينُ الْحُورُتِ ز وَمَا أَنُسْنِيُهُ إِلَّا الشَّيُطُنُ آنُ آذُكُوهُ جِ وَاتَّخَدَسَبِيلَهُ فِي الْبَحُرِ لِمَ عَجَبًا (١٣) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغ لَ فَارْتَدًا عَلَّمِ أَثَارِهِمَا قَصَصًا (١٥) فَوَجَدَا عَبُدًامِّنُ عِبَادِنَا ا تَيُنلهُ رَحْمَةً مِّنُ عِنْدِنَا وَعَلَّمُناهُ مِنُ لَّذُنَّا عِلْمًا (١٦) قَالَ لَهُ مُوسى هَلُ ٱلبُّعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمُتَ رُشُدًا (٧٤) قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِينَعَ مَعِيَ صَبُرًا (١٨) وَكَيْفَ تَصْبِسرُ عَلْى مَسالَمُ تُحِطُ بِهِ خُبُرًا (١٩) قَالَ سَتَجدُنِيُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ صابرًا وَّلا اعْصِى لَكَ امْرًا (٥٠) قَالَ فَإِن النَّبِعُتَنِينَ فَسَلَا تَسْتُلُنِي عَنْ شَيٌّ حَتْرِ أُحُدِثَ لَکَ مِنْهُ ذِکُرُ ا(١١)

آیت نمبر ۱۱ کے مطابق حضرت مولی نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں مجمع البحرین کل اپنا سفر جاری رکھوں گا یا پھر هب بعد هب چلا رہوں گا۔ رویاء کی زبان میں بحر سے مراد ایسا طاقتور بادشاہ ہوتا ہے جو عادل ہوشفیق ہو اور دنیا اسکی مختاج ہو۔ نیز تبیع وہلیل بھی اس سے مراد ہوتی ہے۔ اور جو بادشاہ ان صفات نمکورہ کے علادہ مجسم تبیع وہلیل بھی ہو وہ دین کا بادشاہ لیعنی صاحب شریعت نبی بی مؤاکرتا ہے۔ لہذا مجمع البحرین سے مراد وہ وقت ہؤا جس تک پہنی کر لیعنی صاحب شریعت نبی بی مؤاکرتا ہے۔ لہذا مجمع البحرین سے مراد وہ وقت ہؤا جس تک پہنی کر

شربیت موسویه کا دور حتم ہو کر ایک نے صاحب شربیت نی یعنی حضرت اقدس محطیقی کا دور شروع مونا تھا۔ ہونا تھا۔

فتلسی نوجوان کو کہتے ہیں اور بیلفظ مضاف ہو کر آئے تو اسکے معنی سے ما ماتحت کے ہوتے ہیں۔ یہاں جس فتنی کا ذکر ہے اس نے مجمع البحرین تک حضرت مولی کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ لہذا اس میں شبہ نہیں ہوسکتا کہ یہ فتنی حضرت مسلح تنے جوسلسلہ موسویہ کے آخری نبی تنے۔ اس کے بعد جاننا جاہیے کہ حضرت موٹی کو خداتعالیٰ کی طرف سے معلم دیا ممیا تھا کہ ان کے بعدایک ان جیبا لینی صاحب شریعت نی آنے والا ہے ۔ جبکا مطلب واضح طور پر بی تھا کہ انکا دور رہتی دنیا تک کے لئے نہیں ہے بلکہ محدود عرصہ کے لئے ہے اور اس نبی کے آنے بر ختم ہو حائے گا۔ یعنی انہیں مجمع البحرین کی خبر دی می تقی اور نبی ہونے کی وجہ سے وہ سب لوگوں ے زیادہ اس بات کو جانتے تھے کہ خدا کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتااس لئے انہوں نے جو انے نٹسی لین حضرت مسیح " ہے جو ایکے سلسلہ کے آخری نبی تھے یہ کہا کہ کلا اَبْسِرَ مُح حَتَّمی اَبُلُغَ مَـجُـمَعَ الْبَحُويُن اَوُ اَمْضِيَ حُقُبًا تواس سے اکل بهمراد مرکزنیں موکی تھی کہ شائد مجمع البحرين نه بي آئے اور اگر وہ نه آيا تو ميں هب بعد هنب اينا سفر جاري رکھوں گا بلکه يى مراد ہوسكى تھى كە اگر ميں نے اسكوند يايا يعنى مجھے اسكاعلم ند ہؤا يا ميں نے اسكوند بيجانا تو میں ایبا کروں گا ۔لیکن نہ تو کسی نی کے لئے بیجہ انبان ہونے کے بیمکن ہے کہ وہ هب بعد هب چلتا چلا جائے اور نہ بیمکن ہے کہ ایک نیا نی جو اسکے دور کوختم کرنے والا ہو آ جائے اور اے اسکا علم بی نہ ہو اسلئے اسمیں شیہ نہیں ہوسکتا کہ یہ کشفی نظارہ تھا جس میں حضرت مولی اور حضرت عیسی کا ذکر کر کے انکی قوموں کے بارہ میں خبر دی گئی تھی ۔

بہرمال چونکہ حضرت موئی کے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہوسکا تھا کہ شائد جمع البحرین (کا وقت)نہ ہی آئے بلکہ بھی مطلب ہوسکا تھا کہ اگر میں اسے نہ پاؤں یعنی نہ پہچان سکوں قو میرا یہ سخر جاری رہے گا اسلئے یہ بات قطعی اور یقنی ہے کہ انکا قول اَو اَمْضِی حُقُبا۔ مجمع البحرین کا وقت آ جانے کے بعد کے زمانہ کے متعلق ہے۔ یہ نکتۂ خاص جمع لیا جائے تو یہ جان لینا چنداں مشکل نہیں رہتا کہ انہوں نے سنہ کا عام لفظ چھوڑ کر کھنب کا لفظ کیوں استعال کیا یعنی کشف میں خدا تعالیٰ نے انکی زبان سے یہ لفظ کیوں کہلوایا۔

بات یہ ہے کہ اگر چہ کھب کے معنی ایک سال کے بھی ہوتے ہیں مگر یہ لفظ کی سالوں کے لئے مجمی آتا ہے اور اسمی سال کے لئے مجمی استعال ہوتا ہے اور جیبا کہ ہم نے سورة القدر کے حوالہ سے اس کتاب میں دوسری جگہ واضح کیا ہے ایک مامور مجدد اور دوسرے ما مور مجدد کے درمیان کم وبیش ہزار ماہ لینی تراس سال جار ماہ کا وقفہ ہوتا ہے جسے عام گفتگو میں اتنی سال ہی کہا جائے گا ۔ پس اس کشف میں یہ الفاظ حضرت موسی سے کہلوا کر یہ اشارہ کیا حمیا کہ جب مجمع البحرين كا وقت آ جائے كا يعنى شريعت موسوى كا دورختم ہوكر محمطيق ير نازل ہونے والى شريعت کا دور شروع ہو جائے گا اس وقت قوم موسی " آنحضور کونہیں پنجانے گی سو جب وہ مجمع البحرین ے آ کے نکل جائے گی اور قوم سے مجل محلی اسکے ساتھ ہوگی ( کیونکہ اگلی آیت فیلما جاؤ زا اللہ اس وقت حفرت موسی اور ایکے فتنی لین حفرت میں کا ہمسل ہونا ظاہر کر رہی ہے ) تو جیسا کہ ای آیت میں اسکا ذکر ہے حضرت مولی حضرت مسلط سے کہیں مے (بعنی قوم مولی قوم مسلط سے كِي الْيِسَاغَدَآءَ نَالَقَدُ لَقِيْنَامِنُ سَفَرِنَاهِ لَانَصَباً ١١ر لَ لَيُ صَحَى كا يهلا كمانا لاة ہمیں اینے اس سفر سے تھکاوٹ ہوگئی ہے۔ انہوں نے صرف بینہیں کہا کہ ہمیں ہارے سفر سے تعکاوٹ ہوگئ ہے بلکہ یہ کہا کہ مارے اس سفر سے تعکاوٹ ہوگئ ہے۔ اسکی وجہ یہ بے کہ تمکاوٹ یا تو بہت دری تک ایک بی کام کرنے سے ہوتی ہے یا اس وقت ہوتی ہے جب کام بے متیجہ رے \_ پس اسمیں دو باتیں بتاکیں ایک یہ کہ اس وقت یہ دونوں تویس مجمع البحرین سے دور تک آ مے نکل چکی ہوگی اور دوسرے ہے کہ باوجود برسوں کی محنت اور کوشش کے انکو حاصل کھے بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اور الخصی کا پہلا کھانا طلب کرنے کے ذکر سے ظاہر ہے کہ انکا بہسفر رات کا سفر ہوگا اور رات بھر جاری رہا ہوگا۔ یعنی سورۃ الفجر میں آنخضرت کے تین سو سال بعد شروع ہونے والی جن دس راتوں لینی دس صدیوں کا ذکر ہے اور جنہیں ایک (لمبی ) رات مجمی قرار دیا میا ہے ان میں وہ اپنی ای ڈگر پر طلتے ملے جائیں مے اور اسکے بعد جب طلوع فجر ہوگا لعنی آ سان روحانیت کے آ فآب حفرت محمد رسول الله علی کا حفرت مهدی موعود کی صورت میں دوبارہ ظہور ہوگا اس وقت بھی قوم مونی فوری طور پر آپ کی طرف نہیں جھکے گی بلکہ یہ خیال كرے كى كہ النے مسيح ناصر في كو نه مان كر غلطى كى ہے اس لئے اپنى كھوئى ہوئى روحانى طاقت كو بحال کرنے اور از سرنو روحانی سنر شروع کرنے کے لئے حضرت سطح سے (جن سے مراد انکی قوم

ہے کوئکہ اسوقت دھڑے می فود تو ہوئے ہی نہیں) روحانی غذا کی طالب ہوگ ۔ لیکن جیما کہ اگل آیت میں ندکور دھڑے موٹی کے فتلی یعنی دھڑے کی (جن سے اکل قوم مراد ہے) قول سے ظاہر ہے اسوقت قوم می فود اپنی بے بعنائی کا اظہا رکر گی اور کہے گی اُر نَیْسَتَ اِذُ اَویُسْنَا اِلْمَا رکر گی اور کہے گی اَر نَیْسَتَ اِذُ اَویُسْنَا اِلْمَا اَلَٰمِی اللّٰہِ ہُوں کہ جب ہم نے صحرہ پر پناہ لی السّے خُوق فِلْنِی نَسِیْتُ اللّٰہُوکُ ک اِللّٰ کی اور کھ میں آنے کے لئے استعال لی تو میں اپنی چھلی کو بعول گئی ۔ اور ی کا لفظ دکھ کے بعد امن اور سکھ میں آنے کے لئے استعال ہوتا ہے ۔ اور صحرہ کی تعبیر ملم تعبیر رویاء کے مطابق خت قتم کا فتق و فجور ہوتی ہے ۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ می گئی کہ جب ہم اپنے دہنوں سے دکھ پانے کے بعد امن میں آئے اور بہیں سکھ نعیب ہوا یعنی حالت کم زوری کے بعد ہمیں طاقت حاصل ہوئی تو (بجائے اسکے کہ ہم اللہ کے احسان مند ہوکر اسکی طرف جھکے )ہم خت قتم کے فتق و فجور میں جتال ہو گئے اسوقت میں اپنی خوت کو بحول گئی اور اسنے عجیب طریق پر ''ابح'' یعنی اس بح کی راہ لی جو مجمع البحرین اپنی خوت کو بحول گئی اور اسنے عجیب طریق پر ''ابح'' یعنی اس بح کی راہ لی جو مجمع البحرین ہے۔ حضرت عیسیٰ کے منہ میں آنہ ای بجائے اِنسی کا لفظ ڈال کر یہ اشارہ کیا گیا کہ قوم موئی تو اس سے پہلے بی اپنی حوت کو بحول چکی ہوگی گئین اس وقت کے آنے تک قوم موئی تو بھی اس سے پہلے بی اپنی حوت کو بحول کھی ہوگی گئین اس وقت کے آنے تک قوم موئی تو بھی اس سے بہلے بی اپنی حوت کو بحول کھی ہوگی گئین اس وقت کے آنے تک قوم میٹا نے بھی ا

حوت کی تعبیر نیکوں کی عبادت کا عبادت گذاروں کی مسجد سے لی جاتی ہے سو اِنسسی نیسیٹ الْسُحُون سے الفاظ ڈال کر خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اسوقت مسجی اس بات کا اعتراف و اظہار کریئے کہ جب وہ فت و بخور میں جالا ہو گئے تو اسوقت انکی کؤ ت اس بات کا اعتراف و اظہار کریئے کہ جب وہ فت و بخور میں جالا ہو گئے تو اسوقت انکی کؤ ت اس بحر میں جو مجمع البحرین ہے لیمی حضرت محمد رسول اللہ علیہ پر اتر نے والی شریعت کے بحر میں واغل ہوگئی تھی لیمی انظے نیکوکاروں کی عبادت گاہوں سے جو روحانی فوائد پہلے حاصل ہونے لگ حاصل ہونے لگ عامل ہونے لگ علیہ جنہوں نے اپنے آپ کو سارے کا سارا محمد رسول اللہ علیہ پر اتر نے والی شریعت کے بحر میں داخل کرلیا تھا۔ لیمی اپنا اوڑ ھنا بچونا بی اس کو بنالیا تھا اور پورے طور پر اسکا ہُوا اپنی کرونوں پر لے لیا تھا۔ لیمن اے قوم مونی شیطان نے ہمیں یہ بات تم کو بتانا بھلا دیا۔ لیمی (طاقت کے) غرور نے ہمیں سے یادنہیں رہنے دیا کہ ہم خود بھی نی جاتے اور تم بھی ہم سے ہدایت کی امید رکھنے کی اظہار کرلین چاہیے تھا تا کہ ہم خود بھی نی جاتے اور تم بھی ہم سے ہدایت کی امید رکھنے کی انظہار کرلین چاہیے تھا تا کہ ہم خود بھی نی جاتے اور تم بھی ہم سے ہدایت کی امید رکھنے کی انظہار کرلین چاہیے تھا تا کہ ہم خود بھی نی جاتے اور تم بھی ہم سے ہدایت کی امید رکھنے کی امید رکھنے کی انظہار کرلین چاہیے تھا تا کہ ہم خود بھی نی جاتے اور تم بھی ہم سے ہدایت کی امید رکھنے کی

بجائے کی ایسے فض کی جو رہنمائی کا اہل ہو تلاش کرتے۔ اسونت قوم موئی کے گی ذالک مسائح نا نبنع ای کی تو ہمیں تلاش تھی یعنی ہم کی ایسے فض ہی کو تو ڈھوٹھ تے تھے جو ہمیں اپنی روحانی نفسیلتیں پھر سے حاصل کرلینے کی راہ دکھا سکے۔ ف اُر تَدَاعَلٰی آثارِ هِمَا قَصَصًا ۔ سو وہ اپنے آثار پر لوٹے (یعنے لوٹیں کے)۔ صاحب غریب القرآن نے قصصا کے معنے قدم بقدم چنے کے تعلق ہیں۔ پس یہ لفظ رکھ کر بتایا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جن سے رہنمائی کی انہوں نے امید باندھی تھی وہ خود بھی تہی دست نظے تو وہ پھوٹک کر قدم رکھیں گے تاکہ تلاشِ مُرْ هِدْ مِی دوبارہ غلظی نہ کر یا ہیں۔

فَارُتَدُا عَلَى اَشَارِهِمَا كَ معنے يہ كے گئے ہيں كہ وہ اپنے نقوش قدم پر والس لوٹے۔ليكن اگر صرف "فارُ تَدُا" كہا جاتا تو بھى بہى بات منہوم ہوتى۔ اسلئے "فارُ تَدُا" كے بعد عللى آفارِ هِمَا فرمانا يقينا كى اور معنى ہيں ہے۔ وہ معنى كيا ہيں؟ اكى تعيين كچے مشكل نہيں كيونكہ اى سورة كى آيت نمبر ك ميں آثار كا لفظ ترقيات كے مث جانے كے بعد النے باتى رہ جانيوالے نثانات كے معنى ميں آچكا ہے۔ اور يہ معنى يہاں لئے جائيں تو ايك خوبصورت زائد منہوم پيدا ہوتا ہے۔ اسلئے يہ الفاظ انہى معنوں ميں لائے گئے ہيں اور غرض ان سے يہ بتانا ہے كہ يہ بات اسوقت واقع ہوگى جب

نمبر ا ان قوموں ( کی ترقیات) کے صرف آثار باقی رہ جا کینگے اور

نمبر ۲ جیسا کہ اگلی آ یت ہے (جس میں واپس لوٹے پر ان کے اس فض کو پا لینے کا ذکر ہے) ظاہر ہے ایک ایے فض کا ظہور بھی چیچے رہ گیا ہوگا جے خداتعالی نے اپی جناب ہوگا در بطور خاص) رحمت عطا کی ہوگ۔ یعنی جو کسی اور غرض ہے نہیں بلکہ خدا داد جذبہ رحم کے ماتحت لوگوں کی ہدایت کیلئے کوشاں ہوگا (اور جلم اور خلق اور نری سے یہ خدمت بجا لایکا اور الی کوشش کر نیوالے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ) خاص خداتعالی سے علم یافتہ یعنی مہدی ہوگا۔ مطلب یہ کہ مہدی موعود کے ظہور کے بعد بھی پچھے عرصہ تک یہ لوگ اپنی پہلی ڈگر ہی پر چلتے رہیں گے اور اپنی غلطی کا احساس اکو اپنی ترقیآت کا سورج ڈو وہنے پر ہوگا۔ تا ہم چلتے رہیں گے اور اپنی غلطی کا احساس اکو اپنی ترقیآت کا سورج ڈو وہنے پر ہوگا۔ تا ہم ایے دفت میں ہوجائے گا کہ اگر چہ مہدی موعود خود تو نہیں گر کوئی ایبا فخض دنیا میں موجود ہوگا جس سے علم حاصل کرنا ہوگا یعنی جو انکا کوئی خلیفہ یا بیٹا خلیفہ ہوگا۔

اس پر بیسوال ہوسکتا ہے کہ اگر بیہ بات مہدی موقوۃ کے بھی آکر دنیا ہے جانے پر ہونی تھی تو یہ کیوں کہا گیا کہ قوم موئی مہدی کو پائے گی تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ایسا تمین وجوہ ہے کیا گیا اول بیہ بتانے کو کہ اگر چہ قوم موئی خود تو نہیں مگر اسکے مثیل لینی اس زمانہ کے مسلمان کہلانے والے (جن کے بارہ میں آنخفرت نے فرمایا کہ وہ ہر بات میں یہود کی بیروی کریں گے) اسے پائیں گے اور اس سے ہدایت کے طالب ہو نگے۔ دوسرے بیہ بتانے کو کہ بیہ بات مہدی موقوء کے عہد رسالت کے اندر واقع ہوگی اور تیسرے بیہ بتانے کو کہ اس کے جس خلیفہ کے مہدی موقوء کے عہد رسالت کے اندر واقع ہوگی اور تیسرے بیہ بتانے کو کہ اس کے جس خلیفہ کے فرقت میں بیہ بات واقع ہوگی وہ آئے خوالے کہ اس کے جس خلیفہ کے خوشور نے مہدی موگی وہ آئے فرائے کا رجن کے لئے حضور نے مہدین کا لفظ استعال فرمایا ہے ) مثیل ہوگا۔

ضمنا یہاں ایک نقط عجیب اور بھی قابل بیان ہے اور وہ یہ کہ حوت کے سمندر میں داخل ہونے کا ذکر اپنی طرف ہے کرتے ہوئے خدا تعالیٰ نے سے با کا لفظ استعال کیا ہے اور جب اس کا ذکر سے کی زبان ہے کیا ہے تو عجباً کا لفظ رکھا ہے۔ اس یہ اشارہ ہے کہ اگر چہ سے جس سے انکی قوم مراد ہے اس بات پر تعجب ہوگا گر خداتعالیٰ کے نزدیک اسمیں تعجب کی کوئی بات نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اسلئے کہ اس کا اپنا قانون ہے کہ نئے نبی کے آنے پر عبادات کے فوائد پہلے نبی کی قوم سے چھن کر اس نبی کی قوم کی طرف خطل ہو جاتے ہیں۔ کوئکہ حقیقی عبادت فوائد پہلے نبی کی قوم سے جھن کر اس نبی کی قوم کی طرف خطل ہو جاتے ہیں۔ کوئکہ حقیقی عبادت کے نقین کو عام ہی جادر تازہ بتازہ نشان جسے نبی وقت کے باتھ پر ظاہر ہوتے ہیں کی اور کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں کی اور کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں کی اور کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں کی وقت کے نشان بھی اسکے ظہور کے وقت قصے کہانیاں بن کی ہوتے ہیں۔

بہرمال فَارُ تَلَا عَلَى آثارِ هِمَا قَصَصَا مِن بَایا کہ حضرت موئی اور عین وونوں (یعنی ان کی قومی) اسوقت جب ائل ترقیات کے صرف آثار باتی رہ چکے ہوئے۔ اس تلاش میں کہ کون انکو صحح راہ دکھائے گا واپس لوٹیں کے اور چونکہ (وہ ایک ایسے بی بندے کی تلاش میں لکے ہوں گے ہوں کے) فَو جَدا عَبُدُ اَمِن عِبَادِنَا الله اسلئے وہ ہمارے بندگان خاص میں سے ایک بندے کو پاکھتے جے خدانے اپنی جناب سے رحمت اور علم عطاء کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے قبال لَهُ مُدُوسُلی۔ موئی نے اس سے کہا۔ یہاں سے حضرت موئی کے فتنسی یعنی سے ناصری کا ذکر جمور دیا گیا ہے تا اشارہ ہو کہ وہ حضرت موئی کے تابع تھا اور نیز یہ اشارہ ہو کہ اس وقت سے جھوڑ دیا گیا ہے تا اشارہ ہو کہ اس وقت میں

ناصری کی قوم اپنی روحانی برتری کا امتیاز کھوچکی ہوگی اور بنا بر ایں اس کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

#### مهدی موعود می خصر راه هوگا

جس عبد کا یہاں ذکر ہے اکثر مفسرین نے اس سے حضرت خضر اور بعض بزرگوں نے حفرت اقدس محمہ رسول اللہ علیہ مراد لئے ہیں۔ یعنی یہ کہا ہے کہ حضور ہی خفر ہیں۔ کیونکہ جو یا تیں یہاں عبد ندکور کے متعلق آئی ہیں وہ قرآن میں دوسری جگہ حضور کے متعلق کہی حمیٰ ہیں۔لیکن حضرت موسی ی نے (جن سے مراد ان کی قوم کے لوگ ہیں) اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ اسوتت تك اينا سفر حارى رهيس ع جب تك مجمع البحرين تك نه بينج جائيس ورنه نصب بعد نصب حلت یلے جائنگے لہذا جب مجمع البحرین کو انہوں نے نہیں پیچانا تو ضرور تھا کہ وہ آگے چلتے کے جائیں۔ بلکہ کشف میں یہ بات کہلوائی ہی ای لئے می تھی کہ اس امر کی طرف اشارہ ہوجائے چنانچہ جبیا کہ اکئے یہ الفاظ کہ ہمیں اینے اس سفر سے تعکاوٹ ہوگئ ہے صاف ظاہر کررے ہں مملا بھی وہ مجمع البحرین سے دور تک آ کے نکل جائیں گے۔ اس لئے اس کے بعد جو الکے واپس لوٹے اور ایے فخص کی تلاش کرنے کا ذکر ہے جس سے وہ علم صحیح یا کیس اور مجمع البحرین کے بارہ میں اپنے شکوک رفع کرسکیں۔تو اس سے حضرت اقدی محمد رسول اللہ علیہ بنفس نفیس مراد نہیں ہو کتے۔ کیونکہ حضور کے صین حیات میں بلکہ آپ کے بعد زمانہ قریب میں بھی ان لوگوں کو به خبال نہیں آنا تھا کہ وہ مجمع البحرین ہے آگے نکل آئے ہیں۔خیال آنا تھا تو ابنی ترقیات کا جنازہ نکل جانے پر البدا اس سے حضور سے کافی عرصہ بعد آنے والا حضور کا کوئی بروز ہی مراد ہوسکا ہے۔ پس اس سے حضرت مہدی موعود مراد ہیں جن کا بمطابق آیت آخرین منعم آنحضور کا بروز بن کر آخرین میں آنا مقدر تھا۔ دراصل جو باتیں اس کشف کے ذکر کے پیرایہ میں اس مخص کے بارہ میں کہی گئی ہیں جس سے حضرت مونی نے علم سیکمنا جایا بیشک ولی بی باتیں قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں آنحضور کے بارہ میں بھی کی می ایکن بی باتیں ان وونوں کے مقام کا فرق بھی ظاہر کرری جی اور بتاری جی کہ یہ دو الگ الگ مخصیتیں جیں۔ چنانچہ جہاں اس فخص کے متعلق سے کہا گیا کہ اسے فدا کی طرف سے رحمت دی گئی وہاں آنحضور کو جہم رحمت بلکہ رحمۃ للعالمین قرار دیا گیا۔ اور جہاں اس فخص کے بارہ میں سے کہا گیا کہ اسے فدا نے اپنے جناب سے علم دیا (لینی مہدی بنایا) وہاں آنحضور کو معلم کتاب اللہ کے طور پر پیش کیا۔ اور جہاں اس فخص کے بارہ کیا۔ اور جہاں اس فخص کے بارہ میں عَبْدُ اَعِنْ عِبَادِ فَا کہا گیا وہاں آنحضور کو عبداللہ کہا گیااور آپ کے لئے عبدہ اور عبدنا کے میں عَبْدُ اَعِنْ عِبَادِ فَا کہا گیا وہاں آنحضور کو عبداللہ کہا گیااور آپ کے لئے عبدہ اور عبدنا کے الفاظ لائے گئے اور کئی بار لائے گئے۔ پھر اس واقعہ کے ذکر کو سیحیوں کو طنے والے دو باغوں کے فکر کے بعد رکھنا بھی بتاتا ہے کہ جس فخص سے حضرت موئی نے علم حاصل کرنا چاہا وہ آنخضرت نہیں سے کیونکہ آنخضرت کی لائی ہوئی شریعت یا آپ کا وجود ہی وہ نہر ہے جس نے ان دو باغوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہی جس کا ان آیات میں ذکر ہے وہ خضر راہ حضرت مہدی ہوئوڈ ہی ہیں ہوں ہیں جو حضرت مہدی موٹوڈ ہی ہیں ہادی ہیں بدرجہ مؤکوڈ ہی ہیں (اگر چہ جب آپ خضر راہ ہیں تو حضرت مجمدی موٹوڈ نے بھی ہی ہادی ہیں ہوئی خود حضرت مہدی موٹوڈ نے بھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں اور سے بات ہم نے ہی نہیں کہی خود حضرت مہدی موٹوڈ نے بھی کہی ہے آپ فرائے ہیں:

إِنَّى أَنَىا الْمَخِصْرُ فِى بَعُضِ صِفَاتِى لَا تُحَاطُ اَسُوَادِى مِن اللَّهُ اللَّهُ الِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّامُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْم

آپ کا اپنے آپ کو بعض صفات میں خضر قرار دینا ہی بتاتا ہے کہ آپ کے نزد یک کل صفات میں خضر قرار دینا ہی بتاتا ہے کہ آپ کے نزد یک کل صفات میں خضر کوئی اور ہے جو آپ سے اور حضرت موئی دونوں سے بڑھ کر ہے اپن قینیا وہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہیں۔ مگر اس آیت میں ذکر مہدی موثود کا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ کا ذکر ہے مگر اس وقت کا جب آپ کا دوسرا بعث ہوتا تھا۔

ببرصورت حفرت موئی نے اپنے کشف میں اس عبد سے کہا (جس سے مراد بیتی کہ ان کی اُمّت کے گی۔ بربان قال یا حال) کھل اُتّبِعُکَ عَلی اِن تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِمْت کُون اُمّت کے گی۔ بربان قال یا حال) کھل اُتّبِعُکَ عَلی اِن تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِمْت کُون اُن کُ اُمْت کے گئے۔ تعلیم کی ہیں ان مُن سُسُدًا کیا ہیں تیری اِنجاع کروں تا کہ جو ہدایت کی باتیں خدا تعالی نے تجے تعلیم کی ہیں ان میں سے کھوتو جھے سکھائے اس پر اس عبد نے یہ کہ کرعذر کیا کہ اِنگ کُن تَسْتَطِیْعَ مَعِی صَبْرًا تو میرے ساتھ مبرنہیں کرسے گاریکن جب حضرت موئی نے یہ وعدہ کیا کہ وہ مبرکریں صَبْرًا تو میرے ساتھ مبرنہیں کرسے گاریکن جب حضرت موئی نے یہ وعدہ کیا کہ وہ مبرکریں

مے تو وہ راضی ہوگیا۔ مگر اس نے مصاحبت کے لئے بیشرط لگائی کہ جب تک میں بات کرنے میں بہت کرنے میں بہت کرنے میں بہت کرے میں بہت کرے میں بہتل نہ کروں تو مجھ سے کی بات کے متعلق سوال نہیں کرے گا(آیت ۲۸ تا ۷۰)۔

مہدی موجود کو خدا تعالی کی طرف سے شریعت طفہ اسلامیہ ہی کا علم دیا جانا تھا اس لئے اس کشفی مخفتگو کا مطلب یہ ہؤا کہ قوم موئی خضر راہ حضرت مہدی موجود یا ان کے خلفاء سے اسلامی تعلیمات کی تفاصیل معلوم کرنا چاہے گی اور اس کے بعض افراد تو اسکی کشتی میں سوار ہو کر یعنی مسلمانوں میں شامل ہو کر اندر سے معلومات عاصل کرنیکی کوشش کریں گے۔ اس ذکر کے بعد ہے:

ف انطکقا حَتْم ِ إِذَا رَكِبَافِی السَّفِینَةِ خَرَقَهَا طَقَالَ اَخَرَقُتهَا

لِتُغُرِقَ اَهُلَهَا جَ لَقَدُ جِئْتَ شَیْنًا اِمُوا (۲۲)

پر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشی میں سوار ہو گئے اس عبد نے اس کے تختے الگ الگ کردئے۔ موئی نے کہا کیا تو نے اس کے تختے الگ الگ کئے ہیں کہ تو اس کے سواروں کو غرق کردے یقینا تو نے جیب ہی بات کی ہے۔

اس پر اس عبد کامل نے حضرت موئی کو کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر سے کام نہیں لے سکے گا۔ جس پر موئی نے بھول جانے کاعذر کیا اور استدعا کی کہ مجھ برختی نہ کی جائے۔ (آیات ۲۲-۲۷)۔

فَانُطَلَقًا رَدَ حَتْمِ إِذَا لَقِيَاعُلُماً فَقَتَلَهُ قَالَ اَقَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ طَلَقَدُ جِئْتَ شَيْئاً نُكُوا (۵۵) وَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ طَلَقَدُ جِئْتَ شَيْئاً نُكُوا (۵۵) عروه دونوں آگے چل پڑے ۔ یہاں تک کہ جب وہ ایک نوجوان لڑکے سے طے تو اس عبد نے اسے قل کردیا جس پرموئی نے کہا کہ تو نے بغیر اس کے کہ اس نے کی کوقل کیا ہو ایک بیگناہ فخص کوقل کر ڈالا ہے یقینا تو نے بہت بری بات کی ہے۔

اس پر اس عبد نے پھر احتجاج کیا اور کہا کہ کیا میں نے تخفے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ اس پر حضرت مولی نے دوبارہ معذرت کی اور ساتھ سے بھی کہا کہ اگر میں آئندہ بھی ایسا کروں تو تیری طرف سے قبت پوری ہوچکی ہوگی۔(۲۷-۷۷) اس کے بعد تو

بیک مجمع ساتھ نہ رکھنا۔ چنانچہ اس نے ان کا یہ عذر قبول کرلیا۔

فَانُطَلَقَاحَتِّم إِذَا اَتَيَآ اَهُلَ قَرْيَةِ وَاسْتَطُعَمَآ اَهُلَهَا فَابَوُااَنُ يُنطَيِّهُ وَالْمُعَمَ اَهُلَهَا فَابَوُااَنُ يُنطَيِّهُ وَهُمَا فَوَجَدَا فِيُهَا جِدَارًا يُرِيدُانَ يَنْقَضَّ فَاقَامَهُ طَ يُعَيِّهُ أَجُرًا (٤٨) قَالَ لَوُ شِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ اَجُرًا (٤٨)

پھر وہ دونوں آ مے چل پڑے۔ ہمائتک کہ جب وہ ایک بستی میں پہنچ تو انہوں نے اس بہتی والوں سے کھانا مانگا۔ مگر انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کردیا۔ پھر انہوں نے اس بہتی میں ایک دیوار پائی جو گرا بیاتی تھی۔ تو اس (عبد) نے اے کھڑا کردیا۔ اس پرمونی نے کہا اگر تو عامتا تو اس کا معاوضہ لے سکتا تھا۔

قَالَ هَلَا فِرَاقَ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ عِسَا نَبِّئُكَ بِتَأُويُلِ مَالَمُ تَسُتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا (٤٩)

اس معبد نے کہا یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی (کی گھڑی) ہے۔ جن باتوں پر تو صبر میں کرسکامیں ان کی حقیقت تھے بتاتا ہوں۔

مہدی موعوظ اسلام کی معاشی اور معاشرتی تعلیم پر ہونے والے اہل کتاب کے اعتراضات کا جواب دیگا اور آنخضرت کے بارہ میں انکی

### کتب کی پیشگوئیوں کی وضاحت فرمائیگا

اگل آیات میں اس توضیح کا ذکر ہے جو اس عبد نے اپنے افعال کی گ۔

یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت موئی نے اس عبد سے درخواست یہ کی تھی کہ خداتعالیٰ نے ہدایت کا جوعلم اسے دیا ہے آئیں سے پھر باتیں وہ انہیں بھی تعلیم کرے اسلئے اس عبد نے جس چیز کو خرق سفینہ کا نام دیا اس سے مراد ایک تو احکام شرعیہ کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے اور دوسرے خادمان دین کی تبلینی و ترجی ضروریات کے سامانوں کے لئے مختلف مالی تحریکات بوضاحت بیان کردینا مراد ہے اور اسے سفینہ کو عیب دار کرنے سے تعبیر اس لئے کیا گیا ہے کہ

اسطرح اس غاصب کے نزدیک وہ عیب دار ہوگئ تھی نہ اسلئے کہ فی الواقعہ عیب دار ہوگئ تھی۔

اسکے بعد جانا چاہے کہ سفینہ بریس چلا کرتی ہے جُمع البحرین کا مقام آ جانے پر حضرت موئی کو طنے والی شریعت حضرت مجمہ رسول الشعابیۃ کو طنے والی شریعت میں مدغم ہوجانی تھی اور یہ دو بحر ایک بحر بن جانے تھے۔ پس یہال شریعت مجمہ یہ کے سمندر میں چلنے والی سخی مراد ہے اور ظاہر ہے کہ شریعت کے سمندر کا (جسکے ایک کنارہ پر دنیا ہے اور دوسرے پر دوسرا جہال ہے) سفر ایکان یا تقویٰ کی کشتی پر سوار ہو کر ہی طے ہوا کرتا ہے۔ اس لئے یہال تقویٰ یا ایمان ہی کو سفینہ قرار دیا ہے (جیب بات ہے کہ حضرت مہدی موعود نے اپنی ایک کتاب کا نام تقویۃ الایمان بھی رکھا اور کشتی نوح بھی رکھا) مگر سچا ایمان اور سچے تقوی کے مظاہرے مختلف حالات میں مختلف ہوا کرتے ہیں۔ بھی جان کی قربانی ہے اور اس وقت مالی قربانی ہے اور اس وقت مالی قربانی کی خاص اہمیت میں۔ یہاں چونکہ مہدی موعود کے وقت کا ذکر ہورہا ہے اور اس وقت مالی قربانی کی خاص اہمیت میں۔ یہاں چونکہ مہدی موعود کے وقت کا ذکر ہورہا ہے اور اس وقت مالی قربانی کی خاص اہمیت میں موناتھی اور علم تجبیر رویاء کے مطابق سفینہ کی ایک تعبیر مال بھی ہوتی ہے اس لئے اس کشف میں سفینہ ہے اور اس وقت مالی قربانی کے علاوہ مال بھی ہوتی ہے اس لئے اس کشف میں سفینہ سے مراد تقویٰ اور ایمان کے علاوہ مال بھی ہوتی ہے اس لئے اس کشف میں سفینہ سے مراد تقویٰ اور ایمان کے علاوہ مال بھی ہوتی ہے اس لئے اس کشف میں سفینہ سے مراد تقویٰ اور ایمان کے علاوہ مال بھی ہوتی ہے اس لئے اس کشف میں سفینہ سے مراد تقویٰ اور ایمان کے علاوہ مال بھی ہوتی ہے اس لئے اس کشف میں سفینہ سے مراد تقویٰ اور ایمان کے علاوہ مال بھی ہوتی ہے اس کے اس کشونہ میں سفینہ کی ایک تعبیر مال بھی ہوتی ہے اس کے اس کشونہ کی سفینہ کی ایک تعبیر میں ہوتی ہے اس کے اس کشونہ کی سفینہ کی ایک تعبیر میں ہوتی ہے اس کے اس کشونہ کی سفینہ کی ایک تعبیر میں ہوتی ہے اس کے اس کشونہ کی سفینہ کی ایک تعبیر میں ہوتی ہے اس کے اس کشونہ کی سفینہ کی دور سفینہ کی سفینہ کی کی دور کی میں کشونہ کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور

لفظ خرق کے معنے کی چیز کے اجزاء کو الگ الگ کردینے کے ہوتے ہیں۔ جیبا کہ آگے ذکر آتا ہے اس عبد نے خرق سفینہ کی حکمت یہ بیان کی کہ وہ سفینہ بحریس کام کرنے والے مساکین کے فائدہ کے لئے تھا۔ اس کے پیچے ایک بادشاہ تھا جو ہر (سالم) سفینہ کو خصب کر لیتا ہے اس لئے اس نے چاہا کہ (خرق کے ذریعہ) اسے عیب دار کردے (تاکہ وہ بادشاہ اسے غصب نہ کرے)۔

بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس عبد نے بادشاہ سے بچانے کے لئے اپنے ہاتھ سے اس کشی کو تباہ کردیا ہے لیکن فحوائے کلام سے ظاہر ہے کہ اس نے یہ فعل کشی کو بچانے کے لئے کیا ہے تباہ کرنے کے لئے نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ ایمان یا تقویٰ کی کشی پر ڈاکہ ڈالنے والا شیطان یا اس کا کوئی ظِل بی ہوسکتا ہے اور وہ اس کشی پر ڈاکہ اس وقت ڈالٹا ہے جب اہل ایمان پوری طرح ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کر رہے ہوں یا شریعت کا کماحقہ علم نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح عمل کر بی نہ سکتے ہوں۔ لہذا اس کشی کو اس سے بچانا اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ ادکام و اسرار شرعیہ کو کھول کھول کر بیان کردیا جائے اور یہی کام اس عبد نے کیا۔ یعنی خسر قبھا ادکام و اسرار شرعیہ کو کھول کھول کر بیان کردیا جائے اور یہی کام اس عبد نے کیا۔ یعنی خسر قبھا

ے بی مراد ہے۔ چنانچہ اس عبد (حضرت مہدی موعولا) نے خود فرمایا '' یہ عاجز بھی ای کام کے لئے بھیجا گیا ہے کہ تا قرآن شریف کے احکامات بوضاحت بیان کردیوے۔''

(ازاله اوبام حصه اول صغیه ۳ - ۵ )

اور اس نے اے اُن اَعِیْبَھَا کے لفظ لین عیب دار کرنے سے اس لئے تعبیر کیا کہ
اس طرح وہ شیطان کی نظر میں عیب دار ہوگئ تھی نہ اس لئے کہ فی الحقیقت ہی اس میں کوئی نقص
پیدا کردیا گیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ جے بادشاہ کہا گیا اس سے واقعی شیطان مراد
ہے کوئکہ شریعت حقہ کی توضیح کو برا جانا اس کا کام ہے۔ اور اسے بادشاہ اس لئے قرار دیا گیا کہ
اپٹی ڈھب کے لوگوں پر اسے اس طرح تسلط حاصل ہوتا ہے جس طرح بادشاہ کو اپنی رعایا پر ہوتا

اور مساكين قرار دے كريد اشاره كيا كيا كہ اگر چہ شريعت هذ الحكے پاس موجود ہوگى اور حتى الوسع وہ اس كے ظاہرى احكام بجا لانے كى كوشش بھى كرتے رہتے ہوں مح ليكن انہيں يد معلوم نہيں ہوگا كہ مزيد ترقيات كے لئے شريعت ان سے كيا چاہتى ہے اور كن اعمال كا تقاضے كرتى ہے مگر وہ عبد الله آكرانہيں ان باتوں كا پت دے گا۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ عبداللطيف شہيد نے نہايت مختر اور جامع الفاظ ميں اس حقیقت كو يوں بیان فرمایا كه "بمیں (خداتعالی كے) دروازه كا علم تو مختر اور جامع الفاظ ميں اس حقیقت كو يوں بیان فرمایا كه "بمیں (خداتعالی كے) دروازه كا علم تو تفاشر بيع نظامكر بيعلم نبيس تفاكم اسے كس طرح كھنكھنا كيں جو وہ كھولا جائے حضرت مجولا نے تاكر نہيں كاب "دخترت شنرادہ عبداللطيف شہيد" (مرتبہ مولانا كھنكھنانا سكھادیا" (اصل الفاظ كے لئے دیکھیں كتاب "دخترت شنرادہ عبداللطيف شہيد" (مرتبہ مولانا

پی کشف موئی کے اس تیرے صد میں بتایا گیا کہ جب وہ زمانہ آئے گا کہ شریعت محمد یہ بہتل چرا ہونے کی کوشش کرنے والے بھی روحانی ترقیات سے محروم ہوئے (کیونکہ انہیں پوری طرح علم نہیں ہوگا کہ حصول ترقیات کے لئے شریعت ان سے کیا چاہتی ہے) اور ان کے ایمان اور تقوی کی کشتی شیطان کی زو میں ہوگی اس وقت خدا کا ایک بندہ جو خدا سے علم یافتہ یعنی مہدی ہوگا فاہر ہوگا اور انہیں بتائے گا اور وکھائے گا کہ شریعت حقہ اسلامیہ نے ان کی ہر ضرورت کھول کا سامان کیا ہؤا ہے۔ چنانچہ وہ باتیں جن کی ان کو مزید ترقیات کے لئے ضرورت ہوگی کھول کا سامان کیا ہؤا ہے۔ چنانچہ وہ باتیں جن کی ان کو مزید ترقیات کے لئے ضرورت ہوگی کھول کو سامن کیا ہؤا ہے۔ چنانچہ وہ باتیں جن کی ان کو مزید ترقیات کے دروازے کھول کو کی کھول کے سامن کے سامنے رکھے گا اور اس طرح ان کے لئے لا محدود ترقیات کے دروازے کھول کو کی کی گا ہوں اس طرح ان کے لئے لا محدود ترقیات کے دروازے کھول دے گا۔ چنانچہ مہدی موجود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیائی نے فرمایا :۔

"یاد رکھو قرآن کریم میں پانچ سو کے قریب تھم ہیں اور اس نے تمہارے ہر ایک عضو اور ہر ایک قوت اور ہر ایک وضع اور ہر ایک حالت اور ہر ایک عضو اور ہر ایک مرتبہ فہم اور مرتبہ فطرت اور مرتبہ سلوک اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تمہاری کی ہے، سوتم اس دعوت کوشکر کے ساتھ تبول کرو اور جس قدر کھانے تمہارے لئے تیار کئے گئے ہیں وہ سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو جو فض ان سب حکموں میں سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو جو فض ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالٹا ہے ہیں تی ج کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا۔ اگر نجات جا ہے ہوتو دین العجائز اختیار کرو اور مسکینی سے کے لائق ہوگا۔ اگر نجات جا ہے جو تو دین العجائز اختیار کرو اور مسکینی سے

قرآن كريم كا جوا اين گردنول بر ركھو۔" (ازالہ اوہام حصہ دوم صغہ ٣٨٦)

اگلے حصہ کشف میں یہ بتایا گیا کہ وہ عبداللہ (جس سے حضرت مونی علم حاصل کرنا چاہج سے) اور حضرت مونی آگے چلے تو انہیں ایک غلام ملا تو اس عبداللہ نے اسے مار ڈالا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے والدین صالح سے اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ انپر بھی سرکٹی اور کفر کا الزام لگوائے اسلئے انہوں نے چاہا کہ خدا اسے بدل کر ایبا لڑکا دے جو پاکیزگی اور رحم کفر کا الزام لگوائے اسلئے انہوں نے چاہا کہ خدا اسے بدل کر ایبا لڑکا دے جو پاکیزگی اور رحم کفر کا الزام سے بہتر ہو۔ والدین سے بہاں فطرت مراد ہے جس سے انسان کی ابتداء ہوئی اور جس میں غصہ ہے تو نری بھی ہے خاوت کا مادہ ہے تو بحل کا بھی ہے وہم کا مادہ ہے تو کئی کا بھی ہے مفاد صفات پائی جاتی جی کوئی کا بھی ہے مفاد صفات پائی جاتی جی پوں کہہ لیجئے کہ اسکا ایک حصہ نر ہے تو دوسرا مادہ۔ پس اس حصہ کشف میں بتایا کہ اس عبداللہ یعنی مہدی موعود کے زمانہ میں نوجوانوں میں سرکشی کا مادہ پیدا ہوجائے گا جو کفر پر منتج ہوگا

( کفر ہے عرفا کفر کرناہمی مراد ہوسکتا ہے اور ناشکری اور نافر مانی کرنا ہمی) چنانچہ دکھے لیجئے اس زمانہ میں والدین ،معاشرہ، حکومت، نظام ہر چیز کے خلاف سرکٹی پائی جاتی ہے جو بڑھ کر دین کے کفر اور والدین اور قوانین معاشرہ کی ناقدری اور نافر مانی پر منتج ہوتی ہے۔ اور حضرت مہدی موعود نے ایس تعلیم دی ہے جو ان کے اس نفس امارہ کو مار کر اسکی جگہ نفس لوامہ اور پھر مطمیتہ پیدا کرنے والی ہے(ان آیات میں طغیان اور کفر کے بالقائل زکوۃ لیعنی پاکیزگی اور رحم کے الفاظ لائے گئے ہیں اور چونکہ کفٹ و نشسر مرتب بھی ہوتا ہے اور غیر مرتب بھی اسمیں بتایا کہ بعض صورتوں میں طغیان لیعنی سرکٹی ول کی ناپا کی سے پیدا ہوتی ہے اور کفر رحم کے فقدان سے اور بعض صورتوں میں سرکٹی رحم کے فقدان سے اور بعض صورتوں میں سرکٹی رحم کے فقدان سے جنم لیتی ہے اور کفر دل کی ناپا کی سے اور ایسا ہی اس وقت ہوگا)۔۔

تیری بات ان آیات میں ہے بتائی گئی کہ جب وہ خدا کا بندہ اور حضرت موئی آلیک بہتی والوں کے پاس بنچ تو انہوں نے بہتی والوں سے کھانا ہا نگا گر انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کردیا اس کے باوجود جب انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کو تھی تو اس عبداللہ نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کو تھی تو اس عبداللہ نے ایک دیوار دیکھی جو گرے کام بلا معادضہ کیوں کردیا گیا۔ اس اعتراض کا جواب تو اس عبداللہ نے نہیں دیا ہاں اپ فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دیوار مدینہ کے دو نوجوان تیموں کی ہے جن کا باپ ایک صالح فخض تھا اس کے نیچ ان کا خزانہ ہے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنی بلوغت کو پنچیں اور اپنا بیخزانہ نکال لیس۔ قریب کے برعم کر معنیٰ مطلق بہتی کے بیں مدینہ الی بستی کو کہتے ہیں جس کے گر و دیوار ہو۔ لفظ برانا بتاتا ہو کہ کہتے ہیں جس کے گر و دیوار ہو۔ لفظ برانا بتاتا ہو کہ کہاں مدینہ کا لفظ مجاڑا استعال ہؤاہے اور مقصود اس سے بید اشارہ کرنا ہے کہ دہ یہم اس کے کہ کہاں مدینہ کا لفظ مجاڑا استعال ہؤاہے اور مقصود اس سے بید اشارہ کرنا ہے کہ دہ یہم اس لئی بیٹ کہ ہو تگ کہ انگر گر ایک تیم کی دیوار ہوگی۔ غلام کہتے ہی نوجوان کو ہیں اس لئے مال میں رہ رہ ہو تگے کہ ان بید مراد ہے اور جونزانہ انبان روحانی بلوغت کو بکتی کر ہی حاصل کر سکنا ہے وہ روحانی خوانہ سے بیائع ہونا مراد ہے اور جونزانہ انبان روحانی بلوغت کو بکتی کر ہی حاصل کر سکنا ہے وہ روحانی خزانہ سے جایت مراد ہے تو اس دیوار کی جس کے نیچ وہ خزانہ ہے حقیقت کو بجھنا بھی مشکل روحانی نہیں رہا۔

اس کے بعد جانتا جاہیے کہ وہ دویتیم جن کا باب ایک صالح فخص تھا لیکن اس عبداللہ کے وقت میں خود ان دونوں نے صالح نہیں ہونا تھا اور جن کا نام لئے بغیر صرف ان دو اشاروں ہے انبان کا ذہن اکل طرف جا سکتا ہے حضرت موٹی اور ایکے فتنے حضرت عیسیٰ کی قومیں یعنی یہود اور نصاری ہیں۔ جن کے روحانی باب حضرت ابراہیم ایک صالح نی تھے (کَمَافِی قوله وَإِنَّهُ فِي الْاحِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ \_ الْبَقَرَة ٢: ١٣١) اور وه ديوارجو الحَدَر بني بولَى تقى وه پیٹکوئیاں ہیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ کے بارہ میں ان کی کتب اور دیگر آسانی صحیفوں میں بائی جاتی ہیں۔ اور اس دیوارے کرنے کے قریب ہونے سے یہ مراد تھی کہ جیسے مادی دیوار مرورِ زمانہ سے یا انبانی تقرف ہے کر جایا کرتی ہے اسطر ح یہ پیٹگوئیاں اسونت لمبا زمانہ گزر جانے کی وجہ سے یا لوگوں کی تحریف وتبدل کے نتیجہ میں انسانی ذہنوں سے محو ہو جانے کو ہوگی۔ لکین وہ عبداللہ لینی مہدی موعود اس دیوار کو پھر سے قائم کردے گا لیعنی اسکے اینے ہاتھ ہے، یا اسکے غلاموں کے ہاتھوں سے یا اسکی برکت سے ایسے سامان ہوجائیں محے کہ یہ پیشگوئیاں کالعدم ہونے سے فی جائیں۔ اور جب یہ دونوں یتم روحانی طور پر اپنی بلوغت کو پنجیں لعنی انسیں ان پیٹکوئیوں کو سجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے تو وہ ان سے استفادہ کرکے حدایت کے اس خزانہ (اسلام یا بانی اسلام علی کے جو ان پیٹاؤئوں کے نیجے ہے بہن جا کیں۔ اب و کمھ لیج حضرت اقدس محمد رسول الله علي اور اسلام كے بارہ میں جو پیشگوئياں حضرت موسی اور دوسرے نبوں کے محفول میں مذکور تھیں مگر آنحضور کے ظہور پر ایک لمبا زمانہ گزر جانے کے باوجود بہ قومیں ان کے مصداق کو پیچان نہیں عمیں تھیں اور انہیں تحریف بھی کرنے لگیں تھیں (مثلاً حضرت مولی " کی اس پیشکوئی کو کہ وہ وس ہزار قد وسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں یر سے آئے گا''بدل کر انہوں نے دس ہزار کی بجائے لاکھوں کا لفظ کردیا تھا)اور اسطرح یہ محازی و بوار کرنے کو تھی تو حضرت مہدی موعود نے اور آپ کے غلاموں نے ان پیٹکوئوں کی طرف متوجہ کر کے اور اکلے اصل الفاظ دکھا کر اس دیوار کو مٹنے اور بیار ہونے سے بیالیا اور اس بات کا موقع فراہم کردیا کہ یہ قومیں ان پیشکوئوں سے فائدہ حاصل کرکے مدایت کے اس خزانے کو جسے خدا تعالی نے محفوظ ركها مؤا تفا يعني محمد رسول الله عليك اور قرآن كريم كويا اسلام كويا كيس.

## بعض اور باتیں جو ان آیات میں بتائی مین

الله كے عبد (حضرت خضر) سے جو حضرت موتی نے ضداداد علم سيكمنا چاہا تو اس سے ظاہر حقیقت مذِ نظر رکھ كر اس كشف پر غور كریں تو معرفت كے بہت سے نكات سائے آتے ہیں۔
حقیقت مذِ نظر رکھ كر اس كشف پر غور كریں تو معرفت كے بہت سے نكات سائے آتے ہیں۔
ثمبر ا: ایک نی اللہ نے جو دوسرے نی سے كہا كہ كیا ہیں آپی اجاع كروں تاكہ آپ مجمعے ہدایت كی باتوں كا علم جو اللہ نے آپ كو دیا ہے سكھائيں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے كہ نی وقت كی اجاع كے بغیر وہ علم دین جو خدا كی طرف سے آتا ہے كى بڑے سے بڑے والا بھی وقت كی اجاع كے بغیر وہ علم دین جو خدا كی طرف سے آتا ہے كى بڑے سے ماصل نہيں ہوسكا۔ اور چونكہ جو بچھ حضرت خضر نے كيا وہ اس لئے تھا كہ ان سے علم سيكھے والا بھی وہی کی طرف متوجہ كرے خدا تعالی نے دو اور باتیں بھی بتائیں۔ اول یہ كہ جب خضر نہ كور ليخی مہدى موعود خلام ہر ہوجائيگا تو اسوقت دین كاضیح علم اسكی اجاع كے بغیر كى بڑے ہے گا اپنے نی مہدى موعود خلام ہوجائيگا تو اسوقت دین كاضیح علم اسكی اجاع كے بغیر كى بڑے ہے گا اپنے نی مہدى موعود خلام ہوجائيگا تو اسوقت دین كاضیح علم اسكی اجاع كے بغیر كى بڑے ہے گا اپنے نی مہدى موعود خلام ہوجائيگا تو اسوقت دین كاضیح علم اسكی اجاع كے بغیر كى بڑے ہے گا اپنے نی مہدى موعود خلام ہوجائيگا تو اسوقت دین كاضیح علم اسكی اجاع كے بغیر كى بڑے ہے گا اپنے نی مہدى موعود خلام ہوجائيگا تو اسوقت دین كاضیح علم اسكی اجاع كے بغیر كى بڑے ہے گا اپنے نی متور عے سیکھے گا۔ چنانی آت نے خود فرمایا:۔

''سو میں نے خدا کے فضل سے نہ اپنے ہنر سے اس نعمت کا حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی اور میرے لئے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید ومولی فخرالانبیاء اور خیر الوری حضرت محمد مصطفی علیہ کی راہوں کی پیروی نہ کرتا ہی ش فر اور خیر الوری حضرت محمد مصطفی علیہ کی راہوں کی پیروی نہ کرتا ہی ش فر نے جو پچھ پایا اس پیروی سے پایا۔'' (حقیقة الوحی مند کا ۱۸)

مزيد ديكسين آب كى كاب تجليات الليد مني ٣٢

نمبر ۱۲: حفرت موئی کا اپنے معلم نی ہے اسکی اتباع کی اجازت طلب کرنا بتاتا ہے کہ یہ اجازت دینا نہ دینا اسکی صوابدید پر تھا۔ اور بی بھی ظاہر ہے کہ یہاں اتباع سے بیعت مراد ہے ورنہ نری اطاعت سے تو کوئی کی کو روک نہیں سکتا جو اجازت کی ضرورت ہو۔ اور چونکہ یہ سارا قصہ بطور پیٹکوئی ہے اسمیں یہ اشارہ کیا گیا کہ اس پیٹکوئی کا مصداق خفر لیمن مہدی موعود بعض

کو اپنی بیعت کی اجازت دیگا اور بعض کونہیں دیگا۔ چنانچہ ایا ہی ہؤا اگر چہ آپ کی عادت مقی کہ کوئی بیعت کی اجازت دیگا اور بعض کونہیں دیگا۔ چنانچہ ایا ہی ہؤا اگر چہ آپ کی عادت مقی کہ کوئی بیعت کو روبھی کیا ہے۔ آپ کی درخواست بیعت کو ردبھی کیا ہے۔

نمبر ۳: حتّ ی إِذَا رَکِبَا فِی الْسَفِيْنَةِ اور اسکے بعد جو الفاظ آئے ہیں وہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے سمجمایا کہ جب کوئی فخص اس کئی میں جس میں نی وقت سوار ہوسوار ہوجائے تو اسکے بعد اے اس نی کے افعال کی (جو ہوتے منی بر حکمت ہی ہیں جیسا کہ آخری صد کشف سے فاہر ہے) حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو اے انکی اتباع کرنی چاہیے اور ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ بالاخر اس سے کاٹا جاتا ہے اور ایبا ہی اس کشف کے خضر حضرت مہدی موقوڈ کے وقت میں ہوگا۔ چنانچے حضرت مہدی موقوڈ نے فرمایا:

"خدانے یکی ارادہ کیا ہے کہ جومسلمانوں میں سے مجھ سے علیحدہ رہے گا وہ کاٹا جائےگا۔ بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ' (تذکرہ صفحہ ۳۰۷)

نمبر ۲۲: اس کشف میں جو یہ بتایا گیا کہ حضرت خضر نے بعض کام کے اور انکی حکمت اس وقت بیان نہیں کی تو یہ قصہ چونکہ مہدی موقود کے لئے بطور پیٹکوئی ہے۔ اسمیں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ آپ جب ظاہر ہونگے تو ایسا ہی کریگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہؤا مثلاً آپ نے حضرت حکیم مولوی نورالدین صاحب کو جو بعد میں آپ کے پہلے خلیفہ بنائے گئے بھیرہ چھوڑ کر قادیان کی سکونت اختیار کر لینے کو پہلے کہا اور اسکی حکمت جو آپ کو الہا ما بتائی گئی بعد میں بیان کی۔ خود آپ کے اور ہمارے آ قا حضرت محمد رسول اللہ علی کے اور ہمارے آ قا حضرت محمد رسول اللہ علی کے خود آپ میں ہؤا۔ اسمیں دو بڑے فائدے مدِنظر حکمت بعد میں بیان ہوئی۔ ایسا ہی تحویل قبلہ کے تعلق میں ہؤا۔ اسمیں دو بڑے فائدے مدِنظر ہوتے ہیں۔ نہر ا یہ کہ اس سے یہ فابت ہوجاتا ہے کہ کون رسول کا سچا قبع ہے اور کون اپنی ہوتے ہیں۔ نہر ا یہ کہ اس سے یہ فابت ہوجاتا ہے کہ کون رسول کا سچا قبع ہے اور کون اپنی ایر یوں یہ کہ جانے والا ہے اور نہر ۲ یہ کہ اسطرح ثواب زیادہ ہوتا ہے۔

نمبر ۵: خرق سفینہ سے احکام شرعیہ کی تفصیل کا بیان مراد ہو یا مالی مطالبات کی تفاصیل کا بیان۔ دونوں صورتوں میں فَانُطَلَقَا کے بعد حتی إذَارَ کِبَا فِی الْسَفِیْنَةِ کے الفاظ لانے سے بیاشارہ لکتا ہے کہ کی سلسلہ میں نے آنے والوں پر پہلے ہی دن عمل اور قربانحوں کا سارا بوجہ نہیں ڈال دینا جاہے بلکہ یہ کام رفتہ رفتہ ہونا جاہے اور مہدی موجود (اور آپ کے خلفام)

بھی ایبا ہی کرینگے۔

## مہدی موعود کو ذوالقرنین سے کئی رنگ میں مشابہت ہو گ

مندرجه بالا آیات کے بعد ہے:

وَيَسْئِلُونَكَ عَنُ ذِى الْقَرُنَيُنِ .

اوپر کی آیات میں بظاہر بالکل اور بات بیان ہورہی تھی اسے معا بعد یہ آیت و یک آیات میں حضرت و یک آیات میں حضرت موئی کے کشف کا ذکر کر کے بتایا گیا تھا کہ جب مجمع البحرین کے مقام سے انکی قوم بہت آگے نکل جائیگی اور اسے احساس ہوگا کہ وہ اس مقام سے کہ جس پر پہنچ کر اکو تھہر جانا چاہیے تھا آگے نکل آئی ہے اور واپس لوٹے گی تو راستہ میں اسے خدا کا ایک بندہ جو خدا سے علم و ہدایت پائے ہوئے ہوگا گینی مہدی ہوگا ملیگا اور وہ اس سے استدعا کر گی کہ ہدایت کی جو با تمیں خدا نے استدعا کر گی کہ ہدایت کی جو با تمیں خدا نے اسے تعلیم کی ہیں وہ انہیں بھی سمجھائے۔ اپر سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ بندہ خدا کون ہوگا۔ اسے کیے پہچانا جائے۔ کیا اسکے پچھ مزید کوائف بتائے نہیں جاستے؟ وَیکسُنگو نَک عَنُ ہوگا۔ اسے کیے پہچانا جائے۔ کیا اسکے پچھ مزید کوائف بتائے نہیں جاستے؟ وَیکسُنگو نَک عَنُ بارہ میں سوال ایک رنگ میں ذوالقرنین کے بارہ میں سوال ہوگا یعنی اسے ذولقرنین سے کئی رنگ میں مشابہت ہوگی جسکے لئے ہم ذوالقرنین کا قصة بیان کرتے ہیں۔

ان آیات کے بارے میں جو وَیَسْشَلُونَکَ عَنُ ذِی الْفَرُنَیْنِ ہے شروع ہوئیں حضرت مہدی موعود فرماتے ہیں:-

" ہمارا ایمان ہے کہ یہ قصہ پہلے بھی کی رنگ میں گذرا ہے۔ لیکن یہ کی بات ہے کہ اس قصہ میں آئندہ کا بیان بھی بطور پیشگوئی تھا۔ جو آج اس زمانہ میں پورا ہوگیا۔ " (تغیر حضرت الدس بحالہ الحکم صفہ اسمال "بہلے معنوں سے (جومفسرین کرتے رہیں ہیں - ناقل) انکار نہیں ہے۔ وہ گذشتہ سے متعلق ہیں اور یہ (معنی جو اب میں کرتا ہوں۔ ناقل)

"آئندہ کے متعلق ہیں" اور قرآن شریف قصۃ کو کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے ہر قصۃ کے نیچ ایک پیٹگوئی ہے۔ اور ذوالقرنین کا قصہ سے موعود کے زمانہ کیلئے ایک پیٹگوئی اینے اندر رکھتا ہے۔"

(تغير حفرت الدس ص ٢٩٣ بحواله براين احمديه حصه پنجم)

"بیتو ظاہر ہے کہ ذوالقرنین وہ ہوتا ہے جو دو صدیوں کو پانے والا ہو۔
اور میری نبت یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانہ کے لوگوں نے جس قدر
اپنے اپنے طور پر صدیوں کی تقیم کر رکھی ہے ان تمام تقیموں کے لحاظ
سے جب دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ میں نے ہر ایک قوم کی دو صدیوں
کو پالیا ہے۔" (تغیر حفزت اقدی منے ۲۹۳)

اسی تفصیل کیلیے دیکھیں حقائق الفرقان جلد سوم صغیہ ۳۱و۳۱ اورتغیر سورة الکھف از حفرت مولوی عبداللطیف صاحب بہاو لپوری صغیہ ۱۲۱ و ۱۲۷

اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ آیات کس طرح حضرت مسیح موجود پر چہاں ہوتی ہیں اور اس کے لئے پہلے آپ کے اپنے الفاظ ہی نقل کرتے ہیں۔ آپ ان آیات کی تفریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

وَيَسْئِلُونِكَ عَنُ ذِى الْقَرْنَيْنِ وَقُلُ سَأَتُلُو اعَلَيْكُمْ مِّنُهُ ذِكْرًا

یعن بہ لوگ تھے سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں ان کو کہو کہ میں ابھی تھوڑا سا تذکرہ ذوالقرنین کا تم کو ساؤں گا۔ اور پھر بعد اسکے فرمایا اِنّا مَسْکُنّالَهُ فِی الْآرُضِ وَالْعَیْنَ لُهُ مِنْ کُلِّ شَیْءِ سَبَبًا بِعِیٰ ہم اس کو بِعِیٰ میچ موعود کو جو ذوالقرنین بھی کہلائے گا روئے زمین پر ایبا مشخکم کریں گے کہ کوئی اسکو فقصان نہ پہنچا سکے گا اور ہم ہر طرح سے سازوسامان اس کو دے دیں گے اور اس کی کاروائیوں کو ہمل اور آسان کر دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ وتی براہین احمدیہ حصص سابقہ میں بھی میری نبیت ہوئی ہے جیبا کہ الله فرماتا ہے اَلَمْ نَجْعَلُ لَکَ سُهُولَلَهُ فِی کُلِّ اَمْرِ بِینی کیا ہم نے تمام وہ سامان تیرے لئے آسانی نہیں کردی یعنی کیا ہم نے تمام وہ سامان تیرے لئے مروری شے جیبا کہ ظاہر ہے کہ اس نے میر نہیں کردی یعنی کیا ہم نے تمام ہے کہ اس نے میر نہیں کردی جو کئی نے وقت ہے کہ اس نے میرے لئے وہ سامان تبلیخ اور اشاعت حق کے میسر کردیے جو کی نی کے وقت

مَى موجود نه تھے۔ پھر بعد اس کے اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے:
فَا تُبَعَ سَبَبًا (٨٦) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُوبَ الشَّمُسِ وَجَدَهَا

تَعُرُبُ فِي عَيُن حَمِئةٍ وَّوَجَدَ عِنُدَهَا قَوُمًا وَقُلْنَا يِلَا

الْقَرُنَيُنِ إِمَّا اَنُ تُعَلِّبَ وَ إِمَّا اَنُ تَتَّخِذَ فِيهِمُ حُسُنًا (٨٨)

قَالَ اَمَّا مَنُ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَلِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَلِّبُهُ

عَذَاباً نُكُرًا (٨٨) وَامَّا مَنُ امْنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَّاءَ

هِ الْحُسُنَى جَ وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنُ اَمُرِنَا يُسُرًا (٨٩)

'' لیعنی جب ذوالقرنین کو جومیح موتود ہے ہر ایک طرح کے سامان دئے جائیں گے۔ پس وہ ایک سامان کے چیچے پڑے گا لین وہ مغربی ممالک کی اصلاح کیلئے کمر باندھے گا اور وہ دیکھے گا کہ آ فاب صدافت اور حقانیت ایک کیچڑ کے چشمہ میں غروب ہوگیا اور اس غلیظ چشمہ اور تار کی کے باس ایک قوم کو بائے گا جو مغربی قوم کہلائے گی بعنی مغربی ممالک میں سیسائیت کے خمب والول کو نہایت تاریکی میں مشاہرہ کرے گا نہ ان کے مقابل پر آ فآب ہوگا جس سے وہ روشن پاسکیس اور نہ ان کے یاس یانی صاف ہوگا جس کو وہ پیویں لینی ان کی علمی اور عملی حالت نہایت خراب ہوگی اور وہ روحانی روشی اور روحانی یانی سے بے نصیب ہو کئے تب ہم ذوالقرنین لینی مسے موعود کو کہیں مے کہ تیرے اختیار میں ہے جاہے تو ان کو عذاب دے لین عذاب نازل ہونے کے لئے بدعا کرے (جیبا کہ احادیث صححہ میں مروی ہے) یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا شیوہ اختیار کرے تب ذوالقرنین یعنی مسے موعود جواب دے گا کہ ہم ای کوسزا دلانا جاہتے ہیں جو ظالم ہو۔ وہ دنیا میں بھی ہاری بدرعاے سزایاب ہوگا اور پھر آخرت میں سخت عذاب دیکھے گا۔ لیکن جو مخص سیائی سے منہ نہیں چیرے کا اور نیک عمل کرے کا اس کو نیک بدلہ دیا جائے کا اور اس کو انہی کاموں کی بجا آوری کا حکم ہوگا جو سل میں اور آسانی سے ہوسکتے ہیں۔غرض یہ سے موعود کے حق میں پیشگوئی ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا جبکہ مغربی ممالک کے لوگ نہایت تاریکی میں بڑے ہوں کے اور آفاب صداقت ان کے سامنے سے بالکل ڈوب جائے گا اور ایک گندے اور بدبودار چشمہ میں ڈوب کا بعنی بجائے سیائی کے بدبودار عقائد اور اعمال ان میں تھیلے ہوئے ہوں کے اور وہی ان کا یانی ہوگا جس کو وہ سنتے ہوں کے اور روشیٰ کا نام و نشان نہیں ہوگا

تاریکی میں پڑے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی حالت عیسائی ندہب کی آجکل ہے جیسا کہ قرآن شریف نے ظاہر فرمایا ہے اور عیسائیت کا بھاری مرکز ممالک مغربیہ ہیں۔'' (تغییر حضرت اقدیں صغے۔۲۹۳)۔ پھر اللہ تعالی فرماتا ہے۔

ثُمَّ اَتُبَعَ سَبَبُ ا (٩٠) حَتْ َى إِذَا بَلَغَ مَ طُلِعَ الشَّمُسِ وَجَدَهَ ا تَ طُلُعُ عَلَى قَومٍ لَّمُ نَجُعَلُ لَّهُمُ مِّنُ دُونِهَ ا سِتُرًا (١٩) كَذَٰلِكَ طوَقَدُ اَ حَطُنَا بِمَالَدَ يُهِ خُبُرًا (٩٢)

" یہی پھر زوالقر نین جو میے موجود ہے جس کو ہر ایک سامان عطا کیا جائے گا ایک اور سامان کے چھے بڑے گا یعنی ممالک مشرقیہ کے لوگوں کی حالت پر نظر ڈالے گا اور وہ جگہ جس ہے جائی کا آ فاب لگلا ہے جن کے پاس دھوپ سے بیخ کے لئے کوئی بھی سامان نہیں یعنی وہ لوگ فاہر پری اور افراط کی دھوپ سے بیخ اور حقیقت سے بے خبر ہوں گے اور ذوالقر نین لیعنی مہدی موجود کے پاس حقیقی راحت کا سامان سب بچھ ہوگا جس کو ہم خوب جانتے ہیں گر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے اور وہ لوگ افراط کی دھوپ سے بیخ ہوگا جس کو ہم خوب جانتے ہیں گر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے اور دو دہ لوگ افراط کی دھوپ سے بیخ کے لئے بچھ بھی بناہ نہیں رکھتے ہوں گے نہ گھر نہ سامیہ دار درخت نہ کہر ہو جو گری سے بیا سکیں اس لئے آ فاب صدافت جو طلوع کرے گا ان کی ہلاکت کا موجب ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لئے ایک مثال ہے جو آ فاب ہدایت کی روثنی تو ان کے سامے موجود ہے اور اس گروہ کی طرح نہیں جن کا آ فاب غروب ہو چکا ہے لیکن ان لوگوں کو اس سامنے موجود ہے اور اس گروہ کی فائدہ نہیں کہ دھوپ سے چڑا ان کا جل جائے اور رنگ سیاہ ہوجائے اور آ کھوں کی روثنی بھی جائی رہ ہم اس بنت کی طرف اشارہ ہے کہ میکم موجود کی اور آ کھوں کی روثنی بھی جائی رہ ہی جائی تھی ہیں اور آ کھوں کی ادا کرنے کے لئے تین قسم کی دورہ ہوگا اول اس قوم پر نظر ڈالے گا جو موجود کی ایت کی کھو بیٹھے ہیں اور آ کی اور کی کے جشمہ میں بیٹھے ہیں۔ درمرا دورہ اس کا آ فاب ہدایت کو کھو بیٹھے ہیں اور آ کی اور کی خشمہ میں بیٹھے ہیں۔ درمرا دورہ اس کا آ فاب ہدایت کو کھو بیٹھے ہیں اور آ کی اور کی خشمہ میں بیٹھے ہیں۔ درمرا دورہ اس کا آ فاب ہدایت کو کھو بیٹھے ہیں اور آ کی اور کی خشمہ میں بیٹھے ہیں۔ درمرا دورہ اس کا آ

<sup>\*</sup>اس جگہ خداتعالیٰ کو یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مسیح موقود کے وقت تین گروہ ہوں گے ایک گروہ تفریط کی راہ لیگا جو روثنی کو بالکل کھو بیٹھے گا اور دوسرا گروہ افراط کی راہ اختیار کریگا جو تواضع اور انکسار اور فروتی ہے ورثنی سے فائدہ نہیں اٹھائیگا بلکہ خیرہ طبع ہوکرمقابلہ کرنےوالے کی طرح روحانی دھوپ کے سامنے محض برہنہ ہوئیگی حالت میں کھڑا ہوگا مگر تیسرا گروہ میانہ حالت میں ہوگا وہ مسیح موقود سے چاہیں گے کہ کسی طرح یا جوج ماجوج کے حملوں سے نج جائیں اٹھیال کرنے میں ماہر ہے۔ سے نج جائیں اور یا جوج ماجوج اجیج کے لفظ سے نکلا ہے لین وہ قوم جو آگ کے استعمال کرنے میں ماہر ہے۔

ان لوگوں پر ہوگا جونگ دھڑنگ آ فاب کے سامنے بیٹے ہیں لینی ادب سے اور حیا ہے اور تواضع ہے اور نیک ظن سے کام نہیں لیتے نرے ظاہر پرست ہیں گویا آ فاب کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں سو وہ بھی فیض آ فاب سے ب نفیب ہیں اور ان کوآ فاب سے بجر جلنے کے اور کوئی حسہ نہیں۔ یہ ان مسلمانوں کی طرف اثارہ ہے جن میں مسے موعود ظاہر تو ہؤا گر وہ انکار اور مقابلہ سے پیش یہ ان مسلمانوں کی طرف اثارہ ہے جن میں مسے موعود ظاہر تو ہؤا گر وہ انکار اور مقابلہ سے پیش آئے اور حیا اور ادب اور حسن ظن سے کام نہ لیا اس لئے سعادت سے محروم رہ گئے۔ بعد اس کے اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے:۔

ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا (٩٢) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيُنَ السَّدَّيُن وَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوُلَا (٩٣) قَالُو ايلًا الْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُو جَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْآرُضِ فَهَلُ نَجُعَلُ لَکَ خَرُجُاعَلَى أَنُ تَجُعَلَ بَيُنَا وَ بَيُنَهُمُ سَدًّا (٩٥) قَالَ مَا مَكَّنِي فِيُهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِيْنُونِي بِقُوَّةٍ اَجُعَلُ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُمُ رَدُمًا (٩٢) اتُونِي زُبَرَ الْحَدِيْدِ ط حَتُّى إِذَا سَاوِاى بَيُنَ الصَّدَ فَيُن قَالَ انْفُخُوا لا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نارًا جَ قَالَ التُونِي أَفُر عُ عَلَيْهِ قِطُراً (١٤) فَمَا اسُطَاعُوْ ا أَنْ يَظُهَرُ وُهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْ ا لَهُ نَقُبًا (٩٨) قَالَ هٰذَا رَحُمَةٌ مِّنُ رَبِّي جِ فَاِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآءَ ج وَ كَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا (٩٩) وَتَرَكُنَا بَعُضَهُمْ يَوُمَئِدٍ يُّمُو جُ فِي بَعُض وَّنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعُنْ هُمُ جَمُعًا (١٠٠) وَعَرَضُنَاجَهَنَّمَ يَوُمَثِلٍ لِّلْكَلْفِرِيْنَ عَرُضًا (١٠١) والَّذِيْنَ كَانَتُ أَعُينُهُمُ فِي غِطَآءِ عَنُ ذِكُرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِينُهُوْنَ سَمُعًا (١٠٢) أَفَحَسِبَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوْآ أَنُ يَّتُ خِلُوا عِبَادِي مِن دُونِنِي أُولِيّاءَ ما إِنَّا اَعْتَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ نُزُلًا (١٠٣)

(الكبف آيت ٩٣ تا ١٠٣)

مجر ذوالقرنین لینی مسیح موعود ایک اور سامان کے پیچے بڑے گااور جب وہ ایک ایے موقعہ پر پہنچے کا لینی جب وہ ایک ایبا نازک زمانہ پائے گا جس کو بین السدین کہنا جاہیے لینی دو بہاڑ ہوں کی جے۔ مطلب یہ کہ ایبا وقت یائے گا جبکہ دو طرفہ خوف میں لوگ بڑے ہو کے اور صلالت کی طاقت حکومت کے ساتھ مل کر خوفناک نظارہ دکھائے گی تو ان دونوں طاقتوں کے ماتحت ایک قوم کو یائے گا جو اس کی بات کومشکل سے سمجھیں کے یعنی غلط خیالات میں مبتلا ہو تھے ادر باعث غلط عقائد مشکل ہے اس ہدایت کو سمجھیں گے جو وہ پیش کرے گا لیکن آخر کا رسمجھ کیں مے اور ہدایت یالیں مے اور یہ تیری قوم ہے جومیح موعود کی ہدایت سے فیضیاب ہوں مے تب وہ اس کو کہیں مے کہ اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج نے زمین پر فساد میا رکھا ہے اس اگر آپ کی مرضی ہوتو ہم آپ کے لئے چندہ جمع کردیں تا آپ ہم میں اور ان میں کوئی روک بنا دیں۔ وہ جواب میں کیے گا کہ جس بات پر خدا نے مجھے قدرت بخشی ہے وہ تمہارے چندول سے بہتر ہے ہاں اگرتم نے کوئی مدد کرنی ہوتو اپنی طاقت کے موافق کروتا میں تم میں اور ان میں ایک د بوار تھینج دوں بعنی ایسے طور پر ان پر ججت بوری کروں کہ وہ کوئی طعن تشنیع اور اعتراض کا تم پر حملہ نہ کرسکیں۔ لوہے کی سلیں مجھے لادو تا آمد ورفت کی راہوں کو بند کیا جائے یعنی اینے تیس میری تعلیم اور دلائل پرمضبوطی سے قائم کرو اور پوری استقامت اختیار کرو اور اس طرح پر خود لو ہے کی سل بن کر مخالفانه حملوں کو روکو اور مجرسلوں میں آگ مچونکو جب تک کہ وہ خود آگ بن جائیں یعنی محبت البی اس قدر اینے اندر بھڑ کاؤ کہ خود البی رنگ اختیار کرو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ سے کمال محبت کی یہی علامت ہے کہ محب میں ظلی طور پر اللی صفات پیدا ہو جائیں اور جب تک ایبا ظہور میں نہ آوے تب تک وعلی محبت جموث ہے۔ محبت کا ملہ کی مثال بعینہ لوہے کی وہ حالت ہے جب کہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس قدر آگ اس میں اثر کرے کہ وہ خود آگ بن جائے۔....

پھر آ ہت متذکرہ بالا کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ذوالقرنین لیعی مسیح موعود اس قوم کو جو یاجوج ماجوج سے درتی ہے گئے کہ کہ جمعے تانبا لادو کہ میں اس کو پکھلا کر اس دیوار پراغریل دول گا۔ پھر بعد میں یاجوج ماجوج طاقت نہیں رکھیں گے کہ ایس دیوار پر چڑھ سکیس یا اس میں سوراخ کر کیس ۔ یاد رہے کہ لوہا اگر چہ بہت دیر تک آگ میں رہ کرآگ کی صورت اختیار کرلیتا

ے مرمشکل سے پھلٹا ہے مرتانیا جلد پھل جاتا ہے اور سالک کے لئے خداتعالی کی راہ میں تکھلنا بھی ضروری ہے۔ پس مداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے مستعد دل اور زم طبیعتیں لاؤ کہ جو خداتعالی کے نشانوں کو دیکھ کر بھل جائیں کونکہ سخت دلوں پر خداتعالی کے نشان کچھ اثر نہیں کرتے لیکن انسان شیطانی حملوں سے تب محفوظ ہوتا ہے کہ اؤل استقامت میں لوہ کی طرح ہو اور پھر وہ لوہا خداتعالیٰ کی محبت کی آگ سے آگ کی صورت پکڑ لے اور پھر ول پکھل كراس لوب يريرك اوراس كومنتشر اور يراكنده ہونے سے تھام لے۔سلوك تمام ہونے كے لئے یہ تین ہی شرطیں ہیں جو شیطانی حملوں سے محفوظ رہنے کے لئے سد سکندری ہیں اور شیطانی روح اس دیوار پر جڑھ نہیں سکتی اور نہ اس میں سوراخ کرسکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ضدا کی رحمت سے ہوگا اور اس کا ماتھ بہ سب کچھ کرے گا۔ انسانی منصوبوں کا اس میں وظل نہیں ہوگا اور جب قیامت کے دن نزدیک آ جائیں مے تو پھر دوبارہ فتنہ بریا ہو جائے گا بیرخدا کا وعدہ ہے۔ اور پھر فرماما کہ ذوالقرنین کے زمانہ میں جو مسج موعود ہے ہر ایک قوم اینے ندہب کی حایت میں اٹھے کی اور جس طرح ایک موج دوسری موج پر بڑتی ہے ایک دوسرے برحملہ کریں مے اتنے میں آسان پر قرناء پھوئی جائے گی لینی آسان کا خدامسے موجود کومبعوث فرما کر ایک تیسری قوم پیدا کردے گا اور ان کی مدد کے لئے بڑے بڑے نشان دکھلائے گا بہال تک کہ تمام سعید لوگوں کو ایک فدہب پر یعنی اسلام پر جمع کردے گا اور وہ سیح کی آواز سیں مے اور ای کی طرف دوڑیں کے تب ایک ہی چویان اور ایک ہی گلہ ہوگا اور وہ دن بڑے ہی سخت ہو گئے اور خدا ہیت ناک نشانوں کے ساتھ اپنا چرہ ظاہر کردے گااور جولوگ کفریر اصرار کرتے ہیں وہ ای دنیا میں بباعث طرح طرح کی بلاؤں کے دوزخ کا منہ دکھے لیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی آ تکھیں میرے کلام سے بردہ میں تھیں اور جن کے کان میرے تھم کو سنہیں سکتے تھے۔ کیا ان مکروں نے بیگان کیا تھا کہ بیام مہل ہے کہ عاجز بندوں کو خدا بنا دیا جائے اور میں معطل ہوجاؤں اس لئے ہم ان کی ضافت کے لئے ای دنیا میں جہنم کو نمودار کردیں مے یعنی برے برے مولناک نشان ظاہر ہوں مے اور بیسب نشان اس کے مسیح موعود کی سیائی بر گواہی دیں گے۔اس کریم کے فضل کو دیکھو کہ بیہ انعامات اس مشت خاک پر ہیں جس کو مخالف کا فر اور وجال كہتے ہيں۔ (تغير حفرت اقدس ٢٩٥ تا١٩٩ بحواله براہين احمديد حصه پنجم صفحه ٩٠-٩١)

زوالقرنین کے متعلق قرآنی آیات کی یہ وہ نہایت لطیف تفری ہے جو حفرت مہدی مسعوداسے الموعود علیہ السلام نے (جن کے بارہ میں اس قصہ کے پیرایہ میں پیشگوئی کی ممئی ہے) خود فرمائی ہے۔ اسلئے اس تفریح میں تو کوئی کلام نہیں اور ہم نے بھی اس کو مقدم سمجھ کر ہی لکھنے میں مقدم کیا ہے ۔ اسلئے اس تفریح میں تو کوئی کلام نہیں اور ہم نے بھی اس کو مقدم سمجھ کر ہی لکھنے میں مقدم کیا ہے ۔ لیکن آپ نے فود ایک لطیف اشارہ اس امرکی طرف فرمایا کہ ان آیات کی اور تفریح بھی آئدہ ہو سکے گی۔ یعنی ذوالقرنین کے اس قصہ کو جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور رنگ میں بھی زمانہ سے موعود ہر چہاں کیا جاسکے گا۔ آپ فرماتے ہیں:۔

"اب یہ بظاہر تو قصہ ہے لیکن حقیقت میں ایک عظیم الثان پیشگوئی ہے۔ جو اس زمانہ سے متعلق ہے۔ خداتعالی نے بعض حقائق تو کھول دئے ہیں اور بعض مخفی رکھے ہیں۔ اسلئے کہ انسان اپنے توئی سے کام لے۔ اگر انسان نہیں ہوسکیا۔

(تغيير حفزت اقدس صغحه ٢٩٩)

یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ خداتعالی نے بعض فقائی تو کھول دیے ہیں اور بعض مخفی رکھے ہیں تو اس کا بہی مطلب ہے کہ کھو فقائی جو اس وقت مخفی رکھے گئے ہیں آئندہ بھی کھلیں گے۔ ورنہ اگر ان فقائی نے بھیشہ مخفی ہی رہنا ہوتا تو ان کا ان آیات میں رکھا جانا ایک سرا سر لغو فعل شھیرتا۔ جو خدائے کیم ہے ممکن نہیں۔ حق بات وہی ہے جو خداتعالی نے فرمائی کہ وَ اِن مِّسَی عِ اِلَّا عِنْدُنَا خَوْرَ آئِنُهُ وَ مَا نُنوِ لُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مُعْلُومٍ ( کوئی ضروری چیز الیک نہیں جکے ہمارے پاس لامحدود خزانے نہ ہوں محر ہم آئیں بقدر ضرورت ہی اتارتے ہیں۔ آئی۔ جب مارک پاس جیسا کہ حضور نے اگھ الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے ان فقائی و معارف تک رسائی کے لئے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک اس کہ انسان اپنے قلی سے کام لے یعنی جو مطاعیتیں خدا نے اس کے اندر رکھی ہیں ان سب کو بروئے کار لائے مثلاً قلب مُطُیم لے کر ان آیات میں غور و فکر کرے۔ دعا کرے اور خود نہ بچھ سکے تو راخون فی انعلم سے مدد لے۔ اور دوسرے اس کہ کہ صرف منقولات سے کام نہ لے ۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ جو پہلے بیان ہو چکا، ہو چکا اس اور پکھ بھی ان آیات کے اندر نہیں ہے۔ کوئکہ جس نے قرآن کریم کے کس جزو کے متعلق اس اور پکھ بھی ان آیات کے اندر نہیں ہے۔ یوئکہ جس نے قرآن کریم کے کس جزو کے متعلق یہ بیا کہ آئیس بس وی بچھ ہے جو پہلے لوگ بیان کر کیے ہیں اس نے مزید ہوائی و معارف سے یہ جو پہلے لوگ بیان کر کیکے ہیں اس نے مزید ہوائی و معارف سے یہ جو پہلے لوگ بیان کر کیکے ہیں اس نے مزید ہوائی و معارف سے یہ جو پہلے لوگ بیان کر کیکے ہیں اس نے مزید ہوائی و معارف

ے کھلنے کا دروازہ اپنے اوپر خود بند کرلیا۔ اور اَفَسَلا یَتَسَدَ بُرُوُنَ الْقُر آنَ اَمُ عَلَى قُلُوبِ اَقُفَالُهَا (مُحَمَّد ٢٥:١٧) کی ذیل میں آگیا۔

یاد رکھنا جا ہے کہ جس طرح خداتعالی کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہر دوسری چیز کے عجا نبات لا متابی ہیں اس طرح اس کے کلام کے حقائق و معارف کی بھی کوئی انتہانہیں۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ حضرت میے موجود نے ان آیات کی جو تفری کی ہے اس کے مطابق موجود ذوالقر نین کا پہلا سفر مغربی سیحی اقوام کی طرف ہے۔ دوسرا سفر مسلمانوں کی طرف اور تیسرا سفر میے موجود کی اپنی جماعت کی طرف ہیر تبیب بالکل درست ہے۔ کیونکہ آپ نے جو ذوالقر نین دفت ہیں دعویٰ ہے پہلے جو مباحثات شروع کئے دہ زیادہ تر عیسائیوں ہی نے ساتھ ہوتے سے۔ اور عیسائیوں کے عقائد باطلہ کا رڈ دراصل مغربی اقوام کی اصلاح ہی کی طرف قدم تھا۔ اس کے بعد آپ نے دعویٰ کیا تو مسلمان بھی آپ کے مخاطب ہوگئے۔ اور اس کے بعد رفتہ مادنہ ایک بعد رفتہ رفتہ ایک جماعت آپ کے ماننے والوں کی بھی وجود میں آگئے۔ لیکن اگر صرف آپ کی مامورانہ زندگی کا دور لیں تو پھر ترتیب بدل جاتی ہے۔ اور آپ کے پہلے مخاطب دوسرے مسلمان مظہرتے زندگی کا دور لیں تو پھر ترتیب بدل جاتی ہے۔ اور آپ کے پہلے مخاطب دوسرے مسلمان مظہرتے ہیں۔ دوسرے مخاطب عیسائی اور دیگر غذاہب والے اور تیسرے نمبر پر آپی جماعت آتی ہے جو بیں۔ دوسرے مخاطب عیسائی اور دیگر غذاہب والے اور تیسرے نمبر پر آپی ہماعت آتی ہے جو بیارہ میں موجود ذوالقر نین کے بارہ میں ان آیات میں کیا بتایا گیا ہے۔

پہلی بات یہ ہی گئے ہے کہ اِنّا مَ کُحنّا لَهٔ فِی اُلاَرُضِ وَ اَتَیْنَهُ مِنْ کُلِ شَیء سَبَہَا۔ ہم نے اے زمین میں قدرت و غلبہ بخشا۔ اور اے سب اسباب مہیا گئے۔ کسل شعی کے معنے ہر ضروری چیزیا ہر چاہی ہوئی چیز کے ہوتے ہیں ہی اس میں یہ بتایا کہ ذوالقر نین اوّل کی طرح ذوالقر نین فانی کو بادشاہت عطا کی جائےگی۔ اور ایک چاہی ہوئی تمام چیزیں اور اس کے مقاصد کے حصول کے تمام اسباب عطا کے جائےگی۔ ذوالقر نین اوّل دنیوی بادشاہ تھا اور ایک ذمہ داری لوگوں کو یا جوج کے ظاہری حملوں سے بچانا تھی۔ گر ذوالقر نین فانی مہدی معود اسے الموعود کی ذمہ داری لوگوں کو یا جوج و ما جوج کے علمی و دینی رنگ میں کئے جانے والے حملوں سے بچانا تھی۔ اور تبلیغ و تربیت اور اشاعت کے سمان (علم قرآن قوت قدی دعا کا اعجاز اور نشرو اشاعت کی سہوئیس جسے سے بچانا تھی۔ اسان (علم قرآن قوت قدی دعا کا اعجاز اور نشرو اشاعت کی سہوئیس جسے حق کے سامان (علم قرآن قوت قدی دعا کا اعجاز اور نشرو اشاعت کی سہوئیس جسے حق کے سامان (علم قرآن قوت قدی دعا کا اعجاز اور نشرو اشاعت کی سہوئیس جسے حق کے سامان (علم قرآن قوت قدی دعا کا اعجاز اور نشرو اشاعت کی سہوئیس جسے حق کے سامان (علم قرآن قوت قدی دعا کا اعجاز اور نشرو اشاعت کی سہوئیس جسے حق کے سامان (علم قرآن قوت قدی دعا کا اعجاز اور نشرو اشاعت کی سہوئیس جسے حق کے سامان (علم قرآن قوت قدی دعا کا اعجاز اور نشرو اشاعت کی سہوئیس جسے حق کے سامان (علم قرآن قوت کا دی جانس کی دعا کا اعجاز کی دوران کی کی جانس کی سامان دی سے دوران کی دوران کی دوران کی سامان دی سے دی دوران کی دوران کی دوران کی دی جانس کی دوران کی سامان دی سے دی سامان دی دوران کی سامان دی دوران کی دوران

> ہر مطلب و مراد کہ سے خوا ستم زغیب ہر آرزو کہ بود بہ خاطر معینم

دوری بات ذوالقرنین اوّل کے بارہ میں یہ کی گئ فَاتُبَعَ سَبَبُ حَتّی إِذَا بَلَغَ مَعُوبَ الشَّمْ سَبَ احْتَی إِذَا بَلَغَ مَعُوبَ الشَّمْ سَسِينَ اوّل کے بارہ میں یہ کی گئ فَاتُبَعَ سَبَال تک کہ جب وہ عُمُوبِ الشَّمْ سُسِیں ۔ فِیْهِم حُسُنَد پھر وہ ایک راہ پر چل پڑا یہاں تک کہ جب وہ غروب آ فاب کے مقام پر پہنچا تو اس نے اے ایک گدلے چشے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اور اس کے پاس ایک قوم پائی جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اے الہام کیا کہ اے ذوالقرنین! چاہے تو ان کے معاملہ میں حن سلوک سے کام لے۔

ذوالقرنین ٹانی کا پہلا کام اسلام کو پھر ہے سر بلند کرنا اور مسلمانوں کو پھر سے زندہ قوم بنانا تھا۔ اسلئے ضروری تھا کہ وہ دیکھے کہ ان کی ترقیات کا سورج یا اسلام کا سورج کیوں ڈوب رہا ہے۔ اور اس کے ڈوب نے کیا اسباب ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ جب ذوالقرنین ٹانی یہ معلوم کرنے کے لئے حرکت میں آیکا تو دیکھے گا کہ مسلمانوں کی ترقیات کا سورج یا اسلام کا سورج ایک گندے چھے میں ڈوب رہا ہے۔ یعنی مسلمانوں پر زوال اسلئے آرہا ہو جے کہ وہ اسلام کا سورج ایک گندے عقائد اور اعمال میں جتاء ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے حقیق اسلام کی بجائے اپنے عقائد باطلہ کا نام اسلام رکھ لیا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے اس ذوالقرنین حقیق اسلام کی بجائے اپنے عقائد باطلہ کا نام اسلام رکھ لیا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے اس ذوالقرنین حقرت سے موجود کے ظہور کے وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔

نمبرا وه وى والهام كوقصه بإرينه سجه بينه تنظيه

نمبرا سیمجھ بیٹھے تھے کہ معجزات و نشانات پہلے ظاہر ہوتے تھے اب ظاہر نہیں ہوتے۔

نمبرس دعا کے متعلق ان میں سے ایک گروہ کا بیعقیدہ ہوگیا تھا کہ اس کا صرف بی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے درنہ جو کام ہوتا ہوتا ہے وہ کام دعا نہ بھی ہوتا ہے۔ اور جونہیں ہوتا ہو جو بھی نہیں ہوتا۔

نمبر م مسلح ناصری کے مقام کے بارہ میں وہ غلو کا شکار ہونیکے تھے۔ اور بیاعقیدہ

بنائے بیٹے تے کہ وہ انیس سو سال سے بجسد عُنفری آسان پرزندہ بیٹھا ہے۔ دوبارہ زمین پر اترے کا اور دجال کوئل کریگا۔ وہ اسے ظاہر میں مردوں کو زندہ کر نیوالا اور پرندوں کو پیدا کر نیوالا استحضے کئے تھے۔ اور اسطرح نہ صرف یہ کہ اسے حضرت اقدی محمد رسول اللہ علیہ سے بڑا بنا رکھا تھا بلکہ خدا کا شریک بھی تھمرادیا تھا۔ جسکی وجہ سے مسیحیوں کے مقابل پر وہ تھم بی نہیں سکتے تھے۔ جسکا نتیجہ یہ تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان مرتد ہو کر عیسائیت کی آغوش میں جارہے تھے۔

نمبر ۵ جہاد کے متعلق انہوں نے بالکل غیر اسلامی نظریہ اختیار کر رکھا تھا۔ جس پر نہ وہ عمل کر سکتے تھے نہ انہوں نے عمل کیا۔

نمبر ٢ وہ انتهائی محملیا اور مشرکانہ رسم و رواج کے پابند ہو چکے تھے۔ اپنے پیروں فقیروں کوعمل اَرْبَاباً مِن دُونِ اللّهِ بنا رکھا تھا۔وہ قبروں پر سجدے کرنے اور آنجہانیوں سے مرادیں ما تکنے لگ کئے تھے۔

نمبر کے وہ کی قرآنی آیات کو جو قرآن میں موجود تھیں منسوخ جانے لکے تھے۔ اور یہ ایسا خطرناک عقیدہ تھا جو سارے قرآن کا اعتبار کھو دینے والا تھا۔

پس بیہ وہ گدلا چشمہ تھا۔جس کے اندر اسلامی ترقیات کا آ فاب ڈوب رہا تھا۔ اور مسیح موعود کو جو ذوالقر نین وقت تھا بھیجا گیا کہ وہ اس سورج کو پوری طرح ڈوب سے پہلے واپس لوٹائے۔گویا اس کو اس کے مغرب سے چڑھانے کے سامان کرے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود کے خطبہ الہامیہ کے بیدالفاظ نا قابل فراموش ہیں کہ:-

هُ وَالَّـٰذِى رَدَّلِى شَـٰمُسَ الْاِسُلامِ بَعُدَ مَادَنَتُ لِلْعُرُوبِ فَعَا اللَّهِ لِلْعُرُوبِ فَكَا نَهَا طَلَعَتُ مِنُ مَّغُرِبِهَا وَ تَجَلَّتُ لِلطَّالِبِيُنَ

وی خدا ہے جس نے میرے و ربعہ سے اسلام کے سورج کو جس وقت وہ غروب ہور ہا تھا پھر لوٹایا گویا پھر اپنے مغرب سے طلوع کیا۔ اور طالبوں کے لئے بچلی فرمائی۔ (صغہ ١٩٦ طبع اول)

بہرمال اکل اس مالت کیوبہ سے جس طرح سے خداتعالی نے بزبان قال یا مال دوالقرنین اوّل کو فرمایا تھا ذوالقرنین ٹانی کو بھی فرمائیگا کہ

يلَّذَا الْفَوْزُنِيُنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمُ حُسُنًا

اے ذوالقرنین ( سخیے اختیار دیا جاتا ہے) چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے ان سے حسن سلوک کر لیعنی اگر تو دیکھے کہ وہ نری کی زبان سمجھنے والے نہیں ہیں تو انسے تخق کے ساتھ کلام کر یا ایجے حق میں بدعا کر۔ اور اگر دیکھے کہ نری کا سلوک اگل اصلاح کا موجب ہوگا تو نری کا سلوک کر یا ایکے لئے دعا کر۔

قَالَ اَمَّا مَنُ ظَلَمَ فَسَوُفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَلَابًا نُكُرًا (٨٨) وَاَمَّا مَنُ امَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ الْحُسُنَى وَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ الْحُسُنَى وَ صَنَقُولُ لَهُ مِنُ اَمُونَا يُسُرًا (٨٩)

ر اسپر ذوالقرنین نے اپنے ساتھیوں سے ) کہا جسے ظلم (کا رویہ اختیار)
کیا اسکے ساتھ ہم تخی سے پیش آ کینے (یا اگر وہ نا قابل اصلاح نظر آیا تو
اسکے حق میں بدعا کریں گے) پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا یا جائیگا اور
وہ اسے سخت عذاب دیگا۔ اور جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ بجا لایا اسکے
لئے (خدا کی طرف سے) جزائے حسنہ ہوگی اور ایسے شخص سے (جو ایمان
لئے (خدا کی طرف سے) جزائے حسنہ ہوگی اور ایسے شخص سے (جو ایمان
لئے آندالا نظر آئے گا) ہم زی کے ساتھ پیش آ کیئے۔

اسمیں بتایا کہ موعود ذوالقرنین اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنا نمونہ پیش کرکے یہ بتائیگا کہ ان لوگوں سے کس طرح معاملہ کرنا چاہئے۔

اس کے بعد ہے:-

ثُمُّ ٱلْبَعَ سَبَبًا ( • 9 ) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطُلِعَ الشَّمُسِ وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَومٍ لَمْ نَجُعَلُ لَّهُمْ مِّنُ دُونِهَا سِتُرَّا ( ۱ 9 )

پر وہ ایک راستہ پر چل پڑا (لینی چل پڑے گا) یہاں تک کہ جب وہ طلوع آ فآب کے مقام پر پنچے گا وہ دیکھے گا وہ ایک الی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لئے ہم نے اس سے ورے (لینی اس کی دھوپ سے رہا ہے جن کے لئے ہم نے اس سے ورے (لینی اس کی دھوپ سے رہے گئے ) کوئی پردہ نہیں بنایا۔

# حضرت مہدی موعود کے وقت میں سورج کے مغرب سے طلوع کرنے سے مراد

صدیث میں آتا ہے کہ مہدی کے وقت میں سورج مغرب سے طلوع کر بیا۔ اس کا ایک مطلب تو جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہیہ ہے کہ جب اسلام کا سورج ڈو بنے کے قریب ہوگا کے موقوڈ کی دعا اور کوشش سے واپس لوٹ آئیگا۔ گویا مغرب سے طلوع کر بیا۔ دوسرا مطلب ہیہ ہے کہ مغرب کے لوگ ہوایت پائیٹیے اور پھر اس ہوایت کو دنیا میں پھیلانے والے ہوئیے۔ علاوہ اذیں چونکہ سورج جب دنیا کے ایک حصہ میں ڈوبتا ہے تو دوسرے حصہ میں طلوع بھی کرتا ہے اس کا ہیہ مطلب بھی ہے کہ مہدی موقود جو بحزلہ آفاب کے ہے خود یا اس کا کوئی ظیفہ مشرقی ممالک کو چھوڑ کر مغربی ممالک میں جائیگا۔ اور وہاں اسلام کی روثی کو پھیلائے گا۔ اور جب وہ وہاں پنچے گا تو آفاب کو لیعنی اپنے آپ کو یا اسلام کو ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہوا پائیگا جن کے اور اس کے درمیان کوئی تجاب نہیں۔ یعنی ہیہ دیکھے گا کہ آگر چہ وہ لوگ اس سے پہلے اندھیروں میں پڑے درمیان کوئی تجاب نہیں۔ یعنی ہیں جو مشرقی ممالک کے لوگوں کے لئے آفاب ہمایت موئے شے تاہم ان میں وہ باتمی نہیں ہیں جو مشرقی ممالک کے لوگوں کے لئے آفاب ہمایت موثور کے ظیفہ رائع ایدہ اللہ تعالیٰ جو خود جماعت احمد ہی دو صدیوں کو پانے والے اور بنابرایں موثور کے ظیفہ رائع ایدہ اللہ تعالیٰ جو خود جماعت احمد ہی کہ دس زوالقرنین ہیں مشرق کی طرف سے ہجرت کرے مغرب میں ہی جی جیں۔ وہاں کے لوگوں کی حالت ہے ہے کہ اس زمانہ میں جو اس میں حوثاتی ہی حال میں ہی حالت ہے ہے کہ اس بی حالت ہے ہے کہ اس بی حالت ہے ہے کہ وہاں ہیں جو کھوں کے لوگوں کی حالت ہے ہے کہ کہ اس بی جو کہ ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی حالت ہے ہے کہ

نمبر ١: تبول مدايت مين انبين ساجي دباؤ كاكوكي ورنبين ـ

نمبر ٢: ان مين ضدنهين بإلى جاتى ـ صداقت كو بهجان لين تو مان ليت جي ـ

نمبر سا: جموٹے تقویٰ کے جموٹے زعم ہے اور ای طرح ظاہر میں مسلمان ہونے کے زعم ہے جو اکثر لوگوں کے لئے ایمان لانے کی راہ میں تجاب بن جاتا ہے وہ پاک ہیں۔ اور اسطرح ان کے اور آ فآب ہدایت کے درمیان کوئی پردہ حاکل نہیں۔

ياد ركهنا جا ہے كەسورة الانبياء آيت ٩٤ كے الفاظ وَهُمُ مِّنُ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ

ے جن پر ایک نوٹ اگلے صفات میں آرہا ہے ان قوموں کے ذہب کی حدود کو برے رنگ میں پھلانگ جانا بھی مراد ہوسکتا ہے اور ایکے رنگ میں پھلانگ جانا بھی مراد ہوسکتا ہے اور ایکے رنگ میں پھلانگ جانا بھی مرد عیں پھلانگیں گی اور مور و عذاب ہوگی مر اسکے بعد اے ایکے رنگ میں پھلانگیں گی جیسا کہ سور قیات کی آیت و یُن نُف خُ فِی المصور و فَافَا هُمْ مِنَ الْاَ جُدَاثِ اللّٰ رَبِّهِمُ سور قیات کی آیت و یُن نُف خُ فِی المصور و فافا هُمْ مِنَ الْاَ جُدَاثِ اللّٰ رَبِّهِمُ مِنَ الْاَ جُدَاثِ اللّٰ رَبِّهِمُ مِنَ اللّٰ بُحداث اللّٰ رہ ہے۔ چانچہ حضرت مہدی موقود فرماتے ہیں ''بلندی پر چڑھنا تو تا اور جرات کو چاہتا ہے۔ نہایت بڑی بھاری اور آخری بلندی غیب کی بلندی ہوتی ہے ساری زنجیروں کو انسان تو رُسکتا ہے مگر رسم اور غیب کی زنجیر ایک زنجیر ایک زنجیر ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ہمت والا می تو رسم کی بلندی کو اپنی آزادی اور جرات سے پھلانگ جاویں گے اور آخر کار اسلام میں داخل ہوتے جا کیں گے۔'' (انگم ۱۰ ابریل ۱۹۰۳ صفور))

یہ باتیں (لینی مہدی کی تبلیغ کا مغربی ممالک تک پنچنا اور وہاں کے لوگوں کا اے قبول کرنے کے لئے میار ہونا) چونکہ انکے وقوع سے پہلے کے زمانہ کے لوگوں کے لئے قابل تعجب ہوگی اسلئے اس کے بعد فرمایا:

آ کے ہے:

#### ثُمُّ اَتُبَعَ سَبَباً (٩٣)

پُرِ وہ ایک اور رائے پر کال پڑا (لین کال پڑے گا) حَسَّی اِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّلْیُنِ وَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قَوْمًا لایکَادُونَ یَفُقَهُونَ قَولًا (٩٣) قَالُوا یلاً الْقَرُنیُنِ اِنَّ یَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْلاَرْضِ فَهَلُ نَجْعَلُ یَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْلاَرْضِ فَهَلُ نَجْعَلُ لکَ خَرُجًا عَلَی اَنْ تَجُعَلَ بَیْنَا وَ بَیْنَهُمُ سَدًا (٩٥) یہاں کک کہ جب وہ اس مقام پر پہنیا جو دو روکوں کے درمیان تھا تو وہاں ان سے ورے اس نے کھے ایسے لوگ پائے جو اسکی بات مجھ نہیں سکتے سے ۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یا جوج و ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے لیس کیا ہم آپ کے لیئے خراج مقرر کردیں کہ آپ مارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں۔

اس ذکر کے پیرایہ پی یہ بتایا کہ اپنے تیسرے سفر میں موجود ذوالقرنین لیخی مسیح موجود یا اس کا کوئی خلیفہ ایک ایسے مقام پر پہنچ کا جو سڈین لیخی دو روکوں کے درمیان واقع ہوگا۔ اور (ان کے درمیان تو نہیں گر) ان ہے ورے وہ ایک قوم پائے گا جو اے کے گل کہ اے ذوالقرنین لیخی اے اسلام کی (بلکہ ہر ندہب کی) دو صدیوں کو پانے والے یا اے دو قو تو ل (مستجت اور مہدویت) کے مالک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ سوکیا (یہ اچھانہیں کہ) ہم آپ کے لئے چندہ فراہم کردیں یا خراج مقرر کردیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیاں ایک روک بنادیں۔

اَلْسُلُ اس روک کو کہتے ہیں جو قدرتی ہو۔ اور اَلْسُلُ اس روک کوجو انسان بنائے۔ (تاج الروس) یہاں ہر جگہ سَلُ کا لفظ استعال ہؤا ہے۔ اس لئے اس جگہ انسان کی بنائی ہوئی روک مراد ہے۔

یاجوج و ماجوج سے بور پین عیمائی قویس اور روی اشتراکی قویس مراد ہیں جو وہ بھی مسیحیت ہی کا ایک روپ ہیں اور مطلب ہے ہے کہ مہدی موجود یا اس کا کوئی خلفہ اس مقام پ پنچے گا جہاں ایک طرف اشتراکی نظریات کی دیوار کھڑی ہوگی اور دوسری طرف بور پین لیمنی کمیں شریات کی دیوار کھڑی ہوگی اور دوسری طرف بور پین لیمنی کمیں شریات کی دیوار کھڑی ہوگی ہو ذوالقر نین کی بات کمیں سمجھے گی۔ لیمنی وہ اسلام کی پیش کروہ توحید حقیق سے اتنی دور پڑی ہوئی ہوگی کہ جب مہدی موجود اس تی بھے گی۔ لیمنی موجود اس کی بات کر بھا تو اس کو اس کی سمجھ نیس آئے گی۔ گر چھ عرصہ کے بعد وہ سمجھنے لگ جائیگی تب وہ آپ سے مدد کی طلبگار ہوگی۔ مِنْ دُونِنِهَا کے الفاظ بتارہے ہیں کہ دہ لوگ نہ تو پورے اشتراکی خیالات کے بلکہ ان کی حالت لوگ نہ تو پورے اشتراکی خیالات کے بلکہ ان کی حالت ان کے بین بین ہوگی اور وہ ان دونوں خیالات والے لوگوں کے زیر رعب اور زیر اثر ہو نکے اور ان کے عملوں سے تکلیف اور بے بی محسوں کررہے ہو نکے۔

قَالَ مَامَكُنِيُ فِيُهِ رَبِّيُ خَيْرٌ فَاعِيْنُونِي بِقُوَّةٍ اَجُعَلُ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُمُ رَدُمًا. (٩٦)

ذوالقرنین (لینی مهدی موعود) کے گا جو طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے وہ بہتر ہے۔

لوگوں نے اسکے معنی یہ کئے ہیں کہ تہمارے مال سے یہ طاقت بہتر ہے لیکن چندوں کی تو اس ذوالقرنین (میح موعود) نے تح یک کرنی تھی اسلئے مراد یہ ہے کہ جو خدا نے ججھے دیا ہے وہ وشن کے سامانوں سے بہتر ہے۔ پس تم نے جھ سے مدد مانگ کر ٹھیک قدم اٹھایا ہے لیکن مشاء اللی یہی ہے کہ جس یہ کام اکیلا نہ کروں بلکہ (میح ناصری کی طرح جسنے من انصاری الی اللہ کہا تھا) تم کو بھی ساتھ شامل کروں (تاکہ تہمیں ثواب ہو)۔

فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ آجُعَلُ بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَهُمُ رَدُمًا.

لہذا (مالی خدمت کے علاوہ) تم (افرادی) تو ت سے میری مدد کرو۔ (لیعنی مزدوری کرو) میں تہارے اور ان کے درمیان روک بنا دیتا ہوں۔

ردما کالفظ سڈا سے زیادہ مضبوطی پر دلالت کرتا ہے۔ پس اسمیس بتایا کہ دشمن نے جو دیواری تمہارے اور اس مضبوط تر اور سخت تر روک تمہارے اور اس کے درمیان بنادونگا۔

#### اٹنُونِی زُبَرَ الْحَدِیْدِ م تم مجھے لوہے کے کلڑے لا دو۔

یہاں سے آخر تک جملہ آیات کے اول تو وہی معنے ہیں جوخود ذوالقر نین وقت حضرت معنے موعود نے کئے ہیں اور جو او پر نقل کئے جاچکے ہیں۔ ایکے علاوہ ایک اور معنے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ دیوار چونکہ نظریاتی دیوار ہے زبرالحدید کو بھی ظاہر پر محلول نہیں کیا جاسکتا چنانچہ ان پہلے معنوں میں بھی اس امر کو محوظ رکھا گیا ہے۔ لفظ زبر کے معنی لکھی ہوئی کتاب یا چیز کے ہیں اور لفظ حدید کے معنی سخت چیز اور روک بنے والی چیز کے ہوتے ہیں۔ اگلے الفاظ حتی اِذَا سَاوَی بَیْنَ الصَّدَ فَیْنِ سے ظاہر ہے کہ وہ زبر الحدید کے ساتھ ان دو دیواروں کی چوٹیوں میں برابری بیدا کردیگا۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ ذوالقرنین وقت یعنی موعود یا اس کا کوئی ظیفہ ان لوگوں سے بیدا کردیگا۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ ذوالقرنین وقت یعنی موعود یا اس کا کوئی ظیفہ ان لوگوں سے

کہیگا کہتم مجمعے ان دونوں نظریات یا نظریات رکھنے والوں کے بارہ میں معومات جو منبط تحریر میں آ چکی ہوں مہیا کردو۔ چر وہ ان زبر الحدید کو ایسے طریقہ اور ترتیب سے جمع کرتا چلا جائیگا کہ وہ ایک دوسرے کو سہارا۔ دیں یہاں تک کہ جب وہ اکو جمع کرتے کرتے مذکورہ دیواروں کی صدفین لینی چوٹیوں تک پنیے گا اور انمیں برابری پیدا کردیگا لینی بیہ ٹابت کردیگا کہ یاجو تی اور ماجو جی لیعنی سوشلسٹ اور کیب ٹلسٹ نظام ونظریات دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں تو اسکے بعد وہ ان لوگوں سے جو اس سے مدد کے طالب ہو سکتے کم کا 'اُنسف محور ا' ابتم ان میں ہوا پوکو۔ لیعن انکی خوب اشاعت کرو یا ہے کہ انکی تائید میں اور دلائل لاؤ اور جب اسطرح سے وہ انہیں مخالفین کے لئے مجسم آگ بنادیگا تو قَالَ التُونِي اُفُو عُ عَلَيْهِ قِطُواً (وہ ان لوگول سے كم كا) مجمع بكملا مؤا تانبه لا دو من اس اسر ذال دول - بكملا مؤا تانبه آمل كى طرح سرخ ہوئے ہوئے لوہ پر اعظیلا جائے تو ورق کی صورت اس پر چڑھ جاتا ہے۔اور اسے زنگ لگنے ے محفوظ کردیتا ہے۔جسکے نتیجہ میں وقت گزرنے کے باوجود اسکی قوت برقرار رہتی ہے۔ یہاں چونکہ مجازی زبرالحدید لعنی یاجوج و ماجوج کے نظریات کو باطل ثابت کرنیوالے حقائق کا ذکر ہے اسلئے عجملے ہوئے تانبے کے الفاظ مجمی ظاہر برمحمول نہیں کئے جاسکتے بلکہ مراد سے ب کہ وہ ذوالقرنین کے م کا کہ ان حقائق سے یاجوج و ماجوج کے باطل نظریات و عقائد کے خلاف پڑنے والے جو استدلال خود ان قوموں کے بعض افراد نے کئے ہیں وہ نکال کر لاؤ تا میں ان حقائق پر ان استدلالوں كا ورق ج ما دول اور الكو الى شكل دے سكوں كه مرور زمانه سے ان ميں كزورى نه آئے اور وہ انکے خلاف ہمیشہ کام آتے رہیں۔

> فَسَمَا اسْطَاعُوَ النَّ يَعْظُهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقُباً (٩٨) مو (جب اسطرح پر وه ديوار تيار مو جائيگي) وه نه تو (اس پر) چه م سيس مح نه آسيس نقب لگاسيس محـ

چونکہ ذوالقرنین ٹانی کے متعلق یہ پیشگوئی ذوالقرنین اوّل کے قصۃ کے پیرایہ میں بیان ہوئی ہے اسلئے جب یہ بتایا کہ ذوالقرنین ٹانی یاجوج و ماجوج کے مقابل پر دیوار بنائیگا تو اس پر سوال پیدا ہوسکتا تھا کہ جب ذوالقرنین اوّل نے دیوار بنا کر ان کا راستہ روک دیا تھا تو وہ دنیا میں چیلیں مے کیسے جو دوسری دیوار کی ضرورت چیش آئیگی۔ اسلئے اس کے بعد فرمایا:-

قَىالَ هٰلَا رَحُمَهُ مِنُ رَبِّى لَ فَالَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّى جَعُلَهُ دَكَّاءً لَ وَكَانَ وَعُدُرَبِّى حَقًّا (٩٩)

مطلب یہ کہ جب پہل بار دیوار بنائی گئ اسوقت ہی اس دیوار کے بنانے والے لیعن ذوالقر نین اوّل نے خداتعالی سے علم پاکر یہ خبردی تھی کہ یہ دیوار ایک دن ٹوٹے گی اور یہ قویس دنیا میں پھیل جائیگی۔ اور یہ وہی بات ہے جو دوسری جگہ بہ ایں الفاظ بیان کی گئ ہے۔
حَتْمی اِذَا فُتِحَتُ یَا جُو ہُ وَ مَا جُو ہُ وَ هُمْ مِنْ کُلِ حَدَبِ

گنیسلُو ن۔ (الانبیاء ۹۷:۲۱)

صدب کالفظ سخت اونچی زمین اور پانی کی لہردونوں کے لئے آتا ہے۔ ان قوموں نے زیادہ تر سمندری راستوں سے دنیا میں پھیلنا تھا لیس خداتعالی نے ایبا لفظ رکھ کر جو اونچی زمین کے لئے بھی آتا ہے یہ اشارہ فرہا دیا کہ سمندر کے اندر بھی پہاڑ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ ایک طابت شدہ حقیقت ہے۔ علاوہ ازیں مجازا اس سے معنوی بلندی یعنی ند بب یا شرافت کی بلندی بھی مراد ہو کتی ہے۔ لیس مِن کُلِ حَدَبِ یَنْسِلُون میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ یہ قوییں ند بب اور شرافت کی ہر حدکو پھلا گی جائیگی۔ اور جہاں جائیگی دنیا کو اخلاتی گندگی سے بجر دینگی۔ پھر حدب کے معنی کوار کے بھی ہیں۔ اور کل کا لفظ عموم کو چاہتا ہے پس آسیس یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ یہ قویس قبل کے ہر حم کے سامانوں پر غالب ہوگی اور کسی کو ایکے مقابلہ کی طافت نہیں ہوگ۔

موجودہ سی اقوام ہی جی جو شال مغربی یورپ کی طرف سے سندری لہروں پر سے ہوتی ہوئی تیزی کے ساتھ ساری دنیا جی کھیل گئیں اور تمام سندر وں پر قابض ہوئیں جیبا کہ گئے۔ لُ حَسدَبِ جی اسکی طرف اشارہ تھا اور انہوں نے ہر مجازی بلندی لینی ندہب اور شرافت کی ہر حدکو مجی پھلا تک ڈالا۔ اور دنیا کو فساد سے ہم دیا اور حرب کے سامانوں کے بنانے اور جع کرنے جی الی ترقی کی کہ کی کو ان سے تاب مقابلہ نہیں۔ پھر بہی قوش ہیں جن پر اگلی آیتیں جو آیت الی ترقی کی کہ کی کو ان سے تاب مقابلہ نہیں۔ پھر بہی قوش ہیں جن پر اگلی آیتیں جو آیت وَسَّر کُنا بَعْضَهُم یَوُمُنِد یُمُو جُ فِی بَعْضِ سے شروع ہوئی ہیں صادق آتی ہیں۔ اسلئے کی اس زمانہ کی یاجوج و ماجوج ہیں اور یہی وہ دجال ہی ہیں جس کا ذکر احادی نبویہ جس آتا ہے کی کہ حضور گئے اس سورہ کی پہلی دی اور آخری دی آتی ہی سورہ کی پہلی دی اور آخری دی آتی ہی مفایل کومذِ نظر رکھا جائے صاف بتاتا ہے کہ حضور نے یاجوج و

ماجوج بی کو جمکا اس سورة میں ذکر ہے دجال قرار دیا ہے۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی مقعود ہالڈ ات نہیں تھی مقعود ہالڈ ات نہیں تھی مقعود ہالڈ ات یا جوج و ماجوج کے حملوں کو روکنا تھا اسلئے خذا کا اشارہ اگر چہ بظاہر دیوار کے بننے کی طرف ہے مگر درحقیقت انکے حملوں کے روک جانے کیطرف ہے۔ کیونکہ اسکے بالقائل اسکلے جملہ میں جس وعدہ کا ذکر ہے اس سے انکا دوبارہ آزاد ہو جانا مراد ہے۔ مگر بیدکام ذوالقرنین نے اپنے لئے نہیں کیا تھا ان لوگوں کے لئے کیا تھا اسلئے اسنے جو اسے ''اپنے رب کی رحمت' قرار دیا تو اس کا مطلب بید تھا کہ بیدکام چونکہ لوگوں کے لئے رحمت ہے اور اس کا ذریعہ خداتعالی نے قواس کا مطلب بید تھا کہ بیدکام چونکہ لوگوں کے لئے رحمت ہے اور اس کا ذریعہ خداتعالی نے میں جمعے بنایا ہے اسلئے آگی وجہ سے آگی تگاہ میں میری قدر و منزلت برجمی ہے اور میری عزمت میں اضافہ ہؤا ہے اور اسطرح بیدکام میرے لئے بھی رحمت بنا ہے۔ پس خداتعالی نے ذوالقرنین کی طرف ھائدا کہ کے میں میرے لئے بھی رحمت بنا ہے۔ پس خداتعالی نے ذوالقرنین کی طرف ھائدا کہ کے میں میرے لئے بھی رحمت بنا ہے۔ پس خداتعالی نے ذوالقرنین کی طرف ھائدا کہ کہ میرے لئے بھی رحمت بنا ہے۔ پس خداتوالی نے ذوالقرنین کی عزت افزائی مراد ہے۔

اسکے بعد ہے فیافا اَجَآءَ وَعُدُ رَبِّیُ جَعَلَهُ ذَکَآءَ۔ اس جملہ میں وعدہ سے یاجوج و ماجوج کو پھر دنیا میں پھیل جانے کی آزادی مل جانے کی وعید مراد ہے کونکہ اس کا ذکر دوسری جگہ ہای الفاظ آیا ہے کہ حَتّی اِفَا فُتِ حَتّ یَاجُو جُ وَ مَاجُو جُ وَ مَاجُو جُ وَهُمُ مِّنُ کُلِّ جُدری الفاظ آیا ہے کہ حَتّی اِفَا فُتِ حَتْ یَاجُو جُ وَ مَاجُو جُ وَ مَا جُو جُ وَهُمُ مِّنُ کُلِّ جَدری الفاظ آیا ہے کہ حَتّی اِفَا فُتِ حَتْ یَاجُو جُ وَ مَاجُو جُ وَ مَا جُو جُ وَ مَا جُو جُ وَ مَا جُو جُ وَ مُن کُلِّ جَال مَا اَلَا اُو ہُوں نے سندری استوں سے دنیا میں پھیل جانا تھا اس دیوار نے بیکار ہوجانا تھا اور پھر عدم توجہ اور عدم دکھ بھال کیوجہ سے ٹوٹ پھوٹ جانا تھا۔

اس میں ایک عجیب بات ہارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ پہلے جملہ میں دیوار کے بنے یا یاجوج و ماجوج کے حملوں کے روکے جانے کو ذوالقر نین کی ربوبیت کا (جس سے جیسا کہ اوپر ثابت کیا گیا عزت افزائی مراد ہے) ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اور دوسرے جملہ میں انکے پھر دنیا میں کچیل جانے بلکہ پہلے سے زیادہ کچیل جانے کو اور اس دیوار کے ٹوٹ پھوٹ جانے کو اس کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیونکر ہوسکتا ہے کہ دو متضاد چزیں ہوں اور اسکے باوجود ایک بی نتیجہ پیدا کریں۔ سو جانتا چاہئے کہ امر اول تو اسلے ذوالقر نین کی عزت افزائی کا موجب بنا کہ وہ لوگوں کے لئے رحمت تھا اور ذوالقر نین اسکا ذریعہ بنا تھا۔ رہا امر دوم تو

اس کا تعلق مستقبل کی خبر سے تھا اور و عُد کر بسی کے الفاظ جو ذوالقر نین نے کیے ظاہر کررہے ہیں کہ بیخبر اس کو براہ راست بھی دی گئی تھی لیعنی بیہ وعید اسنے خداتعالی سے علم پاکرلوگوں تک پہنچائی تھی ہیں اسکا پورا ہونا چونکہ اسے مُسلُقم مِنَ اللّه ثابت کر نیوالا تھا اسلئے اسکی عزت افزائی کا موجب ہونے والا تھا۔

اسکے بعد ایک اور عجب بات ہمارے سانے آتی ہے اور وہ یہ کہ اگر چہ قرآن کریم میں منائر کا استعال بری کثرت ہے ہوتا ہے گر اس چھوٹی کی آ یت میں اکی بجائے رب کا لفظ تمن دفعہ لایا گیا ہے جو بلا حکمت نہیں ہوسکا۔ بات یہ ہے کہ ذوالقر نین کی زبان ہے تمین دفعہ ربی کا لفظ لا کر یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ خداتعالی نے اسے خبر دی تھی کہ اسکی ربوبیت کے لئے (جس سے ہمال عوزت افزائی مراد ہے) اسکے رب نے تمین سامان کئے ہیں اور جیسا کہ ربوبیت کا (جسکے معنی درجہ بردجہ ترقی دینے کے ہوتے ہیں) تقاضہ ہے ہر دوسرا سامان پہلے سامان سے زیادہ اس کی عزت افزائی کا موجب ہوگا۔ پس اسمیس بتایا کہ جسطر ح اس کو یاجوج و ماجوج کے حملوں کے کی عزت افزائی کا موجب ہوگا۔ پس اسمیس بتایا کہ جسطر ح اس کو یاجوج و ماجوج کے حملوں کے میل جانے کی خبر کو جو البہانا اے دی گئی پوری کرکے ایک دوسرے رنگ میں اور پہلے سے بردھ کر سے موزائی کرنے اللہ کے طور پر جانا جائیگا۔ اسلاح اس وعدہ کو پورا کرکے جس کا آخری جملہ میں ذکر ہے وہ ایک تیسرے رنگ میں اور اسطرح اس وعدہ کو پورا کرکے جس کا آخری جملہ میں ذکر ہے وہ ایک تیسرے رنگ میں اور درمے رنگ ہی زیادہ اسکی عزت افزائی کا سامان کر لگا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ آخری الفاظ و کیان و عُدُر بِنی حَقَّا میں وعدہ سے یاجون و ماجون کے دنیا میں پھیل جانے کی وہ وعیدجس کی طرف اس سے پہلے جملہ میں اشارہ تھا مراد نہیں بلکہ الگ وعدہ مراد ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ وعید یاجون و ماجون کو صرف دنیا میں پھیل جانے کی کمسل مل جانے کی وعید نہیں تھی بلکہ اسکے ساتھ و مِسنُ کُلِ حَدَبِ یَنْسِلُونُ نَ کے الفاظ لاکر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ دنیا میں پھیل جانے کا موقع طنے پر وہ لوگ لفظ حدیب کے ظاہری معنی میں ہر مادی روک کو اور اسکے مجازی معنی میں غرب اور شرافت کی ہر حد کو پھلانگ جا کیگئے اور ساری دنیا میں پھیل کر اسے فساد سے بحر دیئے۔ ظاہر ہے کہ اس بات نے آئیں مستحق عذاب بنا دینا تھا اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ وقت آنے پر آئیں فوراً پکڑ لیا جائے گا یا پہلے ہشیار کیا جائیگا۔اس لئے اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ وقت آنے پر آئیس فوراً پکڑ لیا جائے گا یا پہلے ہشیار کیا جائیگا۔اس لئے

زوالقرنین نے اسکے ساتھ ہی یہ الفاظ کے کہ و کھان و عُدر رہی حَقّار کان جو اظہار استرار کیلئے آتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ اسمیل کی دائی وعدہ کا ذکر ہے اور وعدہ کی صفت کا حق ہونا بیان کیا جانا بتاتا ہے کہ اسمیں اس وائی وعدہ کا ذکر ہے جوسیا بھی ہوتا ہے اور ایسے وقت میں حکمت اسکی مقتضى ہمى ہوتى ہے يعنى اس وعدہ كاذكر ہے جو وَمَا كُنَّا مُعَدِّ بِيْنَ حَتَّى نَبُعَتَ رَسُولًا کے قرآنی الفاظ سے متر شح ہے ۔ پس ذوالقرنین کی طرف سے الفاظ منسوب کر کے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو اس بات کی خبر بھی دی گئی تھی کہ اپنی سنت متمرہ کے مطابق جو ایک وعدہ کا رنگ ر کھتی ہے خدا تعالی ان قوموں کو جتلائے عذاب کرنے سے پہلے اپنا کوئی رسول بھیج کا اور اگر وہ اسکے اندار سے فائدہ نہیں اٹھا کینگے تو وہ ان پر گرفت کر یکا۔ لیکن اگر صرف اتی ہی بات اسے بتائی گئ ہو کہ اسوقت وہ ایک رسول بھیجے گا تو اوّل یہ بات بوری ہونے برہمی ووالقرنین کی کی خاص عزّ ت افزائی کا موجب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس رسول کے آنے کی خبر صرف ذوالقرنین ہی كونبين دى مى بهت سے نبيوں كو بھى دى مى بلكه افضل الانبياء حضرت محمد رسول الله عليك كو بھى دى گئی۔ اور اسمیں اسکی کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ دوسرے جیسا کہ اویر واضح کیا حمیا ڈوالقرنین کی ربوبیت کے خدا تعالیٰ نے تین الگ الگ اور ایسے سامان کئے تھے جن میں سے دوسرا سامان پہلے ہے اور تیسرا دوسرے سے زیادہ اسکی ربوبیت لینی عز ت افزائی کا موجب ہونیوالا تھا۔ ادر صرف اے دی جانوالی خر کے بورا ہونے سے یعنی ارکا مُلْھَم مِنَ اللّٰہ ہونا ٹابت ہونے سے جوعزت افزائی اسکی ہونیوالی تھی اس کی طرف اشارہ اس سے پہلے جملہ میں ہو چکا ہے اسلئے مانا بڑے گا کہ ذُوالقر نین کو صرف اس نی کے آنے کی خبر ہی نہیں دی می بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور خبر بھی دی گئی جو بوری ہو کر صرف اس وجہ ہے کہ اسے الہاماً وہ خبر دی گئی اسکی عِرَّ ت افزائی کا موجب بنے والی نہیں تھی بلکہ اپنی ذات میں اس کا موجب بنے والی تھی اور اس سے زیادہ اسک عزت افزائی کا موجب بننے والی تھی جو اسکی پیشگوئی کے بورا ہونے سے اس کی ہوسکتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ بات سوائے اسکے کوئی نہیں ہوسکتی تھی کہ آندالے نی کا ایک نام ذُوالقرنین بھی ہو۔ کیونکہ جب سی بزرگ محض کو سی نبتا چھوٹے آدمی کا نام دیا جائے تو اس سے بھینا اس چھوٹے آدمی کی عزت افزائی ہوتی ہے جیبا کہ آنخضرت کو مثیل مونی قرار دیا جانا حضرت مونی کے لئے موجب عِزت افزائی تھا۔ پس اسمیں ایک نہائت لطیف چرابہ میں یہ بتایا گیا کہ آندالے نی کا ایک نام

ذُوالقرنين بھی ہوگا۔ اور اسکو بي نام ملنا پہلے ذُوالقرنين کے لئے وجهہ افتخار ہوگا۔ اور جب آئندہ ایک رسول کے آنے کی خبر دی گئی اور بیہ بتایا گیا کہ اس کا ایک نام ذُوالقرنین بھی ہوگا اور اسکو اس نام کا ملنا پہلے ذُوالقرنین کے لئے وجهہ افتخار ہوگا تو ای میں بی اشارہ بھی ہوگیا کہ اگر چہ اس رسول کو پہلے ذُوالقرنین سے مشابہت ہوگی مگر وہ اپنی ہرشان میں اس سے افضل ہوگا۔ چنانچہ ذُوالقرنین وقت مفرت مہدی مسعود اسے الموجود علیہ اسلام کے حق میں بیہ بات بڑی وضاحت سے بوری ہوئی۔

اگر پہلا دُوالقر نین فاری الاصل تھا تو یہ دُوالقر نین بھی فاری الاصل تھا گر ایسا فاری الاصل جو بمطابق حدیث نبوی ایمان کو ثریا ہے واپس لا نیوالا تھا۔ اور اگر پہلے دُوالقر نین نے باجوج و ہاجوج و ہاجوج کے حملوں کو اس وقت روکا تھا جب وہ ایک محدود خطۂ ز بین پر قابض تھے تو اسنے اسوقت اکے حملوں کو روکا جب وہ دنیا کے معتدبہ حسوں پر قابض تھے۔ اور اگر پہلے دُوالقر نین نے ادی نے اکی مادی یلغار کو روکا اور اگر پہلے دُوالقر نین نے مادی دیوار کھڑی کی تھا ور اگر پہلے دُوالقر نین کوز مین بادشاہت دیوار کھڑی کی تھی تو اسے تبعی و براہیں کی دیوار کھڑی کی۔ اور اگر پہلے دُوالقر نین کوز مین بادشاہت مینی نبوت دی گئی اور اگر پہلے دُوالقر نین کوز مینی بادشاہت مینی دوسینگوں کے قومی نشان کی وجہ سے یا ایک آدھ توم کی دو صدیوں کو پانے کی وجہ سے یہ نام پایا تو اسے ایک افل و ارفع وجہ بینی اپنے دو مضموں سے اور مہدی ہونے کی وجہ سے اور ہر توم کی دو صدیوں کو پانے کی وجہ سے اور ہر توم کی دو صدیوں کو پانے کی وجہ سے اور ہر توم کی دو صدیوں کو پانے کی وجہ سے اور ہر توم کی دو صدیوں کو پانے کی وجہ سے اور ہر توم کی دو صدیوں کو پانے کی وجہ سے اور ہر توم کی دو صدیوں کو پانے کی وجہ سے ایسا کا لیا تو اسے ایک افلے المنے الیہ وَ ہو کے مُدِ وہ کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو ہوئے کی وجہ سے اور ہر توم کی دو صدیوں کو پانے کی وجہ سے یہ نام پایا۔ فَسُبُحُونَ اللّٰہِ وَ ہِ حَمُدِ ہو سُنِہُ کُونَ اللّٰہِ الْکُمُونَ اللّٰہِ وَ ہِ حَمُدُ ہو ہو کہ نے کہ وہ کہ سے یہ نام پایا۔ فَسُنِہُ کُونَ اللّٰہِ وَ ہِ حَمُدِ ہو سُنِہُ کُونَ اللّٰہِ الْکُمُونَ اللّٰہِ وَ ہِ حَمُدِ ہو کُونِ اللّٰہِ الْکُمُونَ اللّٰہِ وَ ہو کُونِ کُونِ اللّٰہِ وَ ہو کہ کے یہ نام پایا۔ فَسُنُونَ اللّٰہِ وَ ہو کُونِ کُونِ کُونِ اللّٰہِ وَ ہو کُونِ کُون

پس سورۃ الکہف میں ایک میے اور مہدی کے آنے کی خبر دینے کے بعد ذُوالقرنین کا قصہ شروع کرکے تو خدا تعالی نے یہ بتایا تھا کہ نی موعود کے وقائع کو ذُوالقرنین کے وقائع سے مثابہت ہوگی اور اس قصہ کے آخر میں یہ بتایا کہ مثابہت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ای درجہ کا انسان ہوگا۔ انسان ہوگا بلکہ وہ اپنی ہرشان میں اس سے افضل ہوگا۔

وَلَـرَكُنَـا بَعُضَهُمُ يَوُمَـثِلْ يُمُوجَ فِي بَعُضٍ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعُنلْهُمُ جَمُعاً (١٠٠)

جیا کہ واضح کیا گیا ہے اوپر کی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب یاجوج و ماجوج سندری راستوں سے دنیا میں بھیل جائیں گے اور فد جب اور شرافت کی ہرحد کو بھلانگ جائیں

کے تو چونکہ وہ اسونت ساری دنیا پر غالب ہو نگے ان کے زیر اثر ساری دنیا فساد سے ہمرجائے گی کر خدا تعالی انکو فورا نہیں پکڑیگا بلکہ اپنی سُکھِ متمرہ کے مطابق انہیں ہٹیار کرنے کو پہلے اپنا نی بھیج گا جے اس سورۃ میں مہدی اور سی اور ڈوالقر نین قرار دیا گیا ہے۔ اسکے بعد آیت زیر نظر لا کریہ بتایا کہ پہلے وہ انہیں اس حال میں چھوڑ دیگا کہ وہ ایک دوسری پر اس طرح حملے کریں جسے موج پر موج پر فق ہوگا کہ موج دوسری موج پر چڑھ دوڑتی ہے پھر پیچے ہٹ جاتی موج پر موج پر کا ہوگی دورڑتی ہے پھر پیچے ہٹ جاتی ہوگا پھر ہوگا پھر ہوگا کی دوسری بیلے ایک جنگ ہوگی پھر وقفہ ہوگا پھر دوسری جنگ ہوگی اور انجائی بزی جنگ ہوگی اور اسکے بعد لاخ صور ہوگا یعنی تیسری اور انجائی بزی جنگ کا بگل نے جائیگا (یہ آخری استعمال اس سے ہوتا ہے کہ لاخ صور سے ہمیشہ انقلاب عظیم مرادہوتا ہے) فلاہر ہے کہ اسکے نتیجہ میں بہت بڑی تباتی ہوگی سوجیسا کہ دوسری آیات میں بھی انثارہ ہے اس جاتی کے بعد اسکے نتیجہ میں بہت بڑی تباتی ہوگی سوجیسا کہ دوسری آیات میں بھی انثارہ ہے اس جاتی کے بعد استحالی انہیں (دین واحد پر) جح کر دیگا یعنی انہیں اسلام لے آنے کی تو فتی دے گا۔

ایک اور اعتبار سے ایک اور اشارہ مجی اس میں ہے۔ادپر کی آیت میں تو بتایا تھا کہ عذاب سے پہلے نی بھیجا جائے گا اور اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ اس وقت دنیا کی حالت بیہ ہو گل کہ خربی رنگ میں تمام قومیں ایک دوسرے پر اسطرح حملہ آور ہوگی جیسے موج موج پر پرنی ہے۔'' پھر لاخ صور ہوگا لیعن خداتعالی اپنی مرسل کے ذریعہ جو صور یعنی قرنا کا تھم رکھتا ہوگا اپنی آواز لوگوں تک پہنچا دے گا کہ اب تمہاری گرفت کا وقت آگیا ہے۔ نی میں ایک خدا واد قوت جاذبہ ہوتی ہے۔ نی میں ایک خدا تعالی تمام جاذبہ ہوتی ہے جکی وجہ سے سعید روس اسکی طرف کھنی چلی جاتی جیں اور اسطرح خدا تعالی تمام لوگوں کو ایک خدمب پرجمع کردیگا'' (یہ بات حضرت مہدی موجود کی متفرق تحریرات سے لی گئی ہوگوں کو ایک خدمب پرجمع کردیگا'' (یہ بات حضرت مہدی موجود کی متفرق تحریرات سے لی گئی ہوگوں کو ایک خدمب پرجمع کردیگا'' (یہ بات حضرت مہدی موجود کی متفرق تحریرات سے لی گئی

نمبرا: اگر سوال ہو کہ اوپر ذکر تو یا جوج و ماجوج کا ہے پھر بَسَعُ سَمَّهُمُ کی ضمیر سب تو موں کی طرف کیسے پھیر لی گئی تو اسکا جواب سے ہے کہ یہ تو میں اسوقت دنیا پر غالب ہوگی اور دوسری تو میں بونگی۔

و عَسرَ صُنَا جَهَا مَ مَ مَ مُ مَدُه لِلْكَلْفِرِيْنَ عَدُ صَا (١٠١)
اور اس دن ہم جہم كو كافروں كے بالكل سامنے لے آئيں گے۔
عرضنا ميں بتايا كہ جن باتوں كے ساتھ اس عذاب كا آنا خدانے وابستہ كر ركھا ہے وہ

پوری ہوں جائیں گ۔ مثلاً سورۃ المذفر میں ندکور ایٹی طاقتوں کی تعداد پوری ہوجائے گی اور ہر چشم مینا کونظر آنے لگے گا کہ اب عذاب بس آنے ہی والا ہے۔

> عذاب كى جُكَهِمْ كَالفظ رَهَ كَرِ بَايا كه وه عذاب عذاب هُمْ كانمونه هوگا۔ واللَّذِيْنَ كَانَتُ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُو اللهِ يَسْتَطِينُهُونَ سَمُعاً (١٠٢)

یعنی ان لوگوں کے (سامنے) جنگی آئھیں ہارے ذکر سے پردہ میں ہوگی اور وہ سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے ہوئگے۔

ذکر کا لفظ قرآن میں دوسری جگہ آخضور علیہ کے لئے بھی آیا ہے اور قرآن کے لئے بھی آیا ہے اور قرآن کے لئے بھی۔ اور اللہ کا بندوں کو یاد کرنا بھی ذکر اللہ سے مراد ہؤاکرتا ہے۔ اور گمرابی کے زمانہ میں اس کا بندوں کو یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کی حدایت کے لئے مامور بھیجنا۔ پس مطلب یہ ہے کہ انکی آئکھیں مامور وقت کو جو اننے سامنے ہوگا (دیکھیں گی گر) دیکھیں سکیں گی یعنی پیچان نہیں سکیں گ کہ انکی سے مامور وقت کو جو اننے سامنے ہوگا (دیکھیں گی گر) دیکھیں سکیں گی استطاعت تو وہ پہلے بھی سے مامور کھتے ہو نئے ورنہ وہ حضرت محمد رسول النظافیہ کی اور قرآن کی باتوں سے جو انکو پہلے بھی سائی حاتی تھیں پھی نہ پھی اثر تو ضرور لیتے۔ قرمایا:۔

مسیحی مسیحی مسیح انکی والدہ اور روح القدس کو خدا کا شریک تفہراتے ہیں اور یہ تینوں اسکے عبد ہیں اسلئے عبادی کا لفظ جوجع کا صیغہ ہے رکھا اور اسطرح واضح کردیا کہ ذکر مسیحیوں ہی کا چل رہا ہے۔ جس کا مزید ثبوت اگلی آیات میں ہے

قُلُ هَلُ نُنَبِّنُكُمُ بِالْآخُسَرِيُنَ اَعُمَالًا (١٠٣) ٱللَّيُنَ ضَلَّ سَعُيُهُم فِي الْحَيْوةِ اللَّانَيَاوَهُمُ يَحْسَبُونَ ٱنَّهُمُ يُحْسِنُونَ

صُنعاً (۱۰۵) اُولَئِکَ الَّلِيْنَ كَفَرُو الهايْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَا ثِهِ
فَحَبِطَتُ اَعُمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَزُناً (۱۰۱)

(اے رسول انہیں) کہدکیا ہم تہیں ان لوگوں ہے آگاہ کریں جو اعمال کے لاظ ہے سب ہے زیادہ خمارہ پانعالے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں (جنگی تمام تر جد و جہد ورلی زندگی کے سنوار نے تی) میں کھوکررہ گئی ہے اور (بدایں ہمہ) وہ تجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وہ کی آیات اور اسکی لقاء کا کفر کیا سوائے اعمال جط ہو گئے۔ اسلئے قیامت کے دن ہم آئیس کوئی وَقُعَفُ نہیں دینگے۔

ان آیات میں خداتعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں کی تمام تر کوشیں دندگ کے سنوار نے بی کے لئے ہوتی ہیں اگر چہ وہ لاکھ بھیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں (کہ اس سے لوگوں کوفائدہ ہوگا) لیکن انکا یہ نعل خدا کی نظر میں ذرہ برابر بھی قابلِ قدر نہیں ہوتا کیونکہ ایسا کرکے یہ لوگ اپنے رب کی آیات کا اور اسکی لقاء کا کفر کرتے ہیں۔رب کے معنی درجہ برقی دینے والے کے ہیں۔ پس اسمیں بتایا کہ انکا رب اپنی آیات تو اسلئے نازل کرتا ہے کہ اسکے ذرایعہ ترقی دیتے دیتے لوگوں کو اپنی لقاء کے مقام تک (جس کی کوئی اِنتہا نہیں) پہنچا دے۔ گر جو لوگ اپنی تمام تر کوشیں حیات الدہ نیا بی کے سنوار نے اور اس کی لذات حاصل کرنے میں کھو دیتے ہیں وہ اپنی رب کی آیات اور اس کی لقاء کا انکار یا انکار نہیں تو ناقدری کر نیوالے ضرور ہوتے ہیں وہ اپنی رب کی آیات اور اس کی لقاء کا انکار یا انکار نہیں ہوگا۔یاد رہے کہ لفظ کفر کے معنی انکار ہیں اسلئے انکی مسائی کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔یاد رہے کہ لفظ کفر کے معنی انکار کرنے کے علاوہ ناقدری کے بھی ہوتے ہیں۔

ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَالنَّخَدُوَ السِيى وَرُسُلِيُ هُزُوًا (١٠٤)

ائی یہ سزا لیعن جہتم اسلئے ہوگی کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میر کی آیات اور میری میر کے میر کے دور میر کے دور کے دور کی میر سے رسولوں کو میرے کا نشانہ بنایا۔

اس میں بتایا کہ حیاے الذنیا کوسنوارنے کی سعی اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں نہ اس کی وجہ سے وہ لوگ سزا پائینگے۔ اس سعی میں انکا اسقدر انہاک کہ وہ آیاے اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی (جواللہ کی راہ دکھانے اور عاقبت سنوارنے کے لئے اتاری جاتی اور اتارے جاتے ہیں) تاقدری کرنے والے اور بزبان قال یا حال انکا نداق اڑانے والے ہوئے اکوجہنم کی سزا کا مستحق بنا دیگا۔اسکے برعکس

إِنَّ اللَّهُ يُنَ الْمَنْوُا وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ اللَّهِ لَهُمْ جَنَّاتُ اللَّهِ وَدُوسِ نُنزُلًا (١٠٨) خلِدِيْنَ فِيهَا لَا يَبُغُونَ عَنْهَا جَوَلًا (١٠٩)

یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ بجا لائے انکی مہمانی کے لئے فردوس کے باغات ہو نگے۔وہ انسی ہمیشہ رہنگے۔ان سے نکل کر کہیں اور جانانہیں جاہیں گے۔

عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو نیک بھی ہو اور موقع اور محل کے مطابق بھی ہو۔ پس اسمیں بتایا کہ جو لوگ نبی وقت پر ایمان لا کر نیک اور مناسب حال عمل کرینے یعنی جتنی کوشش دنیا کے لئے کرنی چاہے اتنی دنیا کے لئے کرینے اور جتنی آخرت کے لئے اور خدا کے قرب کے حصول کے لئے کرنی چاہے اتنی ایکے لئے کریئے۔ ایکے لئے فردوس کے باغات ہونگے۔

فردوس کے معنیٰ ہیں وہ باغ جو کئ قتم کے نباتات اگاتا ہے۔ نیز وہ باغ جس میں تمام وہ اشیاء موں جو باغات میں موسکتی ہیں (تغیر کبیر بحوالہ اقرب)۔

چونکہ اصل اور دائی زندگی آخرت کی زندگی ہے اور انسان کے لئے سب سے بڑا انعام قرب البی ہے اس لئے اعمال صالحہ بجا لانے والے وہی کہلا سکتے ہیں جواپنے اعمال میں حصول قرب البی،اس میں ترقی اور حیات الآخرہ کو سنوار نے پر سب سے زیادہ زور دیں پس پہلی آبت میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ کی اعتبار سے کھائے میں نہیں رہیں گے بلکہ اکو ہر نعمت ملے گی۔ اور دوسری آبت میں یہ بتایا کہ اگر دنیا میں اکو وہ نعمیں جنہیں دنیا دار نعمیں جمجھتے ہیں نہ بھی ملیں تو جو کہ انہ کے انہیں ملے گا یعنی قرب البی کا مقام وہ اس پر ایسے مطمئن ہو کئے کہ اسے چھوڑ کر پچھ اور لینا جا ہیں گی ہوں کی نہیں۔کی نے کیا خوب کہا ہے۔

دیوانه کی بر دو جهانت بخشی دیوانه تو دو جهال راچه کند قُلُ لُو كَانَ الْبَحُرُمِدَاداً لِكَلِمْتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحُرُ قَبلَ اَنُ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى وَلَو جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (١١٠)

اوپر کی آیت میں بیہ جھایا گیا تھا کہ لقاءِ اللی الی لعمت ہے کہ اسکے حصول کیلئے انسان کو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔اور اسکے حصول کا طریق خدا تعالیٰ خود اپنی آیات کے ذریعہ بتاتا ہے۔ اسپر معترض کہ سکتا تھا کہ جسطرح خدا تعالیٰ کی کوئی حد بُست نہیں اسکے قرب کی بھی کوئی حد نہیں پھر لامحدود ترقیات کے لئے محدود آیات پر مشتل قرآن کیے کافی ہو سکتا ہے اور اگر کافی نہیں ہو سکتا تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگ۔ زیرِ نظر آیت میں خداتعالیٰ نے آنحضور ملک کو بتایا کہ اسکا کیا جواب دیں۔ فرمایا:

(اے رسول انہیں) کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات (کے لکھنے) کیلئے روشنائی بن جائے تو قبل اسکے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں سمندر ختم ہو جائےگا کو ہم ایسے ہی اور سمندر بطور مدد (کام میں) لے آئیں۔

چونکہ تمام مخلوقات خدا تعالی کے کلہ کُونُ فَیکُونُ سے وجود میں آئی ہیں۔اسلے ایک رنگ میں وہ سب کے لِمَهُ اللّهِ بی ہیں ای بنا پُری کو کے لِمَهُ اللّهِ کہا گیا۔ اور جب خداتعالی کے ان کلمات یعنی اسکی مخلوقات میں سے ہر ایک کے خواص و عجائبات لا محدود ہیں تو اسکے ان کلمات سے جو اسنے اپ سب سے ہرگزیدہ اور پیارے رسول علی پہر نازل کئے مقائق و معارف اور ہدایات کیونکر محدود ہو سکتے ہیں۔ پس مطلب اس آیت کا یہ ہؤا کہ قرآن میں جو مجموعہ کلمات اللہ ہے ہر مقام کے ہر انسان کے لئے اور ہر درجہ قرب سے آگے ترقی دینے کے لئے ہدایات موجود ہیں آئیس موجودہ اور آئدہ کے تمام انسانوں کی جملہ روحانی ضروریات کو پورا کرنیکا سامان ہے۔ کلاریٹ فیور اس کتاب میں کوئی کی نہیں) اسلئے اسکے بعد کسی اور الہای کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی۔

پر بیجی اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر چہ قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں مگر خدا کے کلمات یعنی اسکے الہامات کا وروازہ لا محدود ہے۔ اگر کسی زمانہ کے لوگ خود قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر کیس کے تو خدا تعالیٰ حب ضرورت زمانہ اپنے الہام سے ایسے لوگ کھڑے کرتا رہیگا

جو اس سے بدایت یا کر قرآن کریم سے ضروری مضامین اخذ کریں مے اور لوگوں کو وہ مضامین سمجما کنتھے۔ اور بدتو ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں دنیا میں غالب اقوام کی تمام تر توجہ حیاہ الدُنا بہتر بتانے میں صرف ہو رہی ہوگی انکے ماتحت اقوام کا بھی یہی حال ہوگا اور اس زمانہ میں مسلمان جو ان اقوام کے ماتحت یا ایکے زیراثر ہو کئے قرآن سے دور جایز یکے اور جیہا کہ خدا نے سورة الُکُر قان ۳۱:۲۵ میں فرمایا) اے چھوڑ بیٹھیں مے اسلئے اس زمانہ میں سب سے بڑے مُسلُھَ۔ مِنُ اللَّه لين نبي الله كي ضرورت ہوگي اور اس نبي الله كي ضرورت ہوگي جوخصوصيت كے ساتھ ان دنیا پر غالب اقوام لیعنی مسیحیوں کے غلط خیالات اور عقائد کا رد کرنے والا ہو۔ لیعنی مسیح ہو۔ پس یہ آیت اس زمانہ میں مسیح موعود کے آنے کی نہایت وضاحت کے ساتھ خبر دے رہی ہے۔ چنانچہ اکمیں آیت اللہ کے لکھنے کیلئے سندروں کے سابی بنائے جانے کا ذکر بتاتا ہے کہ اسکا تعلق اس زمانہ سے بجسمیں کوت سے لکھنے کا رواح ہوگا اور یہ زمانہ سے موعود ہی کا زمانہ ب جنہیں سلطان القلم قرار دیا میا۔ لیکن تحریکا رواج چونکہ آٹ کے ظہور سے کچھ پہلے سے شروع ہو جانا تھا اور اس آیت کے اطلاق کے بارہ میں کہ کس زمانہ سے بے غلط فنمی ہو کتی تھی سورہ کمان کی آیت ۲۸ کے برعکس اسمیس اقلام کاذکر چیوڑ دیا حمیا ہے تا اشارہ ہوکہ اسکا تعلق اس زمانہ ہے ہے جس میں بغیر قلموں کے بھی تحریر ہوگی۔ اور وہ زمانہ یہی زمانہ ہے جو سے موعودا کے مشن کی اشاعت کا زمانہ ہے۔ پھر یہ بھی اس میں بتایا کہ جب تمام محلوقات کلمة اللہ ہیں اور قرآن بھی مجویہ کلمات اللہ ہے تو عقلند کا یہ کامنہیں کہ اُن کلمات کے خواص اور عائبات معلوم کرنے میں ائی ساری کوششیں صرف کر دے جن کا تعلق صرف اس چند روزہ زندگی سے ہے بلکہ اسے جاہیے کہ قرآن کریم میں غوروفکر کی طرف زیادہ توجہ دے۔جس سے اسے خدا کا قرب اور پھر قرب میں لاانتا ترقبات حاصل موسيس كي اور اسكى حياة الآخوة جو دائى ب سنور سكے كى ـ

چونکہ بعض لوگ ایے بھی ہوتے ہیں جو روحانی ترقیات سے مایوں ہونے کی وجہ سے بربان قال یا حال کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ولی بڑا ہے جو دنیا کا نقصان کرکے دین کی طرف متوجہ ہوں اور سے موعود کے وقت ایے لوگ بہت ہونے تھے۔ اس لئے اس کے بعد فرمایا:۔

قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَر مِّ مِنْ لُكُمْ يُو حَلَى إِلَى أَنَّمَا إِلَٰهُكُمُ إِلَٰهُ وَاحِد وَ اَلَّهُ عَمَلاً صَالِحًا وَ اَبِهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا

#### و كَلايُشْرِكُ بِعِبَادِةِ رَبَّةٍ أَحَدًا (١١١)

وَلَا يُشُوكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا: اور النِي رب كى عباوت ميں كى كوشر يك نه مفرائے ولا يُسلوك بعباطحة وربة أحداء اور النے كا كوئى فساد نه ہو پر عمل صالح بجا اللہ نے كے عملے كے بعد تحم الربی نظر لانے كى كيا ضرورت تقى؟ سو جاننا چاہئے كہ يہ تحم اى لئے ديا كيا كہ عمل صالح بجا لانے كے عمل ميں اس جگہ نبى وقت كو مانے كا اشارہ پہلے نمبر پر تھا اور بعض لوگ اپنے نبى ہى كوكل شرك بنا ليا كرتے ہيں جيسا كہ سيجوں نے بنا ليا۔ چونكه اس نبى نے بحى كہ جس كے آنے كى اس سورة ميں پيشگوئى ہے علاوہ مہدى اور ذوالقرنين ہونے كے مسح موجود بحى مواد تھا اور سے ناصرى سے بلندتر مقام پانا تھا اور اس بات كا زيادہ خطرہ تھا كہ لوگ اسے معبود نہ بناليں۔ اس لئے خدا تعالی نے بطور پیش بندى يہ تحم فرما دیا۔

## سورة مريم مين حضرت مهدى اور الحكے پهر موعود كا ذكر

سورة الكهف كے بعد سورة مريم آتى ہے اسكے شروع ميں ہے:-

### <u> کھیا قص</u>

اے ہر چیز کا علم رکھنے والے صادق الوعد خدا تو کافی ہے تو ہادی ہے۔ آخضرت علی نے ک عصص سے علی الترتیب کافی ہادی علیم اور صادق مراد لیا ہے۔ دی ' کے معنیٰ حضور نے نہیں کئے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے اسے حرف نداء جانا ہے۔

خدا تعالیٰ ہادی تو ہے مگر اسکی سنت اس طرح پر واقع ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہاں اس کے کافی ہونے کو ہادی ہونے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اقل نمبر پر اس سے ہدایت میں کافی ہونا مراد ہے۔

=============

## تھالنقص میں ایک مہدی کے آنے کی پیش کوئی

اس کے بعد جانا چاہیے کہ کی سورۃ کے شروع میں آنیوالے حروف مقطعات اس سورۃ کے مفامین کے لیے بطور خلاصہ کے ہوتے ہیں۔ اس سورۃ مریم کے شروع میں یہ مقطعات لاکر اور ایکے درمیان حرف نداء رکھ کر خدا تعالیٰ نے بطور پیشگوئی بتایا کہ اُست محمد پر ایک وقت آیگا کہ است پھر کی ہادی کی ضرورت پیش آئیگی ۔ اس وقت اُست کا درد رکھنے والے خدا تعالیٰ کو پاریں کے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو جو بِکُلِّ شَنْی عَلِیْم ہے پہلے سے جانا تھا کہ ہم پر ایک ایسا وقت آنے الل ہے کہ ہمیں پھر ایک ہادی کی ضرورت پیش آئیگی اور ایک طرف اثارہ کرتے ہوئے تو نے اپنے پاک کلام میں ہمیں وعدہ دیا تھا کہ وہ وقت آنے پر تو ازراہ کرم کی شخص کو اپنی طرف سے ہدایت دیکر یعنی مہدی بنا کر بیسے گا اور وہ فخص اس مقام کا فخص ہوگا کہ شخص کو اپنی طرف سے ہدایت دیکر یعنی مہدی بنا کر بیسے گا اور وہ فخص اس مقام کا فخص ہوگا کہ شخص کو اپنی طرف سے ہدایت دیکر یعنی مہدی بنا کر بیسے گا اور وہ فخص اس مقام کا فخص ہوگا کہ شرے نظل سے ہمارے لئے کائی ہو جائے گا۔ یعنی اپنے وقت کے دوسرے تمام رہنماؤں سے تیرے نظل سے ہمارے لئے کائی ہو جائے گا۔ یعنی اپنے وقت کے دوسرے تمام رہنماؤں سے تیرے نظل سے ہمارے لئے کائی ہو جائے گا۔ یعنی اپنے وقت کے دوسرے تمام رہنماؤں سے تیرے نظل سے ہمارے لئے کائی ہو جائے گا۔ یعنی اپنے وقت کے دوسرے تمام رہنماؤں سے تیرے نظل سے ہمارے گائی ہو جائے گا۔ یعنی اپنے وقت کے دوسرے تمام رہنماؤں سے

ہمیں مستنی بنا دے گا۔ پس تو جو صادق الوعد ہے اپنا وعدہ پورافرما اور مہدی موعود کو بھیج دے۔
یاد رکھنا چاہیے کہ ''ک' سے جہال کافی مراد ہے وہال کریم بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہاں ارکا
کافی ہونا بھی بہ ایں معنیٰ ہی ہے کہ وہ اپنے کرم سے اپنے بندول کی ضروریات کے لیے کفایت
کرتا ہے۔ اور جب خدا کوئی دعا سکھائے تو ضرور ہے کہ وہ پوری بھی ہوپس اس میں ایک مہدی
کے آنے کی پیش موئی بھی تھی۔

یہاں تک یہ نوٹ لکھنے کے بعد یہ روایت میری نظر سے گزری ہے کہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب کوئی مشکل پین آتی تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے تھیل تھے تس اِنْ فِورُلِی پی اگرچہ جھے تسلی پہلے بھی تھی گر اس سے مزید تسلی ہوگئی کہ ان حروف میں واقعی اُست محمدیہ کو آڑے وقت کے لئے ایک دعا سکھائی گئی ہے یعنی ایک مفہوم ان کا وہ بھی ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔ بہر صورت تھیل تھیں جو پھھ اجمالاً بیان کیا گیا آیات میں اسکی تفصیل ہے فرمایا:۔ فرکو کہ کے اجمالاً بیان کیا گیا آیات میں اسکی تفصیل ہے فرمایا:۔ فرکو کے حَمَتِ رَبّک عَبْدَهُ ذَکویًا (۳)

یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے آپنے بندے ذکریا پر کی خدا تعالی نے بہیں فرمایا کہ یہ ذکریا کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اس پر کی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ میں فرمایا کہ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے ذکریا پر کی۔ کی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ حضرت ذکریا کے واقعہ کے بیان سے مقصود آنخضرت یا آپکی اس سے صاف فلام ہے کہ حضرت ذکریا کے واقعہ کے بیان سے مقصود آنخضرت یا آپکی است کے بارہ میں پیش کوئی کرنا ہے۔لہذا۔ جو پھم آگے بیان مؤا وہ اس پیشکوئی کی تفصیل ہے۔فرمایا:

إِذُ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً (٣) اللهُ نِدَاءً خَفِيّاً (٣) اللهُ نِدَاءً خَفِيّاً (٣) اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

لفظ خَفِياً اضداد میں ہے ہے لینی نداء خصفیاً کے معنے رہی آواز میں پکارنے کے بھی ہیں ۔ اور جل کر پکارنے کے بھی ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت زکریا نے خدا تعالیٰ کو جل کر پکارا ہو گور ایسے طور پر کہ لوگوں ہے ان کی نداء مخلی رہے یا کسی وقت مخلی طور پر پکارا ہو اور کسی وقت مخلی طور پر پکارا ہو اور کسی وقت زور سے آواز لکل گئی ہو۔ اصل میں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہاں یہ الفاظ کیوں لائے گئے۔ سو جانتا چاہیے کہ یہاں چونکہ اُست محمدیہ کے بارہ میں پیٹیگوئی کرنا مقصود ہے اور اُست میں سے سو جانتا چاہیے کہ یہاں چونکہ اُست محمدیہ کے بارہ میں پیٹیگوئی کرنا مقصود ہے اور اُست میں سے

بعض لوگوں نے هذت کرب سے جلا کر خدا تعالیٰ کو پکارنا تھا اور بعض نے (اس لیے کہ اغیار کو ناحق نوش ہونے کا موقع نہ ملے اور وہ کوئی غلط تاثر نہ لیں ) مخفی طور پر اس کو پکارنا تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ایسے الفاظ رکھے جو دونوں مغہوم دے سیس۔

قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمُ الْكُنُ بِدُعَآئِكَ رَبِ شَقِيًّا (۵) وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنُ الْكُنُ بِدُعَآئِكَ رَبِ شَقِيًّا (۵) وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنُ وَرَآءِ يُ وَكَانَتِ إِمُرَاتِي عَاقِراً فَهَبُ لِي مِنُ لَّذُنكَ وَرَآءِ يُ وَكَانَتِ إِمُرَاتِي عَاقِراً فَهَبُ لِي مِنُ لَذُنكَ وَلِيَّا (۲) يَّرِثُنِي وَيَرِثُ مِنُ ال يَعْقُوبَ قَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ وَلِيَّا (۲) يَوْفَيُ وَيَرِثُ مِنُ ال يَعْقُوبَ قَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا (۷)

(زکریانے) کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چک ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بجڑک اُٹھا ہے لیکن اے میرے رب (بی بھی حقیقت ہے کہ) میں تجھے پکار کر بھی نا مراد نہیں رہا اور میں اپنے بعد کوئی ولی نہ ہونے سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے لہذا تو مجھے اپنی جناب سے کوئی ولی عطاکر جو میرا بھی وارث ہواورآل یعقوب کا بھی وارث ہو اور اے میرے رب اسے اپنا پندیدہ (وجود) بنانا۔

اس پر الله تعالى نے فرمایا:-

ينزَكرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلام واسمُهُ يَحَيْ لا لَمُ نَجُعَلُ لَهُ مِنُ قَبُلُ سَمِيًّا (٨) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلام وَكَانَتِ مِنُ قَبُلُ سَمِيًّا (٨) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلام وَكَانَتِ الْمُرَاتِي عَاقِراً وَقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً (٩) قَالَ كَدُرالِكَ عَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيِّن وَقَدُ خَلَقُتُكَ مَنُ قَبُلُ وَلَمُ تَكُ شَيْنًا (١٠)

"اے ذکریا"! ہم مجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام میں ہوگا۔ہم نے اس نے کہا کہ میں ہوگا۔ہم نے اس نے کہا کہ اے میرے دب امیرے بیٹا کیے ہوسکتا ہے جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھا ہے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔اللہ نے کہا ای طرح ہوگا

تیرارب کہتا ہے کہ بید امر مجھ پر آسان ہے۔ اور میں نے تھے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تو کہدا کیا تھا جبکہ تو کہدا

جیما کہ آیت ۵ سے ظاہر ہے ذکریا نے اپنے بڑھاپے اور اپنی زوجہ کے بانجھ ہونے کا ذكرتو يہلے بى كرديا تھا اور وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَا ثِكَ رَبِّ شَقِيًّا كَ الفاظ مِن يه اظهار بمى كرديا تھا کہ (کام مشکل ہویا آسان) اے میرے رب میری عمر بحرکا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے مجھے بگارا تونے میرے دامن مراد کو بھر دیا ہے۔ لین اس حالت میں بھی اسکے اولاد دینے پر قادر ہونے کا اظہار کردیا تھا لیکن اسکے باوجود خدا تعالی فرماتا ہے کہ جب اسنے انکی مذکورہ دعا کے جواب میں انہیں بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے اسپر تعجب کا اظہار کیا اور کہا میرے ہاں بیٹا کیے ہوسکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھایے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اس سے ظاہر ے کہ انہوں نے ملبی بیٹے کے لئے دعانہیں مائلی تھی بلکہ اس خیال سے کہ اصل مقصور تو یہ ہے کہ اسکے بعد انکامٹن جاری رہے۔ صرف وارث کی دعا مائلی تھی۔ جس کا جوت یہ ہے کہ انہوں نے غلام کا لفظ جس کے معنی بیٹے کے ہوتے ہیں استعال نہیں کیا بلکہ ولی کا لفظ استعال کیا (جس کے معنی بلافصل کی کے پیچھے آنے والے کے اور دین یا اعتقاد یا دوی وغیرہ میں قرب رکھنے والے کے ہوتے ہیں ) اسپر سوال ہوسکتا ہے کہ دوسری جگہ انکی بید دعا ندکور ہے رَبّ هَبْ لِی مِنُ لَدُنُکَ ذُرِّیَّةً طَیّبَةً ۔ پریہ بات کوئر درست ہو عتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذریت کے معنے آل کے ہوتے ہیں اور آل سے ہمیشہ جسمانی نسل مرادنہیں ہوتی بعض دفعہ اس ے روحانی نسل مراد ہوتی ہے جیما کہ آنخضور کے ارشاد کُلُ تَقِسی آلُ مُحَمَّدٌ سے ثابت ہ۔ دراصل آیت نمبر ا کے الفاظ اِنسی خِفْتُ الْمَوَ الْبِي مِنْ وَ رَآءِ یُ کے دومعنی ہو کتے

نمبرا "نید کہ میں اپی موجودہ اولاد یا موجودہ متبعین سے جو میرے وارث بنے والے ہیں ڈرتا ہوں (کہ یہ میرامٹن جاری نہیں رکھ سکیں گے)"۔اور

نمبر۲ سید کہ میں اپنے بعد وارث کے نہ ہونے سے ڈرتا ہوں۔

نی کا ورثہ چونکہ رو حانی ہوتا ہے دونوں صورتوں میں ان کی مراد یہی تھی کہ مجھے اپنے بعد اپنا مشن جاری رکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا اس لئے ان کی دعا رَبِّ هَبْ لِلَیْ عِنْ لَدُنْکَ

ذُرِيَةً طَيْبَةً بِعِي الى معنى مين بوسكي تمي كه ال ميرك رب ياك لوكول كو ميرى ذريت بنادك تا که ده میرے مثن کو جاری رکھ سکیں۔ پس به دعا روحانی اولاد کیلئے تھی نه که جسمانی اولاد کیلئے جمبی انہوں نے اسکے بعد صرف یکو تُنبی نہیں کہا بلکہ یکو تُنبی وَیُوث مِنُ الِ یَعُقُوب کہا۔ جسمانی اولاد مراد ہوتی تو ان الفاظ کے اضافہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب وہ خود آل لیتقوب میں سے تعے تو جسمانی لحاظ سے اکل اولاد نے بھی لازما آل یعقوب میں سے ہونا تھا۔ اسکے بعد جانا عاي كه خود حفرت ني كريم عليه يرتو حفرت زكريا والا كبو عبتياً كا زمانه آنوالا بي نهيس تعا اسلئے ان آیات میں جو پیشکوئی ہے وہ حضور کی این ذات کے بارہ میں نہیں حضور کی اُمت کے ارہ بی میں ہوسکی تھی۔ پس اسمیس خداتعالی نے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اُست محمد بیر میں کروری واقع ہو جائیگی۔ابنداء وہ کمزوری نظر نہیں آئیگی (یعنی اسکی ایسی کیفیت ہوگی جیسے انسان اندر سے کھوکھلا ہوجائے اور اسکی بڈیال کمزور بڑجائیں مگر بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک ہو) مگر پھر یہ کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ جیسے انبان کا سرسفیدی سے بھڑک اٹھے تو اسکا بڑھایا چھیائے سے نہیں چھپتا ای طرح وہ کزوری بھی ظاہر وہا ہر ہو جائے گی۔ اسوقت افراد اُسٹ میں سے اُسٹ کا درد رکھنے والوں کو بہ خوف پیدا ہوگا کہ کوئی وارث رسول جو آپ کے مٹن کو جاری رکھ سکے باتی نہیں رہا اور نہ ا نکے اپنے مردوں اور عورتوں میں یہ صلاحیت رہ گئی ہے کہ انکے اندر سے کوئی ایبا مخص پیدا ہو سکے اسلئے وہ خداتعالیٰ ہے دعا مانگیں مے کہ باہر ہے کی مخض کو بصبے جو آ کر اس منصب کو سنعال سکے۔ اور جیما کہ یَو نُنِی وَیَوث مِن ال یَعْقُون کے الفاظ سے اثارہ ہوتا ہے وہ یہ دعامبم طور پر نہیں مانکیں مے۔ بلکہ مُعنین طور پر آل یعقوب کے ایک مخص یعنی مسیح ابن مریم کیلئے مانکیں مے۔ عزل کے وقت لوگوں کا ہمیشہ یمی حال ہؤا کرتاہے کہ وہ اپنے اندرے کسی مصلح کے مبعوث ہونے ے مایوں ہو جاتے ہیں جیما کہ سورة یونس کی آیت اکسان لِلنساس عَسجباان او حینا إلی رَجُل مِّنْهُمُ أَنُ أَنْكِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ امَنُوا ... الله عن صاف طور رسمجما جاسكا --ببرصورت المیں بتایا کہ اگر چہ اسوقت افراد است اینے اندر سے کی وارث رسول کے پدا ہونے سے مایوں ہو چکے ہونگے اور یہ دعائیں مانگ رہے ہو نگے کہ خداتعالی باہر سے ایک منے ابن مریم ) کو بھیج دے مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے انہی میں سے ایک محنص کے مبعوث کئے جانے کی خوشخبری ہو گی جس کی طرف متوجہ کئے جانے پر وہ اظہار تعجب

کریے اور کہیں کے کہ ان میں کوئی ایسافخض کس طرح پیدا ہوسکتا ہے۔ چنانچہ قرآنی الفاظ و کُمُا ضُرِبَ ابْنُ مَوْیَمَ مَثَلاً اِذَاقُو مُکَ مِنْهُ یَصِدُونَ (۵۸:۳۳) میں بھی اسکی طرف اشارہ ہے ۔ اسوقت خدا تعالی بزبان حال یا قال فرمائے گا کہ ایسا بی ہوگا جیسا کہ جمنے کہا ہے یہ کام ہم پر آسان ہے آخر ہم نے تم کو یعنی اُست محمد یہ کو (جس میں لاکھوں ولی اللہ ہوئے ہیں) بھی تو اسوقت پیدا کیا تھا جب اس کا نام ونشان نہیں تھا تو پھر ایک فخص کا (خواہ وہ پہلے سب بزرگان اُست سے بزرگ تر ہو ) پیدا کرنا ہم پر کیے مشکل ہوسکتا ہے۔

اس موقع پر سوال ہوسکتا ہے کہ اُمت محمد یہ کی دعا نزول میے کے لئے بیشک ہونی تھی اور ہوئی مگر یہاں تو ایک یجی کی پیشکوئی ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل خداتعا لیٰ پا بند نہیں کہ انسان جو اس سے مانکے وہ بعینہ وہی اسکو دے۔ چنانچہ جب والدہ مریع نے بیٹے کیلئے دعا مانگی تو خدا تعالی نے آئیس بیٹے کی بجائے بیٹی دی اور اسکی وجہ یہ بیان کی کہ کیسس اللّہ کو کو اور اسکی وجہ یہ بیان کی کہ کیسس اللّہ کو کو اور اسکی وجہ یہ بیان کی کہ کیسس اللّہ کو کی اُلہ نُدی ۔ دوسرے اصل غرض تو اس دعا سے انکی یہ ہونی تھی کہ باہر سے کوئی نی آئے اور یہ غرض کی نام کے نی کے آئے غرض کی نام کے نی کے آئے مرک نام کے نی کے آئے صدات نے جس طرح کی کانام پانا تھا ای طرح مرک اور پھرمیج ابن مرکم کا نام بھی پانا تھا فلا اعتراض۔

## مهدي موعود كا نام يحيل كيون ركها كيا

آیت فَامًا مَا یَنْفَعُ النّاسَ فَیَمُکُ فِی الْاَرْضِ کے مطابق نفع رسان وجودوں کو دنیا میں باتی رکھا جاتا ہے۔ گر اسکا یہ مطلب نہیں کہ ان پر فنا نہیں آتی بلکہ اسطرح کہ انکی ذریّت یا انکے کام باتی رکھے جاتے ہیں یا انکا نام عزت کے ساتھ باتی رکھا جاتا ہے۔ پس مہدی موجود علیہ السلام کا ایک نام بیکی رکھ کر یہ بتایا کہ انکی ذریّت اور اسکے کام اور اسکا نام عزت کے ساتھ باتی رکھے جائیتے۔ چنانچہ اس پیٹکوئی کے معداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیائی کو خاطب کرکے خدا تعالی نے فرمایا:-

'' تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہیگی۔ خدا

تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچادیگا۔ میں کجھے اُٹھاؤنگا اور اپنی طرف بلالول گا پر تیرا نام صفحہ زمین سے بھی نہیں اٹھیگا۔''

(اشتبار ۳۰ فروری ۱۸۸۲)

چنانچہ اس وقت تک کہ آپ کے دوئی کو صرف سو سال کے قریب زمانہ گزرا ہے آپ کی ذریت کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چی ہے۔آپ کانام دنیا کے کناروں تک شہرت پاچکا ہے بلکہ ۱۲۹ ہے اور ممالک میں آپ کے متبعین کی جماعتیں قائم ہو چی ہیں۔اور آپ کے کاموں میں بھی جو بنیادی طور پر ازالہ مثلیث اور قیام توحید اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام شے ایسی برکت پڑی ہے کہ مثلیث کے بجاری آپ کے غلاموں کے مقابل پر ہر میدان میں پیپا ہو رہے ہیں۔ مثلیث کی جگہ توحید کے رہی ہے اور لاکھوں لاکھ مسلمان آپ کے دامن سے وابنتگی اختیار کرکے زمنی سے جگہ توحید کے رہی ہے اور لاکھوں لاکھ مسلمان آپ کے دامن سے وابنتگی اختیار کرکے زمنی سے آسانی بن کے ہیں اور بن رہے ہیں۔

#### مہدی موعور تمام افراد اُست سے افضل ہو گا

حفرت زکریا کی دعا کا آخری جملہ و اجھ عُلْهُ رَبِّ رَضِیًا بھی قا بل غور ہے۔ جو محف استے نبیوں کا روحانی وارث ہو جن کا ذکر ہؤا یہ تو نبیں ہوسکتا وہ رَضِیًا یعنی خدا تعالیٰ کا پہندیدہ نہ ہو لہذا انہوں نے جو یہ الفاظ اپنی دعا بی بڑھائے تو اس سے مطلب یہ تھا کہ وہ تیرا ایسا پہندیدہ ہوکہ اس کے مقابل پر کوئی دوسرا گویا پندیدہ ہی نہ ہو یعنی وہ میرے وارثوں میں سے سب سے زیادہ تیرا مقر بہو۔ پس یہاں یہ بات نقل کرکے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اُست محمدیہ میں آئے اللہ موعود اس مقام کا محف ہوگا کہ کوئی دو سرا استی اس کے برابر نبیں ہوگا۔ چنانچہ آنحضرت نبد موسی سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو جائے اور دوسری طرف موعودابن مریم یعنی حضرت مہدی موعود کو نبی اللہ قرار دیا (چنانچہ مسلم کی جائے اور دوسری طرف موعودابن مریم یعنی حضرت مہدی موعود کو نبی اللہ قرار دیا (چنانچہ مسلم کی حدیث باب الفتن میں آپ کے لئے چار بار یہ لفظ آیا ہے) آیت کی ذالِک قَالَ اللّٰهُ ... ان حدیث باب الفتن میں آپ کے لئے چار بار یہ لفظ آیا ہے) آیت کی ذالِک قَالَ اللّٰهُ ... ان حدیث باب الفتن میں آپ کے لئے چار بار یہ لفظ آیا ہے) آیت کی ذالِک قَالَ اللّٰهُ ... ان حدیث باب الفتن میں آپ کے لئے چار بار یہ لفظ آیا ہے) آیت کی ذالِک قَالَ اللّٰهُ ... ان حدیث باب الفتن میں آپ کے لئے چار بار یہ لفظ آیا ہے) آیت کی ذالِک قَالَ اللّٰهُ ... ان حاصل کے بعد ہے:۔

قَالَ رَبِّ الجُعَلُ لِّئَ آيَةً ﴿ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْتُ لَيَالٍ سَوِيًّا (١١)

"زكرياً نے كہا اے ميرے رب ميرے لئے كوئى نثان مقرر فرما\_(الله نے) كہا تيرا نثان يہ ہے كہ تو لگا تار تين را تين كى انسان سے بات نہيں كريگا\_"

اگرچہ نی کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں شک نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے اطمینان قلب کے خدا تعالیٰ سے کوئی نشان مانگا یعنی یہ چاہا کہ وہ کو ئی ایسی ظاہری صورت پیدا کردے جس سے ان کوتسلی ہو جائے کہ واقعی انکے ہاں اولاد ہوگی ۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیک فیک نہیں فرمایا بلکہ ا یکٹ فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ تیرا مطلوبہ نشان اس تھم کی اتباع میں ہے کہ تو لگا تار تمین کی انباع میں کے کہ تو لگا تار تمین کی انبان سے کلام نہیں کرے گا۔ باوجود یکہ تو صحیح سالم ہوگا ۔ یعنی تھے میں تو تے کلام تو ہوگی گر تو نے کلام کرنا نہیں ہوگا۔

اَطِبَاء جانتے ہیں کہ خاموثی ہے ذکر اللی کرنے ہے مردوں کی خاص قوت کی اصلاح ہو جاتی ہے لیں جہاں تک حضرت ذکریا کا تعلق ہے اس میں اکو یہ بتا یا گیا کہ تمن راتیں (اور اگرسورۃ آلِ عمران والا تھم بھی ملا لیا جائے تو تمین دن رات) خاموثی ہے ذکر اللی کرے گا۔ تو تیرے قوی میں طاقت عود کر آئے گی اور تو محسوس کرنے گئے گا کہ تو اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور چونکہ خدا کا کوئی فعل بلا حکمت نہیں ہوتا ۔ تجھے یہ طاقت دیا جانا اس بات کی بھی علامت ہوگی کہ تیرے لئے خدا تعالی تیری زوجہ کی بھی اصلاح کردے گا۔ تیبی اس کا بانچھ بن بھی دور کردے گا۔ لیکن اگر است محمد یہ براس کا اطلاق ہوتو مراد یہ ہوگی کہ موعود یکن کے آنے ہے پہلے تمین راتیں گئین میں اسلام کرنا پڑے گی اور وہ وقت النے لئے خصوصیت ہوگی۔ مباحثہ کرنے کی بجائے خاموثی اختیار کرنا پڑے گی اور وہ وقت النے لئے خصوصیت ہوگا۔

فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاوُخَى اِلْيُهِمُ اَنُ سَيِّحُوُا بُكُرَةً وَعَشِيًّا(١٢)

سو (بینے کی بشارت یا کر) زکریا محراب سے (یا حالت نماز سے ) باہر

### للا اور اسنے اپنی قوم سے اشارہ کہا (تم بھی ) مبح وشام تنبع کرو۔

## بزرگان است مہدی موعود کی بشا رتیس یا نیں سے اور اس کیلئے دعا کیں کرنگے اور کروا کیں گے

سورة ال عمران سے ظاہر ہے کہ حضرت مریم کے منہ سے بیان کر کہ بیر رزق جو انہیں ملا تھا خدا کی طرف سے آتا ہے حضرت زکریا کے دل میں دعا کے لئے جوش پیدا ہوا (چنانچہ وہ فرانماز کے لئے کورے ہومئے) اور انہوں نے ذریت طیبہ کے طنے کی دعا مانگی۔ (جس سے مراد انکی جیا کہ ادیر واضح کیا گیا ہے بیٹی کہ باک دل تمبعین جو اکے مثن کو جاری رکھ سکیل ان كومل جائيں) \_ اور يد دعا چونكه ايك قومي انعام كے لئے تقى اسلئے انہوں نے ندكورہ بالا بشارت اور اسکے ساتھ تبیع کرنے کا تھم یا کرقوم کو اسمیں شامل کرنا پند کیا۔ اور اس سارے قصة کے بیان ے چونکہ مقصد اُست محربہ کے بارہ میں پیٹکوئی کرناہے اسلئے اس سے بیا اثارہ لکلا کہ اُست محربہ کا درد رکنے والے افراد اُست بھی خدا ہے نی موجود کی بٹارٹس یائیں مے اور وہ بٹارٹس قوم کو بناکر دعاؤں اور تبیع کی طرف متوجہ کریں مے اور انھیں سمجھائیں مے کہ اسلام اور آست مسلمہ کی موجودہ نازک حالت خدا تعالیٰ کی ذات میں کسی کمزوری یا نقص کی وجہ سے نہیں ہے اُسٹ کی اپنی کو تاہیوں کا نتیجہ ہے

چنانچه مهدی موجود کی بشارتیل بیشار بزرگان است کو دی میس جن می حضرت امام باقر" حضرت محى الدين ابن ابن عرفي اور حضرت نعمت الله ولى شامل مين - مؤخر الذكر كوآت كا نام بعى بتایا کیا کہ احمد ہوگا اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے بعد آپ کابیٹا جائٹین ہوگا۔ اسکا اظہار آپ نے

ایے ان اشعار میں کیا 🔑

نام آل نامدار عينم پیرش مادگار ہے بینم

اح م د ہے خوانم دور أو جول شودتمام بكام

مندرجہ بالا آبات کے بعد ہے:-

يسْيَحْيني خُذِالْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴿ وَا تَيْسَلْهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (٣١)

و حَنَاناً مِنُ لَدُنَا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيبًا (١٣)
(اس كے بعد يكيٰ پيدا ہوكر جوان ہؤا اور ہم نے اے كہا) اے يكيٰ اس
كتاب كو مضبوطى سے پكڑاور ہم نے اسے بحبین على سے علم و حكمت اور
اپنی جانب سے رحم دلی اور پا كبازى عطاكى اور وہ شروع بى سے تقوى شعارتھا۔
شعارتھا۔

==========

مہدی موعود کو تمسک بالقرآن کا حکم ہوگا۔ وہ اس وقت آئیگا جب مسلمان قرآن کو عملا چھوڑ کچے ہول کے اور اسے بچپن ہی سے علم وحکمت عطا ہوگی

سَنُعِيُدُهَا سِيُرَتَهَا ٱلْأُولَى (٢١٢١٨)

اے موی تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا عصا ہے میں اس پر سہا را لیتا حوں اور اس کے ساتھ اپی کریوں پر پنے جھاڑتا ہوں اور میرے لئے اس میں اور بھی فوائد ہیں خدانے کہا اے موک اسے ینچ پھینک سواس نے اسے بیچ پھینکا تو معاً وہ ایک دوڑتا ہؤا سانپ لگنے لگا اللہ نے کہا اے کچڑ لے ہم اے اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیئے۔

کو ما جو بات وہاں عصاء موسیٰ کے متعلق کمی گئی وہی حضرت مبدی موعود کے الہام میں الکتاب یعنی قرآن مجید کے بارہ میں کہی گئی یعنی اے عصا قرار دیا میا۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود نے خود بھی صاف لکھا ہے کہ''قرآن شریف خدا تعالیٰ کا عصا ہے'' (چشمہ سیحی )۔ اس ے ایک تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کو جو نظارہ دکھایا گیا اس میں بھی عصاء موسے سے مراد تو رات تھی اور وہ نظارہ دکھا کر بتایا گیا تھا کہ جب قوم مولی تو رات کو برے مھینک دے گی تو وہی کتاب جو ان کے لئے ہدایت اور سامان نجات تھی ان کے خلاف کواہ بن کر سان کی طرح ان کے لئے مہلک ہو جائیگی ۔ یعنی ان کے حق میں اس کے تبشیری پہلوؤں کی بحائے انداری پہلو ظاہر ہونے لگیں مے۔لیکن اگر حضرت موٹی یعنی ان کا نائب جو اس وقت مو جود ہوگا خدا ہے تھم یا کر اس کتاب کو دوبارہ پکڑ لیگا اور اس کے زیر اثر اس کی قوم کے لوگ بھی دوبارہ اے ہاتھ میں لے لیکے اور اس برعمل شروع کر دیں مے تو یہ کتاب پھر اپنی پہلی حالت کی طرف عود کرآ نیگی لینی پھر اس ہے وہی برکات ان کو حاصل ہونے لگ حائیں گی جو پہلے حاصل ہوتی تھیں۔ اور دوسرے بیمعلوم ہوتا ہے کہ موعود کیجیٰ (حضرت مہدی موعود علیہ السلام ) مثیل موسی بھی ہوں کے یعنی حضرت موسی کا جو قصہ سورۃ طلہ میں بیان ہؤا ہے وہ بطور پیٹگوئی ہے جو مہدی موعود کے وقت میں دہرایا جائے گا تینی ان کے وقت میں انکی قوم کے لوگ يعنى مسلمان (آيت يَارَبُ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَلْدَ اللَّقُوْآنَ مَهُجُوراً كَ مَطَابِل) قرآن برعمل ترک کر کیے ہوں مے اور خدا تعالی اس مولی کو حکم دیگا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑلے ۔ تو اے مضبوطی سے پکڑ لیگا تو ہم اسے اسکی پہلی حالت کی طرف لوٹا دینے لین اسکا بتیجہ یہ لکے گا کہ مچراس سے وہی برکات حاصل ہونے لگیں گی جو پہلے حاصل ہوتی تھیں یعنی اس برعمل ہیرا ہو کر مسلمان پھر سے مسلمان بن جائیں مے اور پہلے جیسی ترقیات حاصل کرنے لکیں مے۔

اس سے ظاہر ہے کہ موعود کی لیعنی مہدی موعود کا ایک نام موئی ہمی ہوگا۔ چنانچہ دوسرا قصہ جو حضرت موی " کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ دریا کے پاس پنچے اور فرعون کا لشکر ان کے قریب آپنچا توان کی قوم نے آئیں کہا اے مُسوُسٹی اِنّسا لَسُمُدُرَ کُو نُ (الشُّعَرَآء ۲۲:۲۲) یقینا ہم کراے گئے جس پر حضرت موئی نے جواب دیا۔

كَلَّا إِنَّ مَعِىَ رَبِّي سَيَهُدِيْنِ (٦٣)

ہر گزنہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور میرے لئے کوئی راہ نکال دیگا۔

ای کے مطابق حضرت مہدی موعو دعلیہ السلام کا ایک کشف ہے آپ فرہاتے ہیں میں ان دریکھا کہ میں مقرکے دریائے نیل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بہت ہے تی اسرائیل ہیں اور میں اپنے آپ کو موئی سجھتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں نظر اٹھا کر چیچے دیکھا تو معلوم ہؤا کہ فرعون ایک لفکر کے ساتھ ہا رے تعاقب میں ہے اور اس کے ساتھ بہت سامان مثل گھوڑے گاڑیوں اور رقعوں کے ہے اور وہ ہارے بہت قریب آگیا ہے میرے ساتھ کی اسرائیل بہت گھرائے ہوئے ہیں اور اکثر ان میں سے بد دل ہو گئے ہیں اور بلند آواز میں جلا تے ہیں کہ اے موئی ہم پکڑے گئے تو میں نے بلند آواز سے کہا گلا اِنَّ مَسِعی رَبِّی مسیکھ بدینین ۔ بعینہ بی صورت آپ کے ظیفہ رائع ایدہ اللہ کو ربوہ میں جو دریا کے کنارہ پر واقع ہیں آئی آپ کو پکڑنے کیلئے فرعون وقت (ضاء) نے حضرت سے موعوڈ کے الہام ذُرُونِ نے کہا گاڈ کُونِ نے اللہ میں ہو دریا کے مطابق تھم جاری کر دیا تھا اور ایک وقت ایے حا لات پیا ہو گئے تھے کہ آپ خدا کے فضل سے اقت کی آئی آپ کے ساتھیوں نے سمجھا کہ اب ہم پکڑے جا میں گے کر آپ خدا کے فضل سے موئ ہونے پر ایک شہادت قائم کر گئے۔

حضرت موئی ہے مہدی موتود کو یہ مماثلت بھی حاصل ہے کہ جس طرح حضرت موئی کی قوم گائے پرست تھی ای طرح آپ جس ملک میں مبعوث ہوئے اس کی آ بادی کی اکثریت یعنی ہندو قوم بھی گائے پرست تھی اور ہوا و ہوں کے بچھڑوں کی بوجا تو آپ کے وقت کے مسلمان بھی کررہے ہیں پھر جس طرح حضرت موئی کو عصا اور ید بیضا کے دو

مشہور ترین مجزات دیے مسے ای طرح آپ کو بھی دیے مسے ۔ آپ کا عصا قرآن کریم تھا اور ید بینا وہ روثن دلائل و براہین سے جولیکر آپ آئے ۔

تیری مماثلت حفرت موئی ہے آپ کو یہ ہے کہ حفرت موثل کو کہا گیا:

اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. وَلِتُصْنَعَ عَلْمِ عَيْنِي (طلا ۴۰:۲۰)

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ الفاظ حفرت موٹل کو مخاطب کرکے کیے مگئے لیکن اگر بَنظو غور دیکھا جائے تو اکنے مخاطب حفرت نبی کریم اللہ بین بمطابق آیت ۱۹:۷۳ آپ مثیل موٹ ہیں اس لئے اس آیت سے بہر حال یہ استباط ضرور ہوتا ہے کہ حفرت موٹ کو بھی خدا کی طرف سے محبت عطا کی مخی تھی۔

ایج آگی نه بود زعشق و وفامرا خود ریختی متاع مجبت بدامنم

ایک جگه فرماتے ہیں:-

''اکی نعتوں سے بیہ ہے کہ اس نے جھے اپنے چہرے کی محبت دی اور کمال درج کی محبت دی اور اکمل اور اتم صدق دیا۔ ہیں نے اس سے موال کیا تھا کہ وہ مجھے الی محبت دے کہ میرے بعد اس سے زیادہ کی کو نہ مل سکے پس مجھے اس سے معلوم ہؤا ہے کہ اس نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اور میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ وہی کہا ہے جو میرے رب نے آسان پر کہا ہے ۔''

ترجمہ عربی عبارت انجام آئتم مل 1 4 1 1 1 1 1 دوح العرفان ص ۲۸۲) رہی دوسری بات لینی حضرت مولٰی کی طرح خدا تعالیٰ کی خاص نگرانی میں پر ورش پانا تو اس کے بارہ میں آپ فرماتے ہیں :-

''میری روح فرشتوں کی مود میں پرورش پاتی ہے'' (تبلیغ رسالت ہفتم سنحہ ۱۵) قرآن كريم سے معلوم ہوتا ہے كہ حفرت مولى سے خدا تعالى نے بكثرت كلام كيا (كَلَّمَ اللَّهُ مُو سلى تَكْلِيْمًا \_(النِسَآء ١٦٥٠) ايها بى اس نے آپ سے بمى بكثرت كلام كيا۔

پرجس طرح حضرت موئی کا دشمن فرعون انکی زندگی ہی میں ہلاک کیا گیا ای طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے کئی دشمن مثل لیکھرام پشاوری عبداللہ آتھم اور الیکز غررؤوئی وغیرہ آ کی زندگی ہی میں ہلاک کئے گئے ۔ اور آپ کے بوتے اور خلیفہ رابع کے وقت میں تو اس وقت کا فرعون ضیاء الحق بھی ای طرح اپنے جرنیلوں سمیت ہلاک کیا گیا جس طرح فرعون موئی جرنیلوں سمیت ہلاک کیا گیا جس طرح فرعون موئی جرنیلوں سمیت ہلاک کیا گیا جس طرح فرعون موئی جرنیلوں سمیت ہلاک کیا گیا جس طرح فرعون موئی جرنیلوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا۔

ایک اور عجیب مماثلت

ایک اور عجیب مماثمت بھی حضرت موٹی سے حضرت مہدی موہود کو ہے۔ جبکا تعلق اُن روثن دلائل و براہین سے ہے جو موٹی کے ید بیضاء کی مثل آپکو دیئے گئے۔ سورۃ القصص آیت نمبراا میں یہ ذکر ہے کہ حضرت موٹی ایک شہر (المدینہ) میں اس وقت داخل ہوئے جب اس کے المل غفلت میں پڑے تھے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ دوفخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جن میں سے ایک آپ کی قوم کا ہے اور دومرا دشنوں میں سے ہے۔ ان میں سے اوّل الذکر نے میں سے ایک آپ کی قوم کا ہے اور دومرا دشنوں میں سے ہے۔ ان میں سے اوّل الذکر نے حضرت موئی کو مدد کے لئے پکارا (جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دشن کے مقابل پر بین خیال کر رہاتھا)۔ چنانچہ آپ فورا اس کی مدد کو پہنچ اور پیشتر اس کے کہ ان کا ہم قوم ہلاک ہوجاتا انہوں نے اس دومرے فیض کو مُکا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔

خداتعالی نے الہام بھی موٹی کا نام دیا۔ اس لئے یہ پیٹگوئی یقینا آپ کے بارہ میں تھی۔
اس کے بعد جانا چاہیے کہ حضرت موٹی جس فخص کے مقابل ہوئے وہ ہاتھا پائی کررہا
تھا لیکن بمطابق حدیث نبوی مہدی موفود کے وقت میں دین کی خاطر عام معنی میں لڑائیاں نہیں
ہونی تھیں۔ آپ کے وقت میں دشمن نے اسلام پرعلمی رنگ میں حملے کرنے تھے اس لئے جَوَ آئے

سَيِنَةٍ سَينة مُن لُهَا ك مطابق انكا جواب بهي على رنگ بي مين ديا جانا مناسب تفا- چنانچهاس

کے عین مطابق حضرت مہدی موعوی کے حق میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور نہایت خوبصورت اور شاندار طریق پر بوری ہوئی۔

سورۃ القصص کی محولہ بالا آیت کے الفاظ و کہ خول المُمَلِد یُنکہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حفرت موئی کہیں باہر ہے اس شہر میں آئے تھے۔ وہ تو ایک مخص القوم اور محدود علاقہ کی طرف آنیوالے نبی تھے اس لئے ان کے تعلق میں تو مدینہ کا لفظ اور آپ کا باہر ہے اس میں آنا ظاہری معنی میں لینا بجا ہے۔لیکن مہدی موعود نے ساری دنیا کی طرف نبی ہو کر آنا اور ایسے وقت میں آنا تھا جب دنیا نے (برطابق آیت وَ إِذَا المُنْفُونُ سُ زُوِ جَتُ ) ایک شہر کے حکم میں ہونا تھا اس لئے آپ کے تعلق میں المدینہ ہے دنیا بھی مراد لی جاسمتی ہے اور جب دنیا اس سے مراد ہوتو باہر ہے اس میں آنا (جو پہلے باہر جانے کو چاہتا ہے) ظاہری معنی میں لینا درست نہیں ہوسکتا بلکہ یقینا کی مجازی معنی میں کہ باہر جانا اور پھر آنا دونوں یقینا کی مجازی معنی میں کہ باہر جانا اور پھر آنا دونوں الک نبی اللہ کی شان کے مطابق ہوں۔

ان باتوں کو مبر نظر رکھ کر ان آیات پر غور کریں تو یہ بھنا مشکل نہیں رہتا کہ ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ آئدہ ایک مثیل موئی پیدا ہوگا۔ شروع میں وہ توجہ اِلی اللہ میں اس قدر منہک رہنے والا ہوگا کہ گویا دنیا میں نہیں ہوگا گر پھر ایک وقت آئے گا کہ مشیب الٰہی اے دنیا کی طرف لائے گی۔ جس وقت وہ اپنی مراقبہ کی حالت سے نکل کر دنیا کی طرف آئے گا اس وقت اگر چہ بشمولیت اس کی قوم کے لوگوں (لیمن مسلمانوں) کے دنیا والوں کی اکثریت خدا تعالیٰ کی طرف سے غفلت میں پڑی ہوئی ہوگی تاہم اس کی قوم کے اِکا دُکا لوگ اپنے سب سے بڑے طرف سے غفلت میں پڑی ہوئی ہوگی تاہم اس کی قوم کے اِکا دُکا لوگ اپنے سب سے بڑے وشمنوں (مسیموں) کے علمی حملوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے لیکن اس مقابلہ میں مسیمی آئیں وبائے وشمنوں (مسیموں) کے علمی حملوں کا مقابلہ کر رہے ہوں کے لیکن اس مقابلہ میں مسیمی آئیں وبائے جارہے ہوں گے وار وہ ان کے مقابلہ پر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوئے بربانِ

قال یا حال حضرت مہدی موعود سے مدد کے طالب ہوں گے۔ای طرح جس طرح اس فخف نے موئی ہے مدد مائی تھی۔ چنانچہ آپ تن تہا فورا ان کی مدد کو لیکیں گے اور ان کے دئمن (مسیحیوں) کے منہ پر ایباعلمی مُسکا رسید کریں گے کہ ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کردیتے یعنی مُسکا بازی (BOXING) کی اصطلاح میں اے ناک آوٹ کردیئے۔لیکن جس طرح افراد کے زمانہ زندگی اور قوموں کے زمانہ زندگی میں فرق ہوتا ہے ای طرح افراد کے ناک آوٹ ہونے اور قوموں کے زمانہ وزندگی میں فرق ہوتا ہے۔فرد تو بعض دفعہ ایک لیحہ میں مر جاتا ہے لیکن سنت اللہ کے مطابق قوموں کے مرنے میں ہمیشہ ایک مذت درکار ہوتی ہے اس لئے مہدی موعود کا ان کو ناک آوٹ کردیتا بھی اس کی مضبوط بنیاد فراہم کردینے کے معنی ہی میں ہوسکا تھا اور میں خال ان کو ناک آوٹ کردیتا بھی اس کی مضبوط بنیاد فراہم کردینے کے معنی ہی میں ہوسکا تھا اور میں خال کرکہ دیا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا:۔

"اے دوستو! اب میری آخری وصیت سنو اور ایک راز کی بات کہتا ہوں اس کو خوب یاد رکھوتم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں ہے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو میں دیئے میں ابنی مریم کی وفات پر زور دو اور پر زور دلائل ہے (جو میں نے تمھارے ہاتھ میں دیئے ہیں۔ ناقل )عیسائیوں کو لاجواب اور ساکت کردو .... یقینا سمجھو کہ جب تک ان کا خدا فوت نہ ہو ان کا خداب تک ان کا خداب تک ان کا خداب تک میں میں ہوسکا۔ ان کے خدہب کا ایک ہی ستون ہے اور وہ یہ ہے کہ اب تک می ابن مریم آسان پر زندہ بیشا ہے۔ اس ستون کو پاش پاش کرو پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی میں ابن مریم آسان پر زندہ بیشا ہے۔ اس ستون کو پاش پاش کرو پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی خدہب کہاں ہے۔"

پس بہ وہ (علمی) مُکا تھا جو مہدی مسعود المسے الموعود نے مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں لیعنی مسیحیوں کے منہ پر مارا اور جس کی ایک ہی ضرب نے ان کو ناک آوٹ کر دیا۔ اور جب سے بید مُکا کھایا ہے اس وقت ہی سے ان میں کھڑا ہونے کی سکت باتی نہیں رہی بلکہ وہ آہتہ آہتہ دم توڑتے جا رہے ہیں۔

حفرت مہدی موعود نے ایک موقع پر فرمایا:

مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار

بعینم ای طرح حضرت مولی کے ملّے نے تو صرف ایک قبطی کو ہلاک کیا اور ایک اسرائیل کو بچایا لیکن حضرت مہدی موجود کے ملّے نے ایک قوم کی قوم کو ناک آوٹ کیا اور ایک توم کی قوم کو ہلاکت سے بچالیا (وَلِنگُلِ دَرَجَاتْ مِمّا عَصِلُوُ ا۔الانعام ۱۳۳:۱)۔

یہ باتیں ضمنا نیج میں آگئ تھیں اب ہم اصل مضمون کی طرف لوٹے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہیں لکھا جا چکا ہے سورۃ مریم کی مندرجہ بالا آیات میں بتایا گیا تھا کہ اُست مسلمہ میں بھی ایک بچیا ہوگا جے خدا تعالیٰ بھین بی سے علم و حکمت سے نوازے گا۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمرصاحب قادیانی کو بچیٰ کا نام بھی دیا گیا اور بعینہ بہی الہام ہؤا کہ یکایکٹی خیدالکیتاب بِقُو ہے۔ اور آپ نے قرآن کو اس مضوطی سے پکڑا کہ جس کی مثال ڈھویڈے سے نہیں ملتی۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کی روایت ہے کہ آپ نے کم از کم وس ہزار مرتبہ قرآن پڑھا ہوگا۔ آپ بیٹے ہوئے کر آپ بیٹے اور روتے جاتے تھے۔ پھر بڑھا ہوگا۔ آپ بیٹے ہوئے کر نے بھر کی بروات بہت چھوٹی عمر بلکہ آغاز جوانی بی سے آپ کو بھین بی سے علم و حکمت عطاء کی گئی جملی بدولت بہت چھوٹی عمر بلکہ آغاز جوانی بی سے آپ کو بھیوں کے ساتھ کامیاب مباحث کرنے لگ مجھے۔

آپ کے قرآن کو مغبوطی سے پکڑنے ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کو قرآن فہمی کا وہ ملکہ دیا گیا جو کس اور کونہیں دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

چنانچہ آپ کے ساتھ تغییر قرآن میں مقابلہ کرنے سے عرب وعجم سب کے عاجز آجانے سے اس دعلی کی قطعی طور پر تقید این ہو جاتی ہے۔

پھر آپ نے خود ہی قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا بلکہ اپنی جماعت کو بھی تھم دیا کہ "تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے بر خلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ میں تمہیں تج تج کہتا ہوں کہ جو مخص قرآن کے سات سوتھم میں سے ایک چھوٹے سے تھم کو بھی ٹالٹا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں

اور باقی سب اسکے طل تھے سوتم قرآن کو تذکر سے پڑھواور اس سے بہت بی پیار کرو ایبا پیار کہ تم نے کس سے نہ کیا ہو کیونکہ جیبا کہ خدا نے نخاطب کرکے فرمایا اَلْخَیْرُ کُلُّهُ فِی الْقُرُانِ "
(کشتی نوح ۲۲ ،۲۲)

نیز فر مایا ''تم قرآن کوزمین پرعزت دو تا آسان پرعزت پاؤ'۔ چنانچہ اس تھیجت کے مطابق آپ کے غلام ساری دنیا کی زبانوں میں قرآن کریم کی اشاعت میں کو شال ہیں ۔ اس پر کئے جانے والے اعتراضات کا رد کر رہے ہیں۔ اسکی پاک تا ثیرات کے محیر العقول نمونے دکھا رہے ہیں اور اس طرح اس کو وہ کچی عزت دے رہے ہیں جو اسکا حق ہے۔

آیت یایکی خُلِالٰکِتَابَ بِقُوَّةٍ کے بعد ہے وَحَنَا ناً مِّنُ لَٰذُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِياً فرمايا جس طرح فداتعالی اسے بحین بی سے علم و حکمت عطا کرے گا ای طرح اسے رحم دلی اور یاک مجی عطا کرے گا اور وہ شروع دن ہی ہے متعی ہوگا۔ اگر چہ اکثر لوگوں بر ابتداء میں نفس المارہ غالب ہوتا ہے مگر نی پہلے ہی دن سے تلوی کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے جبی آ مخصور کی زبان ے رکہاوایا کیا فَقَدُ لَبِثْتُ فِیْکُمْ عُمُواً مِّنُ قَبْلِهِ اَفَلا تَعْقِلُونَ (یوس ۱۰:۱۷)۔ اس پیٹکوئی کے مصداق موعود کیلی نے بھی چونکہ نی ہونا تھا یہ علامت اسکی بیان کی گئے۔ لفظ زکوۃ کے اصل معنی نشونما یائے ہوئے کے یا بالیدگی یافتہ کے ہیں۔ اکثر لوگ مجاہدات کے نتیجہ میں روحانی رقی حاصل کرتے ہیں۔ رقی اگر چہ انبیاء کے مقام میں بھی ہر آن ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ انے پہلے دن اور آخری دن میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے لیکن ان کے نفس کو ایک حد تک باليدگ ابتداء بن سے عطاكى جاتى ہے جو يومايوما نشونما ياتى رہتى ہے يہى وجہ ہے جو آگ كے بجين کے مکاشفات اور اخلاق فاضلہ دوسرے بزرگوں کے بدی عمر کے مکاشفات اور اخلاق سے بہت بر مے ہوئے تھے۔ اس میں خداتعالی نے میں اشارہ فرمایا کہ وہ نی اللہ ہوگا اور علاوہ اس کے کہ وہ شروع ہی سے تقوی اللہ پر قائم ہوگا اسے غیر معمولی روحانی اور اخلاقی بالیدگی ہمی شروع بی سے حاصل ہوگی جو وقت گزرنے سے برحتی رہے گی اور نیز یہ کہ اس کے دل میں نمی نوع انیان کی ہدردی خاص طور پر رکھی جائیگ ۔ چنانچہ اس پیٹگوئی کے مصداق حفرت مرزا غلام احمد قادیائی کا یمی حال تھا۔ جہاں تک ان مؤخز الذكر دو میں سے امر اوّل كا تعلق بے ایك حوالہ ملاحظه موآت فرماتے ہیں:-

'' خداتعالے اس بات کو جانتا ہے اور وہ ہر ایک امر پر بہتر گواہ ہے وہ چیز جو اسکی راہ میں مجھے سب سے پہلے دی گئی وہ قلب سلیم تھا یعنی ایسا دل کہ حقیقی تعلق اسکا بجز خدائے عزّو جل کے کس چیز کے ساتھ نہ تھا میں کسی زمانے میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو اگر میں نے کسی حصہ عمر میں بجز خدائے عزّو جل سے اپنا حقیقی تعلق نہیں پایا۔ (هیقة الوثی صفحہ ۵۹)

ظاہر ہے کہ جسکے دل کا حقیق تعلق خدا کے سواکس سے نہ ہواس میں ہرفتم کی اعلیٰ صفات بدرجہ کمال پائی جائینگی۔ چنانچہ آپ سے شروع ہی سے جن اخلاق فاضلہ کا اظہار ہؤا اور جو محبت خدا کی کتاب اور خدا کے رسول سے آپکوتھی اسکی مثال نہیں ملتی۔

رہا انسانی ہمدردی کا معاملہ تو اس میں بھی آپ کو بے نظیر مقام حاصل تھا۔ بھی سائل کو رہ نظیر مقام حاصل تھا۔ بھی سائل کو رہ نے کسی کی ضرورت کا علم ہو جاتا تو بغیر سوال بھی اس کی مدد فرماتے۔ وہمنوں تک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ لوگوں کے ہدایت پاجانے کے لئے حد درجہ بیقرار رہتے۔ ایک موقع پر فرمایا:-

ہے میں جاہتا ہوں کہ آسانی مال سے ان کے گھر بھر جائیں اور سپائی اور یقین کے جواہرات ان کو اشخ ملیس کہ ان کے دامن استعداد پر ہوجائیں۔ (اربعین نمبرا صفی ۲۔۳) نیز فرماتے ہیں:-

" چونکہ میں سٹیٹ کی خرابیوں کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہوں اسلئے یہ دردناک نظارہ کے ایسے لوگ دنیا میں چالیس کروڑ ہے بھی پچھ زائد پائے جاتے ہیں جنہوں نے مفرت عینی علیہ السلام کو خداسمجھ رکھا ہے میرے دل پر اس قدر صدمہ پہنچا تا رہا ہے کہ میں گمان نہیں کرسکتا کہ مجھ پر میری تمام زندگی میں اس سے بڑھ کرکوئی غم گزرا ہو۔ بلکہ اگر غم سے مرنا میرے لئے ممکن ہوتا تو یہ غم مجھے ہلاک کردیتا ..... اور میرا اس دردسے یہ حال ہے کہ اگر دوسرے لوگ بہشت چاہتے ہیں تو میرا بہشت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس شرک سے انسانوں کو رہائی بہشت جا ہے ہیں تو میرا بہشت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس شرک سے انسانوں کو رہائی بہشت جا ہے اور خدا کا جلال ظاہر ہوتے دکھے لوں۔" (تبلیغ رسالت جلد ہفتم میں اے ک

" اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دول وہ اس برقست کی طرح ہیں جسکی آئیسیں بھی ہیں پر دیکھا نہیں اور کان بھی ہیں پر سنتا نہیں۔ میں ان کے لئے روتا ہول اور وہ مجھ پر سنتے ہیں ان کو زندگی کا پانی دیتا ہوں اور وہ مجھ پر آگ برساتے ہیں۔"

(اشتہار ملکہ هیقة الوحی ص ۱۵)

وَبَرَ الْمِ الِلَدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارِ الْ عَصِياً (10)

اور وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرنیوالا تھااور جابر اور نافر مان نہ تھا۔
جو شخص والدین سے نیک سلوک کرنیوالا ہو وہ انکے حق میں جابر اور انکا نافر مان نہیں ہوسکتا اس لئے جب بَوًّا بِوَ اللِدَیْهِ کہہ دیا تو اس کے بعد وَلَمْ یَکُنُ جَبَّاراً عَصِیًا کہنے کی بظاہر ضرورت نہیں تھی۔ اس لئے ویجھنا یہ کہ یہ الفاظ کیوں رکھے گئے؟ سو جاننا چاہے کہ اگر جسمانی والدین سے والدین سے الگ ہوں تو بعض دفعہ انسان کو ان کے حق میں جَبَّاداً عَصِیبًا ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر وہ شرک کا حکم دیں تو نہ صرف سے کہ ان کی نافر مانی جائز ہوتی ہے بلکہ فرض ہوجاتی ہے (دیکھیں سورۃ لقمان ۱۹:۱۱) یہاں چونکہ آئندہ آنیوالے یکھی کے بارہ میں پیشگوئی موجوباتی ہے (دیکھیں سورۃ لقمان ۱۹:۱۱) یہاں چونکہ آئندہ آنیوالے یکھی ایے نہیں ہوں مے کہ مقصود ہے اس لئے یہ الفاظ رکھ کر اقل یہ بتایا کہ اس کے والدین بھی ایے نہیں ہوں مے کہ

اے ان کے حق میں جَبّاراً عَصِیّاً ہونا ہوے یعنی وہ سیدھے سادھے مسلمان ہو تھے۔ دوسرے یہ بتایا کہ وہ ددنوں اسکے اس عمر کا ہوجانے تک کہ جس عمر میں انسان جَبُاراً عَصِیباً ہوسکتا ہے یعنی اس کے جوان ہوجانے تک دنیا میں موجود ہوں گے۔ اور تیسرے یہ بتایا کہ اگر چہ وہ اس كے جوان ہونے تك بقيد حيات ہو لكے ليكن اس كے ني بنے سے يہلے وفات يا يكے ہول م کونکہ حضرت یحیٰ کے والدین بھی ان کے نی بنے سے پہلے وفات پاچکے تھے۔

چنانچہ یہ تینوں پیٹگوئیاں موجود یعنی حضرت مہدی موجود کے حق میں لفظ بلفظ یوری ہو کی۔

نمبرا: آی کی جوانی میں آت کے والدین بقید حیات تھے لیکن

تمبرا: آب کے نی بنے سے پہلے وہ وفات یا چکے تھے۔

نمبرا : اللي حالت الي نبيس على كه آت كو الحكام من جَبَّ ادِ أَ عَصِيّاً مونا يرْ ـ ـ ـ کیونکہ وہ سیدھے سادھے مسلمان تھے۔ نافر مانی تو الگ رہی آی ان کے اس حد تک فرمانبردار تعے کہ دنیوی مشاغل سے نفرت کے باوجود آپ نے ان کے علم یرسرکاری ملازمت بھی اختیار کی اور ان کے مقدمات کی پیروی بھی کی اور ان کامول سے الگ ہوئے تو ان سے اجازت لے کر۔ وَسَلْمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَوَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً (١٦)

اور اس يرسلامتي ہے جس دن وہ پيدا مؤا اور جس دن وہ مرے كا اور جس دن زندہ کرکے اٹھایا جائے گا۔

په پيٽگوئي که:-

موعود کیلی لعنی حضرت مهدی موعود بچین میں فوت نه ہو تکے، یاک زندگی گزاریں گے اور انکا انجام نیک ہوگا

يَوْمَ وُلِدَ ماضى باور آ كے دومفارع كے مينے بيں۔ اس سے بياستدلال ہوتا ب کہ یہ بات حضرت کی کی پیدائش سے پہلے بطور پیٹائوئی کی عمی اور یوم ولد میں ماضی کا صیغه اس خبر کے بھین ہونے کے لئے لایا گیا۔ پس اس ذکر سے بتایا کہ آسعہ محمدیہ میں ہونے والے یکی کے متعلق بھی یہ بات مقدر کی مئی ہے کہ وہ جس دن پیدا ہوگا اس دن بھی اس پر سلامتی ہوگی لینی وہ زندہ رہیگا اور اپنا مقصد حیات پورا کریکا اور جس دن مرے گا اس دن بھی اس پر سلامتی ہوگی

لیمن اس کا انجام بخیر ہوگا اور مرنے کے بعد جس دن زندہ کرکے اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس پر سلامتی ہوگی لیمنی یمی نہیں کہ دنیا کی نگاہ میں اسکا انجام نیک ہوگا بلکہ خداتعالئے کی نظر میں بھی اس نے اپنے فرائض کو کما حقہ ادا کیا ہوگا۔

خاص طور پر بیہ بتایا جاتا کہ وہ زندہ رہیگا اور اپنا مقصد حیات پورا کریگا معمولی خبر نہیں تھی بلکہ اس میں بیہ اشارہ تھا کہ اس کے زندہ رہنے کے امکان کم ہوں گے گر پھر بھی وہ زندہ رہیگا۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا صاحب کی اوائل عمر سے صحت از حد کمزور تھی بعض دفعہ تو استے بیار ہوئے کہ سورۃ پلیین تک آپ پر پڑھی گئے۔ پھر دوران سر (جس سے گئ دفعہ خطرناک حالت ہوجاتی تھی) اور کھرت بول کی بیاری تھی (جو اسقدر تھی کہ گئی بار رات کو سوسو دفعہ پیشاب تا اور اس میں شکر بھی پائی گئی) پھر دووئی کے بعد آپ پر قبل کے مقدمات بنا کر آپ کو پھائی دلانے کی اور اپنے ہاتھ میں قانون لے کر خود قبل کرنے کی سازشیں کی گئیں گر اسکے باوجود خداتھا لئے نے آپ کو زندہ رکھا اور کمی طبی عمر پوری کرنے کی تو فیق دی۔ جبکی پیشگوئی حضرت نمی خداتھا لئے نے آپ کو زندہ رکھا اور کمی طبی عمر پوری کرنے کی تو فیق دی۔ جبکی پیشگوئی حضرت نمی خداتھا لئے نے آپ کو زندہ رکھا اور کمی طبی عمر پوری کرنے گئی تھی۔ پھرآپ کا انجام ایسا ہؤا کہ کرئے تو اپنے آپ کے بعد غیروں نے بھی برطا لکھا کہ آپ نے نہایت درجہ پر بیزگاری کی اور اپنے آپ کے بعد غیروں نے بھی برطا لکھا کہ آپ نے نہایت درجہ پر بیزگاری کی اور نہیت تو اپنے آپ کے بعد غیروں نے بھی برطا لکھا کہ آپ نے نہایت درجہ پر بیزگاری کی اور نہیت تو اپنے آپ کے بعد غیروں نے بھی برطا لکھا کہ آپ نے نہایت درجہ پر بیزگاری کی اور نہیت کامیاب زندگی گزاری\*۔

ری آخرت کی بات تو جس کے حق میں خدا کی بتائی ہوئی دو باتیں جو دنیا سے تعلق رکھتی تھیں پوری ہوگئیں اس کے حق میں تیسری بات کے پورا ہونے میں شبہ نہیں ہوسکتا اور اسکا قطعی شوت کہ حشر کے دن بھی آپ سرخرو ہوں گے یہ ہے کہ دنیا میں آپ کوقطعی مکالمہ خاطبہ الیہ سے نوازا گیا اور آخر تک نوازا جاتا رہا اور جو خدا کا ایسا مقرب ہو ظاہر ہے کہ حشر کے دن اس پر

<sup>\*</sup> اخبار وكيل ميں ايك مكالمه نگار نے لكھا " كيريكثر كے لحاظ سے مرزا صاحب كے دامن پر سابى كا چھوئے سے چونا دھم بھى نظرنبيں آتا۔ وہ ايك ياكباز كا جينا جيا اور اسنے ايك متى كى زندگى بسركى۔"

ویلی کے ایک اخبار کرزن گرٹ نے لکھا '' مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اسنے آریوں اور بیسائیوں کے مقابلہ میں اسلام کی کی ہیں وہ واتبی بہت تعریف کی مستحق ہیں ۔۔۔۔ اس کا پر زور لٹریچر اپنے شان میں زالا ہے اور واقبی اسکی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کی می حالت طاری ہوجاتی ہے اسنے ہلاکت کی چیٹلوئیوں، کا لغتوں اور کئتہ چینیوں کی آگ میں سے ہوکر اپنا رستہ صاف کیا اور ترقی کے انتہائی عروج کو پہنچ گیا۔''

الدیشر تہذیب نبوال نے لکھا، " مرزا صاحب مرحوم نہایت مقدس اور برگذیدہ بزرگ تنے آور نیک کی ایک تو ت رکھتے تھے جو بخت سے بخت دل کو تنخیر کرلتی تھی۔" (دیکھیں حیات طیبر ص ۳۶۲ – ۳۶۴)

سلامتی بی سلامتی ہوگ فسبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم عضرت کی " کے ذکر کے بعد ہے:-

وَ اذكُرُ فِى الْكِتَابِ مَرُيَهُ إِذِانْتَبَذَتُ مِنُ اَهُلِهَا مَكَاناً شَرُقِيَّا (٤١) فَاتَّخَذَتُ مِنُ دُونِهِمُ حِجَاباً فَارُسَلُنَاۤ اِلَيُهَا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًا (١٨)

اے رسول اس کتاب میں مریم کو یاد کر (اور اسوقت کو بھی یاد کر) جب وہ اپنے اہل ہے جدا ہوکر ایک مشرقی مقام کی طرف چلی گئی۔ پھر اس نے ان کے سامنے ایک پردہ ڈال لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک کمل انسان کی صورت پرمتمنگ ہؤا۔

# اُ مَّتِ محمد بیر میں دو یکی اور ایک مریم کے آنے اور اس سے ایک علیہ میں دو یکی اور ایک مریم کے آنے اور اس سے ایک علیہ میں کے پیدا ہونے کی پیشگوئی

پہلی آیت میں خداتعالے نے صرف بینہیں فرہایا کہ مریم کو یاد کر بلکہ بی فرہایا کہ الکتب میں مریم کو یاد کر لہذا مطلب بیہ ہوا کہ اس مقام کے علادہ بھی اس کتاب (قرآن کریم) میں مریم کا ذکر آچکا ہے اے مذنظر رکھواور پھر زیر نظر مقام کو دیکھو۔ اس سے پہلے حضرت مریم کا ذکر مورۃ الل عمران میں آیا ہے وہاں پہلے ان کی پیدائش کا ذکر ہے پھر انحے حضرت ذکریا کیلئے اس دعا کا محرک بننے کا ذکر ہے جس کے بتیجہ میں حضرت کی پیدا ہوئے اور اس کے بعد مریم کے ہاں عیدی گا ذکر ہے بیدا ہوئے اور اس کے بعد مریم کے ہاں عیدی گا ذکر ہے لہذا اس سارے ذکر کو بطور پیشگوئی سمجھیں (اور قرآنی تصفی میں پیشگوئیاں ضرور ہوتی ہیں) تو اس پیشگوئی کا اطلاق کی ایک ہی وجود پر نہیں ہوسکتا بلکہ یہی مراد ہوگی ہے کہ آئندہ ایک یکی پیدا ہوگا اور ایک مریم بھی پیدا ہوگ جس سے آگے ایک علی علی بیدا ہوگا یا وہ خود طالب مریم کے اس کے برعس زیر نظر پیدا ہوگا یا وہ خود طالب مریم کی اور ایک مریم کی طرف انقال کرے گا۔ اس کے برعس زیر نظر بیدا ہوگا یا وہ خود طالب مریم کی اور ایک مریم کی ایک بی وجود کے یہ دونوں نام آتیوں میں حضرت یکی کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت مریم کا گیا جو کی ایک بی وجود کے یہ دونوں نام بیشگوئی تو کی گئی ہے مگر ایبا کوئی قرینہ قائم نہیں کیا گیا جو کسی ایک بی وجود کے یہ دونوں نام بیشگوئی تو کی گئی ہے مگر ایبا کوئی قرینہ قائم نہیں کیا گیا جو کسی ایک بی وجود کے یہ دونوں نام

ہونے میں مانع ہو۔ پس ان دو مقامات پر یجائی نظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی روے اُست محمد میں دو یجی ہونے والے تھے۔ ایک دہ جس نے مریم سے ابن مریم بننے والے دور سے اُست محمد بیدا ہونا تھا۔ لیتی جس نے انکے لئے بطور ارہاص کے ہونا تھا اور دوسرے خود وہ ابن مریم چنانچہ ایسا ہی ہؤا۔ پہلے یجی حضرت مجدد الف ٹانی تھے جو حضرت مہدی موجود علیہ السلام کے لئے بطور ارہاص تھے۔ اور دوسرے آپ خود تھے کیونکہ الہام اللی میں آپ کا نام کی بھی رکھا گیا۔

#### موعود مریم (مہدی موعود ) کے سفر ہوشیار پور کی پیشگوئی

جیہا کہ ہم نے واضح کیا مندرجہ بالا آ یوں میں خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اگر چہ آئندہ ایک کئی، مریم یا ابن مریم نام پاندوالے وجود سے پہلے بھی ہوگا لیکن اس مریم یا ابن مریم کو خود بھی کئی کا نام ملیگا نیز یہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ مریم اپنے الل سے الگ ہوکرایک مشرقی مقام کی طرف چلی جائیگی اور اپنے اور اپنے ساتھوں کے درمیان پردہ ڈال لیکی (اس سے معلوم مؤاکہ اگر چہ اسکے الل خانہ اسکے ساتھ نہیں ہونگے گر چند اور لوگ ساتھ ہونگے) سو خداتعالے اس کی طرف اپنی روح لین اپنا کلام لیجانیوالا فرشتہ (جرائیل) بھیجے گا۔

لفظ اَرُسَلُنَا کے پہلے'ن آیا ہے جو نتیجہ پر دلالت کرتا ہے مگر صرف کی کا اپنے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان پردہ حاکل کر لینا ایبا فعل نہیں جس کا یہ نتیجہ ہو کہ اسپر کلام اللی کا نزول ہو لہذا پردہ ڈال لینے کے ذکر میں عبادت خاص کے لئے خلوت اختیار کرنیکی طرف اشارہ ہے۔ اور کسی الگ مقام پر اپنے اہل خانہ تک سے الگ ہو کر عبادت کیلئے خلوت اختیار کرنا ایک قتم کی چلہ کشی ہوتی ہے پس اسیس اسی کی طرف اشارہ کیا گیا اور آگے بیہ فرما کر کہ''جب مریم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے درمیان پردہ ڈال لیا تو ہم نے اسکی طرف اپنا کلام لیجانے والا فرشتہ ہوتی جو کمل انسان کی صورت پر متمثل ہؤا' بیہ بتایا عملی کہ جس طرح سابقہ مریم کو فرضتے کے ذریعہ رجو انسان کی صورت پر متمثل ہؤا' بیہ بتایا عملی کہ جس طرح سابقہ مریم کو فرضتے کے ذریعہ (جو انسان کی طور پر متمثل ہؤا) بیٹے کی بشارت ملی تھی اس طرح موجود مریم کو بھی ملے گ

پس اس میں مہدی موقود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے جنہیں مریم نام بھی دیا گیا سنر ہوشیار پور کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہوشیار پور قادیان سے مشرقی جانب ایک شہر ہے جہاں آپ الہام اللی کے ماتحت چلہ کشی کے لئے تشریف لے گئے اور عجیب بات ہے کہ جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا اس سنر میں آپ کے اہل خانہ آپ کے ہمراہ نہیں بتے لیکن دو ایک اور آدی بطور خدمت گار ساتھ تھے اور اس چلہ کشی کے دوران آپ کو بکثرت الہامات ہوئے یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ پر جرائیل کا بار بار نزول ہؤا۔

#### موعود مریم کے سابقہ مریم سے افضل ہونیکی پیشگوئی

آیت فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمُ حِجَاباً کے بعر ہے:-

قَالَتُ إِنَّى أَغُودُ بِالرَّحُمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (19) (فرشتہ کو دیکھ کر مریم نے ) کہا میں تھے سے (خدائے) رحمٰن کی بناہ مائلی ہوں اگر تو خوف خدا رکھنے والا ہے (تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ تو کون ہے اور کیوں آیا ہے۔)

قرآن کے دوسرے مقامات پر شیطان سے جس ستی کی پناہ مانگنے کا ذکر ہے اسکے لئے اللہ یا رب کا لفظ آیا ہے گر مندرجہ بالا آیت میں رَحٰن کا لفظ ہے۔ جیسا کہ سورۃ رَحٰن کی آیات اَلْس حُمنُ عَلَّم اَلْقُو آن سے فاہر ہے رَحٰن کا تعلق نزول کلام سے ہے پس حضرت مریم کا یہ کہنے کی بجائے کہ میں اللہ کی پناہ مانگی ہوں بتاتا ہے کہ ان کو خیال ہوگیا تھا کہ یہ فرشتہ ہے جو اسطرح ایسے مقام پر جہاں کی غیر مرد کا آنا مشکل ہے اوپا کہ نمودار ہوگیا ہے اور خدائے رَحٰن کا کوئی پیغام لایا ہے تاہم چونکہ انہیں اسکا یقین نہیں تھا اور اس معالمہ میں غلط فہی موجب انتلا ہو کتی تھی انہوں نے یہ کہا کہ میں تجھ سے (یا تیرے قول سے خدائے) رَحٰن کی پناہ مانگی ہوں۔ اس کے برعس موجود مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی فدائے) رَحٰن کی پناہ مانگی ہوں۔ اس کے برعس موجود مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اپنے الہامات کے یا یوں کہہ لیجے کہ اپنی طرف بھیج جانوالے فرشتوں کے بارہ میں جمی شک

ملاحظه مور فرمایا:-

" میں کمنی اور ظنی الہام کے ساتھ نہیں بھیجا گیا بلکہ بینی اور قطعی وی کے ساتھ بھیجا گیا بلکہ بینی اور قطعی وی ک ساتھ بھیجا گیا ہوں ..... مجھے اس خدا کی قتم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے دلائل قاطعہ سے بیعظم دیا گیا ہے اور ہر ایک وقت میں دیا جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے القا ہوتا ہے اور جو وی میرے پر نازل ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہن کہ شیطان کی طرف سے میں اس ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہن کہ شیطان کی طرف سے میں اس پر ایبا یقین رکھتا ہوں جیبا کہ آ قاب اور ماہتاب کے وجود پر یا جیبا کہ اس بات پر کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں۔"

(تبلغ رسالت علم مني ١٥- ١٥)

(مزيد ديكميس آپ كى كماب تخنة النده وص م اور تمته هيعة الوحى ص ٦٨)

آپ کو اپنے الہامات کے قطعی ہونے پر ایبا یقین تھا کہ الہامی بشارات کی وجہ سے سخت سے سخت سے سخت اہلاء کے وقت بھی آپ پر چندال گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ ہشاش بشاش براجت تھے۔ اس کی مزید تفصیل دوسری جگہ دی گئی ہے۔

پس ایک طرف حفرت مریم کے بارہ میں یہ اظہار فرما کر کہ ان پر فرشتہ کا نزول تو ہؤا گر انہیں پورا یقین نہیں تھا کہ وہ فرشتہ ہے اور دوسری طرف موجود مریم حفرت مرزا صاحب کوقطعی اور بھین الہامات سے نواز کر خداتعالی نے آپ کی سابقہ مریم پر فضیلت کا اظہار فرمایا اور بھایا کہ اگرچہ آپ کو بھی مریم نام دیا گیا گر آپ کا مقام سابقہ مریم سے کہیں بڑھ کر ہے۔

یہ پیشگوئی کہ مہدی موعود کو ایک زکی غلام (المصلح الموعود)

کے ملنے کی بشارت ملے گی

قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِلَا هَبَ لَكِ عُلَماً ذَكِيًّا (٢٠) فرشتے نے كها من تو مرف تيرے رب كا بيجا اوا اوں تاكہ تجے ايك ياك لاكے كى بثارت دوں۔ اس ذکر کو بطور پیشکوئی سمجھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم کی طرح موجود مریم کی اس ذکر کو بطور پیشکوئی سمجھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم کی طرح موجود مریم کو بھی ایک بیٹے کی بشارت دی گئی اور انہی '' زکی صاحب المہدی الموجود کو آپ کے سفر ہوشیار پور میں ایک بیٹے کی بشارت دی گئی اور انہی '' زکی غلام'' کے الفاظ میں دی گئی۔

قَالَتُ أَنِّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّلَمُ يَمُسَسُنِي بَشَرٌ وَّلَمُ اللهُ عَلَمٌ وَلَمُ اللهُ اللهُ

مریم نے کہا میرے بیٹا کیے ہوسکتا ہے جبکہ نہ مجھے کی بشر سے تعلق زوجیت رہاہے اور نہ میں بدکار ہوں۔

موعود مریم حضرت مرزاغلام احمد صاحب نے چونکہ مرد ہونا تھا ان کے حق میں بید الفاظ اللہ معنی میں نہیں ہو سکتے جس معنی میں حضرت مریخ کے حق میں تھے بلکہ انکا اطلاق استعارہ کے رنگ ہی میں ہوسکتا ہے۔ پس اس میں بتایا کہ جس طرح مریخ کی کے عقد نکاح میں نہیں تھیں موعود مریخ کی کے عقد بیعت میں نہیں ہوگااور بظاہر اس کا حالت مریکی سے حالت عیسوی کی طرف انقال کرنا یا اُس سے کی (عظیم لیمن میٹی نفس) جٹے کا پیدا ہونا (جیسا کہ لفظ غلام کو کرہ کرف انقال کرنا یا اُس سے کی (عظیم لیمن الوقوع نظرنہیں آئے گا۔ آگے ہے:۔

قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنْ ۚ وَلِنَجُعَلَةَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحُمَةً مِّنَا ۚ وَكَانَ اَمُواً مَّقُضِيًّا لِـ (٢٢)

فرشتے نے کہا الیا بی ہوگا تیرا رب کہتا ہے یہ مجھ پر آسان ہے اور (میں یہ غیر معمولی طریق پیدائش) اس لئے (اختیار کروں گا) تا اسے لوگوں کیلئے نشان بناؤل اور اپی طرف سے (سراسر) رحمت (بناؤل) اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔

جب حفرت ذکریائے بیٹے کی بشارت ملنے پر یہی الفاظ اَنْسی یَکُوُنُ لِی عُلْمٌ کے تو اکو یہ جواب ملا کہ کَلِدَالِکَ قَالَ رَابُکَ هُوَ عَلَیٌ هَیِّنْ وَ قَلْهُ خَلَقُتُکَ مِنْ قَبُلُ وَلَا مَ مُکَ هُوَ عَلَیٌ هَیِّنْ وَ قَلْهُ خَلَقُتُکَ مِنْ قَبُلُ وَلَا مُ لَکُ هُوَ مَلَی هَیْنَ وَ فَلْهُ خَلَقُتُکَ مِنْ قَبُلُ وَلَامُ مَکُ هُوَ اِن الفاظ کا صرف یہ جواب ملا کہ قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیْ هَیْنِ اُس سے غرض یہ بتاناتھی کہ اس میں شہنمیں کہ حضرت ذکریا کے ہاں بیٹا ہونے کے عَلَی هَیِّن اُس سے غرض یہ بتاناتھی کہ اس میں شہنمیں کہ حضرت ذکریا کے ہاں بیٹا ہونے کے

زبادہ سامان موجود تھ (کیونکہ جب اس نے انسان کو اس وقت پیدا کرلیا جب وہ کوئی ٹی (مذکور) نہیں تھا تو جب ماں باب دونوں موجود تھے تو بیٹا پیدا کرنا اس کے لئے کیا مشکل ہوسکتا تھا) اس کے برعکس مریم کے مال بیٹا پیدا ہونے کے سامان کم ہیں لیکن خداتعالے کے لئے اسکو بیٹا دینا ویہا ہی آسان ہے جیہا کہ زکریا کو بیٹا دینا آسان تھا کیونکہ وہ خالق اسباب ہے۔ ہاں یہ سوال ضرور ہوسکتا ہے کہ یہ غیرمعمولی طریق پیدائش کول اختیار کیا گیا تو سنو لمنے جُعَلَهُ ١ يَهُ لِلنَّاس براس لئے کیا حمیا کہ اے لوگوں کے لئے علامت اور نشان بناؤں۔ حفرت مریم کے ہاں بغیر واسطه مرد کے بیٹا پیدا ہونا اس بات کی آیت لعنی نشان تھا کہ اب بنی اسرائیل میں کوئی ایہا مرد نہیں رہا جس کے ہاں نی اللہ پیدا ہوسکے لہذا اب نؤت ان کے گرانے سے نکل جائے گی۔ ای طرح موعود مریم المهدی الموعود حفرت مرزا غلام احمد صاحب کا حالت مریم سے حالت عیسوی کی طرف انقال اس بات کی علامت تھی کہ اب سلسلہ خلافت محدید قریش کی بجائے دوسروں کی طرف معمل ہوتا ہے۔ اور آ کے رحمة مِنا فرماكر بتايا كه جس طرح بني اسرائيل سے سلسله نبوت بن اساعیل کی طرف نحقل ہوتا سراسر رحمت اللی کا موجب تھا ای طرح قریش کی بجائے ابنائے فارس کی طرف سلسله خلافت محمریه کا نقال بھی سراسر رحت الی کا باعث ہوگا اور آخر میں و کے ان اَمُهُ أَمُّ فَضِيًّا كَ الفاظ ركم كر بتايا كه جس طرح مريم عيني كا بدا مونا فيعله شده ام تها جو مخالف حالات کے باوجود بورا ہو کر رہا ای طرح موعود مریم کا حالت مریم سے حالت عیسوی کی طرف انقال کرنا اور اس سے ایک مسیحی نفس بینے کا پیدا ہونا بھی ایک فیصلہ شدہ امر ہے جو اینے ونت پر بورا ہو کر رہیگا۔

عین مطابق جیب اور بہت ہی جیب بات ہے کہ اوپر درن کی جانے والی پیٹگوئی کے عین مطابق جس طرح حضرت مریم کو ایک پاک بیٹے (غُلمُا زَکِیًا) کی بثارت کی اور اسے" ایک لیکناس قرار دیا گیا۔ "زُخسمَةً مِنّا" یعن خدا کی خاص رحت اور اسکی قدرت اور قربت کا نثان تھہرایا گیا اور آخر میں یہ کہا گیا کہ یہ اَمُسوا مَقْضِیًا یعن فیصلہ شدہ امر ہے ای طرح موجود مریم حضرت اور آخر میں یہ کہا گیا کہ یہ المُسوا م الموجود کی بثارت انہی (غُلمَا زَکِیًا کے) الفاظ میں دی مرزا صاحب کو ایک خاص بیٹے المح کے الموجود کی بثارت انہی (غُلمَا زَکِیًا کے) الفاظ میں دی گئے۔ رَحْمَةً مِنّا کے مطابق اسے" قدرت اور رحمت اور قربت" کا نثان تھہرایا گیا اور آخر میں کیا اُمُرا مُقَضِیًا کے الفاظ رکھ کریے بتایا گیا کہ اس پیٹگوئی پر اعتراض ہو کے اور سمجما اور کہا

جائیگا کہ یہ پوری نہیں ہوگی یا پوری نہیں ہوئی مگر خدا جانتا ہے کہ پوری ہوگ۔ چنانچہ جیسا کہ آگے ذکر آئیگا بالکل ای طرح وقوع میں آیا۔

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتُ بِهِ مَكَاناً قَصِيًّا (٢٣)

پر مریم اس (موجود بیٹے) سے حاملہ ہوئیں اور اس کے ساتھ ایک دور کے مقام پر چل میں۔

مُكَاناً قَصِيًا كِ معنے دور كے مقام كے ہيں۔ پس اس ميں يہ اشارہ كيا كيا كہ بينے كى بشارت لمنے كے ساتھ بى موعود مريم كا مقام پہلے ہے بہت بلند اور لوگوں كے واہمہ ہے دور تر ہو جائيگا چنانچہ پر موعود كى بشارت والے الہامات كے بعد جو سلسلہ الہامات تذكرہ ميں درج ہاس ميں يہ الہامات بھى ہيں" تو مجھ ہے ايہا ہے جيسى ميرى تو حيد۔"" تو مجھ ہے اور ميں تجھ ہوں۔"" تو مجھ ہے اور ميں دول كے تھے ہوں۔"" دوہ وقت آتا ہے بلكہ قریب ہے كہ خدا بادشاہوں اور اميروں كے دلوں ميں تيرى محبت ذالے كا يہاں تك كہ وہ تيرے كہر وں سے بركت دھوندھيں دول ميں تيرى محبت ذالے كا يہاں تك كہ وہ تيرے كہر وں سے بركت دھوندھيں كے۔" (تذكرہ ص ١٣١١-١٣١)

فَا جَآءَ هَا الْمَخَاصُ إلى جِذُعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ يللَيْتَنِى مِنْ قَبُلَ هَذَا وَكُنتُ نَسُياً مَّنُسِياً (٢٣)

مجر دردِ زہ اسے تنہ مجور کی طرف لے منی۔ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مرجاتی اور بعولی بسری چیز ہوتی۔

جیا کہ پہلے بھی لکھا گیا ان آیات میں دہری پیٹگوئی ہے آیک موجود مریم (المہدی الموجود) حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مجاز اور استعارہ کے رنگ میں خود حمل دار ہونے کی جس کے بعد آپ نے حالت مریم سے حالت عیسوی کی طرف انقال کرنا تھا اور دوسرے آپ کے ہاں ایک مسیحی لفس جیٹے کے پیدا ہونے کی۔ پس اس آیت میں بتایا گیا کہ جیسے میچ کی پیدائش کے وقت مریم کے لئے الی مصیبت کھڑی ہوگئی کہ اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مرجاتی اور بھولی بسری چیز ہوتی الی بی صورت موجود مریم کو چیش آئے گی۔ چنانچہ آپ نے خود فرمایا: "میری دوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وتی اللی اور میچ موجود ہونے کا دعوی تھا الکہ خاص اللی کا نہیں میری گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لئے یہ الہام ہؤا تھا گھ آئے گا آئے تھا الکہ خاص اللی

اب ہم ندکورہ دو میں سے دوسری پیٹگوئی کو بینی موعود مریم کے ہاں ایک مسیحی لفس بیٹا پیدا ہونیکی پیٹگوئی کو مدنظر رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اس آ بت کا اطلاق موعود مریم پرس طرح ہوتا ہے۔

مصلح موعود کی پیدائش سے پہلے حضرت مہدی موعود کیلئے نہایت دردناک حالات پیدا ہونے کی پیشگوئی

خاض درد زہ لین اس شدید درد کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے عالمہ کو ہوتی ہے۔ پس اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ پرموہود کے پیدا ہونے سے پہلے موہود مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کیلئے نہایت دردناک حالات پیدا ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہؤا۔ ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء کو آپ نے ایک اشتہار کے ذریعہ (جو اخبار ریاض ہند امرتسر کی کیم مارچ ۱۸۸۱ء کی اشاعت میں بطور ضمیمہ شامل تھا) دنیا کو خبر دی کہ (آپ کے ہوشیار پور میں چلہ شی کے دوران) اللہ تعالیے نے آپ کو الہاما آیک محلمہ المرتبر کی جوشیار پور میں چلہ شی کے دوران) اللہ تعالیے دیا آپ کو الہاما آیک محلمہ المرتبر کی خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے دسترے سفرکو (جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے) تیرے لئے مبارک کردیا سوقد رت اور رحمت اور قربت کا نشان تخبے دیا جاتا ہے فضل اور احمان کا نشان تخبے عطا ہوتا ہے اور فرح اور فرح اور خطفر کی کلید تخبے ملتی ہوتا ہو اور فرح اور فرح اور خطفر کی کلید تخبے ملتی ہوتا ہو اور فرح اور فرح اور خطفر کی کلید تخبے ملتی آئیگا وہ سے سوگھ ایک اور احمان کا نزول بہت مبارک اور حالل کی بہتوں کو بہت مبارک اور حالل کے ساتھ آئیگا اور اپنے سیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بتاریوں سے صاف کر بگا وہ کلمۃ اللہ ہے ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ جس کا فزول بہت مبارک اور حالل سے بہتوں کو بتاریوں سے صاف کر بگا وہ کلمۃ اللہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جس کا فزول بہت مبارک اور حالل

الی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خداتعالے نے این رضا مندی کے عطر سے مموح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں مے اور خدا کا سامیہ اس کے سر یر ہوگا۔ وہ جلد جلد برمیگا اور اسروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت یائے گا اور تومیں اس سے برکت مائیں گی تب ایے نفسی نقط آسان کی طرف اٹھایا جائیگا۔وَ کَانَ اَمُواَ مَقُضِیّا''۔ مجر اشتہار ۲۲ رمارج ۱۸۸۷ء میں آپ نے اعلان فرمایا کہ"ایا لڑکا بموجب وعدہ الہی نو برس کے عرصہ تک ضرور بدا ہوگا خواہ جلد ہو خواہ بدر بہرمال اس عرصہ کے اندر پدا ہو جائیگا''۔ ان میں ے پہلے اشتہار کا شائع ہونا تھا کہ ایک آریہ لیڈر پنڈت کیکھرام نے اے مفتریانہ اشتہار قرار دیا اور لکھا کہ خدا کہتا ہے" یہ سب باتی جھوٹ ہیں اور ہرگز یوری نہیں ہوگی۔" (مغہوم) ای طرح ینڈت اندرمن مراد آبادی نے بھی کلتہ چینی کی اور کہا کہ 9 برس کا عرصہ بہت لسا ہے اتنے عرصہ میں تو کوئی لڑکا پیدا ہو ہی سکتا ہے حالانکہ اوّل بیضروری نہیں تھا دوسرے پیشگوئی صرف بیٹے کی نہیں نہایت عظیم الثان صفات والے مٹے کی تھی۔ غیر تو خیر غیر تھے بعض مسلمانوں ( عافظ سلطان تشمیری و صابر علی وغیره) نے بھی دشمنان اسلام کی پیٹے ٹھوکی اور یہاں تک لکھ دیا کہ لڑکا تو ڈیڑھ سال پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ یہ تو وہ تکلیف دہ باتیں تھیں جو آپ کے اشتہارات شائع ہوتے ی وقوع میں آ تنیں۔ مرکزنا خدا کا یہ ہؤا کہ آٹ کے ہاں پہلے ایک لڑکی "عصمت" نامی پیدا ہوگئ جس پر دشمنوں نے بہت مختصا کیا اور کہا کہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ اس کے بعد ایک لڑکا '' بشیر اوّل' پیدا ہؤا جس کی پیدائش پر حضرت مرزا صاحبؓ نے لکھا '' شائد' بھی پسر موجود ہولیکن وہ لڑکا ڈیڑھ سال کا ہو کر فوت ہوگیا۔ پھر کیا تھا مخالفت اور ہٹسی اور مشخصے کا ایک طوفان بریا ہوگیا حالانکہ آتے نے قطعی طور پر اسے پیر موعود قرار نہیں دیا تھا بلکہ صاف صاف لکھا تھا کہ ضروری نہیں کہ یمی لڑکا پسر موعود ہو ہاں نو سال کی میعاد مقررہ کے اندر وہ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس پر آٹ کو اتنا یقین تھا کہ پہلے لڑے کی وفات ہر آٹ نے نہایت تحذی سے لکھاکہ" دوسرا لڑکا جس کی نبت الہام نے بیان کیا کہ دوسرا بٹیر دیا جائے گا جس کادوسرا نام محود ہے وہ اگر چہ اب تک جو کم دمبر ۱۸۸۸ء ہے پیدانہیں ہؤا مر خدانعالے کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیا ہوگا زمین و آسان ممل سکتے ہیں ہر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں''۔ نیز لکھا سواے وے لوگو! جنہوں نے ظلمت کو دیکھ لیا حیرانی میں مت برو بلکہ خوش ہو اور

خوشی سے اچھلو کہ اس کے بعد اب روشنی آئے گی۔''

رشنوں کیلئے ہنگامہ آرائی اور طوفان برتمیزی برپاکرنے کا کوئی جواز اسلئے بھی نہیں تھا کہ ۱۲ فروری کے البہامات میں دراصل دولڑکوں کی پیشگوئی تھی ایک ''مہمان' یعنی آکر جلد رخصت ہو جانے والے لڑکے کی اور دوسری المصلح الموجود کی پس پہلے لڑکے کا فوت ہوجانا تو اس پیشگوئی کی صداقت کی دلیل تھی نہ کہ اسکے جھوٹا ہونے کی۔ تاہم بد فطرت لوگوں نے اسپر شور بچایا جس کی صداقت کی دلیل تھی نہ کہ اسکے جھوٹا ہونے کی۔ تاہم بد فطرت لوگوں نے اسپر شور بچایا جس کی وجہ سے آپ کو صد درجہ دکھ پہنچا اور اس دکھ کا پہنچنا آپ کے لئے امرطبی اور ضروری بھی تھا کیونکہ سے پیشگوئی اسلام کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے تھی نہ کہ کسی ہوائے نفس کے ماتحت پس اس تکیف کو جو پسر موجود کی پیدائش سے پہلے آپ کو چہنچنے والی تھی اس آپ میں درد زہ سے (جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہونے والی درد کا نام ہے ) تعبیر کیا گیا۔ سجان اللہ کتنی برگل تعبیر ہے۔

اب رہے جسد ع نسخدلہ کی طرف لیجانے کے الفاظ تو جانا چاہے کہ جدی درخت کے سے کو کہتے ہیں (بعض نے اے کے ہوئے اور خشک تند سے خاص کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ شرطنہیں)۔ دکھ جنچنے پر کسی چیز کی طرف جانا دوطرح پر ہوتا ہے ایک اسطرح جیسے انسان حملہ آور دشمن کی طرف جاتا ہے اور دوسرا اسطرح جیسے انسان حصول سہارا کے لئے کسی کی طرف جس سے اسے مدد یا تعاون کی امید ہوجاتا ہے۔ پس اس میں ایک تو یہ بتایا کہ دشمنوں کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ موعود مریم کو مقابلہ کے لئے ان کی طرف متوجہ ہوتا پڑیگا اور دوسرے یہ بتایا کہ جب دشمن ہنمی اور شخصا کر رہا ہوگا مریم نام پاندلا موعود مریم بعض لوگوں کی طرف جب دونوں باتمی پوری ہوئی۔

فَنَادُهَا مِنُ تَحْتِهَآ اللَّا تَحُزَنِيُ قَدُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا (٢٥)

اس پر فرشتہ نے اسے پائیں جانب سے آواز دی اور کہاغم نہ کھا تیرے رب نے تیرے ینچے چشمہ بہا دیا ہے۔

فرشتہ کے حضرت مریم کو پائیں جانب سے پکارنے میں تو یہ حکمت تھی کہ وہ چشمہ کی جگہ کو جان لیں کہ جہاں سے آواز آری ہے وہ وہاں پر ہے۔ گر یہ سارا ذکر چونکہ ایک اور مریم کے لئے بطور پیٹگوئی ہورہا ہے۔ اس لئے اس میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ حالات مذکورہ میں

مواود مریم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیٰ دی جائیگی اور اس اہتلاء کے زمانہ میں اس کشرت سے الہامات ہوئیگے کہ گویا ایک چشمہ بہ پڑیگا۔ چنانچہ آپ کے مجموعہ الہامات '' تذکرہ'' کو دیکھنے سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ پر مواود کے بارہ میں ۲۰ رفروری المماء کے اعلان اور ۱۲ رجنوری ومماء کے درمیان جو اس کی پیدائش کا دن ہے آپ کو کس کشرت سے الہامات ہوئے۔ اور اگر چہ وہ سب کے سب پر مواود کے متعلق نہیں تھے گر ان سے آپ کو اتی تعلیٰ تو ہو جاتی تھی کہ خداتعالیٰ نے آپ سے منہیں موڑا۔

------

# موعود مریم مہدی مسعود کے لوگوں کو دعوت بیعت دینے اور اسکے بہترین متائج برآمہ ہونے کی پیشگوئی

اور کی آیت کے بعد ہے:-

وَهُزِّى آلِيُكِ بِجِدُعِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا (٢٦)

اوراے مریم سنه محبور کو اپنی طرف بلا وہ تھھ پر تازہ بتازہ محبوری مرائیگا۔

آخضرت نے مومنوں کو مجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے ہی اسیس بتایا کہ جب دی من اللہ مرح طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہوں گے۔ مریم نام پانے والا موعود خدائی اشارہ کے ماتحت لوگوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیگا اور اس کا مسلمانوں کی طرف تعاون اور خیر کی امید سے متوجہ مونا رائیگاں نہیں جائے گا بلکہ '' محبور کا یہ تھ'' اس پر تازہ بتازہ کھل گرائیگا یعنی ان میں سے نئے عمرہ صفات والے لوگ اس کے قدموں پر گریں گے۔ چنانچہ عین اس اہتلاء کے وقت آپ نے لوگوں کو بیعت کرنے کی دعوت دی جو بہت سے سعید فطرت لوگوں نے قبول کی۔ (دیکھیں تاریخ احمدیت جلد دوم ص ۱۹۳ تا ۱۷۳)

آگے ہے:-

فَکُلِی وَاشُرَبِی وَ فَرِّی عَیْنًا (۱۲ جاری) جب موعود مریم کو خداکی طرف سے بمثرت ملنے والی بثارتوں کو ایک چشمہ اور اس کے قدموں پر گرنے والے لوگوں کو تازہ مجوری قرار دیا تو اس کے بعد ان سے تمتع کو کھانے اور پینے سے تعبیر کیا اور اس کے بعد فرمایا وَقَدِیْ عَیْنُا اور (یاد رکھو بیلاتیں کچنے ضرور ملیں گی پس ان سے) اپنی آ تکھیں ٹھنڈی کرنا ۔

دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ تختے جس بیٹے کی بشارت دک گئی ہے دہ حسب وعدہ ضرور پیدا ہوگا ہیں تو اس کے نظارہ سے اپنی آ تکھیں شنڈی کرنا۔ چنانچہ جہاں تک امر دوم کا تعلق ہے اوپر حوالہ آچکا ہے کہ آپ نے خدا سے علم پانے کے بعد دعویٰ کیا کہ پسر موجود مذت مقررہ کے اندر ضرور بالفرور پیدا ہوگا زیمن وآسان ٹل کتے ہیں گر خدا کے وعد نہیں ٹل کتے۔ رہا امر اوّل تو ایک ایے ہی موقع پر یعنی جب آپ نے اعلان بیعت کیا اور بعض لوگ جو پہلے آپ سے بیعت لیا اور بعض لوگ جو پہلے آپ سے بیعت لیا ور بعض لوگ جو پہلے دین کہا تو آپ نے کی درخواست کیا کرتے تھے بنظن ہوگئے اور انہوں نے آپ کو کافر اور ب این کہا تو آپ نے فرمایا '' افسوس ان احمقوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جو مخص خداتعالیٰ سے قُلُ اِیّی وَیَ اَوْر یُک کَلُ اِیّی سَمْنُو لَیْدِ تَوْجِیْدِی وَ تَفُرِیْدِی کی آ وازیں اُمِن کی بِمَنُو لَیْدِ تَوْجِیْدِی وَ تَفُرِیْدِی کی آ وازیں سُنی ہوگا ہو وہ ان کی برگوئی اور گالیوں کی کیا بروا کرسکتا ہے۔''

فرمایا:-

فَامَّالَوَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِيَّ إِنَّي نَذَرُتُ لِلرَّحُمٰنِ صَوْمًا فَلَنُ اُكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّا (٢٤)

اور اگر تو کسی بشر کو دیکھے تو کہنا کہ میں نے رحمٰن کے لئے (چپ کا) روزہ رکھا ہے سوآج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔

یہاں پھر وہی رحمٰن کا لفظ ہے جو اوپر آیا تھا اللہ کا لفظ نہیں ہے اور جیہا کہ واضح کیا جا چکا ہے صغت رجمانیت کا تعلق نزول کلام سے ہے۔ چونکہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب بیٹے کی ولادت قریب تھی اس میں موجود مریم کو یہ اشارہ کیا گیا کہ لوگ پسر موجود کے بارہ میں اعتراضات سے باز نہ آئیں تو پرواہ نہ کرنا بلکہ اٹی باتوں کا جواب دینا چھوڑ دینا خدائے رحمٰن جس نے بچے بیٹے کی بیٹارت دی ہے۔خود ان کوعملی جواب دیگا۔

فَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرُيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيناً فَرِيّاً (٢٨) (سواس كے بعدحب بثارت عیلی پیدا ہؤا اور جب برا ہوگیا) تو مریم

اے سوار کرکے اپنی قوم کے پاس لائی (جس پر) قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم تو نے عجیب کل کھلایا ہے۔

بعض لوگوں نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ جب بچے پیدا ہوگیا تو مریم اسے اٹھائے ہوئے قوم کے پاس لائیں لیکن ان کی ولادت جس رنگ میں ہوئی اعتراضات کا ہونا بھی تھا اسلئے یہ بات قرین قیاس نہیں نیزآ گے جو با تیں ابن مریم کی بیان ہوئی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اس وقت نبی بن چکے تھے پس تنځیمله کا مطلب یہ ہے کہ اسے سوار کرا کے لائیں۔ یہ دراصل تو قیر پر قرید ہے اور اس میں بتایایہ گیا کہ موجود مریم کے ہاں بھی حسب بشارت بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی زندگی ہی میں جوان ہوجائے جیسا کہ 'خکلا منا زکیا '' میں یعنی'' غلام'' کے لفظ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر اس مریم کی بدولت اسے اس کی قوم میں بوت کا مقام بھی مل جائےگا۔

فریٹ کے معنے عجیب کے ہیں اور یہ لفظ مقام ذم پر بھی استعال ہوتا ہے اور مقام مدح پر بھی۔ پس اس میں بتایا کہ بعض لوگ اسونت بھی کہ لڑکا پیدا ہوکر جوان ہو چکا ہوگا اور اس کا ہونہار ہونا نظر آ رہا ہوگا۔ اعتراض ہی کئے جا کیں گے اور بعض اس لڑکے کی خوبیوں کے قائل ہوں گے اور اس کے بارہ میں ہونے والی پیٹگوئی کے ایک عظیم پیٹگوئی ہونے کا اعتراف کریں موں گے۔ چنانچہ حفرت علامہ علیم مولوی نورالدین صاحب جو بعد میں جماعت کے خلیفۃ اوّل ہوئے آپ کے جا کی مون کی مول کے ایک عظمت کے خلیفۃ اوّل ہوئے آپ کے علم ونفل کے قائل تھے اور آپ کو پسر موجود خیال کرتے تھے۔ یہی حال دیگر اکا برین جماعت کا تھا اور ان کے علاوہ کئی غیر از جماعت لوگ بھی اس پیٹگوئی کی عظمت کے معترف تھے جن میں ہے مولوی سمج اللہ خان صاحب فاروتی اور غیر مسلم سکھ صحافی ارجن سکھ ایڈیٹر رتگین جن میں ہے مولوی سمج اللہ خان صاحب فاروتی اور غیر مسلم سکھ صحافی ارجن سکھ ایڈیٹر رتگین امرتر کے اساء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

(ديكيس تاريخ احريت جلد ٢ ص ١١٢-١١١)

يْ الْخُتَ هُرُونَ مَاكَانَ اَبُوكِ امْراً سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ الْمُرا سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ الْمُكِ بَغِيًّا (٢٩)

اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری مال بدکار۔ مطلب یہ کہ نہ مال باپ برے نہ بھائی برا تو ایبا کام کرنوالی یعنی (نعوذ باللہ) ناجائز بچہ جننے والی ما خدا کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والی کہاں ہے آگئے۔

اس ذکر میں یہ اشارہ کیا گیا کہ موعود مریم کا کوئی بھائی اس فتم کے دعاوی نہیں کریگا جیسے کہ وہ کریگا نہ اس کے ماں باپ کریں مے۔

فَاشَارَتُ اِلْيُهِ قَالُوُا كَيُفَ نُكَلِّمُ مَنُ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا (٣٠)

ال پر مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا (کہ یہ جواب دے گا) انہوں نے کہا جوکل تک پگوڑے کا بچہ تھا ہم اس سے کیے گفتگو کریں۔

قَالَ إِنَّى عَبُدُ اللَّهِ التَّنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣١) ابن مريم نے كہا من الله كا بنده مول اس نے جھے كتاب دى ہے اور ني بنایا ہے۔

جیںا کہ اوپر بھی لکھا گیا ہے کہ ان آیات میں دہری پیٹگوئی ہے اول موعود مریم حفزت مرزا غلام احمد صاحب کے حالت مرکی سے حالت عیسوی کی طرف انقال کرنے کی اور دوسرے آپ کے ہاں ایک مسیحی گفس بیٹے کے پیدا ہونے کی۔

النینی الکتاب سے تو دونوں صورتوں میں قرآن اور قرآن کا علم دیا جانا مراد ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کی نئی شریعت کے حامل نہیں ہوں گے۔ قرآن ہی اکی شریعت ہوگ۔ لیکن جَعلَنی نَبیًا کے الفاظ سے پہلی صورت میں تو نی بنایا جانا ہی مراد ہے۔ اور دومری صورت میں مراد نی کا مقبل بنایا جانا ہے۔ چنانچہ جب اس پیشگوئی کے معداق پر خداتعالیٰ کی طرف سے یہ اکشاف ہؤا کہ آپ ہی ہر موجود ہیں۔ تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ الهانا جاری ہوئے کہ انگشاف ہؤا کہ آپ ہی ہر موجود ہیں۔ تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ الهانا جاری ہوئے کہ انگالکمسینے المقبل فو خیلیفتہ میں سے موجود ہوں۔ یعنی اس کا مثیل اور خلیقہ۔ و جَائِف نَد مَن مَن مُن مُن وَ وَصَنِی بالصَلْو وَ

وَالزُّكُواةِ مَا دُمُتُ حَيًّا (٣٢)

اور جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے بابرکت بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوۃ کا تاکیدی حکم دیا ہے۔

وَجَعَلَنِي مُبَارَكُا أَيْنَ ما كُنتُ مِن بَايا كه اس كا وجود گر میں، گرے باہر۔ سنر میں دعر میں۔ اپنے اصل مقام پر یا وہاں ہے ، جرت کرے کہیں دور جانے پر ہرصورت میں مبارک ہوگا۔ چنانچہ موجود مریم حضرت مرزا صاحب نے جب حالت عیسوی کی طرف انقال کیا تو بعید بی اللہ ہونے کے انکا وجود جہاں کہیں بھی ہو با برکت ہوتا تھا۔ جس کھانے کو آپ چھو لیتے وہ اس میں برکت پڑ جاتی تھی جس گھر میں قدم رکھتے وہ مبارک ہوجاتا تھا جس مریض کو چھو لیتے وہ اچھا ہو جاتا تھا گھر آتے تو ایک دریا نورکا ہمراہ لاتے اور گھر سے باہر جاتے تو نور آپ کے آگے جاتا تھا اور آپ کی نیابت میں آپ کے پہر موجود کا بھی بہی حال تھا۔ اور انہیں تو بھرت بوالصّلوة و والزّ کو ق ماذک تُ باتھ سے قیام بے شار برکات کا موجب ہوا۔ انگلے جملہ " وَاَوْصٰنِی بِالصّلُوة وَ الذّ کو قِ مَادُمُتُ حَیّا" میں الصّلوة اور الزّ کو ق کا ال تخصیص بحلہ " وَاَوْصٰنِی بِالصّلوة وَ الذّ کو قِ مَادُمُتُ حَیّا" میں الصّلوة اور الزّ کو ق کا ال تخصیص کے لئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح سابقہ این مریم کو عمر بحر تورات کے مطابق نماز اوا کرنے اور زکو ۃ دینے کا تھم ہؤا موجود این مریم کو اور موجود مریم کے پہر موجود کو بھی قرآن کے مطابق تھوق اللہ اور حقوق العباد اوا کرنے کا تھم ہوگا آئمیں سے کوئی ٹی شریعت نہیں لائے گا۔ مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد اوا کرنے کا تھم ہوگا آئمیں سے کوئی ٹی شریعت نہیں لائے گا۔

حضرت مہدی موعود نے فرمایا: "اگر میں آنخضرت الله کی است نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام بہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں بھی یہ شرف مکالمہ خاطبہ (جو مجھے حاصل ہے) ہرگز نہ پاتا کیونکہ اب بجر محمدی بؤت کے سب بؤتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے مگر وہی جو پہلے اُمتی ہو۔ پس اس بنا پر میں اُمّتی ہوں اور نبی بھی اور میری بؤت یعنی مکالمہ خاطبہ اللهیہ ، آنخضرت میں اس بنا پر میں اُمّتی ہوں اور نبی بھی اور میری بؤت پھی بھی نہیں۔ وہی بؤت محمدیہ ہو جو جھے میں ظاہر ہوئی۔

آ یت و جَعَلَنِی مُبَارَكًا الله کے بعد ہے:-

وَبَوْا أَبِوالِدَقِسى وَلَمْ يَسْجَعَلُنِى جَبَّاداً شَقِيًا (٣٣) اور جَمِع الله الله عنها والده سے نيك سلوك كرنے والا بنايا ہے اور جابر اور نافرمان نہيں بنايا۔

جب ابن مریم کی زبانی میکملوادیا کہ میں نی ہوں تو اس کے بعد الفاظ زیر تغییر لانے کی نظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ والدہ سے نیک سلوک تو معمولی درجہ کے نیک آ دمی بھی کرتے ہیں۔ پس بدالفاظ جو لائے گئے تو بہ بتانے کے لئے کہ موجود مریم پر چیاں کریں تو انمیں ایک خاص اشارہ ہے۔ اب ہم ویکھتے ہیں کہ میج ناصری کی صرف والدہ تھیں والد سے بی نہیں لیکن موعود مریم کے والد اور والدہ دونوں ہونے تھے۔ اور اسکے سے اور نی بننے کے وقت دونوں نہیں ہونے تھے اور ان کے حق میں اس کے بر ہونے کا ذکر اس سے ذرا میلے لینی آیت ۱۵ میں آبھی چا ہے اس لئے اگر چہ اس آیت میں جو ذکر ہے وہ مجی بطور پیشکوئی بی ہے مگر سے پیشکوئی موعود مریم حفرت مرزا غلام احمد صاحب کے این بارہ میں نہیں ہو کتی بلکہ آٹ کے پر موعود ہی کے بارہ میں ہوسکتی ہے جس کا ذکر ان آیات میں آٹ کے ذکر کے ساتھ ہورہا ہے۔ یول بھی سے مسلمہ اصول ہے کہ مجمی ایک بات باپ کے حق میں بتائی جاتی ہے اور اسکا بیٹے کے حق میں بورا مونا مقدر ہوتا ہے۔ مرآ یا کے پر موفود کے بھی والد اور والدہ دونوں ہونے تھے اس لئے جب تک کوئی خاص وجہ نہ ہوصرف ان کا والدہ سے نیک سلوک کرنیوالا ہوتا بیان کیا جاتا برتعریفی ہے تعریف نہیں۔لیکن یہاں یہ ذکر مقام مرح یر آیا ہے۔ اس لئے اس میں درامل یہ اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت مسط کے خلیعة اللہ بنے کے وقت ان کی والدہ موجود تعیس لیکن والد نہیں تھے ای طرح جب به پسر موعود منصب خلافت یائے گا اس وقت اسکی صرف والدہ موجود ہوگی۔ والد موجود نہیں ہو تھے۔ مگر والد کی عدم موجودگی کے باوجود وہ والدہ سے حد درجہ نیک سلوک کر نیوالا ہوگا۔ اور اس کے بعد وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارًا شَقِيًّا كِ الفاظ برها كر بتايا كر عفرت مل كل والده كى طرح اس کی والدہ بھی مومنہ ہوگی الی نہیں ہوگی کہ ان برکی معاملہ میں جر کرنا بڑے یا ان کی نافر مانی کرنی بڑے جس کی غیر مومنہ یا مشرکہ والدہ کے تعلق میں ضرورت چین آ عتی ہے۔ يه پيشگوئى بھى لفظ بەلفظ بورى موئى بلكة قرآنى الفاظ وَ الويسنة مَا اللي رَبُوةِ ذَاتِ برَ ارِ وَ مَعِینِ (المومنون ۵۱:۲۳) میں مستور پیٹگوئی کے مطابق آپ اور آپ کی والدہ صاحبہ نے

بعد از ہجرت جس مقام پر پناہ لی بقرف الٰہی اسکا نام ہمی ربوہ رکھا گیا۔ وَالسَّلَامُ عَلَیٌ یَـوُمَ وُلِـدُثُ وَیَـوُمَ اَمُـوُثُ وَیَـوُمَ اَمُـوُثُ وَیَـوُمَ اُبُعَثُ حَیّاً (۳۳)

اور جس دن میں پیدا ہؤا اس دن بھی مجھ پر سلامتی تھی اور جس دن میں مروں گا۔ اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤنگا۔ (اسدن بھی سلامتی ہوگی)

یہ ذکر کر کے بتایا کہ موتود مریم کے حالت مریک سے حالت عیدوی کی طرف انقال پر بین اس کے بطور عیدی روحانی تو اُد کے وقت بھی اس پر سلامتی نازل کی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے مشن کو پورا کریگا (چنانچہ آ پکو وَ اللّٰهُ یَعْصِمُکُ مِنَ النَّاسِ کا الہمام بھی ہؤا) اور اس کی زندگی ایس کامیاب اور پاکیزہ زندگی ہوگ کہ موت کے وقت بھی اس پر سلامتی بھیجی جائے گی۔ اور خدا کی نگاہ میں بھی وہ ایبا پہندیدہ ہوگا کہ حشر کے دن بھی اس پر سلامتی نازل کی جائے گی۔ ای طرح اس میں موتود مریم کے پسر موتود کے متعلق بتایا کہ وہ بچپن میں فوت نہیں ہوگا ۔ بلکہ جوان ہوگا۔ اور مہدی موتود کی پوری طرح اتباع کرے گا کیونکہ لفظ غلام ان دونوں باتوں کا مقتضی ہے اور پھر الی زندگی گزارے گا۔ کہ اس کی موت پر لوگ اس کے حق میں وعائے باتوں کا مقتضی ہے اور پھر الی زندگی گزارے گا۔ کہ اس کی موت پر لوگ اس کے حق میں وعائے خیر کریں گے اس کی زندگی ریا کارانہ نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ خداتحالیٰ کی نگاہ میں بھی پہندیدہ ہوگا۔ جس کی وجہ سے حشر کے دن بھی اس پر سلامتی نازل کی جائیگی۔ چنانچہ ان دونوں کے حق میں سے چشکوئیاں لفظ بدلفظ یوری ہوئیں۔

پیرائش کے وقت ان پر سلامتی کا نازل ہونا تو ای سے ٹابت ہے کہ یہ دونوں (یعنی مسلل موبود اور مسلم موبود اور کامیاب زندگی گزار نے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رہی وفات کے وقت کی سلامتی تو یہ ایک تو اس سے ٹابت ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی ان کا نام آئے ان پر سلام بھیجتے ہیں اور دوسرے اس سے ٹابت ہے کہ ان کے شروع کئے ہوئے کام ان کے بعد بھی جاری ہیں اور ان کے شاندا ر نیک نتائج مسلسل نکل رہے ہیں۔ اور جب بہلی دونوں پیش گوئیاں پوری ہوگئی تو اس میں شبہ نہ رہا کہ حشر کے دن کے بارہ میں جو پیشگوئی ان کے حق میں کی گئی ہے وہ بھی ضرور پوری ہوگی۔

===============

### تَهيانقص مين ايك اور عجيب بيشكوني

سورۃ مریم کے حوالہ سے یہاں تک مضمون لکھا جا چکا تھا اور میں اسے ختم بی کرچکا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ خدا تعالیٰ کی کی بھی چیز کے بجائبات ختم نہیں ہو کتے ہیں۔ اس کے جو اس نے اپنے سب سے بزرگ رسول اللیکی کی از ل کیا بجائبات ختم کیوکر ہو کتے ہیں۔ اس کے ساتھ بی میرے دل میں بے قراری پیدا ہوئی کہ اس سورۃ کے مقطعات میں کوئی اور پیگوئی بھی ہوتو بھے سمجھائی جائے۔ چند بی لحے اس کیفیت اضطرار میں گزرے سے کہ میری توجہ سیدنا حضرت کیم مولوی نورالدین صاحب کی (جو بعد میں ظیفۃ آسے اول منتخب ہوئے) ایک رویاء کی طرف پھیری میں۔ ایک مولوی عبدالفد ویں صاحب رہے کے دویاء میں دیکھا کہ ان کی گود میں کی چھوٹے چھوٹے سے دہ برگ آدی سے ... میں نے رویاء میں دیکھا کہ ان کی گود میں کی چھوٹے چھوٹے بی ویکھا کہ ان کی گود میں کی گود میں کی چھوٹے جھوٹے میں دیکھا کہ ان کی گود میں کی گود میں کی چھوٹے میں دیکھا کہ ان کی گود میں کی چھوٹے جھوٹے میں دیکھا کہ ان کی گود میں کی گود میں کی چھوٹے جھوٹے میں دیکھا کہ ان کی گود میں کی گود میں کی گود میں دیا۔ رستہ میں نے ان بچوں سے بچھا کہ تم کون ہوتو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا نام تھیلیک تھی۔ رستہ میں اپنے اس رویاء کو بہت تجب کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ جب میں حضرت مرزا صاحب کا مرید ہؤا تو میں نے ان سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ مرزا صاحب نے فرایا۔ '' آپ کو اس کا علم دیا میں نے ان سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ مرزا صاحب نے فرایا۔ '' آپ کو اس کا علم دیا مولوں کا در کیا۔ مرزا صاحب نے فرایا۔ '' آپ کو اس کا علم دیا میں کھا کہ ان دی ان سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ مرزا صاحب نے فرایا۔ '' آپ کو اس کا علم دیا

بہت سے سابقہ مغسرین نے بھی تھا تھے کوفرشتوں کے اسمآء قرار دیا ہے۔

رویاء میں دیکھے جانے والے اشخاص کے ناموں کی بھی تجیر ہوتی ہے۔ عبدالفلہ وی سے حضرت مہدی موقوہ مراد ہیں کیونکہ اپنے زمانہ میں نبی وقت سے زیادہ کوئی اور عبدالفلہ وی لینی خدائے قد وی کا عبد نہیں ہوتا۔ پس اس رویاء میں بتایا گیا کہ حضرت مہدی موقوہ کے آخری وقت میں پانچ بنچ ان کی گود میں لینی ان کی زیر تربیت ہو نگے ایک وقت آنے پر (جو اچا تک آئے گا۔ بغیر اس کے کہ حضرت مہدی موقوہ کہیں) حضرت حکیم صاحب موصوف ان بچوں کو اپنی گود میں لینی اپنی نگرانی اور تربیت اور حفاظت میں لے لیس مے۔ اور نام سے چونکہ صاحب نام کی طرف توجہ ہوتی ہوتی ہوتی کو اپنی گود میں توجہ ہوتی ہے اس لئے یہ جو ان بچوں نے کہا کہ ہمارا نام تھیں تھی ہوتی ہوتاں میں یہ اشارہ تھا کہ سورۃ مریم کے شروع میں آنجا لے ان مقطعات میں ہماری طرف اشارہ ہے۔ اور جب ایک

طرف یہ نابت ہے کہ تھیں تو سے بھی مشتوں کے نام ہیں اور دوسری طرف یہ نابت ہوا کہ یہ ان بچوں کے نام ہیں تو یہ بھی مشکل نہیں کہ اس میں ان بچوں کے ملا نکھ صفت ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ یہ پیٹگوئی نہایت وضاحت سے پوری ہوئی حضرت مہدی موبود کی رحلت کے وقت آپ کے بچوں میں سے تین لڑکے اور دو لڑکیاں آپ کے گھر میں آپ کی زیرِ گرانی و تربیت سے (بڑے صاحب اس وقت تک نہ احمدی ہوئے سے نہ آپ کے زیرِ تربیت سے )۔ اور آپ کی وفات کے بعد جو بالکل اچا تک ہوئی یہ پانچوں حضرت مکیم مولوی نورالدین صاحب کی زیرِ تربیت وگرانی آئے اور ان میں سے ہر ایک نے اس خلیفۃ اللہ کی مقی۔ بالکل ای طرح فرمانبرداری کی جس طرح فرشتوں نے پہلے خلیفۃ اللہ حضرت آدم کی کی تھی۔ بالکل ای طرح فرمانبرداری کی جس طرح فرشتوں نے پہلے خلیفۃ اللہ حضرت آدم کی کی تھی۔ بالکل ای طرح فرمانبرداری کی جس طرح فرشتوں نے پہلے خلیفۃ اللہ حضرت آدم کی کی تھی۔ فسیحان اللہ وبحمدہ؛ سبحان اللہ العظیم۔

اگر کہا جائے کہ حضرت مہدی موقولا نے تو یہ فرمایا تھا کہ وہ ''لڑک' فرشتے تھے پھر بیٹیاںان میں شامل کیے ہوگئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقل صاحب رویاء نے لڑکے کا لفظ استعال نہیں کیا '' بچ' کہا ہے۔ دوم مقصود تو اس رویاء سے حضرت مہدی موقولا کے بچوں کو فرشتوں سے تشبیہ دینا تھا اور فرشتے چونکہ از روئے قرآن اناث میں سے نہیں ہوتے اس لئے خواہ وہ بچے لڑکے ہوں یا لڑکیاں جب انہیں فرشتوں کے طور پر دکھانا پند کیا گیا تو لڑکوں ہی کی صورت پر دکھایا جا سکتا تھا فلا اعتراض۔

#### سورة التوريس ذكر المهدي

سورة النور ميل ايك آيت ہے:-

اَللُهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ السَّمُواتِ وَالْارُضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمُصَبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اَلزُجَاجَةُ كَانَّهَا كُوكَبُ دُرِيِّ يُعُونَةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَ لَا دُرِي يُعُونَةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَ لَا غَرُبِيَّةٍ يَبُعُونَةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَ لَا غَرُبِيَّةٍ يَبَعُلُهُ فَرُبِيَّةٍ يَبَعُلُهُ وَلَوْلَمُ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ غَرُبِيَّةٍ يَبَعُدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يُشَاءً ...(٣١)

اَللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْلارُضِ الله آسانون اور زمن كا نور بـ يعنى مرجز اوى

وارضی کو وہی مؤرکرنے والا ہے۔ جس تنم کی بھی روشی ،خوبصورتی یا زندگی کی چیز میں پائی جاتی ہے وہ ای کے فیض سے ہے۔ مَثَلُ نُورِ ہ کَمِشْکُو قِ اس کے نورکی یعنی اس چیز کی جے اسے (روحانی طور پر دنیا کو منورکرنے کے لیئے) نور قرار دیا ہے۔ یعنی وی قرآنی کی مثال ایل ہے جسے ایک طاق ہو فینہا مِصْبَاح اسمیں ایک چراغ ہو۔

قرآن کریم میں حسب ضرورت ترتیب ظاہری یا معنوی کا اشد لحاظ رکھا گیاہے۔ اس آیت میں پہلے مفکلوۃ کا ذکر ہے پھر مصباح کا۔ چونکہ مصباح لین چراغ ہے مراد قرآنی وی ہے مفکلوۃ لینی طاق سے لاز آ محلِ وی مراد ہوگا جس کا نمبر چراغ سے پہلے آتا ہے اور جو چراغ کا محافظ ہوتا ہے لینی اس سے آنحضور علیہ کا صدر مشروح یا قلب مطہر مراد ہوگا جس میں سے چراغ کا صدر مشروح یا قلب مطہر مراد ہوگا جس میں سے چراغ کی کا محافظ ہوتا ہے لینی اس سے آنحضور علیہ کا صدر مشروح یا قلب مطہر مراد ہوگا جس میں سے چراغ کی کما میا کہ معافی فو لد نَوَلَ بدِ الرو و کے الامین علی قلبک (الشعر آء ۱۹۵،۱۹۳:۲۲)

مکلوۃ لیمی طاق اپنی چہ میں سے پانچ اطراف سے بند اور صرف ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے۔ اسلئے اس میں رکھے ہوئے چراغ کی روثی زیا وہ تر صرف سامنے کی طرف پرنی ہے۔ اگر چہ تھو ڈی بہت دائیں بائیں اور اوپر نیچ کی جہات میں بھی بھی جھی جاتی ہے۔ اس آنحضور علیہ کے سینے مشروح کو طاق اور قرآنی وی کو چراغ سے تھید دے کر خدا تعالی نے بتایا کہ جب تک یہ چراغ اس طاق کے اندر ہے لیمی جب تک محمد رسول الشعقیہ اس دنیا میں موجود ہیں اسوقت تک تو یہ طاق خود اس چراغ کا محافظ ہوگا۔ گر اس کی روشی زیادہ تر اپنے سامنے کی جہت میں مرکوز رمیکی۔ صاحب شریعت نی کے سامنے چونکہ بڑاکا م تعمیل ہمایت بمع قیام ہمایت کا ہوتا ہوگا۔ اس کی زندگی میں زیادہ تر بہی کام ہوگا اگر چہ کی قدر اس کے مطلب اسکا یہ ہؤا کہ آنخضور علیہ کی زندگی میں زیادہ تر بہی کام ہوگا اگر چہ کی قدر اشاعت ہدایت بھی ساتھ ہی ہو جائیگی۔

معبا ح کے بعد زجاجۃ کا ذکر ہے لین یہ فر مایا ہے کہ اُلْسِمِصْبَا کے فیی وُجَاجَۃٍ اس میں تحت کا لفظ نہیں رکھا بلکہ فی کا رکھا ہے لین یہ نہیں فرمایا کہ یہ معباح زجاجہ کے یہ چ ہے بلکہ یہ فر مایا ہے کہ اسکے اندر ہے اس میں ایک خاص حکمت ہے۔ عام زجاجہ لیمن چنی اوپر سے کملی اور نگی ہوتی ہے اس لئے جب اس چراغ کو جو الیکی زجاجہ کے یہے ہو طاق سے نکا ل کر کملی اور نگی ہوتی ہوتا ہے لیکن اگر کملی جگہ پر بیجایا جائے تو ہوا کے جموکوں سے اسکی کو کے بچھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن اگر زجاجہ ہری کین کی چنی کی صورت میں ہولیتی فعلہ چراغ اسکے اندر ماتید ہوتو یہ خطرہ نہیں رہتا۔

اس لئے مَثَلُ نُورِ ہِ كَمِشُكُو ہِ فِيها مِصْبَاحٌ كے بعد اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ كے الفاظ الرب بتا يا كيا كه حضرت محمد رسول النّطاف كے بعد بھى اس چراغ (يعنى وى قرآنى) كو بجف سے معفوظ ركھنے كا بلكہ اكى روثى كو برطرف كھيلانے كا انظام كر ديا كيا ہے ۔ چونكہ ايبا انظام بميشہ ظلافت كے ذريعہ مؤاكرتا ہے اس لئے تطعی اور يقينی طور پر الميس اثارہ آنحضور كے بعدظلافت كے قائم كئے جانے كيطرف كيا كيا ۔ اگر چہ اور اثا رات بھى الميس بيں۔

اَلْمِ صُبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ کے بعد ہے اَلَوْجَاجَةُ كَانَّهَا كُو كَبِ دُرِى وہ زُجَاجَةً جَكَى طرف ہم خصوصت ہے توجہ دلانا چاہتے ہیں ایک ہے ہیں گو گئی گئی گئی کے ایک ہے ہیں کہ ''پھر (حضرت ظلیمۃ اُسِی اور گلوب رکھ دیا'' گویا آپ نے بھی'' المنو جَاجَة '' کو ''زُجَاجَة'' کے 'کر پہلے ہوا الگ کیا ہے)۔ کو کب صرف اس ستارے کو کہتے ہیں جو نی ذا تسہ روثن اور جس کا ذکر پہلے ہوا الگ کیا ہے)۔ کو کب صرف اس ستارے کو کہتے ہیں جو نی ذا تسہ روثن اور افرونتہ ہو خواہ مزید منور کرنے کے لئے اس پر کی دوسرے مورج کی روثنی بھی پڑرتی ہو۔ پس بظاہر اسمیں المؤ جَاجَة کی تعریف اَلْمِ صُبَاح ہے زیادہ کر دی گئی ہے اور اے اس سے بڑا مقام اللہ ہم ایس المؤ جاجَة کی تعریف اُلمِ صُبَاح ہے زیادہ کر دی گئی ہے اور اے اس سے بڑا مقام دے دیا گیا ہے ۔ لیکن دراصل ایسانہیں ہے کوئکہ زُجَاجَة لیخنی چُنی چاغ کی لوکی تفاظت کے لئے ہوتی ہے اور محافظ کا فظافت کے بار مورکرنے کے معنیٰ میں ہوتا ہے)۔ پس ایک ظلف نہیں کیونکہ اس کا حفیظ ہونا کی کو تفاظت پر ہامور کرنے کے معنیٰ میں ہوتا ہے)۔ پس ایک طرف اس زجاجة کا محمد رسول الشفائی پر اترنے والی وئی کے لئے اور بنا براین خود صفور کے لئے خادم ہو ناظا ہر کرکے اور دوسری طرف اسکا نام کوکب دُزِی رکھ کر خدا تعالی نے بیہ بتایا کہ اگر چہ وہ فلیفہ جسے کے وہ کو کی گئی نام دیا گیا ہے خود بھی نبی اللہ ہوگا لیکن اسکی نبوت میں کہ دارت ہوگا۔ گئی اور اسکا نی ذاتیہ افروختہ ہونا بین مقام نوت کا حال ہونا بھی حضور بی کی بدولت ہوگا۔ گئی اور اسکا نی ذاتیہ افروختہ ہونا بین مقام نوت کا حال ہونا بھی حضور بی کی بدولت ہوگا۔

چونکہ کوکب رُزِی کا مقام نہایت بلندی پر ہوتا ہے اور اسے ساری دنیا میں دیکھا جاسکا ہے اسلے اس خلیفہ کوجنکی طرف یہاں خصوصی توجہ دلائی گئی ہے کوکپ رُزِی کا نام دے کر یہ بھی بتایا گیا کہ اسکے وقت میں قرآنی چراغ کی (جو اس زجاجہ کے اندر ہوگا )روشی ساری دنیا میں پھیل جائی اور اتنی زیادہ بھیلے گی کہ کی اور خلیفہ کے وقت میں اتی نہیں پھیلی ہوگی ۔ پس اسمیس مہدی

موعود علیہ السَّلام کی پیشگوئی کی گئی اور انہی کو گؤ کپ رُزِی کا نام دیا گیا کیونکہ بمطابق آیت کھوا گئے کہ اللہ اُن کُلِم ساری آیت کھوا گئے کہ اللہ اُن کُلِم ساری دنیا میں قرآئی انوار کا پھیلنا اور تمام ادیان پر اسلام کا غالب آنا انہی کے وقت میں مقدر تھا۔ اور یہ بات کہ کوکب وزی سے مہدی موعود مرادب ہما ری ذاتی رائے نہیں بلکہ خود آنحضور علیہ لے مہدی کو خصیت کو سے مہدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا و جھ کے الکو کی اللہ رِی اسلام کی ماند ہوگی۔

اَلَوْجَاجَةُ كَانَّهُا كُو كَبُ مَرِيْ كَ بِعد ہے يُو قَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ لَيْ يَعْسُ وَنَةٍ - (وَى قرآنى كَا) يہ جِاغ جُرمباركه (كرونن) سے جلایا گیا ہے۔ وہ جُجر مباركہ جلك طرف اسكا نام لئے بغیر انسان كا ذبن جاسكا ہے جُجرہُ انبیا بى ہے ۔ پس اسمیں بتایا كه حضرت محمد رسول الله علی كا وجود سارے سلسلہ انبیا كا نجوڑ ہے بین آپ جامع جمیع كمالات انبیاء ہیں اور آپ بى كا وجود ہے جو وى قرآنى كے جراغ كے روش ہونے كا ذريعہ بنا ہے كيونكه نزول وى جميعه صاحب وى كى حیثیت كے مطابق بى ہؤاكرتا ہے اور قرآن جیسی اعلی واكمل وى ایسے اعلی و اكمل وجود بى پر نازل ہوكتى تھى۔

یہاں ایک اور نکتہ بھی مدِنظر رکھنے کے لائق ہے۔ جے پہلے تجمرہ مبارکہ قرار دیا ہے بعد میں ای کا نام زیتون رکھا ہے۔ رویاء میں زیتون کا دیکناغم وائدوہ پر دلالت کرتا ہے اور اسکا رفئن خیرو برکت پر۔ پس اسمیں بتایا کہ قرآنی وئی کا نزول اس غم وہم کا بتیجہ تھا جس کا بار حضرت محمد رسول اللہ علیہ نے تمام بنی نوع انسان کے لئے اٹھایا۔ چنانچہ آنحضور نے فرمایا قرآن غم کی حالت میں بازل ہؤا اورغم بن کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ اور چونکہ بسر کہ اس جگہ کو کہتے ہیں حالت میں بارد گرد کا پانی جمع ہو جائے اسلئے اسمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ جامع جس میں ارد گرد کا پانی جمع ہو جائے اسلئے اسمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ جامع جس میں ارد گرد کا پانی جمع ہو جائے اسلئے اسمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ جامع جس میں ارد گرد کا پانی جمع ہو جائے اسلئے اسمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ جس میں ارد گرد کا پانی جمع ہو جائے اسلئے اسمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ بھی اس کے بہتے کہ کہوں ہے اس طرح آپ پ

یُوقَدُ مِنُ شَبِحَوَةٍ مُبِنُ كَمْ زَیْتُونَةٍ كَ بعدبَ لَاشَرُقِیْةً وَ لاَ غَرُبِیَّةٍ یہ روفن نه شرق کے نه الل مشرق کی طرفداری ہے نه الل مشرق کی طرفداری ہے نه الل مشرق کی طرفداری ہے نه الل مغرب کی بلکہ تمام نی نوع انسان کے لئے خواہ وہ کسی بھی ملک یا قوم یا رنگ ونسل کے ہوں

ہرردی آپ کے دل میں کیاں طور پر پائی جاتی ہے کہ افسی قولہ تعالیٰ وَمَا اَرُسَلُنکَ اِلاَرَ حُہِمَةً لِللَّعْلَمِیْنَ (الالبیاء ا ۱۰۸:۲) اور ای لئے آپ کو تمام بنی نوع انسان کی طرف محیجا کیا ہے۔ (وَمَا اَرُسَلُنکَ اِلا کَاقَةً لِلنَّاسِ بَشِیْرًاوً نَذِیْرًا۔ سبا ۲۹:۳۳) اسلئے قرآنی تعلیم بھی میانہ روی کی تعلیم ہے (تغیر حضرت اقدس ۲۲۲)

اس پر سوال ہوسکتا ہے کہ اگر آپ کا وجود بغیر وی کے بی دنیا کو ہمایت دینے کے لائن ہوسکتا تھا تو وی کی کیاضرورت تھی؟ اور اگر نہیں ہوسکتا تھا تو اس بات کا ذکر کر کے ان لوگوں کو ہمہہ کیوں دی گئی جو مرف عقل کو اپنی ہمایت کے لئے کائی ججھے ہیں؟ سو جانا چاہے کہ اس بات کے ذکر سے ایے لوگوں کو ہمہ نہیں دی گئی بلکہ اسکے برعس ضرورت وی پر زور دیا گیا ہے کیو نکہ اس سے یہ اشارہ لگلتا ہے کہ خواہ کوئی وجود نور عقل رکھنے ہیں اس انتہا کو بھی پہنچا ہؤا ہو جس انتہا کہ بھی دسول اللہ علیہ بھی ہوئے تھے پھر بھی وہ دنیا کو روحانی طور پر متور کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ بھی ہوئے تھے پھر بھی وہ دنیا کو روحانی طور پر متور کرنے کا المل نہیں ہوسکتا کہ وہ اس انتہا ہو تا تو محمد رسول اللہ علیہ بھی ہوئے کہ کہ اس کرنے کا المل نہیں ہوسکتا کہ وہ اس وہ اس موسکتا ہوتا تو محمد رسول اللہ علیہ پر وی کا نازل کرتا ایک خلاف ضرورت تھل ہوتا جو خدائے تھیم ہے ممکن نہیں۔ دراصل ایبا مختی جے مراس صد بحک تو دوسروں کی راہنمائی کر سکتا ہے کہ وہ یہ بھین کر لیں کہ مرف نورعش حاصل ہو اس صد بحک تو دوسروں کی راہنمائی کر سکتا ہے کہ وہ یہ بھین کر لیں کہ مرف خدا واقعی ہے۔ گویا وہ اکو مزرل کے قریب بھی تھی نیار کی چوئی کے قریب تک یہ بچا نہیں سکتا۔ اور خاہر ہے کہ جو مختی کی وہ کو کر اس حد بھی باتی نہیں رہیا ۔ چونکہ اس کا ہاتھ چھوڈ کہ جو مختی کی بایک بلند منزل، مثلا ایک بلند مینار کی چوئی کے قریب تک یہ بچا نہیں سکتا کہ وہ بول ہوسکتا تھا ہو دو اے ایک بری طرح باریا کہ کہ می باتی نہیں رہیا ۔ چونکہ اس پر سوال ہوسکتا تھا ہو دو اور ان کی باکل ہے کار چیز بھمنا چا ہے اس کم عابد فرمایا نوگر شکل کو وہ کا لگل ہے کار چیز بھمنا چا ہے اس کم عابد فرمایا نوگر شکل کے وہ کو ایک برغور وہ کے اس کا کہ وہ تو اس کے اس کو ایک برغور وہ کے اس کو مرفراز کیا جاتا ہے جسکے یاس پہلے فروعش مو جود ہو

اور ای نسبت سے سرفراز کیا جاتا ہے جس نسبت سے بینور اسکے پاس ہوجکے پاس کچونہیں اسے کچونہیں دیا جاتا۔ اس پر کہا جاسکا تھا کہ ضرورت وی صلیم لیکن جب وی نازل ہو چی اور دین ممل ہو چکا تو پھر اسکے بعد تو وی کی ضرورت نہیں ہو عتی اسلئے آخر میں فرمایا یکھیدی اللّٰهُ لِنُورِ ہِ مَصَنُ بَشَسَاءُ۔ اللّٰہ کے نور (کک بیجانے) کے لئے (بھی اللہ سے ہدایت یافتہ مخص بیخی کی مہدی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس غرض کے لئے )اللہ جے چاہتا ہے ہدایت ویتا بیخی مہدی بناتا ہے۔ پس اس مختری آیت میں اللہ تعالی نے اپنی بلند شان اور اسے ظاہر کرنے کے لئے محمد رسول الله علی اس مختری آیت میں اللہ تعالی نے اپنی بلند شان اور اسے ظاہر کرنے کے لئے محمد رسول الله آنے کا اشارہ بھی دیا اور انکا فائدہ بھی بتایا اور ان ظلفاء میں سے ایک اخص خلیفہ کی بیٹکوئی بھی کی اور (اگر چہ سب نبی بی غدا سے ہدایت یا فتہ ہوتے ہیں) اس خلیفہ کی بارہ میں سے بتانے کی طاوہ کے علاوہ اسکے آنے کی ضرورت بھی بیا ن کردیا کہ وہ مہدی کا نام پائیگا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ اسکے آنے کی ضرورت بھی بیا ن کردیا کہ وہ مہدی کا نام پائیگا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ اسکے آنے کی ضرورت بھی بیا ن کردیا کہ وہ مہدی کا نام پائیگا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ اسکے آنے کی ضرورت بھی بیا ن کردیا کہ وہ مہدی کا نام پائیگا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ اسکے آنے کی ضرورت بھی بیا ن کردی فیسٹہ کان اللّٰہ وَ بحد مُدِی اللّٰہ الْمُغِلَّمْ ہے۔

سورة النوركى آيت الله نُورُ السَّمُواتِ وَاللا رُض مِن اشارة ظافت كا وعده دين ك بعد اس سورة كى آيت ٥٦ مِن واضح طور برجمي اسكا وعده ديا كيا چنانچه فرمايا:-

وَعَـدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِى الْآرُضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمُ

الله نے تم میں سے ایمان لانوالوں اور اعمال صالحہ بجا لانوالوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائیگا ای طرح جس طرح اسے ان سے پہلوں (یعنی نی اسرائیل) کو خلیفہ بنایا۔

سورۃ البقرہ آیت ۸۸ میں ہے وَلَقَدُ النَّیْنَا مُو سلی الْکِتْبُ وَقَفْیْنَا مِنُ بَعُدِهِ

بالوسل ہم نے مولی کو کتاب دی اور اسکے بعد بے در بے رسول ہیجے۔ رسول کا لفظ قرآن میں

نی اور غیر نی دونوں کے لئے آیا ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت ۲۵ میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت
مولی کے بعد آنوا لے انبیاء رہا نیون اور احبار جنہوں نے پورے طور پر خدا کے حضور سر تسلیم خم کر

رکھا تھا یہود کے لئے تو رات کے مطابق فیصلے کرتے تھے کونکہ ان پر اسکی حفاظت کی ذمة داری

ڈائی مٹی تھی اور وہ اس پر مگران تھے یعنی دیکھتے تھے کہ اس کتاب پر مل ہوتا ہے یا نہیں ۔ اس سے فلا ہر ہے کہ حضرت موئی کے بعد آنیوالے رسل ایکے لئے بمزلہ ظفاء کے تھے اور انہیں نبی اور غیر نبی دونوں شامل تھے۔ اور سورة النور کی مندرجہ با لا آیت کے مطابق جس فتم کے ظفاء (بی اسرائیل میں آئے ویسے بی) بعنی مامور اور غیر مامور دونوں فتم کے ظفاء کا اُمّتِ محمدیہ میں آنا مظدر تھا۔ لیکن ہماری اس کتاب کا تعلق چونکہ مہدی موقول سے ہے جو مَا مُور وِنَ اللّٰه تھے اور مامور کا شار ماموروں بی میں ہوسکتا ہے اسلئے یہاں ہم حضرت موئی کے بعد آنیوالے صرف مامور ظیفوں بی کا ذکر کریئے۔

جیما کہ کتاب نورالا نوارص ۵۹ پر بتا یا کمیا ہے خلفاء سلسلہ موسویہ سے خلفاء سلسلہ محمد سے كى مطابقت حَـذُو المنه عُل بالنَّعُل مقدرتي \_ اورسلسله موسويه مِن الهام اللي سے كورے كے جانوالي يعني مامور خلفاء باره تح (وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ الْنَنِي عَشَرَ نَقِيبًا ... الماثدة ١٣:٥) جو اسرائیلی تھے اور تیرموال مسے ابن مریم تھا جو باپ کی طرف سے حضرت موتی کی قوم میں سے نہیں تھا ۔ کیکن والدہ کی طرف ہے اسکا حضرت موٹل کی قوم ہے تعلق تھا۔ اِسی طرح ضروری تھا کہ لفظ کما کی مناسبت سے جو اس آیت میں آیا حضرت اقدس محمد رسول الله علی کے بھی بارہ مامور خلیفے قریش میں سے ہوں اور تیرموال یعنی مہدی مسعود کمسے الموعود کسی اور قوم میں سے ہوتا ہم والدہ کی طرف سے اس کا حضور کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہواور جیسے میے عینی ابن مریم حضرت مولی سے تیرہ سوسال بعد لینی چودھویں صدی میں آئے تھے موعود ابن مریم بھی آنحضور سے تیرھوس نمبريرآئ اور چودهوي صدى كا امام اور خليفه مو- چناچه ايبا بى مؤار يمل باره مجدد اور امام قريش میں سے ہوئے اور اسکے بعدمی ابن مریم کا ظہور ہوا جوسورۃ الجمعہ کی آیت وَالْحَسويْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ مِن مَهُور يَشِكُولَى كَي اس تشريح ك مطابق جوخود حفرت محد رسول السَّعَلِيَّة في فر مائی فاری الاصل تھا لیکن اس کی بعض نانیاں اور دادیاں سادات میں سے بھی تھیں اور اس طرح اس کا آنحضور کے ساتھ خون کا رشتہ بھی تھا۔ اس آیت میں جو آیت استخلاف کے نام سے مشہور ہے حضرت مہدی کی پیٹکوئی تھی۔ چنانچہ کی علاء سلف نے بھی یہی فرمایا ہے دیکھیں کیاب امام مهدى كا ظهورصفى ١٥٢ و٣٥٣ بعض لوگ امت محمد میں سلسلہ ظافت نتخبہ کو ہمی برحق جانتے ہیں اور ظافت ماموریت کے ہمی قائل ہیں لیکن جب عیلی این مریم کا سوال آئے تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد سابقہ عیلی ہی کا آنا ہے لیکن حرف تشیہ کا جو اس آیت میں آیا ہے اس خیال کو رد کرتا ہے کیونکہ معتبہ اور معتبہ بعد ایک نہیں ہو کتے۔ یہی لفظ کھا آیت اِنْ آ اُرْسَلُنْ آ اِلْیُکُم وَسُولًا میں ہمی آیا ہے جس طرح وہاں اس شاھِدًا عَلَیْکُم کُم آ اُرْسَلُنْ آ اِلٰی فِو عَوْنَ وَسُولًا میں ہمی آیا ہے جس طرح وہاں اس لفظ کا لایا جانا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ حضرت محمد رسول اللہ علیا ہے کہ النے مشابہ ہیں ای طرح یہاں اس لفظ کا لایا جانا ہمی بتاتا ہے کہ ظفاء سلسلہ موسویہ کے مشابہ ہیں ای طرح یہاں اس لفظ کا لایا جانا ہمی بتاتا ہے کہ ظفاء سلسلہ موسویہ کے مشابہ ہو نگے نہ یہ کہ بعینہ وہی ہو نگے ۔

پس یہ آ یہ قطعی طور پر ثابت کرتی ہے کہ سابقہ عینی ابن مریم کا دوبارہ آ نا مقد رئیس تھا بلکہ جیسا کہ منکم کا لفظ جو اس آ یہ بیس آیا ہے ظاہر کرتا ہے آنیوالے نے آسی محمد یہ بی میں ہے آتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کو سب سے زیادہ سجھنے والے دھزت اقدس محمد رسول الشیقی نے بھی عینی کے آنے کی خبر دینے کے ساتھ واضح طور پر یہ بھی فرمادیا تھا کہ وَ اِمَامُکُمُ مِنْکُمُ اور تہا را امام تم میں سے ہوگا۔ پس جس طرح سلمہ موسویہ کی ابتداء دھزت موسیٰ سے ہوئی جو ایک جالی نی تھے اور انتہا حضرت آت پر ہوئی جو ایک جمالی رنگ کے نبی تھے اور انتہا حضرت می پر ہوئی جو ایک جمالی رنگ کے نبی تھے اور سلمہ محمد یہ کی ابتدا بھی معزت اقدس محمد رسول الشعقی ہے ہوئی جو جو مثیل سے ہو اور ان دو کے درمیان بارہ مامور خلیج ہوں۔ انتہا ایک جمالی رنگ کے نبی سے ہو جو مثیل سے ہو اور ان دو کے درمیان بارہ مامور خلیج ہوں۔ اور جس طرح شیخ حضرت موٹی کے بعد چوجویں صدی کے سر پر آیا یہ بھی چوجویں صدی کے سر پر آ یا یہ بھی چوجویں صدی کے سر پر آیا یہ بھی خوجویں صدی کے سر پر آ یا یہ بھی چوجویں صدی کے سر پر آ یا یہ بھی خوجویں صدی کے سر پر آ یا یہ بھی خوجویں صدی کے سر پر آ یا یہ بھی خوجویں صدی کے سر پر آ یا یہ بھی خوجویں صدی کے سر پر آ یا یہ بھی خوجویں صدی کے سر پر آ یا یہ بھی چوجویں صدی کے سر پر آ یا یہ سلمہ کے سے موجود کی خالفت کریں۔ اور ایبا بی ہؤا۔ چنانچہ خالفت کریں۔ اور ایبا بی ہؤا۔ چنانچہ علیاء سلف نے آسی طرف پہلے بی اشارہ کردیا تھا (دیکھیں امام مہدی کا ظہور مصفحہ قریش محمد علیاء سلف نے آسی طرف پہلے بی اشارہ کردیا تھا (دیکھیں امام مہدی کا ظہور مصفحہ قریش محمد علیاء سلفہ نے آسی طرف پہلے بی اشارہ کردیا تھا (دیکھیں امام مہدی کا ظہور مصفحہ قریش کے علیاء سے ایک علیاء سے ایک طرف پہلے بی اشارہ کردیا تھا (دیکھیں امام مہدی کا ظہور مصفحہ قریش کے علیاء کیاء کیاء کیاء کے ایک خور مصفحہ قریش کے علیاء کیاء کیاء کیا۔

### مسلمانوں کی نشأ ق ثانیہ اور مہدی موعود بحوالہ سورہ یلس

ایک حدیث ہے اِفْرَوْا عَلٰی مَوْلَکُمْ یَاسَ (ابوداود) این مرنیوالوں پریئسس پر حاکرو۔ اس کی وجہ ہے اُمّت مسلمہ کا بمیشہ بیطریق رہا ہے کہ قریب الرگ عزیزوں کے پاس بیٹے کر بیسورۃ پر حتے ہیں۔ بیٹک اس ارشاد نبوی میں اسکی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے اور یقینا اس سے مرنیوالوں کی تکلیف میں کی بھی ہوتی ہے لیکن قرآن کریم تو عمل کے لئے ہے اور اس سورۃ میں روحانی مردول کے اِحیاء کا ذکر بھی ہے اس لئے اصل خشاء اس حدیث کا بی ہوسکتا تھا کہ جب مسلمان قوم مردہ کی طرف متوجہ کرنا کہ جب مسلمان قوم مردہ کی طرح ہو جائے اسے اس سورۃ کے مضا مین کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اس سے ثابت ہؤا کہ اس سورۃ کا تعلق مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ سے بھی ہے۔ اس کے شروع میں ہے۔

يسس (٢) وَالْقُرُآنِ الْحَكِيْمِ (٣) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَلِيُنَ (٣) الْمُرُسَلِيُنَ (٣)

ان آیات میں آنخضور کو اے مرد کامل یا اے سردار کہہ کر خاطب کیا گیا ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ تیری کیا ہے کہ قرآن تھیم اس بات پر گواہ ہے کہ تو مرسلین میں سے ہے۔ گویا یہ فرمایا ہے کہ تیری مثال اندموں میں کا نا راجہ والی نہیں۔ تو عام انسانوں میں سے بہتر انسان نہیں بلکہ کاملین میں سے کامل ترین یعنی سید المرسین ہے۔ اسکے بعد ہے۔

#### عَلَےٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (۵) مراطمتقم پر۔

یہ الفاظ قرآن کریم میں یا خدا تعالیٰ کے لئے آئے ہیں یا آنخفرت کے لئے دوسرے نبیوں کے لئے وَهَدَیْ بُنهُمُ اللیٰ صِوَاطِ مُسْتَقِیْم کے الفاظ تو آئے ہیں۔ علمے صواطِ مُسْتَقِیْم کے الفاظ تو آئے ہیں۔ علمے صواطِ مُسْتَقیْم کے الفاظ تو آئے ہیں۔ علمے صواطِ مُسْتَقیْم کے الفاظ کہیں نبیں آئے۔ اس فرق سے آخضور کی نضیلت کا اظہار اور یہ بتانا مقمود ہے کہ آپ صراط متقم پر حاوی ہیں۔ یعنی اگر چہ ہدایت یا فتہ اور ہدایت دینے والے تو سب عی رسول ہوئے ہیں مگر آپ ہادی تراش ہیں اور اس لئے سید الرسین ہیں۔ کویا اس طرح آپ رسول ہوئے ہیں مگر آپ ہادی تراش ہیں اور اس لئے سید الرسین ہیں۔ کویا اس طرح آپ

ے مقام خَالَمُ النَّبِيِّينَ كى جس كا ذكر اس سے پہلے سورة الا تزاب ميں بوا وضاحت فرماوى۔ آمے ہے:-

تَنُوِيُلَ الْعَزِيُوِ الرَّحِيُمِ (٢) اسكا اتارا جانا عزيزورجيم كى طرف سے ہے۔

لفظ تَنسُونِیل میں تعدّد کا منہوم پایا جاتا ہے کہ اس میں بتایا کہ آپ سے ہدایت پاکر ہادی بنے والے وجودوں (یعنی مجددین) کی صورت میں آپ کا اور قرآن کریم کا نزول بار بار ہوگا۔ اگلی آیا ت میں موجود الوقت لوگوں کے انکار کی وجہ بتائی کہ تیرا ڈرانا نہ ڈ رانا ان کے لئے برابر ہے۔ جبکہ انذار صرف ان کو فاکدہ دے سکتا ہے جو خدائے رحمٰن سے بالغیب ڈرتے ہیں۔ اس سے یہ خیال ہوسکتا تھا کہ شاکد وہ لوگ بھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ این نہیں گوئیا ہوسکتا تھا کہ شاکد وہ لوگ بھی بھی ایمان نہیں ہو کیس کے داسلتے اس کے بعد فرمایا:۔

اِنّا نَحُنُ نُحُی الْمَوْتِی وَ نَکُتُبُ مَا قَلْدُ مُوا وَ اللّارَهُمُ وَ کُلُ فَیْ اِمَامِ مُبینِ (۱۳)

سُسُیْءِ اَحُصَیُنہ فی اِمَامِ مُبینِ (۱۳)

یقیناہم ہاں ہم بی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو پکھ وہ (زندہ ہوکر)
آگے بھیجیں گے اے اور ان کے آٹارکو لکھ لیس مے اور (یول) ہم نے
ہر چیز کو امام مبین (یعنی واقعات سے آگے چلنے والی اور ہربات کو واضح
کرنے والی ایک چیز) میں (پہلے سے ) محفوظ کر رکھا ہے۔

مطلب یہ کہ اگر چہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ وہ کیا کیا عمل کریں گے اور ہمارے پاس اس کا بھی ریکارڈموجود ہے گر ہم اسے تحریر میں اس وقت لائیں گے جب وہ عملاوہ کام کرلیں مے یعنی مکافات کاعمل اس وقت سے شروع ہوگا۔

اس میں پہلے قَلَدُ مُوا فرمایا ہے جو جملہ فعلیہ ہے جس سے ان کے ارادہ کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے بعد وا فارهم فرمایا ہے جس میں ارادہ کا دخل ضروری نہیں۔ پس اس میں بتایا کہ اگر چہ ان میں سے اکثر تو اجھے عمل ہی کریں گے (کہ روحانی زندگی پانے کا بیاطبی نتیجہ ہے ) مگر ان کے آ فار ضروری نہیں کہ اجھے ہوں۔ مطلب یہ کہ ان کی آئندہ تسلیں مجر بھی سکتی ہیں۔اس

کے بعد ہے:-

وَاصُوبُ لَهُمُ مُّصَلًا اَصُحْبَ الْقَرُيَةِ اِذُجَآءَ هَا الْمُرُسَلُونَ (٣) إِذُارُسَلُنَا اِلْيُهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُو هُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا اِلْيُكُمُ مُّرُسَلُونَ (٥)

اے رسول ان کے فاکدہ کے لئے فلاں بستی والوں کی مثال بیان کر (یعنی انہیں وہ وقت یاد دلا) جب اس کی طرف ہمارے کئی رسول آئے (بالخصوص وہ وقت) جب ہم نے ان کی طرف دوکو بھیجا (جنہیں انہوں نے بہلے تو مان لیا ) پھر (پھی عرصہ گزرنے پر) وہ ان کو (بزبان قال یا جال) جھلانے گئے تو ہم نے ایک تیسرے (رسول) کے ساتھ ان کی مدد کی۔ سو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف (اللہ کے) بھیجے ہوئے مدد کی۔ سو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف (اللہ کے) بھیجے ہوئے رائے ہیں۔

زمودہ کے مطابق آپ کی است پر اسب موسویہ کے سے حالات آنیوالے تھے اسلئے ہم وقوق

اللہ کہ سکتے ہیں کہ و اَحْسُوبُ اَلْهُمْ مُشَدّ ہیں ای واقعہ کو بطور مثال چیں کرنے کو کہا گیا تھا اور جب یہ بیات ہو گیا کہ یہاں اِلْنین سے حضرت موئی اور حضرت ہارون علیہا السلام اور خالف سے حضرت مین مراد ہیں اور فکھ ڈبنو کھما ہیں اس بہتی والوں کی تحذیب کا ذکر ہے جس کی طرف الذل الذکر دو بھیجے کے تو چونکہ اسے اپنے زمانہ کے بنی اسرائیل کیلئے تو وہ دونوں فرعون اور فرعونیوں سے نجات دلانحالے سے اور وہ ان دونوں پر ایمان لے آئے سے اسلئے ای سے یہ کی فرعونیوں سے نجات دلانحالے سے وہ تحذیب مراد نہیں جو فرعون اور اسکی حکومت کے مرداروں نے خابت ہو گیا کہ انکی تکفی اور جسکے بعد ایک تیمرے رسول ان نبیوں کی کی بلکہ وہ تکذیب مراد ہے جوان دونوں نبیوں کے دنیا سے چلے جانے اور ایک لمبا عرصہ گزر جانے پر خود ان کی است نے بربان حال انکی کی تھی اور جسکے بعد ایک تیمرے رسول محضرت کے کی ضرورت پڑی تھی۔ اس موقع پر بیہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت میٹ تو اس بھی مراد موسکتا ہے کہ حضرت میٹ تو اس بھی ہی مراد موسکتا ہے کہ حضرت میٹ تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہاں تیمرے رسول کا ای بستی ہیں آنا ہرگز بیان نہیں ہوا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہاں تیمرے رسول کا ای بستی ہیں آنا ہرگز بیان نہیں ہوا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہاں تیمرے رسول کا ای بستی ہیں آنا ہرگز بیان نہیں ہوا ہو سے جو بیان ہوا ہے کہ اسے بھی حاصل ہو عقی تھی اور کے میں) کو تقویت دی گئی اور بیا بات کی اور بہتی ہیں۔ ہو سے جو بیان ہوا ہے کہ اسے بھی حاصل ہو عقی تھی اور کے میں) کو تقویت دی گئی اور بیا بات کی اور بہتی ہیں۔ ہیں میں موٹ ہو نوالے ہی جو کا ہے کہ عواصل ہو علی تھی اور کے میں کا کھی ہوں۔

دوسرا سوال یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت موئی اور حضرت ہارون کے بعد تو سلمہ موسویہ ہیں ہے در پے رسول آئے گھر ان سب کو چھوڑ کر ایک اور آخری رسول کا ذکر کیوں کیا گیا؟۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیا ت سے سلسلہ موسویہ کے رسولوں کی تاریخ کا بیان مقصود نہیں تھا ایک پیشکوئی کرنا مقصود تھا اسلئے صرف وہ بات کی گئی جو مسلمانوں کو پیش آنیوالی تھی۔ اس کے بعد یہ سجھنا مشکل نہیں ہوسکتا کہ یہ مثال یہاں کس غرض سے بیان کی گئی ہے؟ جبیا کہ اوپر واضح کیا گیا۔ آیت إنّا فَسُحُنُ نُنْحُنِ الْمَوْلِی ہیں جہاں روحانی مردوں کے اِنْکا کا ذکر تھا وہاں یہ اشارہ بھی کیا گیا تھا کہ انکی آئندہ نسلوں کے بگڑ جانے کا امکان بھی ہے۔ اس پر ایک سوال یہ ہو سکتا تھا کہ صدیوں کے مرے ہوؤں کے (جو اسوقت موجود شے) احیاء کا کام حضرت محمد رسول الللہ سکتا تھا کہ صدیوں کے مرے ہوؤں کے (جو اسوقت موجود شے) احیاء کا کام حضرت محمد رسول اللہ سکتا تھا کہ صدیوں کے مرے ہوؤں کے (جو اسوقت موجود شے) احیاء کا کام حضرت محمد رسول اللہ سکتے ہوگا۔ زیرِ نظر مثال بیان کرکے خداتھائی نے اس کا جواب دیا یعنی (اگر چہ سکتا تھا کہ سکتا ہوگئی ہی سر مقصد میں کامیاب ہونے کی یوری صلاحیت رکھتے تھے لیکن) خاہر بین

سائل کی تبلی کے لئے یہ بتایا کہ دیکھوآپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ جس طرح ہم نے موثی کو (جن کے آی مثیل ہیں ) شروع می سے ایک ساتھی (ہارون) دے دیا تھا ای طرح محمد رسول اللہ الله کو بھی شروع ہی ہے ایک ساتھی (ابو بکر ابو کر اور ہے دیا ہے۔ حضرت موسی اور ہارون کے مقابل يرايك زبر دست اور جابر بادشاه تفامر وه "إلْ نَيْن" كربعي اين مشن من كامياب موت اس لئے نا کہ ان دونوں کو ماری معتب حاصل تھی (قَالَ لَا تَحَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَآ لله ٢٠:١٠) مريه إنْنَيْن جن كا ذِكر ثَانِيَ ا ثُنَيْن إذُهُمَا فِي الْعَادِ مِن بِ اور جواول الذكري فضيلت رکھتے ہی کیوں کامیاب نہ ہوں گے۔ سورۃ طلعہ کے ان الفاظ کا جو اللہ نے حضرت مولی اور ہارون کو کیے اور کلاکٹ خوز ن إن اللَّهَ مَعَنا کے الفاظ کا جو آنخضرت نے حضرت ابو کرا سے کے فرق موخر الذكر السنين كى فوقيت ظامر كررما بـ يونكه خوف كا لفظ متعتل كے لئے آتا سے اور حزن کا لفظ مافات کیلئے ۔ جس سے ظاہر ہے کہ حضرت مولی اور حضرت ہارون وفول کو خوف تھا (اور جیسا کہ سورۃ طلع آیت ۴۶ سے واضح ہے بہ خوف دشمن کا تھا اور اسکے انکا پیجیا کرنے ہے بھی پہلے ہی ہے لاحق تھا ) جبکہ آنخضرت مالکہ اور حضرت ابوبکڑ میں ہے کسی کو بھی دشمن کے سر یر آ کنینے کے باوجود اس کا کوئی خوف نہ تھا ۔حضرت ابو برگو بھی صرف مافات کاغم تھا لینی اسوقت كواينا (نه كه أتخضرت كا جنهين و اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ كا وعده مل حِكاتها اور الكي سجائي کا آتخضرت می کونہیں ان کوبھی یقین تھا۔ آخری) وقت خیال کر کے بیغم تھا کہ وہ آنحضور علیہ اور اسلام کی وہ خدمت بجانہیں لاسکے جو اکو بجا لانی جائے تھی ۔ جو کہ ہر کہ عارف تراست ترسال تر کے مطابق اور قابل ستائش فعل تھا جمجی آنخضرت اللہ کی زبان سے خداتعالی نے اکمویہ كهلواياك "لَا تَحْوَنُ إِنَّ السَّلْمَة مَعَنَا" ابو بَرغم نه كرالله بم دونول كرماته ب وه بميل محفوظ رکھے گا اور نہ صرف مجھے بلکہ کھے بھی اور خدمات کی توفیق وے گا۔

دوسراسوال آیت إنّا نَسُحُنُ نُحُیِی الْمَوُتی پریہ ہوسکا تھا کہ جن باتوں کولوگ محمہ رسول اللہ علیہ کی زیر ہدایت گناہ مجھ کر ترک کر دیں کے آئیں وہ دوبارہ کیے کرنے لگ جا کی رسول اللہ علیہ کی زیر ہدایت گناہ مجھ کر ترک کر دیں گے آئیں وہ دوبارہ کیے کرنے لگ جا کی گئی اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان سے ان باتوں کا ارتکاب ای طرح ہوگا جس طرح مسے عاصری کا موک اور ہارون علیماالسلام کے بعد ان کے مانے والوں سے ہؤا یعنی جس طرح مسے عاصری کا زمانہ آنے تک وہ ان دونوں کے اسے نافرمان ہو بھے تھے کہ گویا اسکے مکلا ب ہو گئے تھے کی ان دانوں کے استے نافرمان ہو بھے تھے کہ گویا اسکے مکلا ب ہو گئے تھے کی

ا حال اسْتِ محمدیکا ہو جائے۔ چانچہ آٹار میں آتا ہے کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کا بیا حال ہو جائے گا کہ اگر محمد رسول الشعائے بنفس نفیس بھی دوبارہ تشریف لے آویں تو وہ آپ کا انکار کر دیں کے ۔ (تاریخ احمدیت جلد ۳ سم ۱۹۸) تیرا سوال بیہ ہوسکا تھا کہ اگر انکاحال ایبا خراب ہوگیا تو ان لوگوں کی اصلاح کا کیا سامان کیا جائے گا؟ اس کا جواب بید دیا کہ جس طرح قوم موئی کی اصلاح کے لئے انہی کی قوم میں ہے سے ناصری کو بھجا گیا تھا ای طرح ان کی اصلاح کے لئے بھی محمد رسول الشعائے کے بعد قریبااتنا بی زمانہ گزرنے پر جتنا حضرت موتی اور شیخ ناصری کے درمیان گزرا ان میں سے ایک محف کو سول بنا کر بھجا جائے گا اور جیسے فَقَالُو اَ إِنَّا اِلْمَنِی مُوسَلُونَی وَ اَنْ اِلْمَنِی کُم مُوسَلُونَ اِنَّا اِلْمُحْمُ مُوسَلُونَی مِنْ جَی کا میخہ ظاہر کر رہا ہے وہ رسول منا کر بھیجا جائے گا اور جیسے فَقَالُو اَ اِنَّا اِلْمُحْمُ مُوسَلُونَی اور ایسابی ہونا چاہے تھا کیونکہ سورۃ الجمعہ کی آیت و آخر اِنْسَ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْسَلُونَ اور ایسابی ہونا چاہے تھا کیونکہ سورۃ الجمعہ کی آیت و آخر اِنْسَ مِنْ مُنْ اور آپ کو صرف میں موور مطابق اس نے محمد رسول الشعائے کی خان جو جامع جمیح کمالات انبیاء ہیں بروز ہونا تھا چنانچ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی کی ذات میں یہ چینگوئی بھی پوری ہوئی اور آپ کو صرف میں موور مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی کی ذات میں یہ چینگوئی بھی پوری ہوئی اور آپ کو صرف میں مورد میں میا بھی الله المیانی بھی الله المانی کے وی اللّٰہ فری خلک الله نُوری ہوئی اور آپ کو صرف میں میں میا میں میا میا بلکہ الهانا بھری اللّٰہ فری خلک الله نوانہ کی خلک الله نائے بھی میں میابیا گیا ۔

اگلی آیات میں ان رمولوں کی دعوۃ پر ان کے کاطبین کے ردِ عمل کا اور اس جواب کا جو اپنے اپنے وقت میں ان رمولوں نے ان کو دیا ذکر ہے اور اسکے بعد فرمایا گیا ہے کہ:-وَجَآءَ مِنُ اَقُصَى الْمَدِیُنَةِ رَجُل "یُسُعٰی قَالَ یلْقَوْم الَّبِعُوُا الْمُدُسُلِیُنَ (۱۲) الَّبِعُوامَنُ لَّا یَسْفَلُکُمُ اَجُواً وَهُمُ مُهْتَدُوُنَ (۲۲)

اور مدینہ کے دور سے ایک فخص دوڑتا ہؤا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی اجباع کرو جوتم سے کوئی اجرنہیں ماگلتے اور وہ (خدا تعالیٰ کی طرف سے) ہدایت دیئے جاتے ہیں۔

اوپر بیان ہونوالی مثال میں ایک بستی والوں کی طرف پہلے دو رسولوں حضرت موئی وہارون کے جن کے لئے اثنین کا لفظ استعال ہؤا تھا بیعج جانے کا اور پھر ان کی تقویت کے لئے ایک تیسرے کے بیعج جانے کا ذکر ہؤا تھا ان کے بالقابل مکہ والوں یا اُست مسلمہ کی طرف بیعج جانے دو کی نشان دبی تو کچے مشکل نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ نے خود حضرت محملیہ اور حضرت جانے والے دو کی نشان دبی تو کچے مشکل نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ نے خود حضرت محملیہ اور حضرت

ابوبکر کے لئے اثنین کا لفظ استعال کرکے بات کھول دی تھی لیکن تیسرے یعنی حضرت مسے ناصری کے مقابل پر آندوالے رسول کی نشان دہی کی ضرورت تھی اس کے لئے زیر نظر آیات لائی کیس۔ اقصے کے معنے بعید یعنی بہت دور کے ہیں وَ اصْدر بُ لَهُمْ مَثَلاً کے الفاظ مکة والول کے لئے فرمائے مکے تھے اور جب کمہ کے ساتھ مدینہ کا ذکر آئے تو اس سے لامحالہ مدینة النبی بی مراد ليا حائكًا۔ إلى وَجَاءَ مِنُ أَقْبَصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلْ يُسْعِي فرما كر خداتعالى نے بتايا كه وہ رسول (مسیح موعود) مدینة النبی ے بہت دور کے مقام ہے مبعوث ہوگا لین وہ عجمی ہوگا اور زمین بی سے کھڑا کیا جائےگا آسان سے نہیں اڑے گا(ای کی وضاحت کیلئے اس جگہ جسآء کا لفظ ب ورنه رسولوں كيلئے نزول كا لفظ كئ جكه آيا ہے) چنانچه آنخضرت نے فرمايا إمسامُ كُمْم مِنْكُمُ تہارا امام تبی میں سے ہوگا۔ علاوہ ازین اس موعود کیلئے رجے کا لفظ رکھ کر بتایا کہ وہ خدا کا بٹا تہیں ہو گا بلکہ خدا کا بندہ ہو گا۔ نیز یہ کہ وہ توت رجوایت رکھنے والا ہوگا۔فاہر ہے کہ اس کا جوت اولاد می کے ذریعہ مل سکتا ہے۔ پس اس میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی (چنانچہ مہدی مسعود اسے الموعود کے بارہ میں آنخضرت نے بھی فرمایا یَتَسزَوَّ جُ وَیُولَدُلُدُ فَ وه شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی )اور یہ دو باتی بتا کر خداتعالے نے واضح کر دیا کہ وہ خودسے ناصری نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں اس میں بہ بھی بتایا کہ وہ زبان نبوی سے ہونے والی اس پیٹکوئی کا مصداق ہوگا جو آپ نے سورة الجمعہ کی آیت وَانْحَرِيْنَ مِنْهُمُ كَ وضاحت كرت موس براي الفاظ فرماني تمي كه لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِا لَثُورَيًّا لَنَالَهُ رَجَلُ أَوْرِجَالٌ مِنْ هَاؤُلاء (الح مِن ابناءِ فارس)\_

مہدی موعود اس وفت آئے گا جب کشتی اسلام خطرہ میں ہوگی اور مسلمان بحر عصیاں میں ڈوب جانے کے قریب ہوں گے

وَجَآءَ مِنُ اَقُصَے الْمَدِیْنَةِ کے بعد یکسعی کا لفظ ہے یعنی یہ بتایا کیا ہے کہ وہ دور تا ہوا آئگا۔ دوڑ کر انسان اس وقت آتا ہے جب کوئی ہگامی صورت در پیش ہو۔ نبی چونکہ روحانی طور پر ڈو بنے والوں کے بچانے کے لئے آتا ہے اس لئے یہ لفظ رکھ کر خدا تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایسے

وقت میں آیگا کہ اُمنِ مسلم کی ایمانی حالت نہایت درجہ خطرہ میں ہوگی اور قریب ہوگا کہ وہ برعصیاں میں ڈوب جائے اور اس کے لئے کی مسیحا کی ضرورت ہوگی چنانچہ اس پیٹگوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمہ صاحب قادیانی مسیح موجود و مہدی مسعود نے خود فرمایا ہے۔ 
دُوبۂ کو ہے یہ کشتی آمرے اے ناخدا 
آگیا اس قوم پر وقتِ خزال اندر بہار

نيز فرمايا:-

یا اللی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکتہ ناؤ کے بندوں کی سن لے اب بکار

اس کے بعد جانا چاہیے کہ سورۃ البجدۃ میں خبر دی گئی تھی کہ اسلام دنیا میں قائم ہوگا اور پھر آسان کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیگا اور بیمل ہزار سال تک جاری رہیگا یعنی اٹھنے کے آغاز سے جو پہلی تین صدیوں کے آخر میں ہونے والا تھا ہزارواں سال اس عمل کا آخری سال ہوگا چنانچہ اِدھر یہ ہزارواں سال پورا ہؤا اور اُدھر موعود رَجُلْ یَسُطیی حضرت مہدتی نے ظہور فرمایا کیونکہ آپ کا دعویٰ ٹھیک میں اے کویا وعدہ اِلٰی میں ایک دن کا تخلف بھی نہیں ہؤا۔

#### مهدی موعود بهت تیز رفتار هوگا

لفظ یَسُطی مِن یہ اشارہ ہی کیا گیا کہ وہ بہت تیز رفار ہوگا اور اپنی مختری زندگی میں اسلام کے لئے عظیم الشان کام کرجائیگا۔ چنانچہ آپ نے اپنی مختر زندگی میں شتی اسلام کو ڈو بنے بی سے نہیں بچایا بلکہ اسلام کے عالمگیر غلبہ کی مضوط بنیادیں ہی رکھ دیں۔
اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ وہ آکر اِ تَبِعُو اللّٰمُ وُسَلِیْن کے گا یعنی رسولوں کی اتباع کی طرف بلائے گا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر چہ اس مثال میں فرکور'' فالف'' یعنی می ناصری صرف اُستِ موسویہ کی طرف مبعوث ہؤا تھا گر اُسّتِ محمدیہ میں آنے والا تیرا رسول جے ناصری صرف اُستِ موسویہ کی طرف مبعوث ہؤا تھا گر اُسّتِ محمدیہ میں آنے والا تیرا رسول جے دجل یہ سُسطی کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوگا۔ آسکی بعثت کا مقصد تمام انبیاء کی صدافت کا قیام ہوگا اور وہ تمام نبیوں کا نام پاکر آئیگا جس کی وجہ مقصد تمام انبیاء کی صدافت کا قیام ہوگا اور وہ تمام نبیوں کا نام پاکر آئیگا جس کی وجہ

ے اس کی اجاع تمام رسولوں کی اجاع ہوگی اور آخر میں البیعی امن کلا یک المکٹ اُجُراً وَ اُلَمْ مُنْ الله یک اجاع تمام رسولوں کی دعوۃ کی ذاتی غرض سے نہیں ہوتی طبعی جوش سے منہیں ہوتی طبعی جوش سے لینی اِیْتَاء فِی الْسَقُرْبیٰ کے طور پر ہوتی ہے اور اس لئے ہوتی ہے کہ وہ اس کام پر مامور کیئے جاتے ہیں اور میں بھی ای جذبہ سے اور ای بناء پرتم کواس کا پیغام پہنچا تا ہوں۔ چنانچہ جہاں اس پیشگوئی کے مصداق حضرت سے موعوۃ کو خداتعالے نے اپنے الہام میں 'جَوی اللّهِ فِی حُللِ پیشکوئی کے مصداق حضرت سے واضح طور پر بتا دیا کہ آپ کی دعوت کا اصل محرک لوگوں کی جمدردی ہے۔ دیکھیں صفح ۲۸۲

آمے ہے۔

وَ مَا لِيَ لَآ اَعُبُدُ الَّذِى فَطَرَ نِى وَ اِلَيْهِ تُو جَعُونَ (٢٣) اور جھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے جھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم نے لوٹایا جاتا ہے۔

اس آبت کو بھے کے لئے دو باتوں کا مدِ نظر رکھنا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ فطو کے معنی ابتداء کرنے کے ہوتے ہیں انسان کی ابتداء رخم مادر میں نہیں ہوئی حضرت آدم ہے بلکہ اس ہے بھی پہلے ہے ہوئی ہے اور خواص کے متعلق تو خاص ارادہ اللی ابتدائے آفرینش ہے تھا جیسا کہ آنحضرت الله کو ہونے والے ارشادر بانی لو لاک لَمَا خَلَقُتُ الاَّفُ لَاک ہے اور آن منا حَلَقُ الله نُوری کے الفاظ سے فاہر ہے اور بی آنخضرت الله کے اس قول سے کہ اول منا خَلَقُ الله نُوری کے الفاظ سے فاہر ہے اور بی الہام لَو لاک لَمَا خَلَقُتُ الاَفُ كُلاک حضور کی نیابت میں حضرت سے موجود کو بھی ہوا البذا الہام لَو لاک لَمَا خَلَقُتُ الاَفُ كلاک حضور کی نیابت میں حضرت سے موجود کو بھی ہوا لہذا الله کی خاص میں کر رہا ہوں خدا تعالیٰ نے یہ کا نات پیدا کرنے کے ہوئے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس کے لئے جھے پیدا کرنے کی ہم یہ کو کام میں کر ما ہوں خدا تعالیٰ نے یہ کا نات ہم اس کام سے باز آجاؤں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس کا قول یہ نہیں کہ جھے کیا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں جس کی طرف ''میں نے'' لوٹ کر جانا ہے بلکہ یہ ہے کہ جھے کیا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں جس کی طرف ''تم نے'' لوٹ کر جانا ہے جس سے ظاہر ہے کہ عبادت سے اس کی مراد انذار وتبشیر کا وہ کام ہوگا جو اپنی قوم کی نجات کے لئے وہ بجا لائیگا صرف نمازیں اس

ے مرادنہیں اگر چہ نمازیں بھی جن کی اصل (بمطابق حدیث نبوی اَلَّه دَعَآءُ مُنِّے الْعِبَادَة) دعا ہے اس میں شامل ہیں گر اس قول کو ایسے موقع پر رکھ کر جہاں اس کا مقدم منہوم انذار وہشیر ہے نہ کہ نمازیں یہ بتایا کہ ''اس کی نمازوں سے اس کے کام افضل ہوں گے'' چنانچہ اس پیشگوئی کے مصداق مہدی موجود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو خداتعالے نے الہاماً فرمایا "یری نمازوں سے تیرے کام افضل ہیں''

بہر حال اس میں بتایا کہ اس کی قوم اے اندار وہشیر سے روکنا چاہمکی مگر وہ اس سے رکے گانہیں اور کیے گا کہ اس بات کا فیصلہ تو خداتعالی ابتدائے آفرینش سے کر چکا ہے کہ وہ مجھے پیدا کریگا اور یہ کام میرے ذمہ لگادیگا کھر میں اس سے کیسے رک سکتا ہوں۔

یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے کیا ہے کہ میں خداکی عبادت نہ بجالاؤں (لیتن یہ کام نہ کروں) جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے جودہ یہ کہے گا کہ جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے تو اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ وہ ثواب وعذاب کے خیال سے بالا ہو کر ولی ہمدردی کے جوش سے یہ کام بجالائے گا چناچہ اس پیشگوئی کے مصداق نے فرمایا:۔

"میں....یمی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لئے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔ اس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں...اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا تب بھی میں اسلام کی خدمت ہے رُک نہیں سکتا۔"

(المفوظات جلد اصفی ۱۳۷۰)

فرمایا وہ کے گا:-

ءَ اَ تَخِدُمِنُ دُونِهَ الِهَةَ اِنَ يُودُنِ الرَّحُمٰنُ بِضُرِّ لَا تُغُنِ عَنَى شَيْعًا وَلَا يُنُقِدُونِ (٢٣) اِنَّى ٓ إِذَّا لَّهِي عَنَى شَيْعًا وَلَا يُنُقِدُونِ (٢٣) اِنَّى ٓ إِذَّا لَّهِي ضَلَل مُبين (٢٥)

اگر میں تبلیغ کا فرض ادا نہ کروں تو تمعارے ڈرسے یا کی نفع کی لالج بی میں ہوسکتا ہے مگر اس کا مطلب توبیہ ہوگا کہ میں نے خدا کو چپوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ خداتعالیٰ جس نے اپی صفت رضانیت کے ماتحت مجمعے دعوت الی اللہ پر مامور کیا ہے مجمع اراض ہو جائےگا۔اور اگر ایسا ہؤا تو یہ میرے خود ساختہ معبود میرے کی کام نہ آسکیں گے اور اس صورت میں میں کھلی کمراہی میں جاتا ہونگا۔اللہ کی جگہ رخمٰن کا لفظ رکھ کر بتایا کہ وہ یہ کہے گا کہ میری کی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض موہبت کے طور پر خداتعالے نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے چنانچہ اس پیشگوئی کے معداق نے یہی کہا کہ ہے

یہ سرا سر فضل ہے تیرا کہ میں آیا پند ورنہ درگاہ میں تیری کھھ کم نہ تھے خدمت گذار

فرمایا وہ کے گا:-

إِنَّى امَنُتُ بِرَبِّكُمُ فَاسْمَعُونِ (٢٦)

می نے تہارے رب کا کہا مانا ہے پی تم میری سنو۔

یعن میں اپی طرف ہے پکھ نہیں کہنا جو تھم ہے اور تھم بھی تمعارے رب کا وہ کہنا ہوں اس کے تمہیں چاہیے کہ تم میرا کہا مانو بہ الفاظ دیگر یہ کہ وہ کہے گا کہ جو میں کہنا ہوں وہ میں نہیں کہنا بلکہ خدا کہنا ہے (اس پر اعتراض ہے تو اسے کہو) مگر یہ نہ بعولنا کہ وہ تمہارا رب ہے اسے مانے ہی میں تمعارا بھلا ہے۔ چنانچہ اس پیشکوئی کے مصداق نے اپنے معترضین کو کہا:۔

ما مورم ومراچه درای کار اختیار رَوْ این تخن مجو بخداوند آمرم

فرماما:-

قِیْلَ ادُخُولِ الْجَنَّةَ قَالَ یلْلَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ (۲۷) بِمَا غَفَرَلِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُکُرَمِیْنَ (۲۸) غَفرَلِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُکُرَمِیْنَ (۲۸) اے کہا جائے گا کاش میری قوم جائی کہ میرے دب نے میری کروریوں کو ڈھانپ دیا ہے اور مجھے مُکْرَمِیْنُ مِیں شامل کیا ہے۔

مغسرین نے لکھا ہے کہ اس کا پیغام مانے کی بجائے لوگوں نے اسے لل کر دیا اور اس کے بعد اسے بیال کر دیا اور اس کے بعد اسے بدائفاظ کے مکے لیکن جیسا کہ حضرت خلیفۃ اسمیح الاول نے فرمایا بیدام "قرآن سے

ابت نہیں ہوتا' ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب وہ اپنا کام ختم کر چکا اور اس کا اس جہاں سے رفصت ہونے کا وقت آیا اس وقت اسے یہ کہا گیا یعنی کہا جائے گالیکن اس کا تعلق صرف آخرت سے سمجھا جائے تو یہ بے جبوت بات ہوگ۔اصل میں جنت وہ مقام ہے جہاں انسان کی ولی آرزو کیں پوری کی جا کیں گی جیہا کہ ارشادِ ربانی و لکٹ فیڈیھا مَا تَشْتَهِی أَنْفُسُگُم... اللّٰج اس پر وال ہے اور جنہیں خداتھا لئے ہوایت کے لئے مامور فرماتا ہے ان کی بری آرزو بھی یہی ہوتی ہو والے ہوایت یا جا کیں چنانچہ اس پیشگوئی کے معداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے مامور ہونے بر فرمایا:-

"میرا اس درد سے بیہ حال ہے کہ اگر دوسرے لوگ بہشت چاہتے ہیں تو میرا بہشت یمی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس شرک سے انسانوں کو رہائی یاتے اور خدا کا جلال ظاہر ہوتے دیکھ لوں۔"

(تبلغ رسالت جلدششم ص ۲۵۲۱)

پس یہاں ای کا ذکر ہے اور اس بات کو کہ وہ اپی تبلیغی کوشٹوں میں کامیاب ہوگا اور اپی سلی کار ہے اور اس بات کو کہ وہ اپی ساری مرادیں پائے گا اور ان کے عملاً پالینے سے پہلے اسے اسکی بشارت وی جائے گی ہایں الفاظ بیان کیا گیا کہ قیل اڈ محلِ الْحَجَنَّةَ چنانچہ حضرت مسیح موجود کو الہاماً فرمایا گیا:الفاظ بیان کیا گیا کہ قیل اڈ محلِ الْحَجَنَّةَ چنانچہ حضرت مسیح موجود کو الہاماً فرمایا گیا:"فدائجے بلگلی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔"

(تذكروص ۱۱)

اور پھر ایا بی مؤاجس کا اعلان آپ نے بدای الفاظ فرمایا

ہر مطلب ومراد کہ می خواستم رغیب ہر آرزو کہ بود بہ خاطر مُعیّم

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّة كِ مطابق آپُ كويد الهام بهي اؤا:-

ياً اَحْمَدُ اسْكُنُ اَنْتَ وَ زَوْجُكُ الْجَنَّةَ

اے احر تو اور تیرے ماتھی جنّت میں رہو۔ یہ جوفرہایا کہ وہ کے گا یا۔ کمیُٹ قَـوُمِیُ یَعُلَمُوُن بِمَا غَفَوَلِیُ دَبِّیُ وَجَعَلَنِیُ مِنَ الْـمُحُومِیْنَ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھری کمزودیوں کے باوجود خداتعالے اسے اسے مثن میں کامیاب کریگا اور لوگ اسے تبول کریں گے اور اس کانام عزت کے ساتھ لیا جائےگا۔ بیہ باتیں بھی اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اسے الموعود کو الہام ہوئیں اور خدانے آپ کو مخاطب کرکے فرمایا :-

إِنِّي لَقَدُ غَفَرُتُ لَكَ . (تَذَكُرُومُ ١٠٤)

اور ای طرح فرمایا :-

سَا کُوِمُکَ اِکُوَاماً عَجِیْباً. (تذکرہ سے س)
یہ دوسرا الہام آپ کو کئ بار ہؤا اور اکثر اس کے ساتھ کامیابی کی بشارتیں
مجھی دی گئیں۔

آی اکثر بہار رہتے تھے گر خدا تعالے نے آت کی اس کروری کو ڈھانیا اور آت کو کامیانی بر کامیانی دی۔آٹ اکیلے تھے خدا نے آٹ کو لاکھوں لاکھ کی نہایت مخلص اور فدائی جماعت دی۔ ایک وقت تھا کہ آٹ کیے کھیے کلاوں پر ملتے تھے اور اب وہ وقت ہے کہ لاکھوں انمان آت کے لنگر سے مفت کھاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک آنہ چندہ دینے والوں کا نام آت نے اپنی کتابوں میں شائع کیا اور اب وہ وقت ہے کہ ایک ایک فخص کروڑوں چندہ دیکر اے خوش سمی خیال کرتا ہے۔ایک زمانہ تھا کہ آٹ کو این کتب کی اشاعت کے لئے باربار چندہ کی اپل کرنا برنی تھی اور اب وہ وقت ہے کہ آٹ کے غلام دنیا کی بہت ی زبانوں میں آپ کی کت کے اور قرآن کریم کے تراجم شائع کروا رہے ہیں اور ای طرح بے انداز دوسرا لٹریچر حیار كرك شائع كررم بي \_رما اكرام كا معاملة تو اصل اكرام تو وه بجودل سے مو- بعض لوگوں کے سامنے لوگ جمک کر پیش آتے ہیں مگر پیٹے موڑتے ہیں گالی دے دیتے ہیں مگر آپ کا نام آت کے لاکھوں مخلصین کھر کی خلوتوں میں بھی لیتے ہیں تو علیہ السلام کے بغیر نہیں لیتے۔رہا خداکے حضور اکرام تو اس کے تو کہنے ہی کیا۔خدانے آپ کو مخاطب کرکے فرمایا اُنْتَ مِنِی وَاَنَا مِنُكَ. اَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ وَلَدِي. اَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ لَّا يَعْلَمُهُ الْخَلْقُ. اَنْتَ وَجِيُهُ فِيْ حَضْرَتِيْ. أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ تَوْجِيْدِي وَ تَفُرِيْدِي لَوْ مِحْ سے اور مِن تھ سے موں۔ تو مجھ سے بمزلہ میرے ولد کے ہے۔ تو میرے ہاں وہ منزلت رکھتا ہے جے محلوق نہیں جانتی تو میری جناب میں وجیہ ہے۔ تو مجھ سے بمزلہ میرے توحید اور تفرید کے ہے۔

آیت قِیْلَ ادْخُلِ الْجَنَّة کے بعد ہے:۔

وَمَا اَنُزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنُ بَعُدِهِ مِنُ جُنُدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَا مُنُزِلِيُنَ (٢٩)

اور اس کے بعد ہم اس کی قوم پر آسان سے لشکر نہیں اتاریں مے اور نہ ہی ہم (لفکر) اتارا کرتے ہیں۔

وراصل کھرت کے ساتھ زول ملائکہ صرف نی کے وقت میں اور اس کے مشن کے الاحراب ہو جانے تک ہوتا ہے جیسا کہ سورۃ القدر سے صاف ظاہر ہے چنانچہ سورۃ التوب اور سورۃ اللاداب کی محولہ بالا آخوں میں جس نزول ملائکہ کا ذکر ہے اس کا تعلق حضرت نی کریم ساتھ کے حین حیات سے ہے۔ البذا اس آیت سے مقصود سے بتانا ہے کہ جَاءَ مِنُ اَقْصلٰہ الْمُمدِیْنَةِ کُر جُولُ میں جس رجل کا ذکر ہے وہ معمولی درجہ کا انسان نہیں ہوگا بلکہ خدا کا رسول ہو گا۔ اس کے مین حیات میں بالخصوص اور اس کے مشن کو بنیادی کا میابی حاصل ہو جانے تک بالعوم کا۔ اس کے مین حیات میں بالخصوص اور اس کے مشن کو بنیادی کا میابی حاصل ہو جانے تک بالعوم کھرت کے ساتھ نزول ملائکہ ہوگا گر اس کے بعد سے سلمہ جاری نہیں رہیگا۔ چنانچہ ہم خابت کر چی بیں کہ رجل فہ کور سے مراد میچ موجودالہدی المسعود ہے اور میچ موجود کے متعلق مسلم کی حدیث علی جاری نہیں ایک نزول ملائکہ ہوتا تھا اور جس طرح آپ کی زندگی میں دم میں جار بار نبی اللہ کا لفظ آیا ہے اور سے بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح آپ کی زندگی میں دم بیم اور کھرت کے ساتھ نزول کلام البی اور نزول اخبار غیبیہ اور نزول ملائکہ ہوتا تھا اور جس طرح آپ کی خلفاء کا سلمہ تائم ہے سے سلمہ اب بھی چل رہا ہے اور انشاء اللہ کم آپ کے مشن کو پورک کامیابی حاصل ہونے تک ضرور چلا رہے گاگر اس کی وہ کیت اور کیفیت بہر حال نہیں رہی ہوتا میں تھی۔ پورک کامیابی حاصل ہونے تک ضرور چلا رہے گاگر اس کی وہ کیت اور کیفیت بہر حال نہیں رہی جو آپ کے ایخ تھیں حیات میں تھی۔

مِنْ بَعُدِهٖ ہے مراد مِنُ بَعُدِ بَعُدِهٖ کے ہوں اور جنود ہے جنگ کرنے والے ملائکہ کا الفکرمراد ہوتو اس میں بتایا کہ اس کے مبعوث ہونے کے ساتھ دینی جنگوں کا خاتمہ ہو جائےگا کیونکہ جب تک مومنوں کے بالقابل کفار کے لفکر نہ ہوں لفکروں کا اتارتا سنت اللہ کے خلاف ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں موجود کے وقت کے بارہ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ تسخیف المنحوث اُن وقت کے بارہ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ تسخیف المنحوث اُن وقت کے بارہ میں اور آپ نے آکر خود بھی بہی فرمایا کہ سے المنحوث اُن وَن کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قبال میں اس کے اس کے اس کے بعد اس یہ سوال پیدا ہونا تھا کہ پھر کفار کی جابی کی کیا صورت ہوگی اس لئے اس کے بعد

فرمایا :-

إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ خَامِدُونَ (٣٠)
وه ايك گرجدار آواز موگى مواچا يك ان كا شعله حيات خاموش مو جايگااس مي صَيْحَه هـ مرادكوئى بردا زلزله بحى موسكّا هـ اور اينى دها كه بحى فرمايا:ينحسُرةً عَلَى الْعِبَادِ ما يا تِيهُمُ مِن رَّسُول إِلَّا كَانُوا بِهِ
يستَهُزءُ وُنَ (٣١)

وائے حسرت لوگوں پر ان کی طرف (خدا کا) کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس سے استہزاء کرنے والے ہوئے ہیں۔

نی کا انذار تو اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اور ہلاکت سے نی جائیں گر وہ ہیشہ اس کی باتوں پر ہنی اڑاتے ہیں۔ یہ آیت یہاں لا کر بالکل کھول دیا کہ اوپر جس دجسل یسمعیٰ کا ذکر تھا وہ خداکا رسول ہوگا۔

اگلی دو آ یوں میں اس کے زمانہ کے لوگوں کو سابقہ قوموں کا انجام دیکھ کر ہوتی کے ناخن لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ گر افسوس ہے کہ جس وقت نبی کی ضرورت ہوتی ہے اور خداتعالے نبی بھیجنا ہے اس وقت لوگوں کا ایک طبقہ اپنی نشاق ٹانیہ سے مایوس ہوچکا ہوتا ہے اور وہ سجھتے ہیں کہ جس شم کی روحانی موت وہ مر بچے ہیں اس کے بعد ان کا إحیاء ممکن ہی نہیں لیس بیہ بتانے کو کہ مسیح موقود کے زمانہ کے بعض لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا اور نیز ان کے سمجھانے کو فرمایا:۔

و ایکڈ للھ کم اُلارُ مُن الْمَیْتَ لَمُ ہِ اَکُورُ مُنْ الْمَیْتَ لُمْ ہِ اَلَارُ مُن الْمَیْتَ لُمْ ہِ اَکْرُ جُنا مِنْھا حَبًا

فَحِمنُهُ يَا مُكُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْتِ مِنْ نَجِيْلٍ وَ الْحَنَابِ وَ فَحَرُنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٥) لِيما كُلُوامِنُ الْعُيُونِ (٣٥) لِيما كُلُوامِنُ الْعُيُونِ (٣٥) لِيما كُلُوامِنُ الْعُيُونِ (٣٥) لِيما كُلُوامِنُ الْحَرَبِ المَعْمِلَتُهُ آيُدِيهِمُ طَافَلًا يَشُكُرُونَ (٣٦) الله المرمره زمين مينان كے لئے ايك نثان ہے۔ ہم نے (هميشه) الله زنده كيا ہے اور اس مين سے غله ثكالا ہے ہو وہ اس مين سے كھاتے مين اور اس مين كورون اور الله كے ديئے ہوئے چھل كھا كين اور الله محت كا چھل ہي كور ہي كيا وہ الله كے ديئے ہوئے چھل كھا كين اور اپني محت كا چھل ہي كھا كين كور وہ الله كے ديئے ہوئے گھل كھا كين اور اپني محت كا چھل ہي كھا كين كيا وہ ہاراشكر اوانہيں كريں گے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم خدائے حکیم کا کلام ہے اس کا کوئی لفظ بلا ضرورت نہیں ہوسکتا۔ مردہ زمین کے زندہ کرنے کا ذکر آیت زیر نظر کے علاوہ البقرۃ ١٩٥٠رانیل ٢١:٢٢۔ العنكبوت ٢٩:٢٩ الروم ٢٥:٣٠ حسم المسجدة ١٨:٥٠ الجاثيه ٢:٣٥ وار الحديد ١٨:٥٤ من آيا ہے گر ان میں سے کی بھی اور مقام پر یہ ذکرنہیں ہے کہ اے زندہ کرکے اس میں سے فلال فلاں چز نکالاً بالبندا بہاں جو یہ ذکر کیا گیا ہے تو لازماً اس سے کوئی خاص اشارہ مقصود تھا۔ بات یہ ہے کہ یہاں مادی زمین کے احیاء کا ذکر کرکے قوموں کے اِنیاء کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے اور قومیں جب زندہ ہوتی جی تو ان میں سے کار آمد انسان ہی نکلتے ہیں دانے اور درخت وغیرہ نہیں نکلتے لہذا جب قوموں پر چسیاں کریں گے تو ہمیں ان اجناس کا ذکر مجاز اور استعارہ کے رنگ میں لینا ہوگا۔اس کی تائید حفرت می مودد کے خطبہ الہامیہ صفحہ ۲۸۲ کی ایک عبارت سے ہوتی ہے جو يه ع كم فَهُنَاكَ تَسْتَيُقِظُ الْقُلُوبُ وَ تَنْبُتُ الْحُبُوبُ بِهِلْذَا الْمَاءِ لابِنَارِ الْحَرب وَسَفُكِ الدِّمَاءِ ويُحُذَبُ النَّاسُ بِجَذِّبَةٍ سَّمَاوِيَةٍ لِى اس وقت ول جاك جائين کے اور دانے اس یانی سے اگیس کے نہ کہ جنگ کی آگ اور خونوں کے بہنے سے اور لوگ آسانی کشش سے کھنچے جائیں گے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا جائے کہ زمین کا اس طرح زندہ کیا جانا تو ہمیشہ ہوتا ہے مر یہاں مضارع کی بجائے جس میں استرار یایا جاتا ہے ماضی کے صفح لائے گئے ہیں جوزمانہ گزشتہ کے علاوہ یقین متعقبل کیلئے بھی آتے ہیں اس میں خداتعالی نے بتایا ہے کہ ذکور رُجُل مسعلی لین مسح موود کے وقت میں وہ کھاتو ایے لوگ پیدا کرے گا جو "حَبّ" لین

وانہ یا بیج کی ماند ہوں مے یعنی اگر چہ وہ بالکل معمولی حیثیت کے نظر آئیں مے (لوگ ان کے بارہ میں اُرَا فِ لُنَا بافِ کَ الرُّ اُسی ۔ حود اا: ٢٨ کہیں مے یعنی یہ کہیں مے کہ بادی النظر میں تو وہ ہم میں سے حقیر ترین لوگ ہیں) مگر جس طرح ایک ایک وانہ سے کئی کی وانے پیدا ہوجاتے ہیں ان سے بھی آگے ان جیسے کئی اور وجود پیدا ہوں مے گویا وہ دائی الی اللہ ہوں مے اور اپنی تبلیغ اور نیک نمونہ کے ذریعہ دوسروں کے لئے ہدایت کا موجب بنیں مے اور جس طرح غلہ غذا بن کر جسم کو توت دیتا ہے وہ بھی قوم کے کام آکر اس کی تقویت کا ذریعہ بنیں مے لیکن جس طرح بعض وانے نشونما پانے سے بہلے یا تھوڑی کی نشونما پاکرم بھی جاتے ہیں ای طرح ان میں سے چند ایک ہمی ہوئے یعنی ٹھوکر بھی کھا کیں گے۔ چنانچہ حضرت سے موجود پر ایمان لانے والوں ایک ہلاک بھی میر عباس علی اور ڈاکٹر عبدالحکیم وغیرہ تو شروع ہی میں گر گئے سے اور بعض میں سے چند ایک بھیے میر عباس علی اور ڈاکٹر عبدالحکیم وغیرہ تو شروع ہی میں گر گئے سے اور بعض میں سے چند ایک بھیے میر عباس علی اور ڈاکٹر عبدالحکیم وغیرہ تو شروع ہی میں گر گئے سے اور بعض میں سے چند ایک بھیے میر عباس علی اور ڈاکٹر عبدالحکیم وغیرہ تو شروع ہی میں گر گئے سے اور بعض میں موئے سے لیکن بہت بھاری آگریت آپ کے ساتھ رہی اور اس نے اپنی تبلی اور نیک نمونہ کے دریعہ ایک دنیا کو صلفہ بگوش احمد بنایا۔

یہاں حبوب کے لئے تو اخوجنا کالفظ رکھا گیا ہے اور باغات کے لئے جعلنا کا اس میں بتایا کہ ان بی بیجوں میں ہے بعض آگے چل کر مجود کی طرح قدآ ور فخصیتیں لین اصلکھا قابیت و فَوْ عُھا فِی السّماء (ابرہیم ۲۵:۱۲) کے معدال ثابت ہو نئے اور دوسرے ایسے قد آور تونہیں ہو نئے بلکہ اگوروں کی طرح انہیں خارجی سہارے کی بھی ضرورت ہو گئی ہا تاہم مناسب سہارا طنے پر وہ بھی اس کے ہاتھ سے لگا نے جانے والے باغ کی رونق، دوسروں کے لئے باعث تقویت و فرحت، اور جنتی لوگ ہوں گے (یہ استدلال اس سے ہوتا ہے کہ آخضرت اللّٰہ کو رویاء میں دکھایا گیا کہ ابوجہل کے لئے جنت کے انگوروں کا خوشہ آیا ہے جس سے مراد حضرت عکرمہ ہے تھی جو اسلام لاکرعظیم الثان خدمات بجا لائے اور بالآخر جام شہادت سے مراد حضرت عکرمہ ہے تھی جو اسلام لاکرعظیم الثان خدمات بجا لائے اور بالآخر جام شہادت نوش کرکے دنیا ہی میں اپنا جنتی ہونا ثابت کرمے)۔

ای طرح لِیا کُلُو مِنُ فَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَیْدِ یُهِم مِی به اثاره بمی کیا کیا کہ ان سب اقسام کے لوگوں میں سے بعض تو بالکل خدا کی طرف سے آئیں کے اور بعض پر سخت مخت کرنا پڑیگی۔ چنانچہ بعض لوگ تو حضرت میچ موجود علیہ السلام کے اینے الہام

ینُصُرُک رِ جَالٌ نُوحِی اِلَیُهِمُ مِنَ السَّمَآء (تذکرہ صغہ ۵۰) کے مطابق خدائی اشارہ پاکر یعنی خاص مُؤمبت اللی کے نتیجہ میں آئے اور بعض لمی تبلیغی کوششوں کے نتیجہ میں طقہ مکوش احمدیت ہوئے۔

اوپر کی آیات میں آئندہ آنے والے نی سے استہزاء کرنے والوں اور اپی نشاۃ ٹانیہ سے مایوں ہونے والوں کو ان کی غلطی پرمتنبہ کیا گیاتھا اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد بیان کیئے مجے تھے مربعض لوگ ہٹ وهرم ہوتے ہیں کہ ایس سب باتوں کو من کر ان می کردیے ہیں اور یہ عذرِ لنگ پیش کرنے گئے ہیں کہ آخر خدا کو نی جیجے کی ضرورت ہی کیا تھی اس لئے اس کے اس کے بعد فرمانا:-

سُبُ لِمَن الَّذِي خَلَقَ الْآزُوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبُبِتُ الْآرُضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ وَ مِمَّا لَا يَعُلَمُونَ (٣٤)

پاک ہے وہ ذات جس نے ہرفتم کے جوڑے پیدا کیئے ہیں ان چیزوں کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور لوگوں کی اپنی جن میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ جانتے تک نہیں۔

اس میں بتایا کہ جس طرح خداتعالی نے مادی عالم میں ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں اور یہ بات اس کی ذات میں کوئی کروری اور نقص ثابت نہیں کرتی اس طرح اس نے روحانی عالم میں بھی جوڑے بنائے ہیں۔ اس کی تقدیر یہی ہے کہ کاروبارِعالم جوڑوں سے چلتا ہے۔ نبی بمزلہ نرکے ہوتا ہے اور قومیں بمزلہ اناث کے اور ان کے جوڑ بی سے روحانی کاروبار چلتا ہے اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔

جب اوپر کی آیات میں آئدہ ایک نی کے آنے کا اشارہ کیا گیا اور ضرورتِ نبوت کے دلائل دیئے گئے تو اس پر لامحالہ بیسوال پیدا ہونا تھا کہ کیا محمد سول اللہ علیہ کے بعد بھی اور نبی کی ضرورت ہو گئے ہے اس لئے اس کے بعد فرمایا :-

وَايَةً لَّهُ مُ الْيُلُ نَسُلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُظُلِمُونَ (٣٨) ( آئده ني كى ضرورت پر)

رات ان کے لئے ایک نشان ہے ہم اس میں سے دن نکال لیتے ہیں تو

وہ یکا یک اندھرے میں جا پڑتے ہیں۔

یہاں دن کو رات میں بدل دینے کا ذکر نہیں ہؤا بلکہ رات میں ہے دن کو نکال لینے اور اس کے نتیجہ میں لوگوں کے اندھرے میں جا پڑنے کا ذکر ہؤا ہے۔ پس اس میں یہ بتایا کہ جس طرح شروع رات میں تو اس خطہ زمین میں روشی رہتی ہے جس پرغروب سے پہلے سورج چک رہا ہوتا ہے لیکن جب پچھ دیر ہو جائے اور دن پوری طرح رات میں سے نکل جائے تو لوگ محمد رسول الدھروں میں جا پڑتے ہیں اس طرح نبی کی رصلت کے بعد ہوتا ہے اور اس طرح حضرت محمد رسول الدھرات کی رصلت کے بعد ہوگا۔ اس کئے لاز آ اور نبی کی ضرورت پی آ گیگی۔

چونکہ اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا محدرسول النَّطَافِ کا زمانہ ختم ہوجائے گا اس لئے اس کے بعد فرمایا:-

وَالشَّمُسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَالِكَ تَقُدِيُرُ الْعَزِيُزِ الْعَزِيُزِ الْعَزِيُزِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيُم (٣٩)

(بے شک دن کے رات میں سے نکل جانے پر اندھرا چھا جاتا ہے لیکن) سورج اپنے متعقر کی طرف چلا رہتا ہے۔خدائے عزیز ولیم کی یہی تقدیر ہے۔

مطلب یہ کہ جس طرح گردش آفاب کا ایک منتہا تو ہے، وہ اپنے متنقر کی طرف جاتو رہا ہے کین جب تک دنیا ہے اس وقت تک اس کی گردش ختم ہونے والی نہیں ہے اس طرح خدائے عزیز وعلیم کی تقدیر یہ ہے کہ آفاب سے آءِ روحانیت حضرت محمد رسول اللہ علیہ کا دور بھی رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔

## خلافتِ راشدہ کے بارہ میں عظیم الثان پیشگوئیاں

جو کھے اوپر کہا گیااس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ آنخفر ت کا دور آپ کے بعد کس طرح جاری رہے گا یعنی آپ کی روشن کس طرح ہمیشہ لوگوں تک پہنچی رہے گی اس کا جواب دینے کو اور اس کے ساتھ بہت ی اور باتیں بتانے کو فرمایا:-

وَ الْقَمَرَ قَدُرُنَهُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ كَالْعُرُجُونِ الْقَدِيْمِ (٣٠)
اور چاند كے لئے ہم نے منازل مقرر كى بيں (جن كو وہ پورى كرتا رہتا
ہے) يہال تك كه مجور كے خوشے كے پيچے رہ جانے والی شاخ كى طرح
ہوجاتا ہے (يا اس كى صورت بن كرعود كرآتا ہے)

اس آیت کو سمجھنے کے لئے چند باتوں کا مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قر تیسری رات سے بعد کے چاند کو کہتے ہیں۔ پہلی تین راتوں کا چاند ہلال کہلاتا ہے۔ گر ہلال کے بغیر قمر کا وجود ممکن نہیں اس لئے اس آیت کا ایک مفہوم ہلال کے ذکر کو قمر کے ذکر میں شامل سمجھ کر لیا جائے گا۔ تاہم چونکہ اے شروع بہر حال قمر کے لفظ سے کیا گیا ہے اس لئے اس کا ایک مفہوم ہلال کو اس سے باہر رکھ کر بھی لیا جائے گا۔

دوسری بات یہ ہے کہ چاند کی منازل مشہورومعروف ہیں اسلے جب وَالْقَمَو قَدُون اُلهُ مَسَنَاذِلَ فرمادیا گیا تو بظاہراس کے بعد پچھ اور فرمانے کی ضرورت نہیں تھی لہذا اس کے بعد جو حَتَّی عَادَ کَا لُعُو جُونِ الْقَدِیْمِ کے الفاظ لائے گئے تو ضرور ہے کہ اس سے کوئی خاص غرض ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ لفظ عاد کے دومعنی ہیں۔ایک عود کر آنے کے اور دوسرے صار یعنی ہو جانے کے ۔چاند کا عود کر آنا ہمیشہ تکمیل منازل کے بعد ہؤا کرتا ہے۔اسلئے اگر عاد کے پہلے معنی مراد ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس چاند کا اس آیت میں ذکر ہے اس کے متعلق یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اپنا ایک دور پورا کریگا اور اس کے بعد پھر لکھے گا گر ساتھ ہی گئا لُعُو جُونِ الْقَدِیْمِ فرما کر بتایا ہے کہ اس کا دوبارہ لکھنا قابل تعریف رنگ کا نہیں ہوگا۔

چونکہ پچھلی آیت میں مادی مٹس کا ذکر کرکے روحانی مٹس حضرت محمد رسول اللہ علیہ کے طرف متوجہ کیا گیا تھا اس لئے اگر ہلال کے ذکر کو قمر کے ذکر میں شامل سمجھا جائے تو مانا پڑیکا کہ اس آیت میں جس چاند یعنی خلافت کا ذکر ہے اس سے وہ چاند یعنی خلافت مراد ہے جو آقاب ساء روحانیت کے غروب ہونے یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ کی رحلت کے فورآ بعد طلوع ہونے والا تھا یعنی اس سے خلافت راشدہ کا چاند مراد ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس چاند کی ابتدا ہلال سے مشابہ ایک ایے وجود سے ہوگی جس کا نام لئے بغیر اس کی طرف ذہن جاسکا کی ابتدا ہلال سے مشابہ ایک ایے وجود سے ہوگی جس کا نام لئے بغیر اس کی طرف ذہن جاسکا کے ابتدا ہلال سے مشابہ ایک اینے وجود سے ہوگی جس کا نام لئے بغیر اس کی طرف ذہن جاسکا ہے۔ اگر چہ اس کے دور میں محمد رسول اللہ علیہ کی نور زیادہ نہیں تھیلے گا مر آئدہ کی ترقیات بلکہ

خود ظافت کی بنیاد بھی اس سے مطحم ہوگی اور ہلال کی طرح اس جاند کا ظہور مسلمانوں کے لئے (ترقبات کی) عید کا یغام لائے گا مگر یہ دور مختصر ہوگا اور ہلال کی طرح جس کی عمر تین راتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تین سال کے اندر اندرختم ہوجائے گا۔اور ہلال کا ذکر لفظوں میں نہ کرکے یہ اشارہ کیا کہ خلیفہ اول محمد رسول اللہ علیہ میں ایسے فنا ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دور کو آنحضور کے دور سے الگ کرکے بیان کرنا پندنہیں فرمایا۔ اس کے بعد یہ چاند قمر بن کر ہوما فیوماً بوا اور روش سے روش تر ہوتا جائے گا اور پھر زوال پذیر ہوگا یہاں تک کہ جاند کی ہر رات کے مقابل پر ایک سال لے کر یعنی ۳۰ سال بورے ہونے تک غروب ہو جائے گا اور اس ك بعد ايك نے جاندكى صورت ميں چر نكے كا۔ كراس وقت يہ العر جون القديم ك مثابہہ ہوگا لینی اگر چہ کہلائے گا جاند لینی خلافت ہی کا دور مگر اصل خلافت محمدیہ سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہوگی کیونکہ اس کی حیثیت تھجور کے خوشے کے پیچھے رہ جانوالی خٹک اور میڑھی شاخ بلکہ ایس قدیم شاخ کی می ہوگی جس میں اگر وہ اینے درخت سے کٹ نہ گئی ہوتو ایک گونہ بلندی تو ہوتی ہے مرنم ذرا سا بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ آنخضرت الله نے جو بیفرمایا کہ خلافت تمیں سال ہوگی اور اس کے بعد ملوکیت آجائے گی تو ہوسکتا ہے کہ اس آیت ہی سے استنباط کرکے فرمایا ہو۔ سجان الله خلافت راشدہ کے بارہ میں کیسی شاندار اور عظیم پیشکو ئیاں اس آیت میں کی تمکیں جو لفظ یہ لفظ بوری ہوئیں۔ خلافید اولیٰ کا دور ڈھائی سال رہا۔ مویا جیسا کہ بتایا میا تھا اس کے عین مطابق تین سال کے اندر اندرختم ہوگیا اس کے بعد حضرت عمر کے دس سالہ عہد اور حضرت عثان کے عہد کے ابتدائی سالوں میں اس جاند کی روشنی بڑھتے بڑھتے اپنے کمال کو پینچی اور پھر زوال شروع ہؤا یہاں تک کہ تمیں سال بورے ہونے تک آخری خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کا رورخم ہوگیا اور اس کے بعدجو ظافت آئی اس کی حیثیت اَلْعُرْ جُون الْقَدِیْم سے (جوٹیرمی ہوتی ہے اور جس میں نم نام کو بھی نہیں ہوتا مگر ایک گونہ بلندی ببرحال اسے حاصل ہوتی ہے) بڑھ کرنہیں تھی کیونکہ اس میں روحانیت تو ذرہ مجربھی نہیں تھی مگر ایک مونہ بلندی اسے ضرور حاصل مقی کیونکہ وہ وراصل بادشاہت تھی قرآن کریم کی یہ آیت اس بات برقطعی دلیل ہے کہ ۳۰ سال کے بعد جو چیز ظافت کے نام پر قائم ہوئی وہ ظافت راشدہ ہرگز نہیں تھی۔ گر افسوس صد افسوس کہ ہارے ملک کے ایک معنف نے بزید پلید کی خلافت کو بھی خلافت ( نظم ) قرار دیا ہے اور

اس کے نام کے اوپر رحمۃ اللہ علیہ کانشان ( الم ) ڈال کر اپنے لئے لعنۃ اللہ کو واجب کر لیا ہے اللہ وَ إِنّاۤ اِلَیْهِ رَاجِعُون ۔ وہ مصقف یہ کہتا ہے کہ یزید نے وہ کام نہیں کیا تھا گر میں کہتا ہوں کہ اس نے وہ کام نہیا ہو پھر بھی کوئی ایس بردی بدی اس سے ضرور سرزد ہوئی تھی جو خداتعالی نے قیامت تک کے لئے اس کے نام پر ایک سیاہ دھمہ لگا دیا۔ پس اس ملعون کو مرحوم کہنا خود خدا کی لعنت کے نیچ آنا ہے۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آسانِ رومانیت کے مثم حضرت محمد رسول اللہ علیہ کا عہدِ نہ ت رہتی دنیا تک رہے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ خلافی راشدہ (بلافصل) کا دور تمیں سال ہوگا اس سے آگے نہیں بڑھے گا تو چونکہ سورۃ الجمعہ میں آپ کے ایک اور بعث کی خبر بھی دی گئی تھی اس لئے ایک تو یہ سوال ہوسکتا تھا کہ کیا اس کے بعد آپ بنفسِ نفیس دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ چنانچہ حضرت ایلیاء کے متعلق بہود کا اور حضرت میں نفیس نوباری کا بلکہ بہت سے مسلمانوں کا بھی ایبا ہی عقیدہ اب تک ہے۔ دوسرا سوال یہ بیدا ہوتا تھا کہ آگر ایبانہیں ہوگا تو پھر جو تار کی دورِ خلافت کے ختم ہوجانے کے بعد جلد یا برے دنیا پر چھا جائے گی کیا وہ مستقل ہوگی یا عارضی اس لئے اس کے بعد فرایا:۔

لا الشَّمُسُ يَنبَغِى لَهَآ أَنُ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيُلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكَا الْيُلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يُسْبَحُونَ (٣١)

نہ سورج کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ پیچے سے چاند کو آلے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے اور تمام اجرام (فلکی) اپنے اپنے فلک (یعنی مدار) میں تیرتے رہتے ہیں۔

مطلب یہ کہ ایبا بھی نہیں ہوگا کہ محمہ رسول اللہ اللہ اللہ بفس نفیس دوبارہ دنیا میں تفریف لے آئے ہوں اور خلافت کے بعد آنے والی) وہ رات رجس کی سورۃ الفجر میں خبر دی گئی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ اللہ ہے تین سوسال بعد شروع ہوگی اور جس کی سورۃ الفجر میں خبر دی گئی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ اللہ ہے تین سوسال بعد شروع ہوگی اور جس کی سورۃ الفجر میں خبر دی گئی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ اللہ ہے تین سوسال بعد شروع ہوگی اور جس کی سورۃ الفجر میں خبر دی گئی ہے کہ وہ محمد سول اللہ ہوگئی ہے ہوئے گئی رات ہی جلتی رہے اور دوبارہ دن چڑھنے ہوئی نہ یائے۔

یہاں کھل کا لفظ رکھ کر بتایا کہ جس جاند کا یہاں ذکر ہے وہ کی چاندوں پر مشتل ہوگا

اور آسان روحانیت میں ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور دائرہ عمل ہوگا۔

اب و یکھنے کہ ایک طرف تو خداتعالے نے یہ بتایا کہ عہد نبوت محمہ یہ رہتی دنیا تک رہے گا تاہم آپ بنفس نفیس دوبارہ دنیا ہیں تشریف نہیں لاکیں گے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ کا فور آپ کے ظفاء کے ذریعہ جو اس مٹس کے لئے بمزلہ قمر کے ہوں گے دنیا ہیں پھیلے گا۔دوسری طرف پہلے دور ظلافت کے (جس کے متعلق بتایا گیا کہ وہ کئی چاندوں یعنی کئی ظفاء پر مشتل ہوگا) صرف تمیں سال چلنے کی خبر دی جس کے بعد اندھیرے کا چھا جانا ضروری تھا اور اس کے ساتھ ہی مرف تمیں سال چلنے کی خبر دی جس کے بعد اندھیرے کا چھا جانا ضروری تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی دن چڑھے گا جس کا تعلق آفآب سے ہوتا ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقدر یہ تھا کہ تار کی کے موقودہ دس سو سالوں کے بعد ایک ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقدر یہ تھا کہ تار کی کے موقودہ دس سو سالوں کے بعد ایک ایسا فخص آئے گا جس کی حضرت اقدس محمد رسول الشفائی ہے تو وہ نبت ہوگی جو مش کے ساتھ قمر کی ہوتی ہے بعن وہ آپ کا خلیفہ ہوگا اور آپ ہی سے نور لے کر اسے دنیا میں پھیلائے گا لیکن دوسرے ظفاء کے بالقابل وہ بمزلہ مش کے ہوگا یعنی خداکا رسول ہوگا۔چنانچہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اسے الموقودوالمہدی المعود نے نہ تہ کا دموی ہمی فرایا کہ ۔

ے درخشم چوں خور وتابم چوں قرصِ ماہتاب کور چشم آنا نکہ در انکار ہا افتادہ اند

چونکہ ہلال کا ذکر اس آیت میں لفظ نہیں آیا اس لئے اگر قمر کے ذکر میں اس کے ذکر کو شام نہیں آیا اس کے ذکر کو شامل نہ سمجھا جائے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس سے کون می خلافت مراد ہے۔

جیا کہ ہم نے اس کتاب کے دوسرے مقام پر واضح کیا ہے سورۃ الفجر میں اسلام کے پہلے تمن سالوں کی طرح اس کی پہلی تمن صدیوں کو بھی فجر کا زمانہ قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد دس راتیں لینی دس صدیاں تاریکی کی آئیں گی اور چونکہ چاند کا تعلق رات سے ہوتا ہے اس لئے اس صورت میں اس آیت میں اس چاند کا ذکر مراد سمجھا جائے گا جو ان راتوں کے شروع ہونے پر قمر لینی چوتھی رات کا ہوچکا تھا لینی اس سے خلافت ِ نتخبہ مراد نہیں ہوگی بلکہ وہ خلافت مراد ہوگی جس کا ذکر حدیث نبوی اِنَّ اللّٰہ مَنْ یُنہ مَن یُنہ مَن یُنہ کے نہ اس سے خلافت مادوریت یعنی سلسلہ کے آل مِا مَن یُنہ کے آل مِا نت ماموریت یعنی سلسلہ کے آل مِا مَن یُنہ کے آل مِا نت ماموریت یعنی سلسلہ

مجددین مراد ہوگا۔اس اعتبارے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان دس تاریک صدیوں کے گزر جانے لین ابتداء اسلام سے تیرہ سو سال گزرنے کے بعد جو مجدد آئے گا وہ دوسرے مجددین کے مقابل پر چودھویں رات کے چاند سے مشابہہ ہوگا اور سولھویں صدی کے آخر تک اس کے مشن کو پورا عروج حاصل ہو جائے گا کیونکہ اِتّیسَاق قمر کے لئے یہی قانون خداوندی ہے اور بمطابق آیت و الْقَمَوِ اَذِا تُسَقَ اس کا وعدہ بھی کیا گیا۔آگ حَتّی عَادَ کَالْعُو جُونِ الْقَدِیْمِ کے الفاظ لاکر بتایا کہ اس کے بعد پھر ظلافت راشدہ کے بعد کے دور ملوکیت کی طرح کا ایک دور آسکا ہے۔" آئے گا" کی بجائے" آسکا ہے' کا لفظ ہم نے اس لئے استعال کیا ہے کہ یہ آگ انداری خبر ہے اور انداری خبریں خداتعالیٰ کوخوش کر لینے سے ٹل جایا کرتی ہیں۔خدا کرے یہ انداری خبر ہمی ٹل بی جائے۔

# سورة الطّور سورة النجم اور سورة رحمن مين ذكر المهديّ

سورة طور کے شروع میں بہت کی شہادتمی پیٹی کر کے آنخفر تنایا کہ کو کہا گیا اے رسول تیرے رب کا عذاب بینی وہ عذاب جو تیری یوما فیوماً ترقی کا موجب بنے والا ہے آکر رہیا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی ترقی کے کمال کا مطلب غلبہ توحید تھا جو آپ کی زندگی کا اصل مقصد تھا اور غلبہ توحید اس بات کا متقاضی تھا کہ خواہ عذاب آنے کے بعد بی ہولیکن کفار ملّہ بالآخر ایمان لے آئیں۔ گویا عذاب کی اس خبر میں اننے ایمان لانے کی بشارت بھی تھی اس لئے آئیان لانے کی بشارت بھی تھی اس لئے آئین بھارت بھی تھی اس لئے آئین جیسا کہ ارشاد ربانی و مَساحَسان اللّٰهُ لِیُسعَدِّ بَهُمُ وَانْتَ فِیْهِمُ (الانفال آئے لیکن جیسا کہ ارشاد ربانی و مَساحَسان اللّٰهُ لِیُسعَدِّ بَهُمُ وَانْتَ فِیْهِمُ (الانفال سے سرج ہوے اسکا آٹا مکن نہیں تھا۔ اور بغیر اذن جمرت کرنے ہے آپ کو ابتدائی زمانہ کی میں ہوتے ہوئے اسکا آٹا مکن نہیں تھا۔ اور بغیر اذن جمرت کرنے ہے آپ کو ابتدائی زمانہ کی سرج بود ہو کے اسکا آٹا مکن نہیں تھا۔ اور بغیر اذن جمرت کرنے ہے آپ کو ابتدائی زمانہ کی گرح ہوئے اسکا آٹا کہ کئی خبر دی گئی تو ہوئے کے ماتھ انظار کر اور صاحب الحوت کے صاحب المحوت کی عین یونس نبی کی طرح نہ بن ) میں منع کیا جا چکا تھا۔ اسلئے جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کو لیکن پونس نبی کی طرح نہ بن ) میں منع کیا جا چکا تھا۔ اسلئے جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کو لیکن پونس نبی کی طرح نہ بن ) میں منع کیا جا چکا تھا۔ اسلئے جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کھوں کی کو کو کھوں کیا جا چکا تھا۔ اسلئے جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کھوں کیا جا چکا تھا۔ اسلئے جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کھوں کیا تھا۔ اسلئے جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کھوں کیا تھا۔ اسلیک جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کھوں کیا تھا۔ اسلیک جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کھوں کیا تھا۔ اسلیک جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کھوں کیا تھا۔ اسلیک جب اس عذاب کی خبر دی گئی تو کہ کھوں کیا تھا کی خبر دی گئی تو کہ کھوں کیا تھا کہ کو کی کئی کو کھوں کیا تھا کیا تھا۔ اسلیک خبر دی گئی تو کہ کھوں کیا تھا تھا تھا تھا تھ

درمیانی باتوں کے بعد (قرآن کریم کے عام طریق کے مطابق کہ وہ آخر میں شروع سورة کے مشہون کی طرف ضرور عود کرتا ہے) اس سورة (القور ) کے آخر میں وہی سورة القلم والے الفاظ ''فیاصبور لِلحکم رَبِّک'' لاکر ایک تو اس حکم کی جو پہلے دیا جا چکا تھا یاد دہائی کرادی اور اسکی تائید کر دی اور دوسرے یہ بتایا کہ حکم ہجرت بھی ضرور ہوگا اور اسکے ساتھ ہی فیسائنگ بسائھ بن فیسائنگ بسائھ بن فیسائنگ بسائھ کی تائید کے الفاظ بڑھا کر یہ اثارہ کیا کہ ہجرت کے سفر میں خطرات ہو نگے لیکن اللہ آپ کی حفاظت فرمائیگا۔ اسکے بعد ہے۔

وَسَبِّحُ بِحَمُدِرَبِّکَ حِیُنَ تَقُومُ (۳۹) اے رسول جب تو (سنر ہجرت کے لئے ) کمڑا ہو (لین جب اسکا عزم کر لے ) تو اینے رب کی حمد کے ساتھ اسکی تبیع کر۔

جیا کہ سورۃ النصر سے سمجھاجا سکتا ہے جمد کا نفرت اللی اور غلبہ دین کے ساتھ ایک تعلق فاص ہے اس لئے اس آیت میں دراصل یہ بتایا کہ سفر ہجرت آپ کی ترقیات کا موجب ہوگا اور اس کے بتیجہ میں آپ کے مشن کو ہو آ نجو آ ترقی و استحکام حاصل ہوگا۔ مگر اس وقت کے حالات میں اس پر دو سوال لامحالہ ہو سکتے ہے۔ کفار کی طرف سے یہ کہ اگر محمد (علیقہ) کا اکیلا خدا ان کے سینکروں خداوں پر غالب آکر آئیس ترقیات اور غلبہ سے ہمکنار کر سکتا ہے تو اِس وقت وہ شدید مصائب و مشکلات کے اند میروں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں کی طرف سے یہ کہ کیا اسلام کا وہ غلبہ جس کی طرف سابقہ آیات میں اشارہ ہے مشقل ہوگا یا نہیں اس لئے اس کے بعد فرمایا:۔

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْ ہَارَ النَّجُومِ (٥٠) اے رسول اس رات میں بھی اللہ کی تبیع کر اور ان ستاروں کے پیٹہ پھیر لینے کے بعد بھی اس کی تبیع کرنا۔

لینی ندکورہ بالا میں سے پہلے سوال کا تو یہ جواب دیا کہ اے رسول مصائب و مشکلات کی جو رات اس وقت مسلمالوں پر چھائی ہوئی ہے یہ رات ابھی تاریکی میں اور برھے گی بہاں تک کہ النجوم لینی تیرے محابہ میں سے اکثر اُفن مکتہ پرغروب ہو جائیں گے لینی بہال سے ہجرت کر جائیں گے اور تو قریباً اکیلا رہ جائے گا۔ گر تجھے جاہیے کہ لوگوں پر واضح کر دے کہ نہ موجودہ

وقت تیرے رب کی کی کروری کی وجہ سے یا اس وجہ سے ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہمی ہے اور نہ وہ وقت جب بہ تاریکی انتہا کو پائی جائے گی اس کی کروری یا احد نہ ہونیکی وجہ سے آئے گا۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ اسلام کے موقود غلبہ کے بعد مسلمانوں پر پھر مصائب کی ایک رات آئے گی اور اس کی تاریکی بھی بوبا فیونا برحتی چلی جائے گی یہاں تک کہ انتج م یعنی علماء اور اولیاءِ اُسٹ میں سے کوئی دیکھنے کو نہیں ملے گا گر اُس رات کا آتا اور اُسکی تاریکی کا انتہا کو پائی جاتا ہی تیرے رب کی کی کروری کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کا شوت اس طرح مل سکنا تھا کہ اس کے بعد پھر سے اسلام پر ترقی کا دور آئے۔ پس اس میں اسلام کے دوبارہ عروج کی پیٹیگوئی بھی مضمرتھی البتہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ عروج کیے ہوگا جاتا ہی میں اس کا جواب ہے۔

## سورة النجم میں مہدی موعود کا ذکر

اوپر کی آیت سورة طور کی آخری آیت ہے اس کے بعد سورة النجم آتی ہے اس کے شروع

یں ہے۔

وَالنَّبُجِمِ إِذَا هَواى (٢) مَا صَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَواى (٣)
وَمَا يَسُطِقُ عَنِ الْهَواى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُى يُوْحَى (۵)

مِن ثُرَيَا سَاره كو جب وه (معنوى طور پر) يَحِ آجايگا اس امركی شهادت

کيلے چُش کرتا ہوں كه تمہارا ساتمى نه رسته بحولا ہے نه گراه ہؤا ہے۔ اور
نه وه اپنی خواہش نفسانی سے كلام کرتا ہے۔ بلکہ وہ (یعن اس كا چُش کرده

کلام قرآن مجید) صرف خداكی طرف سے نازل ہونے والی وتی ہے۔
لفظ هَـواى كے معن گرنے یا نیچ جانے كے بھی جی اور انجرنے یا او پرآنے كے بھی
جی کہ سورۃ الطّوركی آخری آیات كا تعلق آخضرت اللَّه كے اپنے حین حیات سے بھی تھا اور
آئری دانہ سے بھی تھا اس لئے ان آیات كا تعلق بھی ان دونوں زمانوں سے ہے۔ پس "البخم"
سے آخضرت اللَّه بھی مراد جیں اور اس اعتبار سے وَالنَّ جُسِمِ إِذَا هَوٰی حَس مِه بِتَایا گیا کہ

ہجرت کے بعد ایک وقت آیکا کہ یے عظیم سارہ اُفق ملّہ پر پھر اُبجریکا اور جو ابِ قسم میں خکور باتوں پر گواہ ہوگالیکن اَلَیْل کا ذکر چونکہ وَسَبِّٹ بِ حَدُمُدِرَبِّکَ حِیْنَ تَقُومُ والی آیت کے بعن اس آیت کے جس میں آنخضرت علیہ کی آئندہ کی ترقیات کی بثارت تھی بعد آیا تھا اور بنا برایں اس سے جس طرح ان آیات کے نزول کے وقت چھائی ہوئی رات کی طرف اشارہ تھا اس طرح اسلام کے غلبہ کے بعد مسلمانوں پر آنوالا مصائب کا زمانہ بھی اس سے مراد ہوسکتا تھا اور اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیاوہ زمانہ مستقل ہوگا یا اسلام دوبارہ بھی ترقی کریگا؟ اس لئے تا اس کے بعد وَ النّ بُحمِ إِذَا هَونی فرما کر بینھی بتایا کہ اس وقت پھر ایک عظیم ستارہ آسان روجانیت پر بلند ہوگا اور وہ جواب قسم میں خکور اُمور پر گواہ ہوگا۔

چونکہ آنخضرت اللہ نے نے فرایا ہے کہ اَصْحَابِی کَالنّجُوم میرے محابہ ساروں کی ماند ہیں تم ان میں سے جیکے بھی پیچے چلو کے ہدایت پاجاؤگے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اِنَّ اللّهُ يَبُعُتُ لِهٰ لِهٰ لِهِ الْاُمَّةِ عَلَمْ رَاسِ کُلِّ مِاقَةِ سَنَةٍ مَنُ یُجَدِّدُ لَهَا دِینَهَا کہ خدا تعالی یَبُ عَتَ بِلِهٰ لِهِ الْاُمَّةِ عَلَمْ رَاسِ کُلِّ مِاقَةِ سَنَةٍ مَنُ یُجَدِّدُ لَهَا دِینَهَا کہ خدا تعالی اس اُمت کے لئے ہرصدی کے سر پراییا فخص مبعوث کرے گا جو تجدید دین کا کام کرے گا اس لئے وہ مجددین بھی نجوم ہوئے اور پھر آپ نے ان مجددین کی تعداد ۱۲ بتائی ہے اور ان کے بعد آنے والے کوعیلی بن مریم کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ لَیْسَ بَیْنِی وَبَیْنَهُ 'نَبَی میرے اور اس کے درمیان کوئی نی نہیں یعنی میں نبی ہوں اور وہ بھی نبی ہوگا لیکن ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں ۔ اس لئے موعود نبی 'اپنجم' یعنی ان نجوم میں سے عظیم ترین بچم ہوگا۔

## مسیح موعود چودھویں صدی کے سر پر آئیگا

پس ان معنوں کی رو سے وَ النّ بُحِمِ إِذَا هَـوای مِیں مَتِحَ مَوَودٌ کی پیشگوئی کی گئ اور بتایا گیا کہ پہلے بارہ صدیوں کے بارہ مجدد آکینے اور پھر وہ آئیگا۔ یعنی وہ چودھویں صدی کے سر پر آنیوالا مجدّ و ہوگا۔ اور چونکہ اَلنّہ جُمِ سے مراد خود حضرت نی کریم علیہ بھی ہیں اس لئے اس میں یہ اشارہ بھی ہوگیا کہ اس موجود کا آنا ایک اعتبار سے خود محمد رسول الله علیہ کا آنا ہوگا۔ یبی بات سورۃ الْدُحْمُعَة کی آیت و اخرین مِنْهَمُ میں بھی بتائی گئ ہے جس کی تفصیل اس کتاب میں دوسری جگہ دی گئی ہے۔

چنانچہ سورۃ النجم کی بعض آیات یعنی و مَسا یَسُطِفُ عَنِ الْهَوَیٰ اِنْ هُو اِلَّاوَحُیْ یُو حَیٰ الْهَوَیٰ اِنْ هُو اِلَّاوَحُیْ یُو حَیٰ اَلْهَوَیٰ اِنْ هُو اِلَّاوَحُیْ یُو حَیٰ اَلٰهَوَیٰ اَلٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاى (۱۱) اَفَتُ مَرُونَه عَلَىٰ مَايَولى (۱۲) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاى (۱۲) اَفَتُ مَرُ وُنَه عَلَىٰ مَايَولى (۱۲) جو كچه اس نے (بعین قلب) دیما اس کے ذبن نے اسے غلط نہیں سمجھا۔ (اے نادانوں) کیا تم اس چیز کے بارہ میں اس سے جھڑتے ہو جو ( اس نے ایک یا دو بارنہیں دیمی بلکہ جو ) اس کا روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔

وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُوى (۱۳)
اور ( يكن نبيس كه اس كابيد و يكنا كه قرآن فرشته اس پر لے كر اترتا ہے حق ہے بلكه ) خدا گواہ ہے كه اس نے اسے ایك بار اور بھی نازل ہوتے ديكھا ہے۔

لین بمطابق آیت یُدَبِّرُ الْاَمُوَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرُضِ فُمَّ یَعُو جُ اِلَیُهِ فِی یَوُم کَانَ مِقْدَارُهُ آلُف سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ (السّجده ١:٣٢) ایک دفعہ زین پر نازل بونے اور اس میں جگہ پالیے کے بعد قرآن آسان پر چلا جائے گا کر اس کے بعد ایک بار پھر زمین پر نازل ہوگا۔ رہا ہے کہ کب اور کہاں نازل ہوگا؟ تو سنو

عِنْدَ سِدُرَقِالْمُنْتهیٰ (۱۵) سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی کے پاس

==========

### مهدى موعود خاتم الخلفاء موكا

عرب میں جو درخت ہوتے ہی ان میں سدرہ لینی بیری کادرخت سانہ کے اعتبار سے بہت عمرہ سمجا جاتا ہے ای لئے قرآن کریم میں نُف اع جنّت کے بیان میں خصوصت کے ساتھ سدر مخفؤ د کا ذکر آیا ہے (الواقعہ ٢٩:٥٦)۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح عرب لوگ ہری کے درخت تلے رموب کی تمازت سے بچتے اور آرام یاتے تھے ای طرح لوگ خلیفة الله کے زیر سابی بھی شیطان کے حملوں سے بیختے اور آرام یاتے ہیں ۔ لہذا خلیفة الله کا وجود بھی مجازی رنگ میں ایک سدرة عی ہوتا ہے۔ یہاں عند سدرة المنتھے کے الفاظ ہیں جن ے اضافہ الشی ۽ اِلَی مَگانِهِ کے مطابق انتائی دورکی ہری بھی مراد ہوئت ہے اور اضافة المحل إلى المحال ك مطابق انها كو بيني مولى بيرى بعى للذا اس من ايك اثاره یہ تھا کہ جرائیل کا دوسرا نزول سب سے بعد میں آنے والے خلیفہ برہوگا اور دوسرا منہوم یہ تھا کہ اس کا دوسرا نزول سب سے بوے خلیفہ برہوگا۔ مہدی موعود کا سب سے آخری خلیفہ ہونا یہ اس معنی ہے کہ آپ پر براہ راست آنے والے خلفاء اسلام یعنی مجددین کا سلسلہ فتم ہو جانیگا اورآئدہ جو بھی آئیًا وہ آپ کے مبعین میں سے آئیًا۔ چنانچہ آنخضرت نے آپ کو آخری قرار دیے ہوئے فرمایا۔ وہ اُسٹ کیے ہلاک ہوئتی ہے جیکے شروع میں میں ہوں اور آخر میں میح موجود۔ اور دوسری طرف آٹ نے خود فرمایا کا وَلِی بَعْدِی إِلَّالَّدِی هُوَ مِنْسَى وَعَلَى عَهُدِي لِعِن ميرے بعد اب كوئى ولى نہيں ہوسكا مكر وہ جو جھ ميں سے ہو اور ميرے طريق ير ہو۔ رہا آپ کا سب سے بڑا ظیفہ ہوناتو وہ اس صدیث نبوی کے مطابق ہے جس میں کہا ممیا ے کہ ابو کڑ اُمن میں سب سے افضل میں سوائے اس کے کہ آئندہ کوئی نی آجائے یعن جب نی آ مانگا تو پھر وہی سب سے افغل ہوگا۔

\_\_\_\_\_\_

# مسیح موعود پر قرآن کا از سرِنو نزول ہو گا اور اس کا ظہور ہندوستان میں ہوگا

پی و کَفَدُ دَاهُ نَزُلَهُ اُخُوی عِنْدَ سِدُرَ وَالْمُنْتَهی کے الفاظ میں خدا تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قرآن کریم کا ایک اور نزول بھی ہوگا اور وہ نزول میح موقولا پر ہوگا۔ حزف عند کے معنیٰ '' پاس' کے علاوہ'' پ' کے بھی ہوتے ہیں۔ عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهیٰی کے اعداد ۱۳۱۵ ہیں۔ یہ سورة ۵ نبوی میں تازل ہوئی۔ آٹھ سال قبل از ہجرت کے اس عدد میں سے وضع کئے جائیں تو ۱۳۰۸ ہیں اور ۱۳۰۷ وہ سال ہے جس میں حضرت سے موقولا نے دعویٰ میں سے موقولا نے دعویٰ میں سے دیس میں حضرت سے موقولا نے دعویٰ میں سے د مہددیت جس کا اعلان رسالہ فتح اسلام میں کیا جو وو ۱۸ و بطابق ۱۳۰۸ میں تالیف میں کیا جو مہددیت جس کا اعلان رسالہ فتح اسلام میں کیا جو وو ۱۸ و بطابق ۱۳۰۸ میں تالیف کیا میا۔

ئدة ك ايك معن بي-

BEWILDERED, PERPLEXED, DUM FOUNDED. (LANE)

وہ متحر ہؤا اسلے ابن الخطیب اپی تغیر مفاقع الغیب علی لکھے ہیں کہ سدر ق المعنتھیٰ ملی المحیو ق المقصویٰ لینی عِندَما یَحَادُ الْعَقُلُ حَیْرَةً لَاحَیْرَةً فَوُقَهَا۔ اب دیکنا یہ ہے کہ انتہائی حمرت کے مقام سے کیا مراد ہے۔ سوجانا چاہیے کہ انسان بالطبع اپ خالق کے قرب کا اور ای طرح نجات کا خواہاں ہوتا ہے لیکن جب اسے حصولِ مقصد کا راستہ نظرنہ آئے یا وہ حج راستہ کی تعیین نہ کر سے تو وہ حمران وہرگرداں ہوجاتا ہے۔ پس عِند سدر وَقِ الْمُنتھیٰ میں ایک اشارہ یہ کیا گیا کہ قرآن کریم کا دومرا نزول اس مقام پر ہوگا جو فداہب عالم کا اکھاڑا منا ہوا ہوگا اور لوگوں کو چھ جھ نہیں آری ہوگ کہ وہ کونیا دین اختیار کریں۔ اور کونیا اختیار نہ کریں۔ اور کونیا اختیار نہ کریں۔ اور کونیا اختیار نہ کریں۔ اور ہونیا اختیار نہ کریں۔ اور کونیا اختیار نہ کریں۔ اور کونیا اختیار نہ کریں۔ مثل خمام کا اکھاڑا بنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے قریبا ایک ڈیڑھ صدی قبل ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس میں تمام غدام کے مانے والے بکڑت جمع اور ہر کوئی اٹی اپنی بین بجا رہا تھا۔ متلاشیان حتی حیان و سرگردان سے کہ کون سا غرب سی ہے اور کونیا جمونا۔ پس کی انتہائی حمرت کا مقام تھا لہذا عِندَد سِدرَة والْمُنتھیٰ کے الفاظ میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ قرآن کے دوسرے نزول تھا تھا لہذا عِندَد سِدرَة والْمُنتھیٰی کے الفاظ میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ قرآن کے دوسرے نزول تھا لہذا عِندَد سِدرَة والْمُنتھیٰی کے الفاظ میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ قرآن کے دوسرے نزول تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھیں کہ تو تھا تھا تھیں کے الفاظ میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ قرآن کے دوسرے نزول

اور مسیح موعود کی بعثت کا مقام ہندوستان ہوگا۔ یہی نہیں قرآن نے اس کے ظہور کی ستی تک کا نام بھی بتا دیا ہوا ہے کہ وہ قادیان ہوگا۔

سورۃ اللّے کے آخر میں اسلام کے دورِ ادّل کی (جس میں آخضرت اللّه موجود تھ)
اور دورِ اللّ کی (جو آپ کی اسم احمد کی مجلی کا دور ہے) ترقیات کے بارہ میں بتایا گیا کہ وہ کس طرح پر ہوں گی۔ اگلی سورۃ (الحجرات) میں آخضرت کے ادب کی تعلیم دے کر یہ اشارہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی تمام تر ترقیات آپ کے کما فٹہ ادب سے وابستہ ہیں (المطریق کُلُهُ ادب) اس کے بعد سورۃ ''ق' آتی ہے اسکے شروع میں ہے۔

قَ عَ وَالْقُرُانِ الْمَجِيدِ (٢) بَلُ عَجِبُوا اَنُ جَآءَ هُمُ مُّنُذِرٌ مِّنُهُمُ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَى عَجِيبٌ (٣) ءَ إِذَا مِتُنَاوَكُنَّا تُرَاباً عَ ذَالِكَ رَجُعُ مُ بَعِيدٌ (٣)

مضمون ما قبل کی روشی میں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ان الفاظ کا تعلق اسلام کے دونوں دوروں سے ہے ۔ والقرآن الجید فرماکر قرآن کو گواہ تھہرایا گیا۔ کس بات پر؟ اگلے الفاظ سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے نذیر کی صداقت پر اور حشر بعد الموت پر۔ ان باتوں پر قرآن کس طرح گواہ ہوسکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ اسطرح پر کہ اس مجد بخشے والی کتاب کے ذریعہ جو محمد رسول الشفائی لائے اس دنیا میں روحانی مرد کرندہ ہوجا کیں اور لوگ جان لیں کہ جسطرح قرآن کی بتائی ہوئی ہے بات زندہ ہوجا کی اور لوگ جان لیں کہ جسطرح قرآن کی بتائی ہوئی ہے بات کہ آپ کے ذریعہ روحانی مرد کے دریعہ روحانی مرد کے دریعہ روحانی مرد کے دن والی بات بھی کی لکھ گے۔

اس سے ظاہر ہے کہ 'ق' کا جوشروع میں آیا ہے تعلق بھی انہی دو باتوں سے ہے لیمیٰ مامور وقت کی صداقت سے اور إحیاء موتیٰ سے۔ چنانچ مغسرین نے اس سے ('' قادر'' کے علاوہ) '' الِقَیامَةُ حَقَّ'' بھی مرادلیا ہے۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ ق کے اعداد بحماب مُل ۱۰۰ ہیں۔ اور آنخضرت نے ہرسو سال کے بعد ایک ایسے مخص کے آنے کی خبر دے رکھی ہے جو تجدید دین کرے گا۔ یعنی اسلام کو

اسے رنگ میں پیش کرے گا کہ اس سے پہلے والے ثمرات حاصل ہو سکیں۔ یعنی اس پر عمل کر کے دنا میں روحانی مردے زندہ ہو سکیں اور حشر بعدالموت کا ثبوت فراہم کریں۔ اسلے 'ق' کا تعلق بلا شبه مجددین اُمّت محمریہ ہے بھی ہؤا (پیر بات کہ'ق' میں سلسلہ مجددین کی طرف اشارہ ہے حضرت مولوی راجیکی صاحب کو بطور القاء بھی بتائی می ) ۔ اور جب دوسرے مجددین ہے اسکا تعلق ہوا تو مجدداعظم سے تو بدرجہ اول ہوگا۔ اور است محمد بیر میں آنے والے مجددین میں سے مجدد اعظم مہدی موعود میں۔ اور انکا ظہور قادیان میں ہؤا اور قادیان کا پہلا حرف ق ہے ۔ لہذا جسطرح موقع کی مناسبت سے اور اس کا پہلا حرف ہونے کہ وجہ سے ' ق سے قادر مراد لینا بجا ہے اسطرح اس ے قادیان مراد لینا بھی بالکل درست ہے۔ پس ہم وثوق سے کہہ کتے ہیں کہ قرآن کریم میں مبدی موعود کی حائے ظہور کا نام بتا بادیا گیا تھا کہ وہ قادیان ہوگا۔ حضرت مہدی موعود نے آيت اَسُرِيٰ بِعَبُدِهِ لَيُلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي ا بَارَ كُنَا حَوْلَةً سے اسكى طرف اشارہ مراد ليا ہے۔ چونكہ إسرىٰ كتے ہى رات كے سفركو ہيں -ليك کا لفظ بڑھا کر اس سنر کے محازی رات (یعنی معصیت ومصائب کی تاریکی کے اس زمانہ) کا سغر ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا جس نے سورہ الفجر کے مطابق تیسری صدی کے آخر سے تیرھوس صدی کے آخر تک چلنا تھا۔ بلکہ اسکے آخری حصہ کا سغر ہونے کیطرف کیونکہ یمی وقت لیلة القدر کے تھم میں اور نبی کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ مکانی لحاظ سے معجد اقصیٰ لیعنی دور کی معجد سے مدینہ کی مجد اور بیت المقدس کی مجد مراد ہیں۔لیکن زمانی لحاظ سے دور کی مجد سے (جس تک آنخضرت نے اس رات میں پنینا مگر اس سے آئے نہیں جانا تھا) وہی مجد مراد ہوسکتی ہے جس کا تعلق حضور کی بعثت ٹانیہ کے زمانہ سے ہو ( جو آخرین است میں تیرمویں صدی کے آخر میں مبدی موعود کی صورت میں ہونیوالی تھی) اس سے مہدی موعود کے تھم سے بنے والی مجد مبارک مراد ہے اور بیم جد قادیان میں ہے اس سے بھی ثابت ہؤا کہ قادیان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔

السَدِیُو کے معنے پانی کے منبع اور نہر کے ہیں۔ (اقرب) اور السَدِو کے معنے سمندر کے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی سدر ق المنتھی کے الفاظ حضرت میں موقور پر نہایت عمر گی سے چہاں ہوتے ہیں آپ روحانی پانی کا منبع سے کیونکہ (جیبا کہ ہم اُوپر دکھا آئے ہیں) آپ کے چہاں ہوتے ہیں آپ دوحانی پانی کا منبع سے کیونکہ (جیبا کہ ہم اُوپر دکھا آئے ہیں) آپ کے

بعد کوئی خلیفہ نہیں نہ ولی مگر وہ جو آپ سے فیض حاصل کرنے والا اور اسی فیض کو پیملانے والا ہو۔ ای طرح آٹ نہر کے علم میں تھے کہ آٹ کا وجود حضرت نبی کریم علی ہی کے دریائے فیوض کی ایک شاخ تھا اور جہاں حضرت نی کریم علاق کے بالقائل آٹ کی حیثیت وہ تھی جو ایک بح کے بالقابل نہر کی ہوتی ہے۔ ( بلکہ آٹ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ب

ایں چشمہ روال کہ بخلق خدا دہم کی قطرہ زبر کمال محم است

وہاں اپنی ذات میں آپ ایک سندر اور اس شعر کے مصداق سے کہ۔ ع هَائُق كا اك قلزم بكران ( بخار دل )

پی کفف معراج میں جو آخضرت اللہ سدرة المنتهى تک ينج اور آپ نے وہاں جرائیل کو بھی دیکھا اور خدا تعالیٰ کی بھی نہایت عظیم بھی کا مشاہدہ کیا تو اس میں علاوہ آپ کے اینے انتہائی بلند مقام کی طرف اثارہ کے جس کا کسی قدر ذکر مخزن معارف کی متعلقہ جلد میں طے گا۔ آپ کے مثن کی آئندہ زمانہ کی اور بالضوص آپ کی بعثت ٹانیہ کے زمانہ کی ترقیات کی طرف بمی اشاره کیا گیا۔

عند سدرة المنتهى ك بعد ب عِندها جَنَّةُ الْمَأُولى ال مِن بتاما كراس سدر فی لین می موود کے ذریعہ ایک جنتی معاشرہ قائم ہوگا۔ یا یہ کہ اس کے ذریعہ جنت قریب کر دی جائیگی معنی اس کا حصول آسان ہوجائے ۔ چنانچہ دوسری جگہ آپ کے وقت کی خبر دیتے ہوئے به فرمایا کیا کہ وَإِذَالْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ (التَّكُوير ١٣:٨١) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأُولِي كے بعد ہے۔ إذْيَغُشَرِ السِّذْرَةَ مَايَغُشْرِ

#### مہدی موعود کے صحابہ اور آٹ کی جماعت کی تعریف

الدُي فشي السِّدرة ما يَفْشلي ح معلق كل روايات آتى مي - ايك روايت ك مطابق آنخضرت علیہ نے دیکھا کہ سونے کے بروانوں نے اس مسدرہ کو و مانی رکھا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے دیکھا کہ اس کے ہریت پر ایک فرشتہ ہے جو خداتعالی کی تشیح كررم إے اور تيرى روايت من ہے كہ اے رفرف يعنى سزر برندوں كى ايك جماعت في دھانيا

ہؤا تھا۔

اس میں تین پیشگوئیاں کی تنیں۔

نمبر ا یہ کہ میح مودو کا وجود ایک فیم محفل کی طرح ہوگا اوراس کے مانے والے پروانوں کی طرح اس پر جان فدا کریں گے۔ (قومِ موئی کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اِڈھ بٹ اُنٹ وَرَبُک فَقَاتِلَا إِنَّا هِلَهُنَا قَاعِدُونَ) نیز یہ کہ وہ پروانے خود بھی نہایت بلند شان اور فیمی وجود ہوں گے اور جیسے سونے کا حال ہے۔ ان کی چک دک کوئی کم بی کوئی چیز ماند کر سکے گی اور

نمبر ۲ ہید کہ میچ موجود کے جور دجود کے چوں یعنی اس کی جماعت کے افراد کو تبیج کرنے والے ہوں کرنے والے ہوں کرنے والے ہوں کے کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو ایسے فرشتوں کی معیت حاصل ہوگئی ہے۔

نمبر سے سیور لینی آسان کی بہنا کیوں میں اڑنے والے وجود ہونے لینی آسان کی پہنا کیوں میں اڑنے والے وجود ہونے لینی ان میں اڑنے والے وجود ہونے لینی ان کے اوساف حمیدہ اور مسکراتے ہوئے چرے دکھے کر لوگوں کوایک روحانی متر ت اور کیف حاصل ہوگا۔

سورة رحمٰن میں مہدی کا ذکر

اور قرآن کریم، آنخضرت الله اور مهدی موعود میں سے ہرایک کی

#### کماحقہ قدر کرنے کی باربار تلقین

سورة النجم كے بعد سورة رض آتی ہے اس میں خداتعالی فرماتا ہے:-اَلْسَرُّ حُسِمانُ (٣) عَلَّمَ الْقُرُانَ (٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٥)

وہ رحمٰن ہے (اس لئے) اس نے قرآن سکھایا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اسے بولنا سکھایا۔

السر محسن عَلَمَ الْقُرُ ان مِن رَمْن مبتداء ہے اور ما بعد اس کی خبر۔ یابی خود مبتداء محدوف ''اللہ'' یا ' هُو ' کی خبر ہے۔ پہلی صورت میں بیہ بتایا کہ خدائ رحمٰن ہی نے قرآن سکھایا ہے۔ اور دوسری صورت ہے۔ بعنی نہ یہ محمد اللہ کی اختراع ہے نہ کسی ماسواللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اور دوسری صورت میں یہ بتایا کہ چونکہ وہ رحمٰن ہے اس لئے اس نے قرآن سکھایا ہے۔ یعنی اس کی صفت رحمانیت کا میں یہ بتایا کہ وہ انسان کی مدایت کا سامان کرتا۔

یہاں عَدَّم الْفُواْن کے الفاظ پہلے ہیں اور ظلق الانسان کے بعد میں۔ یعنی قرآن کریم کھانے کا ذکر پہلے ہے اور ''الانسان' کے پیدا کیئے جانے کا بعد میں۔ اور چونکہ قرآن کریم سب سے پہلے محمد رسول اللہ علیہ کو ہی کھایا گیا اور بنا برایں آپ کی پیدائش کا ذکر عَلَّم الْفُواْن بی مِیں آجاتا ہے۔ اس لئے ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے الفاظ خسلَق اُلائسان عَلَّمهُ الْبُیسَان کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ بھی وہ ایک انسان کا لی پدا کرے گا۔ اور اسے قرآن کی تغییر مطاع گا۔ (بیان کے معنی واضح تقریح اور تغییر کرنے کی قدرت کے بھی ہوتے ہیں۔ اور ماضی کا صید خبر کو یقی بنانے کے لئے ہے۔ جس کی قرآن کریم میں متعدد مثالیس موجود ہیں۔) چنانچہ ان میں سے امر اوّل کے بارہ میں حضرت سے موجود کا ایک الہام ہے اِنَّا خَلَفُنَا الْلائسَانَ فِی مُن سے امر اوّل کے بارہ میں حضرت سے موجود دن میں پیدا کیا۔ اور امر دوم کے بارہ میں یوم مُن وُوْد ( تذکرہ ۱۳۱۳) ہم نے انسان کو موجود دن میں پیدا کیا۔ اور امر دوم کے بارہ میں آپ نے فرمایا '' بھے اس خدا کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جھے قرآن کے حقائق و معارف کے بچھے میں ہرایک روح پر غلبہ دیا گیا۔'' اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جھے خس نے المان القام' بنا کر بھجا گیا ہے۔

اَلشَّهُ سُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ (٢) وَالْنَجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٤) مُورِجَ اور بِ ماق ك

پودے بھی اور درخت بھی اس انظام کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔

اویر یہ بتایا تھا کہ خدائے رمن ہی نے محمد سول اللہ علی کو قرآن سکھایا ہے۔ اور آئندہ بھی وہ ایک انسان کامل لیعن نی پیدا کرے گا۔ اور اے اس کے مطالب سکھائے گا۔ اس کے بعد آیات زیرتغیر رکه کرید اشاره کیا گیا که حفزت اقدی محدرسول الله علی جنهیں قرآن سکھایا میا روحاني اعتبار سي عمل بين (وَ دَاعِياً إلَى اللَّهِ بِادْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيُواً \_ الاحزاب ٢٢:٣٨) اور الانسان لینی نی موعود قمر ہوگا جس کا نور نور محمدی کا برتو ہوگا۔ اس کئے جس طرح مادی مش کے ساتھ قمر کے ہونے یر اعتراض نہیں ہوسکتا ای طرح محمد رسول اللہ علی کے بعد نی موعود کے آنے یر مجمی اعتراض نہیں ہوسکیا۔ ان میں سے ہر ایک کا اینا اینا دائرہ عمل ہے۔ اور ایک کا وجود دوسرے کے لئے معر تو ہے خالف نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا کا الشہ مسس یَنْبَغِی لَهَآ اَنُ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يُسْبَحُونَ (يِلْسَ ٣١:٣٦) نه مورج کے لئے ممکن ہے کہ جاند کو پکڑلے نہ رات کے لئے ممکن ہے کہ دن سے آ مے نکل جائے تمام (اجرام) ایک ہی فلک میں تیر رہے ہیں۔باتی جس طرح مادی ممس وقمر کا وجود ایک حساب سے ہے لینی حکمت و ضرورت کے مطابق ہے اور ان کی حرکات و تغیرات کے ایک حباب اور اندازہ سے ہونے کی وجہ سے بے ساق کے بودے بھی اور تناور درخت بھی خدا کی فرمانبرداری كرتے ہيں لينى اس كى خشاء كے مطابق جو فائدہ سورج سے براہ راست اٹھانے كا ہے وہ اس سے براہ راست اٹھاتے ہیں اور جو فائدہ قمر کی وساطت سے اٹھانے کا ہے وہ اس کی وساطت ے اٹھاتے ہیں ای طرح ایسے وجود بھی جو بے ساق کے بودوں کی طرح ہیں اور ایسے وجود بھی جو تناور درختوں کی طرح میں یعنی جھوٹے مسکین اور غریب لوگ بھی اور بڑے طاقتور اور بااثر لوگ بھی اس روحانی سمس اور روحانی قمر ہر دو ہے فائدہ اٹھائیں کے اور ان دونوں میں ہے کسی کا وجود بھی ریار ٹابت نہیں ہوگا۔

یہاں بھم وشجر لینی بے ساق کے پودوں اور درختوں کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ ان میں ایک فتم کی زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ منشاء اللی کے مطابق سورج اور چاند کی مدد کے ساتھ زمین سے غذا حاصل کرتے اور نشوونما پاتے ہیں۔ پس ان کا ذکر کرکے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں میں روحانی زندگی پائی جائیگی اور وہ بھم وشجر ہوں سے یعنی منشاء اللی کے خلاف چلنے والے

نہیں ہو تکے بلکہ بے چون وجراء اس کی مرضی پر چلنے والے ہوں کے اکلی زندگی خواہ کیسی ہی اولیٰ یا کیا ہے۔

یا کیسی ہی اعلیٰ حالت کی ہو وہ اس روحانی سمس اور اس روحانی قمر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس روحانی زمین (قرآن کریم) سے ضرور غذا حاصل کریں گے۔ اور روحانی طور پر نشوونما پا کھیگے۔ اور جم کی زمین کے معنی بے ساق کے پورہ کے ہیں اور جس سے چھوٹے اور کمزور لوگ مراد ہیں) حجم کو (جس سے بڑے اور کمزور لوگ مراد ہیں) مقدم رکھ کر یہ اشارہ کیا کہ غریب اور کمزور اور حور اور حجموثے لوگ اس معاملہ میں امیر اور طاقتور اور بڑے لوگوں پر سبقت لے جا کھیگے۔

## محد رسول الله عليه كوشس اور مهدى موعود كوقمر قرار ديغ ميس اشاره

اس جگہ محمد رسول الشفائی کو افتمس قرار دے کر یہ بتایا کہ آپ کا حسن ذاتی ہے۔ آپ کا مقام تمام انبیاء سے بلند ہے۔ آپ ساری دنیا کے لئے نی ہیں۔ اور کو جیے طلوع کے وقت مص میں بھی تمازت کم ہوتی ہے آپ کا ابتدائی دور جمالی رنگ لئے ہوئے ہوگا۔ کر عرون کے وقت آپ میں جلائی شان نمایاں ہوگ۔ اس کے بالقابل' الانبان' مسیح موقوڈ کو القرقرار دے کر بتایا کہ اس کا حسن محمد رسول الشفائی کے حسن بی کا پرتو ہوگا۔ اور وہ آپ بی کی تعلیم کو دنیا میں رائے کریگا۔ وہ اُمت محمدیہ کے تمام بزرگوں سے بزرگ تر یعنی ستاروں میں چاند کی طرح ہوگا۔ ہوگا وہ بھی ساری دنیا کے لئے گر اسے رنگ پر جمالی شان غالب ہوگی۔ ہوگا وہ بھی ساری دنیا کے لئے گر اسے رنگ پر جمالی شان غالب ہوگی۔ آگ ان میں سے ہرایک کی کے عاصف قدر کرنے کی طرف متوجہ کرنے کو فرمایا:۔ آگ ان میں سے ہرایک کی کے عاصف قدر کرنے کی طرف متوجہ کرنے کو فرمایا:۔ والشیم آغ د فی تھے او و ضبع المیمینز آن (۸) آلا تعطفو الحق الحق الحق المیمینز آن (۸) آلا تعطفو الحق الحق المیمینز آن (۸) آلا تعطفو الحق الحق المیمینز آن (۹) و اقیہ می والمیمینز آن (۸) آلا تعطفو الحق المیمینز آن (۹) المیمینز آن (۹) و اقیہ می والمیمینز آن (۹) المیمینز آن (۹) المیمینز آن (۹)

اور اس آسان کو اس نے بلند کیا ہے اور ایک میزان قائم کردی ہے۔ تاکہ تم اس (دوسری) میزان کے بارہ میں افراط و تفریط سے کام نہ لو۔ اور

وزن ٹھیک ٹھیک قائم کرو۔ اور اس (تیسری) میزان کو کم نہ کرو۔

اگر السّماء ہے اوی آسان مراد ہوا چونکہ وَ وَضَعَ الْمِیْزَان کا تعلق رفع سَمَاء ہوا کیا گیا ہے اور اجرام ساوی اپنی اپنی جگہ مرف اوازن کے اصول پر قائم ہیں۔ اس لئے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے آسان کو بلند کیا۔ اور ایک میزان رکھدی۔ یعنی تم پر واضح کردیا ہے کہ بلندیوں کو پانے اور ان پر قائم رہے کے لئے باہمی اوازن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آلا تطکفو الحجی المحینو ان تاکہ تم اپنے معاملات میں میزان کو کموظ رکھو۔ اور اس میں کی بیشی نہ کرو۔ طنی صدے گزرنا ہے جو زیادتی کی طرف بھی۔ فتح القدیم میں مطلق صدے گزرنا ہے جو زیادتی کی طرف بھی ہوسکتا ہے اور کی کی طرف بھی۔ فتح القدیم میں السطفیان مُجاوَزَةُ الْحَدِ فَمَنُ قَالَ الْمِیْوَانُ الْعَدُلُ قَالَ طُعْیَانُهُ الْجَوْرُ وَمَنُ قَالَ الْمِیْوَانُ الْعَدُلُ قَالَ طُعْیَانُهُ الْجَورُ الْورْنَ بِالْقِسُطِ الْمُورُانُ اللّٰ لَهُ اللّٰتِی یُـوُرُنُ بِهَا قَالَ طُعْیَانُهُ الْبَحُسُ. وَاقِیْمُواالُورُنَ بِالْقِسُط الور(یہ نہ بھی لین کہ برجگہ ہے جگہ میاوات قائم کرنا تمہارا کام ہے نہیں بلکہ) تم برچز کا ٹیک اور این کے وہ اے دو۔ وَ لَا تُحْصِرُ و اللّٰمِیْزَان (اور اس کے خیسورُ و اللّمِیْزَان (اور اس کے خیسورُ و اللّٰمِیْزَان (اور اس کے خیسورُ و اللّٰمِیْزَان (اور اس کے خیس کی میزان (عمل) کو کم نہ کرو۔

لین السمآء سے مراد روحانی آسان مجی ہوسکا ہے۔

آیت اَلشَّمْ سُ وَالْقَمُو بِحُسْبَانِ وَالنَّجُمُ وَالشَّجُويَ سَعُويَ عَلَى بِعِلاً اوراس کے بعد ایا تھا کہ محد رسول الشَّمَ اُلَّا کہ مرف قرآن کریم ہی کو کیوں کانی نہیں سجما گیا۔ فرمایا اس (رحمٰن) نے اس روحانی آسان کو (جس کے محد رسول الشَّمَ اللَّهُ مَسَى اور موجود انسانِ کامل لینی می موجود قر) بلند کیا ہے۔ اور ایسا کر کے ایک میزان قائم کردی ہے اَلَّا تَسطُّفُو اَلِی الْمِیْوَان تاتم اس (دوسری) میزان لیمی قرآن کریم کے بارہ میں افراط و تفریط کی راہ افتیار نہ کرو۔ آبت السَّلَهُ اللَّهِ کُو اَنْسُولُ الْکُورِ آب کے الله علی الْمِیْوَانِ ۔ الثوریٰ ۱۳۲: ۱۸۰۔ کے مطابق یہ کہنا بمی درست اللّه کی آنسون کی اور اس کے علاوہ ایک میزان اتاری اور خود قرآن کو میزان کہنا بمی درست ہے کہ خداتھا کی نے ایک تو کتاب اتاری اور اس کے علاوہ ایک میزان اتاری اور خود قرآن کو میزان کہنا بمی درست ہے) وَ اَقِیْسُمُ وا الْمُوزُنَ بِالْقِسُط اور حبہیں چاہے کہ (اس شمن وقرکا کون پورا پورا تائم کرو۔ یعنی ان میں سے برایک کو اس کامیح مقام دو۔ (جہاں عدل دو میں افعانی کرنے کو کہتے ہیں وہاں قسیط میں یہ شرط نہیں ہوتی بلکہ اس سے حق والوں میں سے برایک کو اس کامیح مقام دو۔ (جہاں عدل دو میں افعانی کرنے کو کہتے ہیں وہاں قسیط میں یہ شرط نہیں ہوتی بلکہ اس سے حق والوں میں سے برایک

ایک کو اپنی اپی جگہ پر اس کا حق پورا پورا ادا کرنا مراد ہوتا ہے)۔ وَ لَا تُسخُسِرُ وا الْمِیْزَانَ اور اس (تیری) میزان کوجکی طرف و نَضَعُ الْمَوَاذِیْنَ الْقِسْطُ لِیَوُم الْقِیامَةِ قَلا تُظُلَمُ اور اس (تیری) میزان کوجکی طرف و نَضَعُ الْمَوَاذِیْنَ الْقِسْطُ لِیَوُم الْقِیامَةِ قَلا تُظُلَمُ نَفُسٌ شَیْتًا (الانبیاء ۲۸:۲۱) میں اثارہ ہے (اور جس نے آخرت میں کام آتا ہے) کم نہ کرو۔ وَ اُلاَرُضَ و صَعَهَا لِلْلاَنَامِ (۱۱)

اور اس زمین کو اس نے تمام جانداروں کے لئے وضع کیا ہے۔
جب اوپر محمد رسول الشعائی کے ذریعے قائم ہونے والے روحانی نظام کو ساء قرار دیا تو
اس کے بعد یہاں قرآن کریم کو جس پر یہ آسان بلند کیا گیا ہے الارض کے نام سے موسوم فرمایا۔
اور وَضَعَهَا لِلْلاَ نَام کہدکر بتایا کہ اس میں ساری نسلِ انسانی بلکہ تمام جانداروں کے لئے فاکدہ کا سامان رکھا گیا ہے۔

فِيُهَا فَا كِهَةٌ وَّالنَّخُلُ ذَاتُ الْآكَمَامِ (١٢) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصُفِ وَالرَّيْحَانُ (١٣) ذُو الْعَصُفِ وَالرَّيْحَانُ (١٣) اس مِن پَهِل بمی مِن اور فَكُوفَه دار مَجوري بمی \_ اور بموے والا غلّه بمی \_ اور پمول بمی \_ اور پمول بمی \_

جب قرآن کریم کو الارض قرار دیا تو اس کے بعد اس کے کمالات کو زمین سے پیدا ہونے والی اجناس سے تبید دی۔ فرمایا فیلے کھا آس میں پھل ہیں بینہیں فرمایا کہ کون سے پھل ہیں۔ پس مطلب یہ ہے کہ اس میں ہرتم کے عمدہ پھل ہیں (عمدہ کا استدلال اس سے پھل ہیں۔ پس مطلب یہ ہے کہ اس میں ہرتم کے عمدہ پھل ہیں (عمدہ کا استدلال اس سے ہوتا ہے کہ یہ ذکر مقام مدح پر آیا ہے)۔ یعنی تمام آسانی صحفوں کا لب لباب اس میں آگیا ہے۔ والی نفذا کی وفرحت بخش روحانی غذا کی ہر زمانہ و ہر طبیعت کے لئے اس میں موجود ہیں۔ (دیکھیں صفحہ 199)

و النخلُ ذَاتُ الْاکمام مجور پرخزال نہیں آتی۔ اس کا پھل عمدہ اور غذائیت سے بحر پور ہوتا ہے۔ اس کی جل عرب میں پائے جانبوالے سب درختوں سے اونچا ہوتا ہے۔ اس جر ان کی جری مضبوط اور اس کا قد عرب میں پائے جانبوالے سب درختوں سے اونچا ہوتا ہے۔ اور ذَاتُ الْاکمسمام فکوفہ دار کو کہتے ہیں۔ فکو نے نکلنے پر بیاتو نظر آجاتا ہے کہ اس مجبور سے پھل حاصل ہوگا مگر اسکے حصول میں کچھ مذت درکار ہوتی ہے۔ اور پھر سارا پھل ایک میں بین میں بیا۔ بلکہ قدر بجا پکا ہے۔ اس فینیک فیا کیکے قد کے بعد والنہ خیل ذات

الانک مسلم کہ کر بتایا کہ قرآن کریم میں سابقہ کتب ساوی ہی جع نہیں کی گئیں بلکہ آسمیں انکے علاوہ الی اور عمدہ تعلیم بھی ہے جس کا مقابلہ کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی۔ اسکی جڑیں مضبوطی ہے قائم ہیں اور شاخیں آسان کو چھوتی ہیں۔ یعنی یہ ایک شجرہ طیبہ ہے جو تمام عالم کی اور تمام زمانوں کی ضروریات کو پورا کر نیوالا ہے۔ ( اور جس کا ذکر اَکُ مُ تَسَرَ حَیْفَ حَسَوَ بَ اللّٰهُ مَفَلًا حَلِمَةً کَلَ صَروریات کو پورا کر نیوالا ہے۔ ( اور جس کا ذکر اَکُ مُ تَسَرَ حَیْفَ حَسَوَ بَ اللّٰهُ مَفَلًا حَلِمَةً اللّٰهِ مَفَلًا حَلِمَةً اللّٰهِ مَفَلًا حَلِمَةً اللّٰهِ مَفَلًا حَلِمَةً اللّٰهِ اللّٰهِ مَفَلًا حَلِمَةً اللّٰهِ اللّٰهِ مَفَلًا حَلَمَ اللّٰهِ مَفَلًا حَلَمَ اللّٰهِ مَفَلًا حَلَمَ اللّٰهِ مَفَلًا حَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَفَلًا حَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَفَلًا حَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَفَلًا حَلَمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنَالًا حَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَاللّٰ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ مَلَالًا مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

اَلْحَبُ ذُو الْعَصْفِ: - حَبَ عَلَم کو کہتے ہیں جو انسانوں کی غذا ہے اور بی کے کام مجمی آتا ہے۔ اور عصف بجور کو کہتے ہیں جے جانور کھاتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن نے دینی امور کی طرف دھیان نہ دینے والوں کو اَنْسعام (القصص ۲۵:۲۵) سے تثبیہ دی ہے لہذا اس کے بالقابل انسانوں سے دین کی طرف دھیان دینے والے لوگ مراد ہوں گے۔ پس اس میں بتایا کہ قرآن کریم میں ایک با تیں بھی ہیں جو اپنے ظاہری معنوں کے اعتبار سے دنیا داروں کے فائدہ کی ہیں۔ اور نیز یہ کہ اس کی ہیں۔ اور نیز یہ کہ اس کی ہیں۔ اور نیز یہ کہ اس میں بہت کی صداقتیں ایک بیج کے رنگ میں رکھی گئ ہیں۔

و السوی نے ان اور اس میں بیت بتایا کہ قرآن کریم میں ظاہری حسن وخوبی کا بھی اہتمام کیا دوحانی زمین میں ریسحان بھی ہیں یہ بتایا کہ قرآن کریم میں ظاہری حسن وخوبی کا بھی اہتمام کیا کیا ہے نیز یہ کہ جہاں اس میں بہت سے حقائق بیان ہوئے ہیں وہاں اس میں الی خوبیاں بھی رکھی گئی ہیں کہ روحانی اندھے بھی ان کو محسوں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یورپ تک کے بوے بوے بوے کرفی وانوں نے قرآن کریم کو عربی کا شاہ کار قرار دیا ہے۔ ای طرح یہ مانا ہے کہ توحید کی تعلیم جیسی قرآن کریم میں ہونے والے فوائد پر وسیع روشی ڈالنے کے لئے ہے۔ ورنہ کریم کے کمالات اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر وسیع روشی ڈالنے کے لئے ہے۔ ورنہ اگر صرف یہ بتانا مقصود ہوتا کہ زمین میں تمام جانداروں کے پیٹ بحرنے کا سامان ہے تو بھوسہ کا ذکر آخر میں ہوتا۔ کہ یہ انسانوں کی نہیں جانوروں کی خوراک ہے۔

فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبنِ (۱۳) سو بتاؤ تم اپنے رب كى نعتوں میں سے كس كو جمثلاؤ كے۔ یہ آبت اس سورۃ میں ۱۳۱ ہار آئی ہے۔ اس کے تحرار کی مختلف تو جیہیں کی مٹی ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ ایک لطیف تو جیج ان کے علاوہ ہے جو ینچ کامی جاتی ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ' آئی'' کے معنی ''کس کس' کے نہیں بلکہ''کس' کے ہیں۔ اور''الآء''
کا لفظ جمع ہے۔ جو کم از کم تمن نفتوں کو چاہتا ہے۔ جس سے فلاہر ہے کہ مقصود یہ بتانا ہے کہ ان
تمن نفتوں میں سے کوئی ایک بھی الی لفت نہیں جے تم جمٹلا سکو یعنی جس کے متعلق تم کہہ سکو کہ میں اس کی ضرورت نہیں۔

جیا کہ ہم واضح کر کیے ہیں اوپر کی آیات میں تین عظیم نعتوں لینی نمبرا حضرت محمد رسول الله الله الله كا نمبر مهدى موعود عليه السلام كا اور نمبر قرآن كريم كا ذكر كيا محيا ہے۔ پس ان كى اہمیت کو مد نظر رکھ کر ان عی کی طرف متوجہ کرنے کے لئے بار بار یہ آیت لائی من ہے جس کا ایک ثبوت یمی بات ہے کہ جب تک ان تیوں نعتوں کا ذکر نہیں ہوگیا اور ان کی ضرورت اور اہمتے ایک مدتک واضح نہیں کر دی می اس وقت تک بہ آیت نہیں لائی می۔ اگر بہ مان لیا جائے کہ اوپر کی آیات میں ان تین نعتوں کا ذکر ہے تو ند صرف یہ کہ آیت فیسائی الّباء رَبّع کُسمًا تُسكَلِدِبن كالحرار قابل اعتراض نبين رہتا بلكہ بينهايت بى برمحل اور يرحكمت ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ کو اس بیان سے شروع کیا گیا ہے کہ خدا رحمٰن ہے۔ اس لئے اس نے محدرسول اللہ علی کو قرآن سکمایا ہے اور آئندہ مجی وہ ایک انسان کامل یعنی ایک نی پیدا کرے گا۔ اور اسے قرآن کی تغییر سکھائے گا (آیت اتا) پھر بہ فرما کر کہ ممس اور قمر حمابوں سے طلتے ہیں۔ اور درخت اور بوٹیاں خدا کے اس قانون کی فرمانبرداری کرتے ہیں بہ مجمایا ہے کہ محمہ رسول اللہ علی ہے اور نبی موعود کی نسبت مکس و قمر کی ہوگی۔ اور بڑے لوگ بھی اور جیوٹے لوگ بھی اینے رب کی فرمانبرداری میں ان دونوں سے فائدہ اٹھائیں مے (آیت ک\_A)۔ پھر یہ بتایا ہے کہ وہ آسان (جس کے محمد رسول اللہ علاق مش اور نبی موجود قمر ہوگا) بلند کرکے خداتعالی نے ایک میزان رکھ دی ہے۔ تاکہتم دوسری میزان لینی قرآن میں افراط و تفریط سے کام نہ لو۔ لہذا تہارے لئے ضروری ہے کہتم ان دونوں کو ان کا صحیح مقام دو۔ اور تیسری میزان لینی میزان عمل کو کم نه کرد- آیات (۱۱۲۸) ـ پر قرآن کو جس بریه روحانی آسان انهایا کمیا الارض قرار دیتے موئے اس کے کمالات کو زمین کی اجناس کے پیرایہ میں بیان کیا ہے (آیات ۱۱۳۱۱)۔ چونکہ اس

بان سے ظاہر تھا کہ قرآن کریم محدرسول النطاقی اور نبی موجود میں سے ہر ایک خداتعالی کی جسم نعت ہے اس لئے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب بتاؤ تم اینے رب کی ان (تین) نعتوں میں سے س کو جبٹلاؤ مے (آیت ۱۶) پھر نی آدم کی دوبڑی اقسام الانس اور الجن کی فطرت کا ذکر کرکے آسانی بدایت کی ضرورت کی طرف متوجه کیا ۔ اور اس کے بعد یمی سوال وہرایا ہے کہتم اینے رب کی ان نعتوں میں سے (جن میں سے ہرایک مجسم ہدایت ہے) کس کو جمٹلاؤ کے (آیات ۱۵ تا ا)۔ پھر یہ بتاکر کہ خداتعالی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے یہی سوال دہرایا ہے۔ تااثارہ ہو کہ محمد رسول اللہ علیہ کے پہلے اکتف کے زمانہ میں بھی اور دوسرے بعث کے زمانہ میں بھی جو نبی موعود کا زمانہ ہے لوگوں کو مادی کے ساتھ روحانی ترقیات بھی طنے والی ہیں۔ اور سیہ ر قیات قرآن کریم کی تعلیم ہی کی وجہ سے ہوگی۔ پھرتم ان تینوں میں سے س لعمت (کی مرورت) کاانکار کروگے (آیت ۱۹۵۱)۔ پھر یہ بتاکر کہ خداتعالی نے انسانوں کی ربوبیت کے لئے بنیادی طور پر دو سامان مہم کے ہیں (ایک بح عقل اور دوسرا بحر وحی) ان تینوں نعتول کی قدر كرنيكي طرف متوجه كيا ب\_ كيونكه قرآن كريم تو خود بحروجي ب\_اور محدرسول الشيافية اورني موعود عقل اور نور وی سے کامل حقہ یاکر اس سے بدرجہ اتم نیش یانے کی راہیں بتانے والے ہیں (آیات ۲۰ ۲۲۲) مجر ان دونوں سندروں کے حاصل ہونے والے فوائدکا ذکر کرکے ان تیوں نعتوں کی قدر کرنے کی طرف متوجہ کیاہے (آیات ۲۳ ۲۳) مجر یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ علیہ اور نی موجود کے درمیانی عرصہ میں اور نی موجود کے بعد کے عرصہ میں بھی خداتعالی ایے عظیم وجود پیدا کرتا رہی جو لوگوں کو قرآنی بحروق کی سیر کرواسیس سے۔ اور وہ وجود ای کی برکت سے بلند مقام حاصل کریتے۔ اور ای میں رہیں گے۔ یعنی مجمی بھی اس کی تعلیم کے دائرہ سے باہر نہیں لکلیں مے یا بہ الفاظ دیگر سے کہ محمد رسول الشعاف اور نی موعود کے تالع اور ان کے خدمت گزار ہول مے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا ہے کہ اب بتاؤتم اینے رب کی ان نعتوں قرآن کریم محمد سول الله اور نی موجود میں ہے کس کوجمٹلاؤ کے (آیت ۲۵-۲۷) پر یہ بتایا ہے کہ ایک دن تمام معبودان باطله مث جائيں كے۔اور صرف محدرسول الله علقة كا بتايا مؤا رب باتى ره جائے گا۔ اور جیما کہ دوسرے مقامات پر وضاحت ہے یہ کام آنخضرت کی دو بعثوں میں کمل ہونے والا تھا اور قرآنی تعلیم کے نتیجہ میں کمل ہونوالا تھا اس لئے اس ذکر کے بعد قرآن کریم محدرسول اللہ علیہ

اور نی موعود کی قدر کی طرف متوجہ کرنے کے لئے پھر یہ فرمایا ہے کہ سواب بتاؤتم اینے رب کی (ان نعتوں) میں ہے کس کو جمٹلاؤ کے (آیات ۲۲ تا ۲۹) پھر یہ فرمایا کہ ہر کوئی جو زمین میں بستا ے خداتعالی کامحان اور بالطع اس کا طالب ہے یہاں تک کہ مقر بین بھی زیادہ قرب کے طالب ہیں تو چونکہ یہ جان لینے کے بعد کوئی مخص کی زمانہ میں بھی اس کی طرف سے آنیوالی مدایت کے سامانوں سے بے نیاز نہیں ہوسکتا اس لئے اس کے بعد پھر فرمایا کہ ابتم اینے رب کی (ان) نعتوں میں ہے کس کوچھٹلاؤ کے۔ (قرآن کو یا محدرسول اللہ کو یا نی موعود کو۔ آیات ۲۰۰۱) چونکہ بنی آ دم کے دونوں گروہ (جن و انس) تمام دوسری مخلوقات پر بھاری ہیں اور نیکی اور بدی کا افتیار رکھنے کی وجہ سے بھاری ہیں اور خداتعالی نے جہاں انہیں یہ افتیار دیا ہے وہال نیکی و بدی (یعنی اینے تک کینینے والی اور اینے سے دور لے جانے والی) راہیں بھی دکھائی ہیں۔ اور اس وقت قرآن کریم کی صورت میں ایک ممل بدایت نامہ نازل ہور ہاتھا اس کے بعد انہیں آیہ الثّقلان لین اے دو بھاری وجودو کہہ کر مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم عنقریب تمہارے لئے فارغ ہوں مے۔ یعن سمیل ہدایت کرکے پوری توجہ بید دیکھنے پر دیں مے کہتم اس کے بارہ میں کیا رؤیہ اختیار كرتے ہو۔ اور چونكہ اس كے بعد كوئى عقلند اس بدايت نامہ يا اس كے لانے والے رسول يا اس کی تعلیمات کی اشاعت و وضاحت کے لئے آنے والے نی سے استغناء ظاہر نہیں کر سکتاتھا اس لئے پھر یہ یوچھا ہے کہ اب بتاؤتم اینے رب کی ان نعتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ مے۔ (قرآن کو یا محمد سول الشفایک کو یا نبی موجود کو۔ آیات ۳۲ ۔۳۳) مجر یہ بتاکر کہ مادی ترقیات جتنی جاہو كروليكن أكرتم نے دين ترقيات كى طرف دھيان نه ديا توتم اينے ظاف ايك تجت قائم كروا لو مے ان نعتوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ (آیات ۳۵ ۔ ۳۷) اس کے بعد پہلے ان نعتوں کی قدر نہ کر نیوالوں کو جن جن عذابوں کا سامنا ہوسکتا تھا ان کا ذکر کرکرے اور پھر ان کی قدر کرنے والوں کو ملنے والی جنوں کا حال بتا با کر ان نعتوں کو جھٹلانے سے برمیز کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ (آیات ۳۲ تا ۷۸) اور آخر میں یہ کہہ کر اس سورۃ کوختم کیا ہے کہ اے رسول تیرے جلال و اكرام والے رب كا نام بهت بركتوں والاب (آيت 24)\_

=============

## سورة القف میں مہدی کا ذکر مسیح موعود کا نام احمد ہوگا اور وہی مہدی موعود ہوگا

جیسا کہ اس کتاب کے شروع میں وضاحت آچک ہے قرآن کریم کے بالکل ابتداء میں یعنی سورۃ الفاتحہ ہی میں یہ بتایا گیا تھا کہ آئندہ بھی ایک احمد رسول آئے گا جو میے بھی ہوگا اور مہدی بھی اور مثل محمد رسول اللہ علیہ ہمی۔ محرقرآن کریم کا طریقہ ہے کہ وہ تصریف آیات سے کام لیتا ہے اور اہم امور کو مختلف پیرایوں میں بار بار بیان فرماتا ہے تاکہ اگر کوئی فخص ایک طریق سے نہیں سمجھ سکا تو دوسرے طریق سے بھھ جائے۔ چنانچہ اس نے یہ ذکورہ با تمیں زیادہ کھول کر سورۃ القف میں بیان فرمائی ہیں۔ اس سورۃ القف میں بیان فرمائی ہیں۔ اس سورۃ میں خدا تعالی فرماتا ہے:۔

وَإِذُ قَالَ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَمَ يِنْبَنِى ٓ اِسُرَآءِ يُلَ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَلِقًا لِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوُرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولُ يَلْكُمُ مُصَلِقًا لِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوُرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولُ يَلْكُمُ جَآءَ هُمُ بِرَسُولُ يَلْكُمُ جَآءَ هُمُ إِلْبَيْنَ (2) بِالْبَيْنَ قَالُوا هِلَا سِحُرْمُبِينٌ (2)

اور اس وقت کو یاد کرو جب عینی ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول (ہوکر آیا) ہوں۔ اس (کتاب) کی جو مجھ سے پہلے (آچکی) ہے (یعنی تورات کی۔ اپنے وجود سے) تعدیق کرنے والا اور ایک نبی کی بشارت دینے والا جو میرے بعد آیگا اس کا نام احم ہوگا۔ سو جب وہ ان کے پاس بینات لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو (کھلا) کھلا جادہ ہے۔

اس آیت میں عیلی ابن مریم کی زبانی ان کے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دی گئی ہے اور اس کا نام احمد بتایا گیا ہے۔ حضرت عیلی کے بعد بلافصل آنے والے رسول حضرت بی کریم علی ہے۔ آپ محمد کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ خود بھی معاہدات وغیرہ میں آپ نے کریم علی استعال فرمایا اس نام سے آپ نے اپنی مہر بنوائی۔ قرآن میں اور چارجگہ آپ کا فرمایا اس نام سے آپ نے اپنی مہر بنوائی۔ قرآن میں اور چارجگہ آپ کا

ذکر نام لے کر کیا گیا ہے اور چاروں جگہ یمی نام آیا ہے۔ اس لئے دیکھنا ہوگا کہ اس آیت میں آپ کے معروف نام کی بجائے ''احم'' نام کیوں آیا۔ سوجاننا چاہیے کہ قرآنی آیات کی ترتیب ان کے مطالب واضح کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لئے ہمیں اس آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالنی چاہئے۔ سورة القف کی اس آیت سے پہلے یہ آیات ہیں

يّاً يُهَاالَّهِ أَنُ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ (٣) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ آنُ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ (٣) إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الَّهِ يُن اللَّه يُحِبُّ الَّهِ يُن اللَّه يُحِبُّ الَّهِ يُن اللَّه يُحِبُّ الَّهِ يُن اللَّه يُحِبُ اللَّه يُقَالِمُ مُن اللَّه عُلَمُونَ (٥) يُقَالِمُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِ

اے لوگو جوایمان لائے ہوتم وہ بات کول کتے ہو جو کرتے نہیں۔اللہ کے نزدیک یہ امر تو اور بھی موجب ناراضگی ہے کہ (کی بات کے متعلق) جوتم کرتے (بھی) نہیں کہو (کہ تم وہ کرتے ہو یاد رکھو) اللہ ان لوگوں ہے جوتم کرتے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موثل نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں دکھ دیتے ہو حالانکہ تم جان چے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سو جب وہ نیڑھے ہو گئے تو اللہ خاس کے دلوں کو ہماے نہیں دیا۔

ان میں سے کہلی آیت میں مومنوں کو خدمتِ دین کے خالی خولی دورے کرنے سے جب کہ ان کے ساتھ عمل نہ ہو روکا ہے۔ دورری آیت میں بتایا ہے کہ بغیر کوئی خدمت بجالائے یہ ظاہر کرنا کہ کوئی خدمت کی ہے۔ اور بھی زیادہ خداتعالیٰ کی نارافعتی کا موجب بنآ ہے (کہ بطابق آیت بنا گئے فَتُح م مِّنَ اللَّهِ قَالُو ا اَلَمُ نَکُنُ بطابق آیت بنا فقوں کا طریق ہے) اور تیری آیت میں حضرت موسی کا اپنی قوم کو یہ کہنا یاد دلا کرکہ اے میری قوم تم کیوں مجھے ایذا دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں .... یہ

بتایا ہے کہ بیتو قومِ موئی کا طریق ہے اور رسول کو (جو عمل چاہتا ہے) وکھ دینے والا طریق ہے۔
اگر تم نے بھی قومِ موئی کی طرح بیہ ٹیڑھی روش افقیار کی (اور اسے اپنی عادت بنا لیا) تو ان کی
طرح تم بھی ٹیڑھے ہو جاؤگے (اور جب تہاری بیہ حالت ہوگئ) تو اللہ تہارے دلوں کو ٹیڑھا
کردے گا (یعنی تم کچے فائق بن جاؤگے) اور (سنت) اللہ (بیہ ہے کہ وہ) فاسقوں کو ہدایت نہیں
دیا کرتا۔ یعنی اس صورت میں تم ہدایت سے محروم ہوجاؤگے۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ ہدایت سے محروم ہونا دوطرح پر مؤاکرتا ہے ایک اس طرح كه انسان بدايت كو قبول تو كرلے مكر اس كى غايت كو نه باسكے اور دوسرے اس طرح كه وہ بدايت كوتبول عى ندكر سكے - اسلى ارشادات ندكوره كے معابعدجو الله تعالى نے آیت وَإِذُ قَالَ عِيْسَى ابُسنُ مَسرٌ يَسمَ ركمي اور اس مين ان لوگول كو جو آنخفرت الله كو يبلي بي مان وال تع يد ياد دلایا کہ کس طرح بنی اسرائیل حضرت موٹی کے بعد آنعالاعین کو باوجود اس کے کہ اس نے اکل طرف الله كا فرستاده مونے كا دعوىٰ كيا تھا (جو ايبا دعوىٰ نبيس تھا كہ اسے سجيدگ سے ندليا جاتا) اور یہ کہا تھا کہ میں تو رات کا جو مجھ سے پہلے آچکی ہے معدق ہوں مجھے نہ مانو تو وہ مجمی جموثی مُنْهِر عَی ) اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آنیکا جس کا نام احمد ہوگا۔ سو جب وہ مینات کیساتھ آیا (جس میں اس کے حق میں تورات کی پیٹکوئیاں اور دیگر نشانات جو ال عمران ١٠٠٣ من فركور بين شامل تع -) تو انهول نے كه ديا هلدا سيخسر مبين لعن بجائ ایمان لانے کے ان نشانات کو سحر اور الحے لانے والے کو ساحر قرار دیا۔" تو ظاہر ہے کہ اس سارے بیان سے غرض اکو بیسمجماناتھی کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ معیل مولی ہیں جس طرح مول کے بعد بی اسرائیل کی طرف ایک (خاص) رسول آیا جو تورات کا جو اس سے پہلے (مول یر) از چک تھی معدق تھا (خود حامل کتاب شریعت نہیں تھا ) اور اس کی بعثت کے دو ہی بوے مقاصد سے ایک تورات کی تعدیق کرنا اور دوسرا احمد رسول کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا۔ ای طرح آنحضور کے بعد ایک رسول آنگا جو صاحب کتاب (شریعت) نہیں ہوگا بلکہ اس کتاب کا جو اس ے پہلے محمد رسول اللہ علی ہو گی ہو گی بعنی قرآن کا مصدق ہو گا اور اس کی بعثت کے دو عی برے مقاصد ہوں کے ایک قرآن کی تعدیق کرنا دوس سے محمد رسول اللہ عظی کی طرف لوگوں کو یہ استدلال اس سے ہوتا ہے کہ آنخفرت کے قوراق کا صدق ہونے کا ذکر بھی کی جگہ آیا ہے۔ محر ان جی سے ہر مقام پر آپ کو کتاب نے جانے کا ذکر بھی ساتھ می موجود ہے۔ محر یہاں ایبانہیں ہے۔

متوجہ کرنا اور یہ بتانا کہ آپ احمد لینی خدا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے اور اسکی سب سے زیادہ حمد کرنے والے اور اسکی سب سے زیادہ حمد کے کے مورد یا بالفاظ دیگر افضل الرسل ہیں۔ اگرتم نے قوم موک والی روش اختیار کی تو فیق تم اس سے نہیں پاؤگے۔ خدا تعالی تمہیں ہدایت نہیں دیگا لیعنی اس رسول کو مانے کی تو فیق تم اس سے نہیں پاؤگے۔

### مسیح موعود نبی ہوگا لیکن محمد رسول الله علیہ اور اسکے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہوگا

اس کے بعد جانا جاہے کہ اگرآیت نمبر اس مرف یہ بتانا مقعود ہوتا کہ صورت ندکورہ میں تم آئندہ آنے والے رسول کو مانے سے محروم رہ جاؤ کے اور اس کے ساتھ پی خبر دینا مقصود نہ ہوتا کہ وہ رسول کون ہوگا اور کب آئے گا تواکل آیت میں حضرت موٹی کے بعد آنیوالے رسولوں کا عموی رنگ میں ذکر کیا جاتا کونکہ نی اسرائیل نے ان سب کو جھٹلایا تھا بلکہ ان کے تمل کے بھی دریے رہے تھے اور ایک کی نبت بہت سول کو جھٹانے کا ذکر اس مطلب کے لئے زیادہ مفید تھا لیکن اس آیت میں ان سب کا ذکر چھوڑ کر صرف عینی ابن مریم کا جو سلسلہ موسومہ کے آخری رسول تھے ذکر کیا می البذا اس میں شینہیں ہوسکتا کہ اس سے یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ کو (بمطابق البقره ۲: ۸۸) حضرت مولی کے بعد تو بے دریے رسول آئے اور آخر میں عیلی ابن مریم آیالیکن مثل مونی عفرت محمد سول الله علی کے بعد (ویی ہی مذت گزرنے پر جیسی مذت گزرنے پر سلسله موسويه من عيني ابن مريم آياتها) ايك مثل عيني ابن مريم تو آيكا اور اي طرح سلسله محديد ے آخرین میں آئے جس طرح عیلی ابن مریم سلسلہ موسوبہ کے آخرین میں آیا لیکن محمد رسول الله علی اور مسیح موعود کے درمیان کوئی اور رسول نہیں ہوگا۔چنانچہ آنخضرت نے بی فرمایا تما که لیسس بیسنی وَبَیْنَهُ نَبِی (طبرانی الاوسط والصغیر) میرے اور موجودیش کے درمیان کوئی نی نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ است کیے ہلاک ہوسکتی ہے جس کے شروع مس میں ہوں اور آخر میں عینی ابن مریم (لینی مسیح موتود) ہے۔ (عن ابن عباس موفوعا قال كَيْفَ تَهُلِكُ أُمَّةُ أَنَا فِي أَوَّلِهَا وَعِيسنى ابنُ مَرُيَّمَ فِي الْحِرِهَا لَكُولُ العمال

١٨٤:١ الجامعة الصغير ١٠٢:٣)

اِسْمُهٔ أَحْمَدُ كَى بِيشِكُونَى دراصل دو رسولوں كى بيشگوئى تقى

ایک اصل کی اور ایک اس کے بروز کی

اب دیکھے ایک طرف تو خداتعالی نے سورہ القف کی اس آیت وَإِذُقَالَ عِیْسَمِی ابْنُ مَرْيَمَ كوايے موقع ير ركھا كه اس ميں كوئي شبه نبيل موسكتا كه اس سے غرض مسلمانوں كو يہ سمجھاناتھى کہ جس طرح حضرت موی کے بعد عیلی ابن مریم آیا تھا ای طرح حضرت محمد رسول الله علی کے بعد بھی ایک عیسیٰ آئے گا اور دوسری طرف اس آیت میں آئندہ آنیوالے رسول کا نام احمد بتایا۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنخضرت کے بعد آناوالے جس رسول کی طرف متوجہ کرنے کیلئے یہ آیت لائی می اسکا نام احمر بھی ہوگا۔لیکن حضرت عیسی کے الفاظ پانتی من بَعُدی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی خود آنخضرت کے مارہ میں تھی کیونکہ حضرت عیلیٰ کے بعد بلافعل آنے والے رسول آپ ہی تھے۔ اور اس میں بظاہر کھلا کھلا تضاد ہے لیکن کلام اللہ میں تضاد ممکن نہیں۔ اسلئے مانتا پڑیگا کہ یہ پیشگوئی دراصل ایک رسول(لیعنی حضرت محمدرسول اللہ علیہ کی دو بعثوں کی پیشگوئی تھی یا دو ایسے رسولوں کی پیشگوئی ا تھی جن میں سے بعد والے (یعنی مسیح موعود) کا آنا پہلے آنیوالے (یعنی حضرت محم مصطفیٰ علیہ ای کا دوبارہ آنا ہونا تھا۔ یعنی یہ پیٹکوئی ایک اعتبار سے ایک اور ایک اعتبار سے دو رسولوں کی پیٹکوئی تمی ایک اصل کی اور دوسرے اسکے بروز کی ( کیونکہ حضرت مسلح کا قول یساً تھے، مِنْ بَعُدِی ای صورت میں درست ہوسکتاتھا جواس پیٹکوئی کے مصداق دونوں رسول ایک کے تھم میں ہول)۔ احمہ اوّل حفرت محدرسول الله عليه اور احمراني حفرت مهدي موعود كے ايك بي وجود كے حكم من مون ك باره مين اور اشارات بمي قرآن كريم اور آثار مين علته بين مثلًا سورة الفجركي آيت و الشهف وَالْوَتُو مِن الْكُوالِكُ اللَّه مونے كے باوجود ايك عى قرار ديا حميا \_ كويا ايك جان دوقالب كها حميا ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ٹانی نے بیفرمایا ہے کہ مہدی کے وقت میں حقیقت محمر بیر حقیقت احمر بیر کے پیرایہ میں ظہور پذیر ہوگ -

## مسیح موعود کو کافر قرار دے کر اسلام کی طرف بلایا جائیگا اور سیح مسیح کی پیچان کا ذکر

جب سورة القف کی ان آیات میں خداتعالی نے یہ فرما کر کہ عیلی ابن مریم نے این بعد ایک احمد نامی رسول کے آنے کی پیٹیکوئی کی تمی آنخضرت اللے کوعیلی کا مبشر قرار دیا اور اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی کیا کہ آئندہ بھی ایک احمد رسول کا ظہور ہونغوالا ہے تو اس برسوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر کوئی فخص جموٹے طور پر دعلی رسالت کردے اور اس پیٹکوئی کا مصداق بن بیٹے تو اس کا یا اگر کوئی مخص سے مری رسالت کو جمٹلائے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ چونکہ یہ دونوں صورتیں إفْسَرَاء عَلَى اللَّهِ ك بن اور خداكا به فيعله بركه إفْسَراء عَلَى اللَّهِ كريُوالا كامياب نبين مِوَا جِيهَا كُرْآيت فَحَمَنُ أَظُلَمُ مِحْن الْحَتَرَى عَلَمِ اللّه كَلِبًا أَوُ كَذَّبَ بِالْيَتِهِ إِلَّهُ كَايُفُلِحُ الظَّالِمُون اس بردال بـ اسك اسك بعدفرايا وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّن الْعُتَواى عَلَر اللُّسِهِ الْكَسلِبَ وهُوَ يُسدُ عَلَى إلَى الْإسكام اس سے بزا ظالم كون ہے جس نے اللہ ير افتوئی باندها درآنحالید وه اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ یعنی یہ بتایا کہ ایباقحض اینے زمانہ کا سب سے بردا ظالم ہوگا اور اس سے ظالموں والا معاملہ ہوگا لینی وہ اپنی مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوسکا گویا جھوٹے کے جھوٹ کی پیچان اس کی ناکامی ونامرادی کو اور سیچ کے سیج کی بیجان اے ملنے والی کامیابی وکامرانی کو قرار دیا مگر ایس کامیابی کو جو ظاہری حالات کے بالکل مخالف ہونے کے باوجود حاصل ہو اور جس میں خداتعالی کا ہاتھ نمایاں طور پر نظر آئے لیکن ہماں مرف اِفتوای علر الله كرنے والے كا ذكر نہيں ہے بلكہ وَ هُوَ يُدُعلى اِلَى الْاسلام كى قيد بھی لگائی گئی ہے۔ اس کئے مطرین وی ورسالت پر چیاں ہو پھر بھی اور مدعیان وی رسالت پر چیاں ہو پر بھی اس آیت کا تعلق زماند اسلام سے ہوگا اس استمد آخمد والی پینکوئی کے معا بعدية آيت ( وَمَنْ أَظُلُمُ ﴿) لاكر بمي يه تايا كياكه إنسمُهُ أَحْمَدُ كي بينكوكي كاتعلق اسلام کے دو زمانوں سے ہے۔ ایک زمانہ نزول قرآن سے کہ جس میں ایک احمد رسول (علاق) موجود ہے اور مکرین وی ورسالت کو اسلام کی طرف بلایا جاتاہے اور دوسرا تعلق اس

آئندہ زمانہ سے ہے جس میں ایک احمد رسول مدی وہی ورسالت ہوکر آئے گا اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا بعنی کافر قرار دیکر یہ کہا جائے گا کہ اپنے کفر سے باز آجاؤ اور مسلمان ہوجاؤ۔ وَمَنُ اظْلَمُ اُنْ کے بعد ہے:-

> يُرِيُـدُونَ لِيُسطُ فِئُوانُـوُرَ اللّهِ بِاَفُوَا هِهِمُ وَاللّهُ مُتِمُّ نُوُرِهِ وَلَوكِرِهَ الْكَفِرُونَ (٩)

> وہ چاہتے ہیں (یا چاہیں گے) کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ (کی پھوکوں) سے بجمادیں دیں لیکن اللہ اسے پورا کرے گا خواہ کافر اس سے کراہت می کریں۔

یُسویدُونَ مضارع کا میغہ ہے جو حال اور معتبل دوزمانوں کے لئے آتا ہے اس لئے مطلب یہ ہوا کہ اِفْتولی عَسلَی الله کرنے والے اس زمانہ یعنی زملنہ نزول قرآن میں ہمی الله کے نور کو بجمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کی آئندہ زمانہ میں بھی کریں ہے۔ مگر اللہ ان دونوں زمانوں میں اینے نور کو پورا کرے گا۔

\_\_\_\_\_

## جمیل دین اور تکمیل اشاعت دین کیلئے دو الگ الگ زمانے مقرر تھے

اور نقل کی جانے والی آیت یُسویسٹون لیسطفٹو اکور الله یس بیس فرمایا کہ اللہ اپنے نور کو بجنے نہیں دے گا بلکہ بی فرمایا ہے کہ اس پورا کریگا۔ اب بیاتو ظاہر ہے کہ یہاں نوراللہ سے اللہ کا دین اسلام یا قرآن مراد ہے کیونکہ ذکر رسولوں اور ان کو دکھ دینے والوں کا ہورہا ہے اور رسولوں کے مخالف دراصل ان کی لائی ہوئی تعلیم می کے مخالف ہوا کرتے ہیں اور ای کو مطانا چاہتے ہیں اور یکی وہ نور تھا جو حضرت محمدرسول اللہ علیہ لیکر آئے سے اور ان آیات کے نزول کے وقت ابھی کھل نہیں ہوا تھا۔ گر ایک چے کی محمل تو ایک دفعہ ہوا کرتی ہوا تھا۔ گر ایک چے کی محمل تو ایک دفعہ ہوا کرتی ہوا سے کے دفت ابھی کھل نہیں ہوا تھا۔ گر ایک چے کی محمل تو ایک دفعہ ہوا کرتی ہے اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دوبار محمل پذیر ہونے کا جو اشارہ (پہلی آیت کے ساتھ اس آیت کو ملاکر)

کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔

مو جانا چاہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا خداتعالی نے وعدہ کیا ہوا ہے ( إنّا اَسَعُن نَہ اللّٰهِ کُورَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ) اس لئے دوبارہ پیمیل کے یہ معنے تو ہونہیں سکتے تھے کہ ایک بار کمل ہونے کے بعد اسمیں کوئی کی آجائیگی اور اس کی کو MAKE UP یعنی پوراکیا جائے گا۔ اس لئے پچھ اور ہی مراد ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آخری اور عالمگیر دین کے لئے دو باتوں کی ضرورت تھی ایک اس کی کہ وہ خود ہر پہلو ہے کمل ہو اوردوسرے اس کی کہ اس کی اشاعت پورے طور پر ہوجائے۔ بس اس کی دو زبانوں میں اتمام ہے دو پہلوؤں سے اتمام ہی مراد ہوسکتا ہوا اورمطلب یہ تھا کہ پہلے زبانہ میں سکیل دین ہوگی گر سکیل اشاعت دین آئندہ زبانہ میں ہوگی اور آخر میں وَلُون نِ اَلْا فَا فَلَ بُو هَا کُر بَالَا کہ ان دونوں زبانوں کا تعلق ایسے وجودوں ہے ہوگا جن کے جمٹلانے والے کافر ہوتے ہیں لیمی خدا کے رسولوں ہے۔ بہ الفاظ دیگر وجودوں سے ہوگا جن کے جمٹلانے والے کافر ہوتے ہیں لیمی ضدا کے رسولوں ہے۔ بہ الفاظ دیگر اس کے ہاتھ پر دین کمل ہوائی طرح ایک رسول اس بھیل اشاعت دین کے زبانہ میں ہموجود اس کے ہاتھ پر دین کمل ہوائی طرح ایک رسول اس بھیل اشاعت دین کے زبانہ میں ہموجود ہوگا اور اس کے مکر بھی نہیں جا ہیں جا ہے کہ اس کے ہاتھ ہو دی کام ہو۔

اس بات کا جُوت کہ اتمامِ نور ہے دو چیزیں مراد ہیں ایک یحیل دین اور دوسرے یحیل اشاعت دین قرآن کریم کے دوسرے مقامت ہے بھی ملاہے مثلاً خفیف می تبدیلی الفاظ کے ساتھ یہ آت دوجگہ آئی ہے ایک اس سورہ میں دوسرے سورہ توبہ میں۔ وہاں پر آنیوالے الفاظ یہ ہیں۔ یہ یہ یُورَهٔ کی اِنْ یُکھ اُورُ اَلٰ یُورَالٰ یَا اَنْ یُسِتُم اُورُ اَلٰ یُورَالٰ یُورَالٰ یُورِالٰ یَا اَلٰ اُن یُسِتُم اُورُ ہُورَا اَلٰ یُسِتُم اُورُ وَ کے الفاظ ہے (جن وَ المُحرِوَ الْکَفُورُ وَ الله بر بات ہے انکار کرتاہے سوائے اس کے کہ اپنے نور کو پورا کرے) ظاہر ہوتا ہے کہ خالفین اس نور کی بجائے اس کا کوئی متبادل جویز کرتے یا کر سکتے تھے لیکن خدا کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ خالفین اس نور کی بجائے اس کا کوئی متبادل وہ قرآن کریم یا اسلام میں کا جویز کرتے ہے لیک اندی بقران خکیل میں ہوتا ہے کہ خالم اللہ یک گوئی شہنیں کہ سورہ تو ہو اتار رہا ہے تھیل کو پنچے اور چونکہ متبادل وہ قرآن کریم یا اسلام می کا جویز کرکتے تھے بلکہ کرتے تھے جیسا کہ آیت قبال اللّٰدِینَ کا یکورُ جُودُنَ لِقَاءَ نَا انْتِ بِقُورُانِ خَسُورِ هُلُو اَسْ ہُم کوئی شہنیں کہ سورہ تو بہ گا آئ گیتہ همیں اتمام نور ہے مراد بحیل دین یا جمیل ہمارے اس لئے اس میں کوئی شہنیں کہ سورہ تو بہ گا آئ گیتہ میں اتمام نور سے مراد بحیل دین یا جمیل ہمارے اس لئے اس میں کوئی شہنیں کہ سورہ تو بہ گا آئ گیتہ میں اتمام نور سے مراد بحیل دین یا جمیل ہمارے سے لیکن اس سورہ میں و یَابَی اللّٰهُ اِلّٰا اَنْ گیتہ میں اتمام نور سے مراد بحیل دین یا جمیل ہمارے سے لیکن اس سورہ میں و یَابَی اللّٰهُ اِلّٰا اَنْ گیتہ میں اتمام نور سے مراد جمیل دین یا جمیل ہمارے سے لیکن اس سورہ میں و یَابَی اللّٰهُ اِلّٰا اَنْ گیتہ میں اللّٰنہ اِللّٰہ اِللّٰهُ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اِ

نُوْرَهُ كَ الفاظنين مِين صرف و السلّنة مُتمُّ نُوْدِهِ كَ الفاظ مِين يعنى متبادل تجويز كى طرف كوئى اشاره نبين ـ اس لئے يهال اس سے تميل اشاعت دين يا يميل مدايت مراد ہے۔

خد کورہ بالا فرق کے علاوہ ایک فرق ان آیتوں میں سی بھی ہے کہ سورۃ توب کی آیت میں يُريُدُونَ أَنُ يُكُفِئُوا كَ الفاظ بين اور اس آيت مِن يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا كَ الفاظ بين اس کی وجہ یہ ہے کہ وہال اس سے پہلے واضح طور پر یہ ذکر تھا کہ نصاری عیلی بن مریم کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں مر ذالک قو لُهُم با فواهِم بيصرف ان كے مندى باتيں ہيں اس وال جو يُريُدُونَ أَنُ يُنطُفِئُوا نُورَاللَّهِ بِالْفُواهِهِمُ كَالفاظ لائ كُورَ (چِوَكَدِرْآن نِ بِأَفُواهِهِمُ كَ الفاظ بِأَلْسِنَتِهِم كم ترادف معنى من استعال ك ين ايك جكه يَقُولُونَ بِالْوَاهِهِمُ مَالَيْسَ فَيُ قُلُوبِهِمُ اور دوررى جُديفُولُونَ بِالْسِنَتِهِمُ مَّا لَيْسَ فِي فُـلُوبهم فرمايا ب (آل عمران ١٦٨٠، الفتح ١٢،٣٨) اور جيها كه ابن فارس نے لكها ب ماده ل س ن سے مراد کی چیز کی ایس المبائی ہوتی ہے جو نہایت لطیف ہو اور منقطع نہ ہو) اسلئے اُس سے مراد بیتمی کہ وہ عینی ابن مریم کو ابن الله قرار دے کر اینے منه کی باتوں سے لین علمی دلیل کا رنگ دے کر اللہ کے نور کو بجھانے کی ایک باریک در باریک تدبیر کر رہے ہیں۔ اور یہال یہ کہا میا ہے کہ وہ آئندہ کوئی تدبیر اس مقصد کے حصول کے لئے کریں گے۔ ادر اگر چہ وہ تدبیر ندکور نہیں لیکن اس موقعہ یر اس آیت کا لایا جانا پیضرور بتاتا ہے کہ جو پچھ اس سے پہلے بیان ہؤا وہ اس میں سے کی بات کو اس مقصد کے لیے استعال کرینگے۔ اور اس سے پہلے ایک ہی بات ایی بیان ہوئی ہے جے غلط رنگ دے کر وہ علمی رنگ میں فائدہ اُٹھا سکتے تھے اور وہ بات آئدہ ایک رسول کے (جے عیسیٰ بن مریم قرار دیا میا اور بتایا میا کہ اس نام احمد ہوگا) آنے کی پیشکوئی تھی۔ پی جو جال وہ اُسونت عملاً چل رہے تھے مگر یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ کیوں چل رہے ہیں اسکا تو واضح الفاظ میں ذکر کرکے اسکی غرض بیان کردی اور جو حال وہ ابھی چل نہیں رہے تھے مگر آئندہ چلنے والے تے اسکی طرف ایک ایا اشارہ کر دیا جے عوام تو نہیں مر خواص سمجھ سکیں تاکہ نہ تو یہ ہو كه جس حال كي طرف ان مخالفين كا ذبن ابعي نبيل عميا تقا اس حال كي طرف خواه نخواه ان كا ذہن چلاجائے اور نہ یہ ہوکہ جب ان کی طرف سے وہ جال عملا چلی جائے۔ اس وقت مومنوں میں سے کی کوعلم بی نہ ہو کہ یہ ان کی طرف سے ایک سازش ہورہی ہے بلکہ ان کے خواص اس کو سمجہ جائیں اور یہ جان کرکہ خداتعالی نے اس کی طرف پہلے بی سے اثارہ فرمادیا ہوا ہے ان کے ایمان بڑھیں اور وہ ایک تازہ جذبہ کے ساتھ اس کا توڑ کرنے کی سعی کرسیں گے۔ فسیحان الله وبحمدہ سبحان الله العظیم۔

جنانیہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نصاریٰ کاعینی ابن مریم کے مقام میں غلو سے کام لیتے ہوئے اے ابن الله قرار دینا اس لئے تھا کہ اس کے بالقائل محدرسول اللہ علاق کا مقام حقیر نظرآئے اور وہ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر کہ''ابن اللہ' (یعنی عیلی) کی بتائی ہوئی راہ "عبدالله" (یعن محدرسول الله سال ) کی بتائی ہوئی راہ سے بہرحال بہتر ہے انہیں اسلام سے برگشتہ کریں اور اس طرح اس نور کو پھیل تک وینینے سے پہلے ہی بجما دیں ای طرح اس آیت میں مذکور اشارہ کے مطابق انہوں نے اس سے پہلے بیان ہوندالی سیح کی آمد ٹانی کی پیشکوئی کو بھی اس مقعد کے لئے استعال کرنے کی کوشش کی اور اسے بنیاد بناکر وہ ایک عرصہ تک ساوہ لوح مسلمانوں کو بدو ورکہ دیتے رہے کو عیلی ابن مریم جو ۱۹۰۰ سال سے آسانوں میں زندہ بیٹا ہے محد (رسول الله علی ) سے جو فوت ہو کر زیرز من وفن میں بہتر ہے اور ای کے دین کی اتباع کی جانی جاہئے۔ اور پھر جب اینے ایک بروز کی صورت میں عیلی کی آمد ٹانی ہوئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع كرديا كمينى نے تو آسان برے آنا تھا يہ زمين سے كمرا ہونے والاعينى كيے ہوسكا ہے۔ بلکہ عیسائی توعیسائی مسلمانوں نے بھی باوجود اس کے کہ ان کو یہود ونصاری کا رنگ اختمار کرنے ے روکا کیا تھا۔ آیت وَإِذُ قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ یابَنِی ٓ اِسْرَاءِ یُلَ إِنِّی رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْ تُحَدُم مِن (جوشروع مِن اللهم مَيْ) مَرُور بِيثِكُونَى كَ مطابق آنے والے موعود على اور موعود احمدُ کو جو ایک بی وجود میں اکٹے ہوگئے تے جمٹلایا اور اس کے لئے ای پیشکوئی کا سہارا لیتے ہوئے یہ کہا کہ جو پیشکوئی احمد سول کے متعلق تھی وہ انخضرت علیہ کے آنے سے پوری ہو چکی۔ (اور جب سے بتایا کمیا کہ وہ پیٹکوئی تو دو رسولوں کی پیٹکوئی تھی ایک اصل کی اور ایک اسکے بروز کی توانہوں نے کہ دیا کہ محدرسول اللہ علی کا مثیل کوئی کیے ہوسکتا ہے) اور جو پیٹکوئی عینی ابن مریم کے آنے کے متعلق تھی اسکے بارہ میں انہوں نے کہہ دیا کہ اسکے مطابق تو خودعیلی ابن مریم کا آسان پر سے آنا مقدر کیا گیا ہے۔ زمین سے کمڑا ہونے والا کوئی فخص اس پیشکوئی کا مصداق كيے ہوسكا ہے۔ مزيد ديكسيں صفح ١١٥ نوك: زير آيت وَكَسَمُسا صُربَ ابْسُنُ مَوْيَمَ مَثَلاًإِذَا

قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (الزخرف ٥٨:٥٣)

آيت يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَاللَّهِ كَ بعد بـ:-

هُوَ الَّذِئَ آرُسَلَ رَسُولَه ، بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى اللِّيْنِ كُلَّهِ وَلَوْكُرِهَ الْمُشُرِكُونَ (١٠)

وى ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجاہے تاکہ اے تمام ادیان پر غالب کرے اور اگر چہ شرک (اس سے) کراہت ہی کریں (وہ یہ کام کرکے رہے گا)

آخری جمله مخدوف جواب الو سے۔

اسلام کے دوسرے ادیان پر غالب کئے جانے کا واضح ذکر قرباً ایک جیسے الفاظ میں قرآن کریم میں تین جگہ آیا ہے۔ سورۃ توبہ سورۃ الفح، اور اس سورۃ میں اور تینوں جگہ محمدرسول اللہ علیہ کے د'المھ لئے۔ ''اور دین تق کے ساتھ بیعیج جانے کا ذکر ہے کی ایک جگہ بھی ان میں سے صف ایک چیز کا ذکر نہیں ۔ اس لئے ان آیات میں کھ لئی سے دین تق بہرطال مراد نہیں بلکہ وہ چیز مراد ہے جو رسول کو دین تق ہے بھی پہلے دی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ چیز خود ہمایت یافتہ ہونا اور دوسروں کو ہمایت یافتہ بنانے کی تو ہے قدسہ کا حال ہونا ہوتی ہے۔ الہذا ان آیات کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے رسول کو مہدی اور مہدی تراش بنا کر بیجا ہے۔ مر ایک حد تک تو ہر رسول کو بی یہ دونوں چیزیں دی جاتی ہیں۔ یہاں چونکہ یہ بات تمام ادیان پر غلبہ کے حمن میں ہم رسول کو بی یہ دونوں چیزیں دی جاتی ہیں۔ یہاں چونکہ یہ بات تمام ادیان پر غلبہ کے حمن میں بھی ہے۔ ہم اس لئے مراد یہ ہے کہ اس نے آپ کو کائل مہدی اور کائل مہدی تراش بنا کر بھیجا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ مرف یہ نہیں کہ آپ خود مہدی کائل ہیں بلکہ آپ کی بیروی سے بھی کم بھیجا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ مرف یہ نہیں کہ آپ خود مہدی کائل ہیں بلکہ آپ کی بیروی سے بھی کم کئی اینا مہدی ضرور پیرا ہونے والا ہے جیسا اس سے پہلے کی نبی کی اتباع سے بہا نبیک مطابق کی مد یہ تو ایسے نبیول کے علیہ نبیوں کی ہوجا تے دے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت سورۃ توبہ میں بھی لائی مئی ہے اور اس سورۃ میں بھی۔ وہاں اس سے پہلے خاص زور تکمیل دین پر تھا اور یہاں اس سے پہلے خاص زور تحیل اشاعب دین پر ہے پس اس آیت کا پہلی بار تحیل دین کے ذکر کے بعد اور دوسری بار تحیل اشاعب دین کے ذکر کے بعد لایا جانا بتاتا ہے کہ اس کا تعلق دو زمانوں سے ہے۔ یعنی مقدر یہ کیا گیا تھا کہ ان دونوں زمانوں میں اسلام کو دوسرے ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اور دونوں غلبوں کا تعلق اللہ کے رسول سے ہوگا یعنی جس طرح ایک رسول (محم مصطفیٰ علی استکمیل دین کے وقت میں جو اسلام کے پہلے غلبہ کا زمانہ ہے دنیا میں بھیجا گیا ہے ای طرح ایک رسول اُس بھیل اشاعت دین کے زمانہ میں بھی (جو اسلام کے دوسرے غلبہ کا زمانہ ہوگا) بھیجا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سے موقوگا فرماتے ہیں:۔

"رسول سے مراد اس جگہ آنحضرت اللہ ہی ہیں اور میے بھی مراد ہے"
(تغیر حضرت الدی صفحہ ۱۱۵)

لیکن جہال اس آیت کو دوز مانوں کے ذکر کے بعد لائے جانے سے یہ مراد ہو گئی ہے کہ ان ہر دو زمانوں میں ایک ایک رسول موجود ہوگا دہاں یہ مراد بھی ہو گئی ہے کہ یہ دونوں غلب محمد سول اللہ علی ہو گئے۔ اور ان دوباتوں میں تطبیق کی کہی صورت ہے کہ دوسرا غلبہ آپ کے کی اُمتی شاگرد اور روحانی بیٹے کے ذریعہ حاصل ہو یا بالفاظ دیگر یہ کہ اس کے ذریعہ حاصل ہو جو آپ کا مہدی یعنی آپ کی برکت سے مقام مہدویت پانے والا ہو اور بنابرایں اس میں اور آپ میں کوئی دُوئی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث اِنَّ لِسَمَ لَهُ لِیَسَنَ الْکَیْنُ فَرَالِ ہو اور بنابرایں اس میں اور آپ میں کوئی دُوئی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث اِنَّ لِسَمَ لِلِی اِنْ اِلْمَ اِلَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِلْکَ اِللَٰ اللَٰ اللَٰ

"فرور تھا کہ جیما کہ تحمیل ہدایت آنخفرت اللّٰے کے ہاتھ سے ہوئی ایما ہی شخیل اشاعت ہدایت بھی آنخفرت اللّٰہ کے ذریعہ ہوکیونکہ یہ دونوں آنخفرت اللّٰہ کے منصی کام تنے (پہلے کی طرف اشارہ آیت یَتُلُو صُحْفًا مُطَهِّرةً فِیهَا کُتُبٌ قَیْمَةً مِیں اور دوسرے کی طرف آیت لِیُظُهِر وَ عَمَلَی اللّٰہِیْنِ کُلّٰہٖ مِیں ہے ناقل) لیکن سنت اللہ کے لحاظ ہے اس قدر خلود آپ کے لئے غیر ممکن تھا۔ ای لئے خداتعالی نے اس قدر خلود آپ کے لئے غیر ممکن تھا۔ ای لئے خداتعالی نے آخفرت اللّٰہ کی اس خدمت منصی کو ایک ایے اُمّٰتی کے ہاتھ سے پورا کی کہ جو اپی خو اور روحانیت کی رو سے گویا آنخفرت اللّٰہ کے وجود کا

ایک کلڑا تھا۔ یا بول کہو کہ وہی تھا اور آسان پر ظلّی طور پر آپ کے نام کا شریک تھا۔'' (تغیر حفزت اقدس مناا بوالہ تحذ کورویہ مناو)

## یہ بتایا جانا کہ کاالمهدی الا عیسلی

اب و یکھے اوپر کی آیات میں آئدہ زمانہ میں عینی ابن مریم کے ظہور کی پیگوئی کی گئی اور اشارہ کیا گیا کہ وہ ای طرح سلمہ محمدیہ کے آخرین میں مبعوث ہوگا جس طرح گزشتہ عینی ابن مریم سلملہ موسویہ کے آخرین میں مبعوث ہؤا تھا۔ اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور اس کے معا بعد یہ آیت لاکر یہ بتایا کہ بحیل اشاعت دین کے زمانہ میں اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے بعد یہ آیت لاکر یہ بتایا کہ بحیل اشاعت دین کے زمانہ میں اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لئے ایک محمدی مہدی آئے گا اور اس طرح صاف صاف بتادیا کہ آخری زمانہ میں آنے والا عینی ابن مریم بھی مہدی موجود ہوگا۔ چنانچہ آخضرت علیہ نے کہ فرمایا کہ وکلا اللہ کے ایک مہدی آئے گا اور اس طرح مان مانہ باب هذة الزمان عالم ۱۸۱۷ معری طبع علیہ اللہ عالی الممال ۱۸۱۷ معری طبع علیہ اس کنزل العمال ۱۸۱۷ (این ماجہ باب هذة الزمان ۱۸۱۷ معری طبع علیہ ۱۳۳ کنزل العمال ۱۸۹۱)

اس بات کا جُوت کہ اس آیت کا تعلق دو زمانوں سے ہے سورۃ الفتح سے بھی ملاہ وہاں بھی اس آیت سے ملتے جلتے الفاظ میں اور ان کے بعد محمد رسول اللہ علی اور آپ کے ساتھیوں کے لئے دو مثالیں دی می ہیں بہلی وہ جو توراۃ میں آئی ہے اور دوسری وہ جو آجیل میں آئی ہے بہلی مثال میں آئی جلالی شان دکھائی می ہے اور دوسری میں جمالی۔ جس سے بالکل واضح ہوجاتا ہے کہ اسلام کے لئے دوبار غالب آنا مظدر تھا۔ ایک بار اپنے ابتدائی دور میں (جو تحمیل دین کا دورتھا) جلالی شان کے ساتھ اور دوسری بار اپنے آخری دور میں (جو تحمیل اشاعت دین کا دور ہے) جمالی شان کے ساتھ۔

اس جگہ یہ بھی یادر کھنا چاہے کہ جو زمانہ کھیل دین کا زمانہ تھا نہ کہ کھیل اشاعت دین کا زمانہ تھا نہ کہ کھیل اشاعت دین کا زمانہ تھا ادر زمانہ اس میں تمام ادیان پر غلبہ ہی مراد ہوسکتا تھا ادر وہ علاقہ عرب ہی کا علاقہ ہوسکتا تھا جس میں محدرسول اللہ اللہ اللہ معوث ہوئے ادر جس میں مکہ کی

البتی واقع ہے جو اُمُّ الْقوی ہے اور اس میں اور اس کے ماحول میں پائے جانے والے ادیان پر غلبہ کا ملنا ایک رنگ میں تمام ادیان عالم پر غلبہ کا مل جانا تھا۔ اور اس غلبہ کا ملنا ضروری بھی تھا کوئلہ جب تک اسلام کا شجرہ طبیہ اُصلیکھا گابیت کا مصداق نہ بتا لین اس کی جڑیں مضبوط نہ ہوتیں فکر نحکھا فی المستمآء (ابراہیم،۱۲۵۱) کا لین اس کے تمام عالم پر چھا جانے کا زمانہ آنے کا سوال بی پیدا نہیں ہوسکتا تھا۔ تاہم جمیل اشاعت دین کے زمانہ میں کی ایک علاقہ کے اویان پر غلبہ مل جانے ہے یہ آیت اپ پورے مغہوم میں کی نہیں ہوسکتی تھی بلکہ ای صورت میں کی ہوسکتی تھی جو اسلام کو عالکیر غلبہ عاصل ہو۔ پس جس طرح اس آیت کو ایک مقام پر جمیل دین کے ذرکر کے بعد رکھ کر شمیل دین کے زمانہ میں جو آخضرت میلئے کا زمانہ حیات تھا اسلام کے تمام اویان عرب پر غالب آنے کی پیشگوئی کی گئی ای طرح اے دوسرے مقام پر جمیل اشاعت دین کے زمانہ میں جو مہدی موقوق کا زمانہ ہے اس کے تمام اویانِ عالم پر غلبہ کی پیشگوئی بھی کی گئی اور چونکہ ان میں سے پہلی پیشگوئی باوجود سخت مخالف حالات کے حضرت نبی کر بیم علی ہو کہ کی اور چونکہ ان میں سے پہلی پیشگوئی بھی پوری ہو۔ زمین و آسان اپنی جگہ سے ٹل کے بیس محر خدا کے نوشے ٹل نہیں حالات کے حضرت نبی کر بیم علی ہوری ہو۔ زمین و آسان اپنی جگہ سے ٹل کے بیس محر خدا کے نوشے ٹل نہیں ورسری پیشگوئی بھی پوری ہو۔ زمین و آسان اپنی جگہ سے ٹل کے بیس محر خدا کے نوشے ٹل نہیں حصرت نبی کر بیم پوری ہو۔ زمین و آسان اپنی جگہ سے ٹل کے بیس محر خدا کے نوشے ٹل نہیں کے۔

اہم رازی کی تغیر کبیر جلد می ۳۳۸ پر کھا ہے رُوِی عَنُ آبِی هُویُوں انه وَالْمَامُ هَالَہُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ بِاَنَّه وَ تعالَے یَجْعَلُ الْاسْکَامَ غَالِبًا عَلْمے جَمِیْع اللّٰهُ فِیانِ وَالْمَامُ هَالَہُ اِللّٰهَ عَلَى جَمِیْع اللّٰهُ فِیانِ وَالْمَامُ هَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ فَالِمَا عَلَى اللّٰهِ بِاللّٰهُ بِاللّٰهُ بِعَنْ اللّٰهُ فَالِمَا اللّٰهُ اللّٰهِ بِعَنْ اللّٰهُ تعالَىٰ کا وحد معرت ابو ہریہ ہے مروی ہے کہ اس آیت لِیُظُهِرهٔ عَلَی اللّٰهِ یُنِ کُلِّهِ مِس الله تعالَىٰ کا وحد ہے کہ اسلام کو تمام اویان پر غالب کرے گا اور اس کی پیمیل حضرت عیلی کے خودج کے وقت میں موگ اور سدی نے کہا ہے کہ یہ مہدی کا خروج ہے گویا مہدی ہی عیلی ہوگا چنا نچے جیبا کہ اور ہی کھا گیا حدیث میں صاف طور پر بھی آیا ہے کہ اللّٰمَهُ لِدی اللّٰهُ اللّٰهِ عَیْسِلْی۔ اس کی طرح حضرت اساعیل شہد فراتے ہیں:۔ اس طرح حضرت اساعیل شہد فراتے ہیں:۔

" ظاہر است که ابتدائے ظہور دین در زمان پنجبر سلط بوقوع آمده و إتمام آن از دست حضرت مهدی خوابر گروید و ظاہر است که تبلیخ رسالت به نبت جمع الناس از آنجناب تحقق نه کشته بلکه امر دعوت از آنجناب شروع کردید بومًا فیومًا بواسطه خلفاء راشدین وائمه مهدیین روبه تزاید کشیدتا اینکه بواسطه امام مهدی باتمام خوام رسید-" (منصب امامت صفیه ۵۲)

لیعنی ابتدائے ظہور دین آنخضرت علی کے زمانہ میں وقوع میں آیا اور اس کا اتمام مضرت مہدی کے وقت میں ہوگا کہ تمام بن نوع انسان کی نسبت تبلیغ رسالت آ نجناب سے متحقق نہیں ہوئی بلکہ امر دعوت کا آنجناب سے آغاز ہؤا اور خلفاءِ راشدین اور ہدایت یافتہ ائمۃ کے ذریعہ یومنا فیومنا اس میں زیادتی ہوتی رہی یہاں تک کہ مہدی کے واسطہ سے یہ اتمام کو پہنچے گا۔

اب و یکھے سورۃ الاحزاب کی آیت کام میں آخضرت کو سِو اجا مُنِیو ایعیٰ سوری قرار دیا گیااور سورۃ رحمٰن کی آیت اَلمشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانِ کے مطابق آسانِ روحانیت کے اس میں کے لئے ایک قرکا وجود بھی مقدر کیا گیا اور قراش بی ہے روثیٰ پاتا ہے اس لئے مفرور تھا کہ وہ قر آخضرت کا اُمنی ہواور چونکہ انسان کو سورج کے بعد سب سے زیادہ روثیٰ قر بی سے حاصل ہوتی ہے اس لئے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ دیگر تمام اولیاء اُست سے بائد تر مقام رکھنے والا یعنی نبی ہو اور حدیث لَیْسُس بَیْنِی وَ بَیْنَهُ نَبِی کے مطابق اگر چر آخضرت اور مہدی کے درمیان کوئی اور نبی نبیں گر مہدی نے نبی ہونا تھا اور حدیث لاالمَسَهُدِی اِلّا عِیْسنی کے مطابق مہدی اورعیٰی ایک بی وجود ہے البذا القر سے مراد وہ وجود ہے جو سے موجود اور مہدی بن مطابق مہدی موجود ہے جو سے موجود اور مہدی بن مہدی موجود نے خود بھی فرمایا ''اس آیت میں تقریح سے سجایا گیا کہ می موجود چوجویں صدی مہدی موجود نے خود بھی فرمایا ''اس آیت میں تقریح سے سجایا گیا کہ می موجود کے چوجویں صدی شی بیدا ہوگا'' (تخذ گولڑ یہ ص ۱۳۳) جہر قرید آگی آیت کے الفاظ لِیُسظیم وہ' عَسلَمی اللّذِیْنِ مُس بھی کی گئی ہے جو مویں صدی کی لِیّہ بھی ہیں '' کیونکہ اظہارِ تام اور اتمام اور اتمام نور ایک بی چیز ہے۔'' مہدی موجود کے چوجویں صدی می ظہور کی تقریح اس سورۃ کی آخری آیت، سورۃ الجمعہ اور سورۃ النجر میں بھی کی گئی ہے جس کی گئی ہے جس کی رانشااللہ اسے ایخ مقام پر آئے گا۔

اوپر کے صفحات میں ہم نے آیت کھو الگذی اُرسَسلَ رَسُسوُلَسه ، بِالْهُدای وَدِیْنِ الْسَحَقِ لِیُظُهِر اللّہ عَلَی اللّہ یُنِ کُلّہ کے حوالہ سے بتایا تھا کہ قرآن کی رُو سے اسلام کا غلبہ دو دوروں اور دو مہدیوں (یعنی مہدی اوّل حضرت اقدی محدرسول الله علی اور آپ کے نائب مہدی

موعود ) کے ذریعہ ہونا مقدر تھا۔ مگر قرآن کریم نے یہی بتانے پر اکتفانہیں کی بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ ان میں سے

#### ببلا غلبه جلالی رنگ میں ہوگا اور دوسرا جمالی رنگ میں

اور اس سے متعلقہ کھے اور ضروری باتیں بھی بیان کی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ جیسا کہ اوپر بھی لکھا گیا آیت زیرِنظر سورۃ الفتح میں بھی آئی ہے۔ صرف آخری الفاظ میں فرق ہے (یعنی وَ لَمُو کُو وَ الْمُشُو کُونَ کی بجائے وَ کَفی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا کے الفاظ ہیں) اور اس ہے اگلی آیت میں حضرت محمد رسول التُعَلَیٰ اور آپ کے ساتھیوں کے لئے دو مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی وہ جو تورات میں آئی ہے۔ اور دوسری وہ جو اس کے ۱۳۰۰ سال بعد نازل ہونے والی کتاب انجیل میں آئی ہے۔ پہلی مثال میں انکی جلالی شان دکھائی گئی ہے اور دوسری میں جمالی شان۔ جس سے بالکل واضح ہوجاتا ہے کہ اسلام کے لئے دو بار غالب آنا مقدر تھا ایک بار اپنے ابتدائی دور میں (جو تکمیل وین کا دور تھا) جلالی شان کے ساتھ اور دوسری بار اپنے آخری دور میں (جو تکمیل وین کا دور ہے) جمالی شان کے ساتھ اور دوسری بار اپنے آخری دور میں (جو تحیل اشاعت دین کا دور ہے) جمالی شان کے ساتھ ۔ سور ۃ اللّٰجے کی وہ آیت یہ ہے:۔

مُحَمَّدً رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه وَالْسِلَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَّاءُ بَيْنَهُمُ تَراهُمُ وَكُعًا سُجُدًا يَبْتَعُونَ فَصُلَا مِّنَ اللَّهِ وَ رَضُوانًا وَسِيْمَا هُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِّنُ الْوِالسُّجُودِ وَلِكَ وَضُوانًا وَسِيْمَا هُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِّنُ الْوِالسُّجُودِ وَلِكَ مَثَلُهُمُ فِي الْاِنْجِيلِ كَزَرُع الْحُرَجَ مَثَلُهُمُ فِي الْاِنْجِيلِ كَزَرُع الْحُرَجَ مَثَلُهُمُ فِي الْاِنْجِيلِ كَزَرُع الْحُرَجَ الْحُرَجَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہوئے کامل فرمانبرداری کرتے ہوئے اور سجدے بجالاتے ہوئے دیکتا ہے۔ ان کے چہوں سے سجدوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ ان کی ایک بی مثال تورات میں بیان ہوئی اور اُن کی (دوبارہ ترقی کی) مثال جو انجیل میں (بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ترقی اس طرح ہوگ) بیسے ایک نیج ہوجس نے اپنی کوئیل نکائی۔ پھر اس نے اس کوئیل کو قوت دی پھر وہ کوئیل موئی ہونے گئی۔ پھر اپنی ساق پر مظبوطی سے قائم ہوگئی۔ (اس طرح کہ خود) کسانوں کو بھلی گئی۔ اور تعجب میں ڈالتی ہے۔ (اِن کے اس طرح کہ خود) کسانوں کو بھلی گئی۔ اور تعجب میں ڈالتی ہے۔ (اِن کے اس طرح ترقی پانے کا) بھیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کفارکو غیظ وغضب میں جٹلا کردے گا۔ (تاہم) ان میں سے ان کے لئے جو (حسد کرنے کی بیائے) ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیئے اللہ بیائے مغفرت اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیئے اللہ نے مغفرت اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیئے اللہ نے مغفرت اور انہوں نے بیک اور مناسب حال عمل کیئے اللہ نے مغفرت اور انہائی بڑے اجرکا وعدہ دیا ہے۔

اگر اس آیت میں کلام کو آلونجیل پرخم سمجما جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ایسے ہی اوصاف تورات اور انجیل دونوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اور اگر بیسمجما جائے کہ ایک جملہ فی التوراة پرخم ہوا اور'' وَمَشَلُهُمُ فِی الْوِنْجِیْلِ '' الگ جملہ ہوتا یہ مطلب ہوگا کہ جو اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں وہ تورات میں ذکور ہیں۔ اور جو آگے بیان ہوئے ہیں وہ انجیل میں آئے ہیں۔ کو قواعدِ زبان دونوں صورتوں کے اختیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن قرائنِ عبارت دوسری صورت کو معنین کرتے ہیں۔ کونکہ ''وَ مَشَلُهُمُ'' کا لفظ دُہرایا گیا ہے۔ جس کی پہلی صورت میں ہرگز ضرورت نہیں تھی۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ زمانہ نزولِ قرآن کے وقت تورات اور انجیل جس شکل میں لوگوں کے ہاتھوں میں موجود تعیں اس شکل میں تو ان کے اندر بید مثالیں جن کا اس آ ہت میں ذکر ہے ظاہری طور پر پائی نہیں جا تیں تعیں۔ مگر اس کے باوجود جو قرآن کریم نے ان مثالوں کو ان کتابوں کے حوالے سے بیان کیا اور صرف بی نہیں کہہ دیا کہ محمدرسول الله علی اور ان کے ساتھیوں کی مثال الی ہے تو ماقینا اس سے غرض یہ بتانا نہیں تھی کہ چونکہ یہ مثالیں تورات اور انجیل میں آئی ہیں اس لئے ان کو مان لینا چاہیے بلکہ غرض اس امرکی طرف متوجہ کرنا تھی کہ جن

لوگوں کے لئے یہ مثالیں بیان ہوئیں ان کا اور جو پھے ان مثالوں کے پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق دو زمانوں سے اس کا تعلق دو زمانوں سے ہے۔

چنانچہ قرآن کریم نے جو ترتیب ظاہری و باطنی کا حد درجہ خیال رکھتا ہے ذلک مَفَلُهُم فِی مَفَلُهُم فِی التَّورَاقِ کے الفاظ تو متعلقہ مثال بیان کرنے کے بعد رکھے ہیں اور وَمَفَلُهُم فِی الْانْ جِیْل کے الفاظ متعلقہ مثال بیان کرنے سے پہلے رکھے ہیں تا بچھنے والے بچھ جا کیں کہ ان میں سے پہلی مثال تو ان لوگوں کے لئے ہے جو عالم وجود میں آچکے ہیں اور دوسری مثال کی آئندہ زمانہ میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لئے ہے۔

اس پرایک قوی قرینہ یہ بھی ہے کہ دوسری مثال میں مُسمَقُل بے کے متعلق ایک نیج کی حالت سے تدریجا ترقی کرنے کا ذکر ہے۔ اور نیج پودوں بی سے بنا کرتے ہیں۔ اور ان کے پک کر خٹک ہونے کے وقت بنا کرتے ہیں۔ اس لئے یہ مثال بہرحال ان لوگوں بی کے متعلق ہو بحق ہے جنہوں نے اسلام کے پہلے دور کی ترقی کے بعد مسلمانوں پر ضعف کا زمانہ آجانے کے وقت کلفن اسلام کے انہی پودوں (یعنی مسلمانوں) میں سے نگلنے والے اور نیج کی ی صفات رکھنے والے کی مخف کے پیدا ہونے پر اس میں سے اپنا وجود حاصل کرنا اور نیج میں سے نگلنے والی کوئیل کی طرح جمالی رنگ میں نشونما پانااور نشونما پاکر گلشن اسلام کے ابتدائی پودوں یعنی صحابہ کے ہم رنگ بنتا یا بر الفاظ ویکر ان آخرین میں سے ہونا تھا جن کا ذکر سورۃ الجمعہ کی آیت صحابہ کے ہم رنگ بنتا یا بر الفاظ ویکر ان آخرین میں سے ہونا تھا جن کا ذکر سورۃ الجمعہ کی آیت

دراصل تورات اور انجیل دونوں ہی اپنی اصل کے اعتبار سے الہامی ہیں۔ لہذا ندکورہ دونوں مثالیں خداتعالیٰ ہی کی بیان کردہ ہیں۔ اور خداتعالیٰ کا ایک مثال کو تورات ہیں بیان کرنا جو ایک آتھیں شریعت ہے اور حضرت موٹا کی زبانی (جو ایک جلالی نبی تھے) لوگوں تک پہنچانا اور دوسری مثال کو ۱۳۰۰ سال بعد انجیل میں جو ایک جمالی رنگ میں تعلیم البی ہے بیان کرنا اور حضرت میں قالی رنگ اور کو آن کریم میں جو ایک جمالی نبی تھے) لوگوں تک پہنچانا اور پھر ان دونوں مثالوں کو قرآن کریم میں جو ایک جامع جلال و جمال کتاب ہے بیان کرنا اور ایک طرف محمد سول اللہ علیہ کے ساتھ رکھ دینا جن سے معلوم ہو کہ ساتھ وی دینا جن سے معلوم ہو کہ ساتھ رکھ دینا جن سے معلوم ہو کہ ساتھ وی دینا جن سے معلوم ہو کہ

ان میں سے پہلی مثال موجود الوقت محابہ ہے متعلق ہے اور دوسری کسی آئندہ زمانہ میں پیدا ہوکر محامظ میں شار ہونے والے لوگوں کے متعلق بے بلا حکمت نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس میں یہ اشارہ کیا گیا کہ سلسلہ تحمد یہ سلسلہ موسویہ کے متوازی بڑا ہؤا ہے۔ پس جس طرح حضرت موتیٰ کے بالقابل حضرت محدرسول الشعلطة آئے ہیں اور تورات کی پیشکوئی کے عین مطابق آپ کی اور آپ کے محابطی جلالی شان ظاہر ہو چک ہے ای طرح آپ کے ۱۳۰۰ سال بعد ایک میے مجی آئے کا جس کے مجمعین مسے ناصری کی طرح جمالی شان کے حامل ہوں سے اور کزرع والی مثال ان پر صادق آئے گی۔ چنانچہ اس پیٹکوئی کے معداق حضرت مرزا غلام احمصاحب قادیائی نے خود فرمایا:-"فَاشَارَمُوسْي بِقَوْلِهِ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ إِلَى صَحَابَةِ أَدُرَكُوا صُحُبَةَ نَبِيِّنَا الْمُخَتَارِ وَارَوُاشِدَّةً وَغِلُظَةً فِي الْمِضْمَارِ وَاظْهَرُوْاجَلالَ اللَّهِ بِالسَّيْفِ الْبَسَّادِوَصَادُوُا ظِـلُ اسُـم مُـحَـمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ الْقَهَّادِ عَلَيْهِ صَلَواتُ اللَّهِ... وَاَشَسَارَ عِيُسَىٰ بِقُولِهِ كَزَرُعَ انحُرَجَ شَطْئَةُ إِلَى قَوْمِ اخَرِيْنَ مِنْهُمُ وَإِمَامِهِمِ الْمَسِينِ بَلُ ذَكَرَ اسْمَهُ أَحُمَدَ بِالتَّصْرِيْحِ " (تغير معزت الدّس م٥٨) يعن مولى عليه السلام نے اين قول " أفسداء على الكفّار "ك ذريعه محابه كى طرف اشاره كيا جنهوں نے مارے نی الخار کی محبت اٹھائی اور میدان میں مخی اور جدت دکھائی اور شمشیر ترآن کے ذربعہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو ظاہر کیا اور وہ محمد رسول اللہ کے نام کے ظل ہو محمد سیسی نے كَوْرُ ع أَخُورَ جَ شَوْلُنَهُ كَهِ كر بعد مِن آنے والے أيك كروه اور ان كے امام ميح موعود كى طرف اثارہ کیا بلکہ آپ نے صراحت سے اس کے نام احمد کا بھی ذکر کر دیا۔ (افازاع من ۱۲۷:۱۲۱)

اس کے بعد جانا چاہے کہ جب اسلام کے تمام ادیانِ عالم پر غالب کئے جانے کی پیٹگوئی کی گئی تو اس وقت کے حالات کے پیشِ نظر دو اہم سوال پیدا ہوتے تھے۔

پہلا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ محمد سول الشقائی اور آپ کے ساتھیوں کی جو حالت اس وقت ہوئے گا۔ تمام دیان پر غالب آجائے گا۔ تمام ادیان تو الگ رہے اس وقت تو انہیں مشرکین عرب پر بھی غلبہ ملی نظر نہیں آتا۔

دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر بغرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ محمد رسول الشعافی

اور آپ کے ساتھیوں کو عرب میں کامیابی حاصل ہوجائے گی تو کیا اس کے بعد اسلام کے تمام ادیان پر غالب آنے تک مسلمان مسلسل ترقی کرتے چلے جائیں کے یا اس عمل میں کوئی وقفہ بھی ہوگا۔ اور اگر وقفہ ہونا ہے تو پھر دوسری ترقی کس رنگ میں ہوگی۔ کیا ای رنگ میں کہ جس رنگ میں بہلی ترقی ہوئی یا اس کا رنگ جدا ہوگا؟۔ ان میں سے پہلے سوال کا جواب اس آیت کے پہلے مش سے میں بہلی مثال کے پیرایہ میں دیا گیا ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب دوسرے حقہ میں یعنی دوسرے مثال کے پیرایہ میں دیا گیا۔

اس کتاب کا موضوع چونکہ ذکرالمہدی فی القرآن ہے اس لئے یہاں ہم صرف دوسری مثال کی جس میں دوسرے سوال کا جواب دیا گیا ہے تفصیل بیان کریئے۔ فرمایا محمدسول اللہ علی مثال کی جس میں دوسرے سوال کا جواب دیا گیا ہے تفصیل بیان کریئے۔ فرمایا محمدسول اللہ علی سے ساتھیوں کی ایک مثال (تورات کے ۱۳۰۰ سال بعد نازل ہونے والی کتاب) انجیل میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے:۔

کُوزُدُ عِ اَخُورَ جَ شَطُنَهُ فَا اَزَدَهُ لِين جَس طَرَ کَيتِ جَب بِ جَاتَى ہِ وَ خَک ہونے لگ جَاتَى ہے۔ گر اس وقت اس مِن بِجَ پدا ہوجاتے ہیں۔ جن کو زمین میں ہویا جائے تو وہ پھر اُگ آتے ہیں۔ اور ازسرِ نو کھیتی کی صورت بن جاتی ہے ای طرح ترقی کا ایک دور پورا کرنے پر مسلمانوں پر ترزل کا ایک دور آجائے گا۔ اور ان کی حالت زبوں ہوجائے گی۔ گر انہی میں سے ایک فخض جو ان کی آئندہ ترقیات کے لئے بمزلہ بج کے ہوگا پدا ہوگا۔ گو دوسرے بعض بج تو ضائع بھی ہوجاتے ہیں گر وہ بج ضائع نہیں ہوگا۔ بلکہ اپنی کونہل تکالے گا۔ پھر اس کونہل کو طاقت دے گا۔ آخو جَ شَطُنَهُ فَازُدَهُ مِن ضمیر زرع کی طرف راجع ہے۔ (جس کے معنی جیتے ہیں) گر ایکے الفاظ فَا سُتَغُلُظُ کی طرف راجع ہے۔ (جس کے معنی جیتے ہیں) گر ایکے الفاظ فَا سُتَغُلُظُ مِن صَمِیر شَطُنَهُ کی طرف راجع ہے۔ اور اس می علم نباتات کا ایک عجیب کھتہ بیان ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک عظیم پیٹگوئی بھی کی گئی ہے۔

# علم نباتات کا ایک اہم نکتہ اور مہدی مسعود اسی الموعود اور انکی اولاد کے بارہ میں بعض اہم خبریں

مورة الفتح کی آیت اُنٹو جَ شَطْ فَ اُذَرَهُ مِی ضمیر کو نِجَ کی طرف پھیر کر اور افسانستَ فُلُظُ مِی خود شَطْفَ اُ کی طرف پھیر کر یہ اشارہ کیا کہ اپنی کوئیل نکالنے کے بعد ہمی نیج بالکل ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا کوئی طاقت بخش جزو (جے اس کی اہمیّت کی بنا پر نیج بی کہنا چاہے) باتی رہتا ہے۔ اور اس کوئیل کو براہ راست طاقت بخش ہے۔ گر جب وہ کوئیل کی قدر طاقت پخش جزائی اصلی شکل طاقت پخر نیتی ہے تو وہ نیج بمی ختم ہوجاتا ہے۔ اور اس نیج کا کوئی طاقت بخش جزائی اصلی شکل میں باتی نہیں رہتا۔ اور وہ کوئیل اپنے طور پر موئی ہوتی اور برحتی رہتی ہے۔ چنانچہ ماہرین علم نباتات نے ۱۳۰۰ سال بعد (ہمارے اس زمانہ میں جس سے اس بات کا خاص تعلق ہے) یہ معلوم کیا ہے کہ نیج کے عام طور پر تین حقے ہوتے ہیں۔ نبرا: RADICLE جو بڑ بناتا ہے۔ نبرا: COTYLADEN جو بڑ بناتا ہے۔ نبرا: COTYLADEN جو کوئیل کی صورت میں پھوٹنا اور بعد میں تنا بنتا ہے۔ اور براہ راست بڑے جو کوئیل کی نشوونما میں مدد دیتا ہے۔ لیکن کوئیل کے کی قدر قوت پکڑ لینے اور براہ راست بڑ سے ختم ہوجاتا ہے۔

چونکہ یہاں نیج کی مثال بیان کرکے مقصد یہ بتانا ہے کہ اپنے ضعف کے زمانے میں مسلمان ایک میٹے کے آنے پر کس طرح ایک نیج کی می حالت سے نیج بی کی مانند ہوگا جس میں سے اس لئے یہ ندکورہ بالا نکتہ بیان کرکے یہ اشارہ کیا کہ میچ موقوڈ ایک نیج کی مانند ہوگا جس میں سے پہننے اور سرسز ہونے والی ایک کوئیل (جس سے مراد اس کی جماعت ہے) لکھ گی۔ اور اس کے زمین سے سرنکالنے کے بعد بھی اس نیج کا اپنا ایک خاص الخاص جز باتی رہے گا جو اس کوئیل کو غذا مہیا کرے گا۔ اور طاقت بخشے گا۔ گر جب اس کوئیل کو بھی طاقت حاصل ہو جائے گی اور وہ براہ راست جڑ سے غذا پانے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کے لائق ہو جائے گی تو وہ جز بھی ختم موجائے گا۔ وہ جز بھی ختم ہونے تک اس نیج کا اپنا کوئی اور طاقت بخش جز اپنی اصل شکل موجائے گا۔ اور اس جز کے ختم ہونے تک اس نیج کا اپنا کوئی اور طاقت بخش جز اپنی اصل شکل میں باتی نہیں رہے گا۔ لیکن اس نیج سے لکلا ہؤا پودا اس کے بعد بھی ترقی کرتا چلا جائے گا۔

جنانی رکھ لیج اس پیٹکوئی کے مین مطابق حفرت میج مودد تشریف لائے۔ پہلے آت سے جماعت احمدیہ کا بودا لکلا۔ پھرآپ ہی کے بدن کے اہم جزو (آپ کے فرزند ارجمند حضرت محود ) نے (جوآت کے خلیفہ ٹانی بھی بے اور الہام اللی میں آت کے مثل بھی کہلائے) اس بودے کو روحانی غذا مہیا کرکے توت بخشی۔ لیکن جب اس بودے نے کسی قدر طاقت پکڑلی تو وہ فرزندار جمند بھی دنیا میں نه رہا۔ اور جب وہ فوت ہؤا اس وقت حضرت مسے موعود کی اپنی اور کوئی زیند اولاد جو آپ کے کام کو آ کے بر حاتی موجود نہتی۔ گر اس کے بعد بھی میہ بودا جو اس بیج سے لكل تما خشك نبيس مؤا بلكه اس وقت وه اس قابل موجكا تماكه اين ياؤل ير كمرا مو اور برمتا رے۔ چنانجہ ادھرآ یٹ فوت ہوئے اور اُدھر اس کونہل نے فاست ف لَظ کا نظارہ دکھایا۔ جس کا موت جماعت کے بجٹ میں بے پناہ اضافہ اور اس کی مساعی میں بے انداز وسعت سے ملاہے۔ اور اب وہ بودا این سال بر قائم ہوچکا ہے۔ چنانچہ حوادث کی وہ سخت آندھیاں اور مخالفتوں کا شدید سالب بھی کہ جو سے اور سم م میں و کھنے میں آئے اس کو اپنی جگہ سے اکھاڑ نہ سکے۔ اور يُعْجِبُ الزُّرُّاعَ كے مطابق خود اس بودے كى آبيارى كرنے والے (منتظمين سلسلم) كواس كى مضبوطی برتعجب ہوتا ہے۔ اور لیک فی ظ بھے المُکُفّ از کا نظارہ ہم ابنی آئکموں سے دیکے رہے ہیں کہ کفار اس کی طاقت کو دیکھ کر غیظ وغضب سے بجرے جاتے ہیں مگر پچھ کرنہیں باتے۔ بیشک اور لوگ بھی اس جماعت کی قوت کا باعث بے جن میں حضرت ظیمت استح الاوّل کا نام نامی سرفہرست ہے۔لیکن میہ پیٹکوئی اس فخص کے بارہ میں ہے جس نے آپ کا روحانی فرزعد ہونے کے ساتھ جسمانی فرزند بھی ہونا تھا۔ جیے صدیث یَسَوَو جُ وَیسولَلُلُلَهُ مِن اور صدیث لَوْكَان الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لِنَالَه وَجُلْ أَوْ رِجَالٌ مِنْ هَنُولَاءِ مِن مرف اس ك صلی اولاد کی پیشکوئی ہے۔ اس کے بعد جانا جاہے کہ بعض بیجوں میں دو COTYLADEN ہوتے ہیں۔ اس صورت کو لیں تو اس آیت میں حضرت مسے موعود کے ان دو بیٹوں کی پیٹیکوئی کی می جنہیں آپ کی جماعت کی ترقی میں زیادہ نمایاں خدمات بجالانے کا موقعہ ملا۔ ای طرح بعض یجوں میں ایک تیرا بح ENDOSPERM بھی ہوتا ہے۔ جووہ بھی کوئیل کونشودنما دیتاہے۔ اور اگر اسے بھی شامل کرلیا جائے تو یہ پیٹکوئی آٹ کے (خدمت کی عمر اور توفیق یانے والے) تیوں بیوں پر شامل ہوگی۔ لیکن چونکہ اکثر بیجوں میں صرف ایک COTYLADEN ہوتا ہے

اس لئے واضح طور پر اس جگہ حضرت مسیح موعود کے ایک بیٹے (حضرت المسلح الموعود) بی کی پیٹکوئی ہے۔ جو اپنے البهام اَنَا الْمَسِیئِ الْمُوْعُودُ وَمَشِیلُهُ وَ خَلِیْفَتُهُ کے مطابق حضرت مسیح موعود کا جزو بدن کہلانے کا اوّل نمبر پرمستی تھا۔ اور جس کا دور ایک رنگ میں حضرت مسیح موعود بی کا دور تھا۔

#### سورة التحريم مين مهدئ كا ذكر

سورة الفتح كى طرح سورة التحريم من بهى مهدى كا ذكر آيا ہے۔ اس سورة كے آخر ميں یہلے کافروں کے سمجھانے کو دومثالیس بیان ہوئی ہیں۔ ایک''اِموَ أقد نوح'' کی اور دوسری''اِموَ أقد لوط' کی۔ اور دونوں کا ایک ہی جرم بتایا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ کے جن بندوں کی وہ ماتحت تحمیں ان کی انہوںنے خیانت کی۔ اور دونوں کے جرم کا نتیجہ بھی ایک ہی بیاں ہوا ہے۔ جب دونوں کا جرم بھی ایک ہی تھا اور اس کا بتیجہ بھی ایک ہی تھا تو بظاہر ان میں سے ایک ہی کا ذکر کافی تھا۔ مگر ذکر دونوں کا کیا گیا۔ اس کی وجہ سے کہ حضرت نوع صاحب شریعت نی تھے۔ اور حضرت لوط غیرتشریعی نبی تھے۔ پس دونوں کا ذکر فرما کر اشارہ کیا کہ صاحب شریعت نبی حضرت محمد رسول الله علی کے بعد بھی ایک غیر تشریعی نی آنے والا ہے۔ اور اس کی خیانت کرنے والوں لین اس سے منافقانہ برتاؤ کرنے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا جو آنخضرت ملک کی خیانت کرنے والوں کا ہوگا اور چونکہ آنحضور علی نے این بعد ایک عیسی کے آنے کی خبر دی ہے اور فر مایا ہے کہ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَهٔ نَبی مِن نی مول اور وہ نی موگا مر مارے درمیان کوئی اور نی نہیں۔ اور کاالسمھیدی الا عیسلے فرماکرای کومہدی بھی قرار دیا ہے اس کئے اس میں شہبیں ہوسکتا کہ جس نی کے آنے کی اس آیت میں خبر دی می ہے اور بتایا میا ہے کہ وہ غیر تشریعی نی ہوگا اس سے مہدی موجود بی مراد ہے اور یہ بتا کر کہ اس کی خیانت کا ویبا بی نتیجہ ہوگا جیبا کہ آنحضور کی خانت کا مسمجمایا ہے کہ وہ آنحضور کی لائی ہوئی شریعت بی کو پیش کرے گا۔ یمی وجہ ہے جو استحضور نے فرمایا جس نے مہدی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے مہدی کی نافر انی کی اس نے میری نافر انی کی۔

ان دو مثالوں کے بعد دو مثالیں مومنوں کے فائدہ کے لئے بیان ہوئی ہیں۔ ایک "اِمرُ اُوِ فرعون" کی اور دوسری مریم بنت عمران کی جس کے الفاظ یہ ہیں:-وَ مَرُ يَمَ ابْنَتَ عِمُر اَنَ الْتِنِيِّ آَحُ صَنَتُ فَرِجَهَا فَنَفَخُنَا فِیْهِ مِنُ

وَمَرَيْمُ ابْنَتَ عِمْرَانَ الْتِي اَحْصَنَتَ قَرْجَهَا قَنَفَخَنَا قِيهِ مِنَ رُرِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلْتِينَ وَرُبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلْتِينَ (رُبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلْتِينَ (رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلْتِينَ (رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلْتِينَ (رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلْتِينِ (رَبِّهَا وَكُتُبُهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلْتِينِ (رَبِّهَا وَكُتُبُهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلْتِينِ (رَبِّهَا وَكُتُبُهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَلْتِينِ (رَبِّهَا وَيُعَلِّينِ إِنَّهُ اللّهِ اللّهَ الْعَلْمِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُو

(الحج١٢:١١)

اگر چہ لفظ فوج کے کی معنی ہیں لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے قرآن کریم کی دوسری تمام آیات میں یہ لفظ صرف شرم گاہ کے معنی میں آیا ہے۔ ای طرح ''نفضخ دوح '' کے الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں الہام کے معنی میں بھی بینک آئے ہیں۔ مثلاً فرمایا فَافِاسَوَیْتُه 'ونَفَخْتُ فِینَه مِنُ دُوْجِی فَقَعُو الله 'سنجدِینَ۔ مرحضرت مریم کے تعلق میں یہ الفاظ صرف ایک اور آیت میں آئے ہیں۔ اور وہ آیت و الَّتِی اُحْصَنتُ فَرْجَهَا فَنَفُخنا فِیهُا مِنُ دُوْجِنا وَجَعَلنها وَ ابْنَهَ آیَة لِلْعَالَمِین ہے۔ اور اسیں یہ واضح طور پرعیلی کا حمل طہرانے کے معنی میں ہیں چنانچہ حضرت کے مواد الہامیہ میں ہے'' لا شک آن الْمُورَادَ مِن دُوْجِ مِن اِبنُ مَوْدَة کے فطبہ الہامیہ میں ہے'' لا شک آن الْمُورَادَ مِن دُوْجِ مِن اِبنُ مَوْدَة مِن دُوْجِ مِن ہے۔' لا شک آن الْمُورَادَ مِن دُوْجِ

لہذا ہم ان معنوں کے مطابق دیمیں گے کہ ان آیات میں کیا بتایا گیا ہے۔ گر اس سے قبل چند باتوں کا مذ نظر رکھ لینا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں حفاظی فرج کے نہیں احسانِ فرج کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ اور یہ دوطرح ہوتا ہے۔ مُحصَنَّ کا لفظ جو اسم مفعول ہے اس کیلئے آتا ہے جس کی عصمت نکاح کے ذریعہ محفوظ ہوجائے اور مُسخیصِنَّ (اسم فاعل) اس کیلئے جو بغیر نکاح اپنی عصمت کو محفوظ رکھے۔ یہاں چونکہ احصنت فوجھا کے الفاظ ہیں اس کیلئے جو بغیر نکاح اپنی عصمت کو محفوظ رکھے۔ یہاں چونکہ احصنت فوجھا کے الفاظ ہیں لین حضرت مریم کو احصان کا فاعل قرار دیا گیا ہے اس لئے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کنواری رہے ہوئے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔

دوسری بات یہ ہے کہ فَنفَخُنافِیُهِ مِنُ رُوحنا میں ضمیر 'ہ اللّ گئ ہے جو ذکر کے لئے آتی ہے۔ مفترین نے کہا ہے کہ یہ اس لئے ہے کہ اشارہ گریبان کی طرف ہے یا فرج کی طرف لیکن نہ حمل گریبان میں یا گریبان کے راستہ ہؤا کرتا ہے اور نہ حضرت مریم کا حمل ایبا تھا کہ دوسری توجیہ بی درست جانی جاسکے۔ دراصل جیبا کہ الانبیاء ۹۲:۲۱ میں فینفخنا فیھا فرمایا

جانا اس کا جُوت ہے یہ مغیر دراصل حفرت مریم ہی کے لئے ہے۔ پس ان کے لئے ایک جگہ مونٹ اور دوسری جگہ نذکر کی مغیر لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں زنانہ کے علاوہ مردانہ جو ہر بھی تھا لینی وہ بغیر واسطہ مرد کے حالمہ ہونے کی استعداد کر محتی تھیں اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ صرف تبدیل مغیر کے ساتھ ایک اہم سائنسی نکتہ بیان کردیا ہے۔ حضرت مریم کے لئے فرکر کی مغیر لانے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اس سے یہ اشارہ ہوگیا کہ جس مریم کی اس ذکر سے پیشکوئی مقصود ہے وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہوگا۔

یہ خبر کہ ایک حد تک ابن مریم بننے والے اُمّت میں بہت ہو گئے مگر کامل طور پر ابن مریم بننے والا اور بنا برایں بیہ نام پانیوالا ایک ہی ہوگا

اس کے بعد جانا چاہے کہ اس آیت میں جو مومنوں کے لئے حضرت مریم کی مثال بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کواری رہتے ہوئے اپی عصمت کی حفاظت کی تو خدا تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونک دی لیخی انہیں دوح منه کے مصداق عیلی کا حمل مخبرادیا تو اس سے یہ مراد تو ہو نہیں سکتی کہ مومنوں میں سے جو بھی کوارا رہتے ہوئے اپی عصمت کی حفاظت کرے گا اسے حمل مخبرادیا جائے گا اور وہ حمل بھی عیلیٰ کا ہوگا بلکہ یہی مراد ہو کتی ہے کہ موان ہی میلی کی ہوگا بلکہ یہی مراد ہو کتی ہے کہ مریم اطلاق پائیں گی مریم وہ طاہر میں اطلاق پائیں گی حابہ اس رنگ میں بھی ہر موئون پر ان اور دومری مجاز اور استعارہ کے رنگ میں اطلاق پائیں گی۔ تاہم اس رنگ میں بھی ہر موئون پر ان کا بتام و کمال اطلاق پانا مراد نہوا تو کو بینے ہوئے کہ اور ہوگا جو اس کی کا بتام و کمال اطلاق پانا مراد نہوا تو کو بینے ہے بھی لا محالہ ان پیشکوئوں کو پورا کرنا مراد ہوگا جو اس کی رسولانہ حیثیت کے بارہ میں خدا کے نبیوں اور کمابوں کے ذریعہ پہلے سے کی گئی تھیں اور ہر موئوں کے حق میں ایک بی این مریم ہؤا تھا اور وہ کے کہ سلمہ موسویہ میں ایک بی این مریم ہؤا تھا اور وہ کی سلمہ موسویہ میں ایک بی این مریم ہؤا تھا اور وہ کی سلمہ کے آخرین میں ہؤا تھا اس سے بھی مراد ہوگئی ہے کہ اُست محمد ہے آخرین میں ہؤا تھا اور وہ کی سلمہ کے آخرین میں ہؤا تھا اس سے بھی مراد ہوگئی ہے کہ اُست محمد ہے آخرین میں ہؤا تھا اور وہ کئی سلمہ کے آخرین میں ہؤا تھا اس سلمہ کے آخرین میں ہؤا تھا اس سے بھی مراد ہوگئی ہے کہ اُست محمد ہے آخرین میں ہؤا تھا اس سے بھی مراد ہوگئی ہے کہ اُست محمد ہے آخرین میں ہؤا تھا اس سے بھی مراد ہوگئی ہے کہ اُست محمد ہے آخرین میں ہؤا تھا اس سے بھی مراد ہوگئی ہے کہ اُست محمد ہے آخرین میں ہؤا تھا اس سے بھی مراد ہوگئی ہے کہ اُست محمد ہے آخرین میں ہؤا تھا اس سے بھی مراد ہوگئی ہے کہ اُست محمد ہے آخرین میں ہؤا تھا اس سے بھی مراد ہوگئی ہے کہ اُست محمد ہے آخرین میں ہؤا تھا اس سے ہور اُس سے اور سلم ہوگئی ہے کہ اُست میں ہوگئی ہو ہوگئی ہے کہ آخرین میں آخرین میں ہوگئی ہو ہوگئی ہے کہ آخرین میں آخرین میں آخرین میں ہوگئی ہو ہوگئی ہے کہ آخرین میں ہوگئی میں ایک ہوگئی ہو کہ کی ہوگئی ہو گئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو کہ کو انہوں کی مراد ہوگئی ہو کہ کو انہوں کی مراد ہوگئی ہو کی کی اس کی اس کی کی کو انہوں کی کو انہ

والا كوئى ايك مخص ايها موكا جس يرييسب باتيس صادق آئيس كى ـ يعنى بتام وكمال اطلاق ان كا صرف اس ایک فخص یر ہوگا اگر چہ کی حد تک اطلاق ہزاروں یر ہو۔ چنانچہ حضرت مسے موعود نے یہ بھی فرمایا ہے''ہر ایک مومن جوتقوی و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بروزی طور پر مریم ہوتا ہے اور خدا اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم بن جاتی ہے۔'' اور بیر بھی فرمایا ہے کہ''اس سے یہی مراد ہے کہ اس آسف میں ایک ایبا انبان ہوگا جو پہلے ....صفت مریمیت سے موصوف ہوگا اور پھر اس میں للخ ہوکر صفات عیسوی بدا ہوں گی.... اگر اس آیت میں صرف مریم کا لفظ ہوتا تو بہت ہے افراد ہو سکتے تھے گر خداتعالی نے احصان فرج اور لکنح روح کی قید لگا کر بتادیا ہے کہ ایک ہی مخص ہوگا'' دوسری جگہ فرماتے ہیں''بیرایک استعارہ تھا جو کسی کی سمجھ میں نہ آیا اس کیلئے بی وقت مقدر تھا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ مریم، للخ روح اور میرانام عیلی رکھنے کے الہاموں میں صرف و یا ۱۰ ماہ کا فاصلہ ہے جو کہ مُذت حمل ہے ' (ملفوظات جلدی ص۲۸۲) لى وَضَرَبَ اللُّهُ مَثَّلا لِلَّذِينِ امَنُوا.... وَمَرِيَمَ ابْنَهَ عِمْرَانَ كا مطلب بي بيك مریم بنت عمران کے قصہ کے پیرایہ میں اللہ تعالیٰ نے تمثیلی طور پر ایک ایسے مخص کا ذکر فرمایا ہے۔ جس کے متعلق پہلے سے علم رکھنا مومنوں کے فائدہ میں ہے لینی اس ذکر کی وجہ سے ان میں سے سعید الفطرت اس کے آنے پر موکر کھانے سے فی سکتے ہیں۔ تاہم بمطابق آیت پانحسر أَهُ عَلَى الْعِبَادِ مَايَاتِيهِمْ مِّنُ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وْنَ اكْرُ لُوك رسولول كم ساته بالعوم التھز اء بی کیا کرتے ہیں اس لئے ضرور تھا کہ اس وقت بھی ایبا بی ہو۔ چنانچہ ای کی طرف اثاره كرتے ہوئے دوسری جگه فرمایا۔ وَكَمَّا صُوبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا فَوُمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ

حفرت خلیمہ کمسے الاول نے فرایا ''لگ اس کل پر آتا ہے جو کام ابھی تک نہ ہوا ہو اور آئندہ ہونے کی توقع ہو'۔ اور ''افا'' اس موقع پر لاتے ہیں جب کس بات کے اچا تک واقع ہونے کا اظہار مقصود ہو'۔ پس اس میں آنخضرت ملک کو کاطب کرکے بتایا گیا کہ جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے گی یعنی ایک فخص آکر کیے گا کہ جس طرح سلسلہ موسویہ کے آخر میں ابن مریم آیا تھا ای طرح سلسلہ محمدیہ کے آخر میں میں آیا ہوں اور میں بی موقود ابن مریم ہوں اور پہلے ابن مریم کی معظم ہوگی اور اس کی بہلے ابن مریم کی معظم ہوگی اور اس کی پہلے ابن مریم کی معظم ہوگی اور اس کی

راہ تک رہی ہوگی اس کے دعوی پر) اچا تک اپنے تیور بدل لے گی اور شور پانا شروع کر دے گی (کہ ایما کیونکر ہوسکتا ہے)۔

ابن مریم کے لئے مثال دوسری جگہ برای الفاظ بیان ہوئی ہے کہ إِنَّ مَضَلَ عِيْسلي عِنُدَالِلَّهِ كَمَثَلِ ادَمَ خَلَقَهُ مِنُ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ - يَتِينَا الله ك زدي عینی لین ابن مریم کی مثال آدم کی ی ہے جے خدا نے تراب سے پیدا کیا پر کہا ہوجا تو کو ما بعد كون وه وجود من آكيا جس چزے انبان كى پيدائش موئى اس كے لئے قرآن ميں دو لفظ آئے ہیں نمبر اطین (نم دارمی ) نمبر تواب (خلک می )۔ یہاں خَلَقَهٔ اور ثُم قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُون فرمايا ب- كويا بيدائش كو دو حقول من تقيم كيا ب- تراب من قوت نمونيس موتى لکن جب خدانے جاہا ایے تغیرات اس پر لایا کہ اس میں یہ قوت پیدا ہوگئ۔ اور اس سے پہلے تو ال cell یا ظلیه کی تخلیق موئی جس میں آدم کا تمام تر نقشہ تھا یعنی آدم کی تمام صفات اس کے اندر latent حیثیت میں (یعنی بالقوہ) موجود تعیں۔ اور پھر اس ظیہ پر نے تغیرات لایا جس كے تيجہ ميں آدم وجود ميں آ كيا۔ بعينم اى طرح اگر جه عام طور يرعورت بغير واسط مرد كے بچه بدا نہیں کر سکتی لیکن جب اللہ نے جاہا وہ اپنی قدرت کالمہ سے حضرت مریم کے رحم میں ایسا تغیر لایا کہ وہ بغیر واسط مرد کے حاملہ ہونے کے لائق ہوگئیں اور انہیں عیلی کاحمل مخبر کیا۔ اور مجراس ر اور تغیرات لایا جس کے نتیجہ میں عینی پیدا ہوگیا۔ اس آیت میں حضرت عینی کو آدم سے تشبیہ دیاجانا بتاتا ہے کہ مقدر یہ تھا کہ موتود ابن مریم کو بھی آ دم سے مشابہت ہوگ لیکن جبیبا کہ الل علم سے بیہ بات مخفی نہیں قرآنی آیات کا ظہر ہمی ہے اوربطن ہمی۔ اگر ایک آیت ایک زمانہ مل ظاہری طور پر اطلاق یاتی ہے تو دوسرے زمانہ میں مجاز کے رنگ میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الوالبشر آدم کی پیدائش بر اس آیت کا اطلاق ظاہری رنگ میں ہؤا اور موجود آدم سے موجود براس کا اطلاق مجاز کے رنگ میں ہونا تھا۔ اس بیمثال بیان کرکے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح عورت ے بغیر واسطہ مرد کے بچہ کی بدائش ناممکن نظر آتی ہے لیکن معزت مریم سے مسیح بدا ہوگیا۔ اور مٹی سے انسان کی پیدائش تو اور بھی زیادہ نامکن نظر آتی ہے لیکن مٹی سے آدم پیدا ہوگیا۔ ای طرح موعود مسج یا موعود اوم کے وقت میں اس کی قوم اس بات سے نااُمید ہو مکی ہوگ کہ اس مل ے کی ورت کے پیٹ ے مع پیدا ہوسکا ہے بلکہ اس بات بی سے نامید ہو چکی ہوگی کہ اس کی زمین کی مٹی سے کوئی میں یا آدم پیدا ہوسکتا ہے اس لئے آنے والا آسان سے آئے گا۔
اور جب کوئی مخص جو مال کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس زمین سے وجود میں آیا اور اس نے مثیلِ
ابن مریم ہونے کا دعوی کیا تو وہ شور مجادے گی کہ ایسا کیوکر ہوسکتا ہے۔

بہر صورت سورۃ تحریم کی اس آیت میں بتایا گیا کہ جو کچھ اس میں (حضرت) مریم کے متعلق بیان مؤا ہے وہ آئدہ پیدا ہونے والے فخص کا تمثیلی بیان ہے۔ یعنی جو باتیں ظاہر میں اطلاق بائیں گی اور جو ظاہر میں اطلاق نہیں پاسکتیں وہ عواز کے رنگ میں اس پر اطلاق بائیں گی۔

### ىپلى پىشگوئى

چنانچ اس میں پہلی پیشکوئی یہ کی گئی کہ جمطر ح حفرت مریم میں بغیر واسط مرد کے محض موصب البی سے حاملہ ہونے اور عیلی نی اللہ کی مال بننے کی استعداد تھی اور پھر وہ اسکی مال بنیں بھی ای طرح اُمت محمد یہ میں پیدا ہونے والے مرین صفت موعود میں ہوگی۔ یعنی وہ کی ما سوااللہ سے کسب فیض کئے بغیر مرین حالت سے عیسوی حالت کی طرف انتقال کر سکے گا اور کریگا۔ چنانچہ یہ پیشکوئی موعود ابن مریم حضرت مرزا صاحب کی ذات میں پوری ہوئی۔

\_\_\_\_\_

## دوسرى پیشگوئی

اس آیت میں حضرت مریم کا ذکر ایکے والد کے حوالہ ہے کیا گیا ہے۔ حالانکہ بظاہر اسکی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی شہرت الی ہے کہ ایکے والد کو ان کی وجہ ہے جانا جاتا ہے۔ ان کو ان کے والد کی وجہ ہے نہیں جانا جاتا۔ لہذا ان کا ذکر ایکے والد کے حوالے ہے کرنا انکی بشریت کی طرف اشارہ کرنے ہی کے لئے ہوسکی تھا۔ اور اسکی ضرورت اُسی صورت میں ہوسکی تھی جوعلم اللی میں یہ بات ہوتی کہ لوگ اے اس ہے زیادہ حیثیت دے رہے ہیں یا آئندہ دینے والے ہیں۔ لہذا اس میں یہ بتایا گیا کہ کو بعض لوگ حضرت مریم کو فوق البشر کی حیثیت دیتے ہیں یا دیں۔ اور میں کے لئے تھوراتی مریم ہوگی۔ ورنہ اصل مریم میں ایس کوئی بات نہیں۔ اور

چونکہ حضرت مریم کا ذکر آئندہ پیدا ہونے والے ایک مری صفت فض کیلئے بطور پیٹکوئی کے ہے اسلئے مقعود اس سے یہ بتانا بھی تھا کہ اس موعود کے زمانہ کے لوگ اپنے تصوراتی موعود کو فوق البشر کی حیثیت دے رہے ہوئے۔ گر اصل موعود بشر ہی ہوگا۔ اسکی زیادہ وضاحت ''سورة الجن' میں ہے۔جسکے لئے ریکھیں صفحات ۱۳ تا ۲۳ کتاب طذا چنانچہ اگر چہ موعود ابن مریم حضرت الجن' میں ہے۔جسکے لئے ریکھیں صفحات ۱۳ تا ۲۳ کتاب طذا چنانچہ اگر چہ موعود ابن مریم حضرت مرزا صاحب عام انسانوں کی طرح کے ایک انسان تھے۔اس زمانہ کے لوگ جس ابن مریم کے منظر تھے انہیں وہ انہیں سوسال سے آسان پر بغیر حوائح بشریہ پورے کئے زندہ مان کر فوق البشر کی حیثیت دے رہے ہیں۔

### تيىرى پيشگوئى

ای طرح ہم و یکھتے ہیں کہ حضرت مرنیم کی نسبت انکے والد کی طرف ہی نہیں کی گئی اس کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اور مربیم کے کواری ہونے اور ای حالت میں حالمہ ہونے اور پھر بیٹا جفنے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو چونکہ انکے والد کا نام بھی ان کے جد امجد کی طرح عمران تھا لہٰذا اس سے یہ اشارہ ہؤا کہ مربیم کے آباء کا سلسلہ انکے والد پر آکر اپنے ابتدائی نقطہ سے جا لما تھا۔ یعنی اس کا دائرہ کمل ہوگیا تھا۔ اور مربیم سے ایک نیا سلسلہ شروع ہؤا تھا۔ اور یہ تمام ذکر چونکہ بطور پیٹیکوئی ہے اس میں دراصل یہ بتایا گیا کہ موجود مربیم کے آنے پر بھی ایبا ہی ہوگا یعنی اسکے آباء کا سلسلہ (ایک اعتبار سے) منقطع ہو جائے گا اور اس سے ایک نئے سلسلہ کا آغاز ہوگا۔ چنانچہ موجود ابن مربیم کو خود بھی بہلے سے الہانا کہا گیا کہ:۔

يَنْقَطِعُ ١ إِنَّا ثُكَ وَ يُبُدَّءُ مِنْكَ

تیرے باپ دادوں کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور تیرے بعد سلسلہ خاندان کا تھے سے چلے گا۔

اور پھر عملاً بھی ایسا بی ہؤا۔

یاد رکھنا جا ہے کہ جس طرح پہلے عمران آل عمران کے پہلے نی حضرت موٹیٰ کے والد تھے اس طرح یہ آخری عمران اس سلسلہ کے آخری نی حضرت عینیٰ کے ایک رنگ جس باپ تھے۔ کونکہ عینیٰ کے سلسلہ آباء جس وی آخری مرد تھے۔ اوراس طرح ال عمران کے نی پیدا کرنے والے مردوں کا دائرہ ان کے وجود پر کھل ہوگیا تھا۔

## چوتھی پیشگوئی

پر حفرت مریم کے متعلق کہا گیا ہے اگیتی اُحصنت کی فوجھا مریم وہ عورت تھی جس نے کواری رہے ہوئے اپنی عصمت کی حفاظت کی لینی ناجائز طریق سے تو درکنار جائز طریق سے لینی عقد نکاح کر کے بھی کی ماسوا اللہ کو قریب نہیں آنے دیا اور اپنی کوارگی کو محفوظ رکھا۔ اور یہ سارا ذکر چونکہ بطور پیٹگوئی ہے لہذا چوتی بات اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ جس طرح حضرت مریم کی کے عقبہ نکاح میں نہیں آئیس گر انھوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا ای طرح اسکے ذکر کے پیرایہ میں جس مخص کے بیرایہ میں جس مخص کے آنے کی پیٹگوئی کی جاری ہے وہ بھی مجازی مختی میں کوارا بی رہے گا لیمن نہ کی سے عقبہ بیعت استوار کرے گا نہ ویہے کی ما سوا اللہ سے علوم اُلگائے آئے گی باوجود شروع بی سے حکم العقیدہ مسلمان ہوگا اور بھی بھی اپنی دوحانی حاصل کرے گا لیکن اس کے باوجود شروع بی سے حکم العقیدہ مسلمان ہوگا اور بھی بھی اپنی عقائد کو خیالات فاسدہ سے آلودہ نہیں ہونے دے گا چنانچہ ایسا بی ہؤا۔

-----

## بإنجويں پیشگوئی

اُلّتِ اَحْدَ صَنَتُ فَرُجَهَا کے بعد فرماتا ہے فَنَ فَ خُنا فِیْهِ مِن دُو وَ جِنا (اسے کواری رہے ہوئے اپی عصمت کی هاظت کی) تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اسکے ایک معنیٰ تو یہ ہیں کہ اسے دُو جُ مِنهُ ایک معنیٰ تو یہ ہیں کہ اسے دُو جُ مِنهُ کے مصداق وجودعیٰ نی اللہ کا حمل مظہرا دیا۔ پس اس ذکر میں اشارہ کیا گیا کہ موجود ابن مریم کے مصداق وجودعیٰ نی اللہ کا حمل مظہرا دیا۔ پس اس ذکر میں اشارہ کیا گیا کہ موجود ابن مریم کے ساتھ بھی ایسا بی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ جس طرح حضرت مریم کو خدا تعالیٰ نے (لاخ روح کے ایک منہوم کے مطابق )صاحب الہام بنایا ای طرح موجود مریم حضرت مریم کو فذا تعالیٰ مور کے دوسرے مریم بی بی میں اپنے مکالمہ خاطبہ سے نوازا۔ اور جس طرح حضرت مریم کو فلخ روح کے دوسرے منہوم کے مطابق عینی کا حل مظہرایا گیا اور پھر آپ سے عینی نی اللہ پیدا ہؤا ای طرح کا معاملہ موجانی طور پر حضرت مرزا صاحب سے ہؤا۔ اور اس طرح آپ عینیٰ ابن مریم مظہرے۔

===========

## چھٹی پیشگوئی

فَنَفَخُنَا فِیُهِ مِن رُّ وُ حِنا کے بعد ہے وَصَـدُقَتُ بِگلِماتِ رَبِّهَاوَ کُتُبِهِ اور مریم نے اپنے رب کے کمات اور اکی کتابوں کو بچا کیا۔

کیلیمات ریم اور وہ باتیں ہی مراد ہیں جو خدا تعالی نے خود مریم ہے کہیں اور وہ ہی مراد ہیں جو خدا تعالی نے خود مریم ہے کہیں اور وہ ہی مراد ہیں جو دوسرے بزرگوں ہے (جو صاحب کتاب تھے یانہیں تھے) کہیں اور کتبہ ہے آسانی صحفے مراد ہیں۔اور یہ سارا ذکر چونکہ بطور پیٹگوئی ہے نہ کہ بطور قصّہ اسلئے اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ موجود مریم کے حق میں یہ باتیں بھی ظہور میں آکیں گی لینی:۔

نمبر ا اس سے خدا تعالی براہ راست کلام کرے گا اور نہیں میں میں میں میں اور ا

اے غیب کی خروں سے نوازے گا۔

نمبر۲ اسکے بارہ میں دوسرے اولیاء اللہ کو بھی خبریں

دے گا۔

نمبرس سابقہ الہای محفول میں بھی اس کے بارہ میں خبریں دی مئی ہیں اور وہ اپنے وجود سے ان سب خبروں کوسیا کرے گا۔

چنانچه ایسایی مؤا:-

موتودمریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی کو اس وقت جبکه آپ انجی حالت مرکی میں سے سلسلہ الہام شروع ہؤا۔ پر آپ نی بنائے گئے۔ اور آپ کو بذریعہ وقی بے شار اخبار غیبیہ دی گئیں جو ایک ایک کر کے پوری ہوئیں اور ہوتی جا رہی ہیں جن میں سے پچھ کا ذکر اس کتاب میں دوسری جگہ پر کیا گیا ہے۔ آپ پر از نے والی وی قطعی اور بین تھی۔ جس کے بیثار شوت ہیں اور آپ نے خود بھی فرمایا:۔

دومیں شکی اورظنی الہام کے ساتھ نہیں بھیجا کیا بلکہ یقینی اور قطعی وی کے ساتھ بھیجا کیا ہوں۔ میں اس پر ایبا ہی یقین رکھتا ہوں

#### جیما که آفتاب اور مہتاب پر <u>.</u>''

(تهلغ رسالت بقتم ملي ٢٤٠)

جہاں تک دوسرے بزرگوں اور ولیوں کا تعلق ہے ان سب کے سردار تو حضرت اقدی محدرسول اللہ علیہ بیں۔ آپ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهُولَى اِنْ هُوَ اِلّا وَحُی یُوطی کے معداق میں۔ اسلے آپ نے مودومریم یعنی حضرت سے ومہدی مودود کے بارہ میں جو پھر بھی فرمایا وہ سب بیں۔ اسلے آپ نے مودومریم یعنی حضرت سے ومہدی مودود کے بارہ میں جو پھر بھی فرمایا وہ سب بر بنائے وی تھا۔ ان میں سے چند باتیں بہاں کھی جاتی ہیں حضور نے فرمایا:۔
مر بنائے وی تھا۔ ان میں سے چند باتیں بہاں کھی جاتی ہیں حضور نے فرمایا:۔
مر بنائے وی تھا۔ ان میں سے چند باتیں بہاں کھی جاتی میں اُمیتی

(غاية المقعود جلدًا منح ١٥٤)

اس حدیث میں آنحضور کے مہدی کو اپنا اُ مُتی اور اپنے الل بیت میں سے قرار ویا ہے۔ یہ اس طرح حضور کے حضرت سلمان فاری کے بارہ میں فرمایا سَلَمَانُ مِنَّا اَهُلَ الْبَیْتِ۔ اُهُلَ الْبَیْتِ۔

نمبر الله يُقِينُهُ النَّاسَ عَلَى مِلْتِى وَ شَرِيُعَتِى وَيَدْعُوهُمُ إلَى كَتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنُ اَطَاعَهُ اَطَاعَنِي وَ مَنْ عَصَاهُ عَصَابُهُ عَصَابُهُ عَصَابُهُ عَصَابُهُ

وہ لوگوں کو میرے دین اور میری شریعت پر قائم کرے گا اور انہیں اللہ عزّ وجل کی کتاب کی طرف بلاۓ گا۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافر مانی کی میری نافر مانی کی۔ نمبر سم فی اِذَا دَ اَیْتُ مُوهُ فَبَا یِعُوهُ وَلَوْ حَبُوا عَلَی النَّلْحِ فَائِنَهُ خَلَيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهُدِی

جب تم مهدی کو دیکمو تو اکی بیعت کرو خواہ کمٹنوں کے بل برف پر چلنا پڑے اسلئے کہ وہ خدا کا ظیفہ ہے جو خدا سے ہدایت یافتہ ہے۔ ممبر م اَنَّ الْعِلْمَ بِكِتَابِ اللَّه عَزَّوَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِیّهٖ لَیَنْبُثُ فِی مَهْدِیّنَا كَمَا یَنْبثُ الزَّرُ عُ عَلَی اَحْسَن نَبَایِهٖ

(امام مهدی کا ظهورمنی ۳۳۹)

لینی کتاب اللہ اور اسکے نی کی سنت کا علم ہمارے مہدی (کے ولی اس میں اس طرح اگم چلا جائے گا جیسے خوبصورت کمیتی اگمی اور پہتی ہے۔ جنانچہ حضرت مہدی موعود نے فر مایا:۔

" مجھے اس خدا کی قتم ہے جسکے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق و معارف کے سجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔" (سراج میرملیس)

پھرآپ نے قرآن دانی اور تغیر نولی میں ساری دنیا کو چیلنج دیا مگر کوئی مقابل پر تغمیر نه سکا۔ فرمایا:۔ ب

آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ہر خالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے ممر عصابَة تَفُرُو الْهِنْدَ وَ هِی تَکُونُ مَعَ الْمَهْدِی اِسْمُهُ اَحْمَد (النِّم اللّ قب جلد ما شِر منی استر منی الله منی منی الله منی الله

ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی وہ مہدی کے ساتھ ہوگی اس کا نام احمد ہوگا۔

احمد نام جمالی شان کا مظہر ہے ہیں اسٹ کے آخمد فرما کر حضور کے وضاحت فرما دی کہ یہ جہاد تبلیغ کا جہاد ہوگا نہ کہ سیف کا۔

نمبر ٢ يَسخُورَجُ الْسَمَهُ لِي مِن قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا كَدِعة مِهمر ٢ يَسخُورَ جُونَ كَرِيكًا فِي مِن قَرية يُها جاتا مهدى الله بين سے خودج كريكا جے كدنة كها جاتا ہے يا كها جاتيكا۔

(جوابرالاسرارقلمي از فيخ على حزه بن على تالف ٢٨٠٠ هـ)

کدعة سے قادیان بی مراد ہے۔ بات یہ ہے کہ اس بستی کا نام پہلے اسلام پور تھا اور چونکہ حضرت مرزا صاحب کے بعض اجداد کو شاہانمغلیہ نے قاضی کا عہدہ سونیا اسے اسلام پورقاضی کہا جانے لگا پھر صرف قاضی اس کا نام رہ گیا اور ضاد کا تلفظ چونکہ دواد سے بھی ادا کیا جاتا ہے اس کئے قاضی سے قادی بنا اور قادی سے قادیان ہوگیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے اس کئے قاضی سے قادی بنا اور قادی سے قادیان ہوگیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب نے اس کئے قاضی کی بنا پر (جس میں یہ ذکر بھی ہے کہ مہدی موجود کے اصحاب کی تعداد اہل بدر کی تعداد

کے مطابق ۳۱۳ ہوگی جنگے نام ایک کتاب میں مندرج ہونے کے دھرت مرزا صاحب کے دعادی کی تقدیق فرمائی کیونکہ دھرت مرزا صاحب کا خروج بھی کید عقد یعن قادیان سے ہؤا اور آپ نے اپنی کتاب انجام آتھ میں اپنے مخلص ساتھیوں کے نام بھی لکھے ہیں اور وہ ۳۱۳ می ہیں۔(دیکھیں اشارات فریدی حصہ سوم صغیہ کے)

ایک اور روایت میں کے لِعَه کی بجائے گو عه کا لفظ ہے اور جیبا کہ ہمنے اس کتاب کے صفحہ ۲۹۷ پر واضح کیا ہے یہ لفظ بھی قادیان پر بجازی معنوں میں پورے طور پر صادق آتا ہے۔ اس من میں ایک اور روایت بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت بابا گرونا تک صاحب ہے انکے ایک مریدمردانے نے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی کبیر بھت جیبا ہؤا ہے آپ نے فرمایا ''مردانیاں اک جٹیٹا ہوی پر اسال تو بچھے چار سو برس توں بعد ہوی۔''پر مردانے نے پوچھا کس جگہ ہوگا تو آپ نے فرمایا ''وٹا لے دے پر گئے دی ہوگ'۔ اور قادیان ای تحصیل میں واقع ہے۔ یعنی بٹالہ کی تحصیل میں دی بخالی میں وٹالہ کہتے ہیں۔

مُمِر آخض أخض أن يبكى فرايا كُ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِه لَيُوشِكَنَّ اَن يَّسُولُ لِيَكُسُ الصَّلِيبَ اَن يَسُولُ الصَّلِيبَ اَن يَسُولُ الصَّلِيبَ وَيَفَعُ الْجِزْيَة وَ يُفِيضُ الْمَالَ حَتَى لَا يَقْتُلُهُ آحَدُهِ

قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابنِ مریم نازل ہوگا۔ اس حال میں کہ وہ تھم عدل ہو گا صلیب کو توڑے گا اور خزر کو گل کرے گا۔ جزیہ موقوف کرے گااور (حمائق ومعارف کا)مال دیگا اور (اور دیتا چلا جائے گا) یہاں تک کہ کوئی اسے لینے والانہیں ہوگا۔

یہ سب کی سب علامتیں حضرت مرزا صاحب میں بتام و کمال پوری ہوئیں۔ نمبر ۸ آخضوط اللہ نے حضرت مہدی موجود کے متعلق اور بھی کی باتیں بیان فرمائیں مثلاً:۔ نمبرانیہ کہ اسکا ظہورفلاں سنہ میں ہوگا۔ (مخلف سن بتائے ہیں جو مختلف اعتبار سے ہیں)۔

ممبر ۲: بیر که اس کے وقت میں چاند اور سورج کو ایک بی رمضان کی معینہ تاریخوں میں گرئن گے گااور بیر واقعہ دو بار ہوگا۔

تمبرسا: بدكه ده فارى امل موكار

تمبر ہم: یہ کہ وہ دو زرد چادروں میں ملبوس آیگا۔ علم تعبیر رویا کے مطابق زرد چادر سے بیاری مراد ہوتی ہے۔ حضرت مہدی مواود کو دو امراض لاحق تھے۔ ایک بدن کے اور کے حصة میں دوران سرکا مرض اور دوسرا بدن کے اسفل حصة میں کثرت پیٹاب کا مرض۔

نمبر ۵: آنخضور نے یہ بھی فرمایا کہ مہدی کا رنگ کندم کوں اور بال سدھے ہوئے (بخاری)۔

نمبر ۲: پرآپ نے بی بھی فرمایا کہ وہ دجال کوئل کریگا لینی فاسد سیمی عقائد کا رد کردیگا۔

یدسب کی سب باتیں بھی آپ کے وجود میں پوری ہوئیں۔

اب ہم مہدی موعود کے متعلق کھ پیٹکوئیاں بزرگان اُٹسٹ کی بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا پورا ہوتا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے خبر پاکر ہی دی گئی تھیں۔ مصرت کی الدین ابن عرفی نے فرمایا:۔

نمبر ا وہ توام پیدا ہوگا اس سے پہلے ایک لڑی پیدا ہوگ چنانچہ معزت مرزا صاحب کی پیدائش بالکل ای طرح ہوئی۔

تمبر ۲ وزراء مہدی سب عجی ہوں مے ان میں سے کوئی عربی نہ ہوگا۔ انکے لئے

ایک حافظ قرآن ہوگا جو انی جنس سے نہیں ہوگا کیونکہ اسنے بھی خدا کی نافر مانی نہیں کی ہوگی وہ اس کا خاص وزیر اور بہترین امین ہوگا۔ چنانچہ حضرت حکیم مولوی نورالدین کی ذات میں جو ان تمام خوبیوں کے حامل تھے یہ پیٹکوئی پوری ہوئی۔ اور اب تک حضرت مہدی موفود کے چار خلفاء ہو کچے ہیں جو سب کے سب مجمی ہیں۔

منبرس جب مهدى آئے كا توفقها كے علاوہ كوئى اس كا كھلا و ثمن نہيں ہوكا النے الفاظ يہ بين و الله النفقهاء يہ بير و الله الله مَا الله مَا مُ الْسَمَهُ لِدِى فَلَيْسَ لَلهُ عَلَّهُ وَ مَّبِينُ إِلَّا الْفَقَهَاءُ عَاصَةً وَ مَّبِينُ إِلَّا الْفَقَهَاءُ عَاصَةً وَ مَبِينَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْسَ لَلهُ عَلَّهُ وَ مَبِينُ إِلَّا الْفَقَهَاءُ عَاصَةً وَ اللهُ عَلَيْسَ لَلهُ عَلَّمُ وَ مَبِينَ إِلَّا الْفَقَهَاءُ عَاصَةً وَ اللهُ عَلَيْسَ لَهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْسَ لَهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْسَ لَهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْسَ لَلهُ عَلَيْسَ لَهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ الل

نمبرم وَجَبَ نُزُولُهُ فِي الْحِوالزَّمَان بِتَعَلُّقه بِبَدَنِ الْحَرَ

(تغییر عرائس البیان صغیه۳۶ مطبع مطبع لومگثور)

یعنی آخری زمانہ میں عیلٰی کا نزول دوسرے بدن کے تعلق سے ہونا ضروری ہے۔

حضرت مجد د الف عائی فرماتے ہیں میں ایک عجیب بات خدا تعالی کے خاص فضل اور اسکے خبر دینے سے بتاتا ہوں... آنخضرت علی کی رصلت سے ایک ہزار چند سال بعد ایک ایبا زمانہ آتا ہے جبکہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج کرکے حقیقت کعبہ سے متحد ہو جائیگی (کعبہ چونکہ مَنُ دُخُلهٔ کَانَ امِناً کا مصدات ہے مطلب یہ ہے کہ آنخضور اپنی جمالی شان کی طرف لوٹیگے۔ مثل دُخُلهٔ کَانَ امِناً کا مصدات ہے مطلب یہ ہے کہ آنخضور اپنی جمالی شان کی طرف لوٹیگے۔ ماقل اور اسوقت حقیقت محمدی حقیقت احمدی کے نام سے موسوم ہوگی اور احمدیت خدا تعالی کی صفیہ احد کا مظہر ہوگی ۔ (موود اقوام عالم صفیہ ۱۳۷۵ تام سے)

حفرت مولانا روم آنے والے موعود کے متعلق فرماتے ہیں (مثنوی دفتر اول سفیہ ۸۱) گفت پنجبر کہ ہست از امنتم کہ گؤر ہم مجمر و ہم ہمتم

نی کریم ملافعے نے فرمایا وہ میری اُست سے ہوگا کیونکہ وہ میرا ہم گوہر اور ہم ہمست ہوگا یعنی میرے جیسا اور میرا بروز ہوگا۔

-------------

#### ساتویں پیشگوئی

اس زمانہ میں کلیمیا کی خدمت کے لئے زندگی وقف کرنے والی عورتیں شادی نہیں کیا کرتی تھیں اسلنے اس آیت میں جو حضرت مرکم کے بارہ میں یہ کہا گیا کہ اُحصنتُ فَوْ جَهَا تو ایمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی خدمت دین کے لئے وقف کررکمی تھی اور چونکہ یہ ذکر بطور پیٹکوئی ہو رہا ہے اس میں یہ اشارہ تھا کہ موعود مریم کی زندگی بھی خدمت دین کے لئے وقف ہوگ۔ چنانچہ یہ پیٹکوئی بھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی ذات میں پوری ہوئی۔ لیکن جائز اور ضروری تعلقات کو تو ز کردین کی خدمت کے لئے وقت نکان کوئی میں بوری ہوئی۔ لیکن جائز اور ضروری تعلقات کو تو ز کردین کی خدمت کے لئے وقت نکان کوئی ہو کہ یہ تعلقات رکھتے ہوئے انسان ایسا بن جائے کہ گویااسکا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور چونکہ حضرت مرزا صاحب نے یہ جائز تعلقات بھی قائم کئے اور پھر دین کے لئے زندگی وقف بھی چونکہ حضرت مرزا صاحب نے یہ جائز تعلقات بھی قائم کئے اور پھر دین کے لئے زندگی وقف بھی رکمی اسلئے اس سے آپ کی حضرت مریخ پر بلکہ حضرت میں کا بہی ضغیلت کے قائل ہے۔ خایلہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی۔ چنانچہ اولیاء اُ شعب آپ کی اس نضیلت کے قائل ہے۔ خایلہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی۔ چنانچہ اولیاء اُ شعب آپ کی اس نضیلت کے قائل ہے۔ خایلہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی۔ چنانچہ اولیاء اُ شعب آپ کی اس نضیلت کے قائل ہے۔ خایلہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی۔ چنانچہ اولیاء اُ شعب آپ کی اس نضیلت کے قائل ہے۔ خایلہ انہوں و جلد ۲ صغب میں بھی ہے ۔

ا فضلیت حفرت امام مهدی علیه السلام بر حفرت مسیح علیه اسلام ثابت و واضح است

اس پیشکوئی کے موعود نے خود بھی فر مایا:-

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

-----

## آنفوس پیشگوئی

بظاہر کہاں و کانٹ مِنَ الْقَانِتَات یا و کانَ مِنَ الْقَانِتِيْن کے الفاظ چاہے تھے کر الفاظ و کے انہ مِن الْقَانِتِیْن کے ہیں۔ افسوں کہ مغرین اسکے نوی جواز کے پیچے پڑے

ا بین مگر اسکی حکمت بیان نہیں گی۔ بات یہ ہے کہ پہلی صورت ہوتی تو یہ الفاظ حضرت مریم ہے اور دوسری صورت ہوتی تو ابن مریم ہے خاص ہو جاتے اور قانت کی بھی کوئی تخصیص نہ ہوتی لیکن و کانت من القانتین فرما کر جبکا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت فرما نبردار مردوں میں شامل ہوگئ یہ اشارہ کیا گیا کہ وہ ان اعلی درجہ کے فرما نبرداروں میں شامل ہوگئ جو صرف مرد ہوا کرتے ہیں یہ اشارہ کیا گیا کہ وہ ان اعلی درجہ کے فرما نبرداروں میں شامل ہوگئ جو صرف مرد ہوا کرتے ہیں لیعنی نبیوں میں۔ گویا یہ بتایا گیا کہ اسکا اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کو سیا کرنا صرف اس معنی میں نبیوں میں جواص بلکہ انص میں نبیس تھا جس میں جواص بلکہ انص میں نبیس تھا جس میں خواص بلکہ انص میں نبیس تھا جس میں خواص بلکہ انص میں نبیل کی خرف منسوب کیا تھا اور نبیوں میں شامل کی عیاتی ہی ہواتھا لبذا یہاں جو ان باتوں کو مریم کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو اس میں کوئی خاص حکمت ہوئی جائے۔

سو جاننا چاہے کہ یہ سارا بیان چونکہ بطور پیشگوئی ہے اور ان باتوں کے حضرت مریم کی طرف منسوب ہونے کا کوئی جواز بجز اسکے نہیں کہ عیمی کا وجود مریع ہی کے وجود کی PROJECTION تھا اور مریع ہی نے اسکوجنم دیا تھا۔ اسلئے اس میں دراصل یہ بتایا میں کہ جس محض کے بارہ میں یہاں پیشگوئی کی جاری ہے وہ خود ہی مریم ہوگا اور خود ہی ابن مریم لیمن ابتدائی حالت اس کی مریم حالت ہوگا۔ پھر اس میں بجاز اور استعارہ کے رنگ میں بیان کی روح کے بعد کا لانح ہوگا اور پھر مجاز اور استعارہ کے رنگ میں لاخ روح کے بعد کا لانح ہوگا اور پھر مجاز اور استعارہ کے رنگ میں اس سے عیمیٰ پیدا ہوگا۔ یعنی لاخ روح کے بعد مذت حمل پوری ہونے پر وہ حالت مریمی سے حالت عیموی کی طرف انتقال کر جائے گا۔

ال موقع پر بیروال ہوسکتا ہے کہ اگر کے انت مِنَ الْقَانِتِیْن میں یہ بتانا مقصود تھا کہ اس طرح وہ نبیوں میں شامل ہوگئ تو و کے انت مِن النّبیّیِن بی کیوں تہ فرما دیا تو اس کا جواب یہ ہم اگر مِسنَ المنبیّیِن فرمایا جاتا تو اس سے یہ بات مفہوم نہ ہوتی کہ وہ کس تیم کے نبیوں میں شامل ہوئی۔ من القانتین فرمانے میں یہ اشارہ بھی ہوگیا کہ وہ فرمانبردار (نبیوں) یعنی ایے نبیوں میں شامل ہوئی جو اپنے اپنے سلسلوں کے توریحی نبی کے تالع یعنی اُمقی ہوتے ہیں۔ معزت مربیع کے متعلق و کے انست مربیع کے متعلق و کی انست مربیع کے متعلق و کے انست مربیع کے متعلق و کی انست مربیع کے متعلق و کی انست مربیع کے متعلق و کی دوروز کی انست مربیع کے متعلق و کے انست مربیع کے متعلق و کے انست مربیع کے متعلق و کے انست مربیع کے متعلق و کی دوروز کی متعلق و کی دوروز کی میں متعلق و کی دوروز کی دو

حفرت مریم کے متعلق و کھائٹ مِن الْقائیتینَ فرما کر جویہ پیٹکوئی کی ممنی کہ اس آیت کا موجود خود بی مریم ہوگا۔ اور خود بی ابن مریم۔ وہ بھی حفرت مرزا صاحب علیہ السلام کی ذات میں پوری ہوئی۔ کیونکہ ابتدائی حالت آپ کی مریمی تھی۔ اور الہامات میں بھی آپ کا بھی نام رکھا گیا۔ اس حالت میں آپ کو بجاز اور استعارہ کے رنگ میں عینی کا حمل عمرایا گیا۔ اور پھر مذت حمل (نودس ماہ) گزرنے پر بجاز اور استعارہ کے رنگ میں اس مریم نے عینی کو جنم دیا۔ یعنی آپ نے حالت مریک سے حالت عیسوی کی طرف انقال کیا۔ اور ایبا کرکے ان فرمانبرداروں کے زمرہ میں شمولیت افقیار کی جو مرف مرد ہوا کرتے ہیں۔ یعنی زمرہ انبیاء میں۔ مرجیبا کہ و کے انت مِن الْقانِتِين فرمانے میں اشارہ تھا۔ ایے انبیاء کے زمرہ میں جو اپنے سلملہ کے صاحب شریعت نی کے تابع ہوتے ہیں یعنی آپ نی تو ہوئے مگر ایک لحاظ سے نی اور ایک لحاظ سے اُمتی۔ فَسُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِه سُبْحَانَ اللّهِ اِللّهِ وَبِحَمُدِه سُبْحَانَ اللّهِ اللّهِ وَبِحَمُدِه سُبْحَانَ اللّهِ اللّهِ وَبِحَمُدِه سُبْحَانَ اللّهِ اللّهِ عَلَیْهُ۔

آپ فرماتے ہیں کتاب براھینِ احمد ہیں "اوّل خدا نے بیرا نام مریم رکھا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اس مریم میں صدق کی روح پھونکنے کے بعد اس کا نام عیلی رکھ دیا۔ گویا مریم حالت سے عیلی پیدا ہوگیا۔ اور اس طرح میں خدا کے کلام میں اینِ مریم کہلایا" (اور یہ قرآنی چینگوئی کے مطابق ہوا جو) سورة تحریم میں خاص بیرے لئے ہے اور وہ آیت یہ ہے۔
"وَمَوْیَمَ ابْنَتَ عِمْوَانَ الَّتِی آخصنتُ فَوْجَهَافَنَفَخُنا فِیْدِ

آخر میں ایک اور نقطہ خاص بیان کر دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا سورہ تحریم میں چار عورتوں کا ذکر ہے۔ دو بُری تعیں اور دو انجی۔ ان دو بری عورتوں میں سے اِسرَ اَتِ نوح زیادہ بری تھی۔ چنانچہ اس نے این نوح جینے خراب بیٹے کوجنم دیا۔ گویا خود بھی خراب تھی اور خرابی کو آگے چلانے والی بھی تھی۔ اِسرَ اَتِ لوط نبتا کم بری تھی۔ چنانچہ اسکے آگے کی اور کو خراب کرنے کا ذکر نہیں آیا۔ ای طرح نیک عورتوں میں سے اِسرَ اَتِ فرعون کم نیک تھی۔ اور مریم بنت عمران زیادہ نیک تھی۔ چنانچہ ان میں سے بہلی نے آگے کوئی نیک پیدا نہیں کیا۔ جبکہ دوسری نے کیا۔ حضرت سے محلی اللام کی شان مریم بنت عمران کی ہے آپ خود مومن سے آپ اس اس کی شان مریم بنت عمران کی ہے آپ خود مومن سے آپ سے نیک نسل آگے چلی اور آپ مومن گر بھی سے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں:۔

"میں صرف یہی دعویٰ نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ کی پاک وی سے غیب کی باتیں میرے پر کھلتی ہیں اور خارق عادت امر ظاہر

ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہنا ہوں کہ جو محض دل کو پاک کرکے اور خدا اور رسول سے سچی محبت رکھ کر میری پیروی کریگا وہ بھی خدا تعالیٰ سے یہ نعمت یائے گا۔'' (اربعین نبرا)

چنانچہ ہم نے دیکھا اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور کا یہ دعوی لفظ بلفظ درست تھا۔

مہدی موعود ہے متعلق سورۃ الفف کی ابتدائی دس آیات میں ندکور اشارات کی وضاحت ہم اوپر کر چکے ہیں ایکے بعد مندرجہ ذیل آیات آتی ہیں۔

يْنَايُهَا الَّلِهِيْنَ امَنُوا هَلُ اَدُلُكُمُ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيُكُمُ مِنُ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيُكُمُ مِنُ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيُكُمُ مِنُ عَلَىٰ اللهِ وَرُسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيُلِ اللّهِ بِامُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ (١٢) كُنتُمُ تَعُلَمُونَ (١٢)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں اس تجارت کی اطلاع دوں جو تمہیں درد ناک عذاب سے بچائے گی۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یہان و جہاد) تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو (کہ اس میں کتنا فائدہ ہے تو جمی اس سے گریز نہ کرو)۔

اس ساری سورۃ میں مخاطب صرف مومن ہیں۔ اگر درمیان میں روئے بخن کفار کی طرف بھی ہوجاتا تو اور بات بھی گر جب مومن ہی مخاطب ہیں تو بظاہر ''یٹ یکھیا الگیائی ا کمنوُا''کے بحرار کی ضرورت نہیں تھی گر یہ الفاظ اس پندرہ آیات کی مختصر سورۃ میں تمین بار لائے گئے ہیں۔ جو بلاوجہ نہیں ہوسکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جگہ ان الفاظ کے مخاطبین کو متحد ہو کر قال کرنے کی تحریض دلائی گئی ہے اور آخری جگہ حواریان عیلی کے طریق پر انصاراللہ بننے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی جگہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو جلالی شان کے مظہر شخے اور جنکے لئے جہاد بالسف رکھا گیا تھا اور آخری جگہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو جمالی شان کے مظہر بننے والے شخے اور جنکے لئے جہاد بالسف رکھا گیا تھا اور آخری جگہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو جمالی شان کے مظہر بننے والے شخے اور جنکے لئے جہاد بالسف رکھا گیا تھا اور آخری جگہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو جمالی شان کے مظہر بننے والے شخے اور جنکے لئے تبلیغ و تلقین کا جہاد رکھا گیا تھا یعنی پہلی جگہ اسلام کے ابتدائی دور

کے اور آخری جگہ آخری دور لینی دور مین موعولا کے لوگ مخاطب ہیں کیونکہ جیسا کہ اور وضاحت آچی ہے سورۃ اللتے کی آخری آیت میں ای دور کو جمالی دور قرار دیا گیا ہے ادر آنخضرت نے بھی مسیح موعولا کے وقت بی کے متعلق جہاد بالشیف کے رک جانے کی خبر دی ہے۔

اسکے بعد جانا چاہے کہ یہ سورۃ سے کی ہے اسلے پہلے یا آ گیھا الگدین امنوا کے خاطب مومنوں کو خاطب بہر حال سے کے مومن ہیں اور درمیائی یا آ گیھا الگدیئن امنوا کے خاطب مومنوں کو عذاب الیم سے نجات پانے کا نسخہ بتایا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکے خاطب خاص طور پر اس زمانہ کے مومن ہیں جس میں ان کے لئے عذاب الیم کی صورت پیدا ہونے والی تھی اور یہ صورت جیسی وضاحت کیاتھ بغداد کی عرقاک تباہی پر پیدا ہوئی اس سے پہلے بھی پیدا نہیں ہوئی مورت جیسی وضاحت کیاتھ بغداد کی عرقاک تباہی پر پیدا ہوئی اس سے پہلے بھی پیدا نہیں ہوئی مقی ۔ اور یہ تباہی ۲۵۲ ھے مارک اسلئے درمیائی زمانہ ۲۵ ھے کا زمانہ ہؤا اور سے سے سے کا مورت ہیں اسلئے آخری زمانہ جس کے خاطب آخری یا گیگا الگدیئن امنوا کے مومن ہیں ۲۵۲ سال ہوتے ہیں اسلئے آخری زمانہ جس کے خاطب آخری یا گیگا الگدیئن امنوا سے شروع ہونے والی آخری مریم کے دطوی مسیحت کا سال ہے۔ جس کی یا گیگا الگدیئن امنوا سے شروع ہونے والی آخری آ ہیت میں خبر دی گئی۔ فیکٹ کا سال ہے۔ جس کی یا گیگا الگدیئن المنوا سے شروع ہونے والی آخری آ ہیت میں خبر دی گئی۔ فیکٹ کا سال ہے۔ جس کی یا گیگا الگدیئن المنوا سے شروع ہونے والی آخری آ ہیت میں خبر دی گئی۔ فیکٹ کا سال ہے۔ جس کی یا گیگا الگدیئن المنوا سے شروع ہونے والی آخری آ ہیت میں خبر دی گئی۔ فیکٹ کی اللّه و ہے کہ کیدہ شکان اللّه العظیئے۔

اس کے بعد ہم اس سورہ کی آخری آیت کی طرف آتے ہیں جو یہ ہے۔

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوْ ا اَنْصَارَ اللَّهِ كَمَاقَالَ عِيْسَى الْمُنُ مَرُيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنُ اَنْصَارِیِّ آلِی اللّهِ ، قَالَ الْحَوَارِیِّنَ مَنُ اَنْصَارُ اللّهِ فَامَنَتُ طُآ يُفَةٌ مِّنُ ، بَنِی اللّهِ وَاللّهِ فَامَنَتُ طُآ يُفَةٌ مِّنُ ، بَنِی اللّهِ وَاللّهِ فَامَنَتُ طُآ يُفَةٌ مِّنُ المَنُوا عَلَى السّرَآءِ يُسلَ وَكَفَرَتُ طُآ يُفَةٌ ، فَا يَدُنَا الّذِيْنَ امَنُوا عَلَى عَدُو هِمُ فَاصُبَحُوا ظَاهِرِيُنَ (١٥)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنوجس طرح (جب) عینی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کون (لوگوں) اللہ کی طرف (لے جانے میں) میرا مددگار (بنآ) ہے حواریوں نے (بلاتو تف) کہا ہم اللہ کے مددگار میں پھر نی امرائیل کا ایک گروہ (عینی پر) ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کہ وہ ایمان لائیں)

اس لئے ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے النے دشمنوں کے خلاف مدد کی (دوسروں کی مدنہیں کی) جسکے نتیجہ میں وہ غالب آمھئے۔

اس آیت مس کی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔

نمبرا باوجود اس کے کہ حضرت عینی کا ابنِ مریم ہونااس سورۃ میں پہلے بیان ہو چکا ہے اس آیت میں خدا تعالی نے پرعینی ابنِ مریم کے الفاظ رکھے ہیں صرف عینی نہیں فرمایا اور اسطرح بتایا ہے کہ اس آیت میں عینی ابنِ مریم کے ذکر سے جس آئندہ آنیوالے عینی کا ذکر مقصود ہے وہ اس زمانہ میں کہ جس زمانہ کے مومن اس جگہ مخاطب ہیں یعنی ۱۳۸ ہے میں مقام مریکی سے مقام عیسوی کی طرف انقال کر چکا ہوگا چنانچہ عین اس سنہ میں موعود عینی آنے دعوی مسیحیت کیا۔

نجر المحرت عینی کی دعوت کو فعدا تعالی نے من انساری إلی الله (کون لوگول کوالله کی طرف لے جانے میں میرا مدوگار ہوتا ہے) کے الفاظ میں بیان فربایا ہے کون لوگول کامدوگار ہوتا ہے نہیں فربایا اور اسطرح اشارہ فربایا ہے کہ حضرت عینی کے سپرد وہ کام تھا جو وہ خود ہی کر سخت ہے تھے۔ دوسرے خواہ وہ حواریوں جسے بلند مرتبہ ہی کیوں نہ ہوں اس کام میں (اسکے پیغام کی اشاعت کرکے) مرف مدوگار ہو سکتے تھے۔ اور وہ کام جو مِسن ڈون المعومنین مرف نی الله اشاعت کرکے) مرف مدوگار ہو سکتے تھے۔ اور وہ کام جو مِسن ڈون المعومنین مرف نی الله عن کرسکتا ہے بندوں کو خدا تعالی کی طرف راغب کرنے اور اس سے ملانے کا کام ہوتا ہے۔ کیونکہ خداتعالی وراء الوراء ہتی ہے کا گرائی کی طرف راغب کرنے اور اس سے ملانے کا کام ہوتا ہے۔ کیونکہ خداتھاں وراء الوراء ہتی ہے کہ الا بُنصار و کھور کے اور آٹھوں کئی جینچنے کے لئے اس کا طرایق یہی ہے کہوں ہی جینچنا ہے اور اسکے واسط سے اپنے قرب کی راہیں کھولتا ہے۔ پس اس آیت کی مان کوئی نی جینچنا ہے اور اسکے واسط سے اپنے قرب کی راہیں کھولتا ہے۔ پس اس آیت میں اس نے بتایا کی کہ موجود عینی "بھوری کی خداتی کی کوئی اس سے میا کے دور انہیں اس سے میا کہ موجود عینی کے لئے پیشکوئی ہے اس کی اشاعت میں اس نے مددگارتو ہو سکیں کے بین اس سے مرف وہ می کر سکو گا وہ دو حواریوں کے ہم مرتبہ بی کیوں نہ ہوں۔ چنانچ اپیا می ہؤا موجود عین نے ظاہر ہو کر فربایا 'وہ کام جس کے لئے خدا نے جمیم مرتبہ بی کیوں نہ ہوں۔ چنانچ اپیا می ہؤا موجود عین نے ظاہر ہو کر فربایا 'وہ کام جس کے لئے خدا نے جمیم مرتبہ بی کیوں نہ ہوں۔ چنانچ اپیا می ہؤا موجود عین نے ظاہر ہو کر فربایا 'وہ کام جس کے لئے خدا نے جمیم مرتبہ بی کیوں نہ ہوں۔ چنانچ اپیا می ہؤا موجود عین نے ظاہر ہو کر فربایا 'وہ کام جس کے لئے خدا نے جمیم مرتبہ بی کیوں نہ ہوں۔ چنانچ اپیا می ہؤا موجود عین نے ظاہر ہو کر فربایا 'وہ کام جس کے لئے خدا نے جمیم مرتبہ بی کیوں نہ ہوں۔ چنانچ اپیا می ہؤا موجود عین نے خدا ہوں کھور کی کی خدا شی کے خدا شی

اور اکی گلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہوگئ ہے اس کو دور کرے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں'(لیکچر لاہور صغیے ہے) پھر فرمایا''خدا نے مجھے دنیا میں اس لئے ہمیجا کہ تا میں حلم اور خلق اور نری ہے گم گشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدا تنوں کی طرف کمینچوں اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشی ہے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے دلائل اسکو ملیس جنگی رو سے اس کو یقین آجائے کہ خداہے'(بریاق القلوب صغیر ساے ۱۳۔۱۳)

الکی اللّه کہا بلکہ اس ہے پہلے لِلُمَحُوادِینَ فرایا ہے۔ واری کے ایک معنی دھوبی یعنی کیڑوں اللّه کہا بلکہ اس سے پہلے لِلُمحُوادِینَ فرایا ہے۔ واری کے ایک معنی دھوبی یعنی کیڑوں کو پاک صاف کرنے والے کے ہیں (مفروات راغب) اور چونکہ تقویٰ ہمی ایک لباس ہے کہنایة اس سے تقویٰ کو خالص کرکے اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہمی مراد ہوتے ہیں۔ پیر السّے معنی برگزیدہ احباب کے بھی ہیں (غریب القرآن) ای طرح مددگار اور مرید بھی اسلامی الله ویل کہ ان وار یوں سے یہ بات کی اشارہ کیا گیا کہ اس وقت سے پہلے ہی حضرت عیلی کو ایبا بزرگی کا مقام حاصل تھا کہ پھی برگزیدہ لوگ آئیں اپنی کہ اس وقت سے پہلے ہی حضرت عیلی کو ایبا بزرگی کا مقام حاصل تھا کہ پھی برگزیدہ کو آئیں اپنی مرضی سے اسکے حواری لیعنی عقیدت مند بالله مینہ میں اپنی موابی کو ایک خواری لیعنی عقیدت مند بالله مینہ میں مور سے مددگار اور مرید بن چھے تھے لین مقام عیسویت پانے کے بعد انہوں نے ان توگوں کو ایک خاص طور سے مددگار ہونے کو کہا تھا۔ تاہم انہوں نے اپنی دگوت کو اپنے ان ''حوار یوں'' کیا کہ دو نہیں رکھا جیسا کہ ان کے مکن اُنسَصادِی اِلَی اللّٰهِ مِنگُمْ نہ فر مانے لیعن 'مِنگوئی مقصود ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کے دوئی سے پہلے تی آپ کے علقہ عقیدت میں واغل ہو چھے تھے لیکن جب آپ نے لوگوں کو لھرت کے لئے بلیا تو اپنی دگوت کو ان تک محدود نہیں رکھا۔

بمبرم اس آیت میں حواری کا لفظ دہرایا گیا ہے حالانکہ قرآن کریم کے عام طریق کے مطابق کہ وہ صائر کا استعال کثرت سے فرماتا ہے دوسری جگہ بظاہر ضمیر لائی جانی چاہیے مطابق کہ وہ روسری جائے حواری کا لفظ دوبارہ لا کر بتایا کہ اس دعوت پر انکے حواریوں میں سے جو دراصل

وراری سے انہوں نے تو اکی آواز پر لبیک کہا جو کچے سے وہ کر گئے۔ لیکن اگر حوار ہوں میں سے انکا ساتھ دینے والے تعورْے ہوتے تو قال بعضهم فرایا جاتا۔ قال المحو اویون فرما کر بتایا کہ ان میں سے اکر نے حفرت عینی کی آواز پر لبیک کی تھی چھچے رہ جانے والے تعورْے سے سے۔ چونکہ اس ذکر کے پیرایہ میں موجود عینی کے بارہ میں پیٹلوئی کی جاری ہے اس میں اشارہ تھا کہ اسکے وقت میں بھی ایبا بی ہوگا چنانچہ ایبا بی ہؤا دعویٰ سے پہلے حفرت حکیم مولوی نورالدین صاحب بھیروی معرف مولوی نورالدین صاحب بھیروی معرف ما موری معران آبادی محکم فضل الدین صاحب بھیروی معرف معرف میں از ورالدین صاحب بھیروی معرف معرف میں از ورزے الی صاحب نمیائی معرف عبداللہ صاحب سنوری معرف نمی ظفر احمد صاحب میر عباس مندول الی بخش صاحب نمی افزار احمد صاحب معرف میں معاجب معرف میں معاجب معرف معرف میں معاجب کے وعلی مسجیت پر ان میں سے اکثر نے حضور کے دعوی پر لبیک مندوں میں سے تھے۔ آپ کے دعلی مسجیت پر ان میں سے اکثر نے حضور کے دعوی پر لبیک میں انہوں نے شوکر بھی کھائی۔ اور اس طرح مائے میں انہوں نے شوکر بھی کھائی۔ اور اس طرح مائے والوں کا بھی ایک گروہ ہؤا اور شوکر کھانے والوں کا بھی ایک گروہ ہؤا لیکن حسب پیٹلوئی مائے والوں کا بھی ایک گروہ ہؤا اور شوکر کھانے والوں کا بھی ایک گروہ ہؤا لیکن حسب پیٹلوئی مائے والی بھی ایک گروہ ہؤا لیکن حسب پیٹلوئی مائے والوں کا بھی ایک گروہ ہؤا لیکن حسب پیٹلوئی مائے والوں کا بھی ایک گروہ ہؤا لیکن حسب پیٹلوئی مائے والوں کا بھی ایک گروہ ہؤا لیکن حسب پیٹلوئی مائے۔

ممبر ۵ حواریوں کے قول نے خُنُ انصارُ اللّهِ کے بعد ہے فیا مَنتُ طائِفةً مِنْ الْبَنِیَ اِسُو آئِیلُ وَکَفُو کُ طَائِفةً اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت عینی کی دعوت کے نتیجہ میں ان کے حواری ان کے پیغام کی تبلیغ میں لگ گئے تھے جس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل میں سے پیچہ لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے اور پکھ کفر کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس سے ظاہرہ کہ انہوں نے صرف اپنے پیغام کی اشاعت و تبلیغ کے لئے مدد مائی تھی اور انکا جہاد تبلیغ کا جہاد تھا کوار کا نہیں تھا کیونکہ ای صورت میں ہے ہو سکتا تھا کہ پھھ لوگ اپنی مرضی سے ایمان لے آئے اور کھو اپنی مرضی سے ایمان لے آئے اور پھھ اپنی مرضی سے کفر کی راہ افقیار کرتے لی اس ذکر کے ذریعہ بتایا گیا کہ آئندہ آنے والاعینی بھی لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرے گا تبلیغ تک اپنی کوشٹوں کو محدود رکھے گا۔ تاہم اپنے پیغام کی اشاعت کے لئے لوگوں کو لھرت کی دعوت دے گا اور اسکی اپنی اور ان لوگوں کی جو اس بیغام کی اشاعت کے لئے لوگوں کو لھرت کی دعوت دے گا اور اسکی اپنی اور ان لوگوں کی جو اس دعوت کے اپنی مرضی سے اس پر ایمان لے آئیں می اور کی مرتکب ہونے گے۔ چنانچہ ایسا بی کہو گوگ اپنی مرضی سے اس پر ایمان لے آئیں گی اور کی کو کر کے مرتکب ہونے گے۔ چنانچہ ایسا بی کہو گوگوں اپنی مرضی سے اس پر ایمان لے آئیں گی اور پھی کفر کے مرتکب ہونے گے۔ چنانچہ ایسا بی کہو گوگ اپنی مرضی سے اس پر ایمان لے آئیں گی اور پھی کفر کے مرتکب ہونے گے۔ چنانچہ ایسا بی

ہوا۔ تاہم خدا تعالیٰ کا عینیٰ کے مانے والوں اور انکا کفر کرنےوالوں دونوں کے لئے جملہ فعلیہ استعال کرنا جو حدوث کے معنے دیتا ہے جملہ اسمیہ جو دوام کے معنے دیتا ہے استعال نہ کرنا لیمیٰ یہ فرمانا کہ وہ ایمان لائے یا انہوں نے کفر کیا محر اکو مومن یا کافر قرار نہ دینا بتاتا ہے کہ وہ صاحب شریعت نی نہیں تھے اور چونکہ اننے ذکر ہے مقصود آنیوالے عینیٰ کی پیشکوئی ہے اسلے اسمیں یہ بتایا میں کہ آئندہ آنیوالا عینیٰ بھی صاحب شریعت نہیں ہوگا۔ مسلمانوں میں سے اسے نہ مانے والوں کیا کہ آئندہ آنیوالا عینیٰ بھی صاحب شریعت نہیں ہوگا۔ مسلمانوں میں سے اسے نہ مانے والوں کے بارہ میں یہ تو کہا جائے گا کہ انہوں نے کفر کیا محر اکو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ چنانچ موجود عینی نے آکر صاف صاف لکھا کہ میں نی ہوں مگر صاحب شریعت نہیں بلکہ ایک پہلو سے نمی موں اور ایک پہلو سے آئی میانہ سے کہ میرے دعویٰ کے موں اور ایک پہلو سے آئی مقرد مرائے انہیں ہوسکا۔ ضال اور جادہ صواب سے متحرف ضرور ہوگا۔'' انگار کی وجہ سے کوئی مختف کافر یا دجال نہیں ہوسکا۔ ضال اور جادہ صواب سے متحرف ضرور ہوگا۔'' انگار کی وجہ سے کوئی محتول نو بالہ تریاتی القلوب)

نجبرا اس آیت میں حضرت عیلی اور ان کے حواریوں کی دووت پر ایمان لے انتخالوں اور کفر کر نیوالوں دونوں کیلئے طاکفہ کا لفظ رکھا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکی زندگیوں میں ان کی تبلغ کا دائرہ محدود رہا تھا اتنا وسیح نہیں ہؤا تھا کہ ان سب لوگوں پر جن کی طرف وہ بیسیج گئے اتمام جمت ہو سکے اسلئے ایما ن لانے والے بھی ایک طاکفہ کے حکم میں لیمن تعور ن می ہوگا ہے کہ المحالے کے اتمام جمت نہیں ہورکا کہ کفر کہ بہت زیادہ لوگوں پر اتمام جمت نہیں ہورکا تھا۔ اور آیت کے الفاظ فحا یہ نئو المناؤ اعلیٰ عَدُوّ ہِمْ فَا صُبَعُوهُ ا ظا هِو یُن تھا۔ اور آیت کے الفاظ فحا یہ نئو المناؤ اعلیٰ عَدُوّ ہِمْ فَا صُبَعُوهُ ا ظا هِو یُن تعار اور آیت کے الفاظ فحا یہ نئو المناؤ ساتھیوں کی زندگیوں میں تو بہت زیادہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر چہ دھزت میں اور ایکے ابتدائی ساتھیوں کی زندگیوں میں تو بہت زیادہ لوگ اسرائیل کی مدونیں کی) اسلئے وہ اپنے دشنوں پر غالب آگئے یہی انکی کوششیں بار آور ہو کیں اور وشین المنارہ کیا کہ آئندہ آئے الے ایمنی کے ایمن المن سب باتوں کا اعادہ ہوگا۔ چنانچہ جب وہ عیان المن کی تعداد کوئی بہت زیادہ نیمن سے اکھ کی زندگیوں میں اس کے مائے والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نیمن میں تو بہت وہ عیان الفارہ کی تعداد کوئی بہت زیادہ نیمن ہوئی لیکن جب انکا زمانہ خم ہؤا تو ان لوگوں کی تجنی کے آئے کی اللے کہ کی زندگیوں میں اس کے مائے والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نیمن میں بیمن کی تعیاد کی تعداد کوئی بہت زیادہ نیمن میں بیمن کین جب انکا زمانہ خم ہؤا تو ان لوگوں کی تبیغ کے نتیجہ والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نیمن میں کین جب انکا زمانہ خم ہؤا تو ان لوگوں کی تبیغ کے نتیجہ والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نیمن میں کین جب انکا زمانہ خم ہؤا تو ان لوگوں کی تبیغ کے نتیجہ والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نیمن میں کوئی کئین جب انکا زمانہ خم ہؤا تو ان لوگوں کی تبیغ کے نتیجہ والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نیمن کی کئین جب انکا زمانہ خم ہؤا تو ان لوگوں کی تبیغ کے نتیج

میں جو ان حواریوں کے ذریعہ ایمان لائے تھے آپ کے مانے والوں کی تعداد میں یکاخت جرت اگیز اضافہ شروع ہو گیا اور ان کے مقا بلہ میں تو دشمنان اسلام ہر جگہ اور ہر موقع پر فکست پر فکست کھا نے لگے لیکن دوسر ے مسلمانوں کو نہ خدا تعالیٰ کی نصر ت حاصل ہوئی نہ دشمنوں پر غلبہ لا بلکہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں دن بدن ذلیل و خوار ہورہے ہیں ۔تاہم جیسا کہ سے کے وقت ہؤا خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ انکے مانے والوں کو بغیر پچھ کے غلبہ دے دے بلکہ انکی کوششوں میں برکت ڈائی اور اسطرح دکھا دیا کہ مسلمانوں کا یہ خیال کہ عیسیٰ سے آکر ان کے سب دشمنوں کو بلاک کر دیگا اور اکو بیٹے بٹھائے غلبہ ل جا کیگا درست نہیں تھا۔

آخر میں جانا جا ہے کہ جیہا کہ اور بھی لکھا گیا باوجود اس کے کہ یہ ایک مختری سورة ہے اور ساری سورة میں موكن بى مخاطب بين اس مين يا أيّها الَّذِيْنَ الْمَنُو اللَّه اللَّه على حكم لائے مجے میں اور اسطرح اشارہ کیا حمیا ہے کہ اس میں اسلام کے تین زمانوں یعنی اسکے ابتدائی زماند درمانی زماند اور آخری زماند کے (جس کی ابتداء ۱۳۰۸ ھے ہونا مقدر تھی) مومن خاطب ہیں اور آخری جگہ مومنوں کو حواریان عینی کے طریق میں انصار اللہ بننے کا تھم فرما کر بتایا میا ہے کہ اس زما نہ میں ایک عیلی کا ظہور ہوگا اور مومنوں کو جاہیے کہ اس کے انصار بن جائیں کونکہ اسکی نفرت مویا خدا تعالی کی نفرت ہوگی ۔اس برمزید یہ کہ ایک طرح سے اس عیلی کا نام بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور وہ اسطرح کہ قرآن کریم کا پیطریق ہے اور سارے قرآن میں اس کا التزام ہے کہ وہ آخر سورة میں شروع سورة کے مضمون کی طرف ضرور عود کرتا ہے۔ اس سورة کے شروع میں یہ بتایا کمیا تھا کہ جس طرح ایک احمد رسول اس وقت (یعنی نزو ل قرآن کے زمانہ میں) موجو و بے ای طرح ایک احمد رسول آخری زمانہ میں بھی آرگا۔ پس اس سورہ کی اس آخری آیت میں اس زما نہ میں ایک عینی کے آنے کی خبر دے کر بتا یا کہ موعو د احمد بی عینی ہوگا لینی موعو دعینی کا نام احمد ہو گااور چونکہ بہاشارہ بھی اس سورۃ کے شروع میں کیا میا ہے کہ وہ احمد احمد اوّل المخضرت عليه كا غلام موكا اسلئ دوسر ك لفظول من بيه بتاياكه وه عيسي غلام احمد ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ و وعیلی معنا ہی غلام احمد نہیں ہؤا بلکہ حکمت اللی نے اسکے والدین ے بمی اسکا نام غلام احررکوایا ۔ فَسُبُحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِ ٥ سُبِحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمُ۔

#### سورة الجمعه مين ذكر المهدئ

سورة القف كے بعد سورة الجمعة آتى ہے اس كے شروع ميں ہے۔

يُسَبِّحُ لِلْهِ مَا فِى السَّمُواتِ وَمَا فِى الْاَرُضِ الْمَلِكِ الْفَدُوسِ الْمَلِكِ الْفَدُوسِ الْمَلِكِ الْفَدُوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (٢) هُوَالَّذِي بَعَثَ فِى الْاُمِيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمُ يَتُلُواعَلَيْهِمُ اللِهِ وَيُسزَكِيهِمُ وَيُستَنِي وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُو امِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَل مُبين (٣)

تبیع کرتا ہے اللہ کی جو کھے آ سانوں میں ہے اور جو کھے زمین میں ہے وہ بادشاہ، پاک ،غالب ،حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اُمیوں میں انہی میں سے سے ایک رسول کھڑا کیا ہے جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنا تا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں یہ عظیم کتاب اور حکمت سکھا تا ہے آگر چہ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی محملی میں پڑے تھے۔

سورۃ القف کے آخر میں مومنوں کو انصاراللہ بنے کو کہا گیا تھا اس پر مشرک کہہ کے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ کو بندوں کی مدد کی ضرورت ہوگئی ہے تو ہمارے معبودوں کی بدرجہ اُولیٰ ہوگی اس لئے اس سے ہمارے عقیدہ کی تائید ہوتی ہے اور اگر ایبا نہیں اور اس کے شریک تھہرا کر ہم بغاوت کے مرتکب ہورہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے بادشاہ تو اپنی بادشاہت میں کی باغی کا وجود برداشت نہیں کرتے خداتعالیٰ ہمارا وجود برداشت کئے ہوئے ہے۔ چنانچہ ان کا آنخضرت علیہ کے دوسرے کرنا اور پھر اپنے واوں میں یہ کہنا کہ لئے کہ اُلگہ بِمَا نَقُولُ (الجادلة ۱۹۵۸) ایسے ہی خیالات کی بنا پر تھا۔ لیس اس سورۃ کے شروع میں آیت یُسَبِّح لِللهِ ... الله لاکر خداتعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ بینک خداتعالیٰ کی بادشاہت جیسی آسانوں پر ہے اس وقت زمین پر ولی تسلیم نہیں کی جاری اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس کے ماسوا کو خدائی کا درجہ دے کر اس کے شریک خمرایا جارہا ہے لیکن اگر کوئی دیکھے تو جو پھر آسانوں میں ہے وہ بھی اور جو پچھے زمین میں ہے وہ

بھی بربان حال اللہ کا ہرقتم کی کروری اور شرک ہے پاک ہونا ٹابت کردہا ہے۔ رہا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت میں باغیوں کا وجود کیوں برداشت کے ہوئے ہے اور وہ کیوں سب سے اپنا واحد بادشاہ ہونا منوا نہیں لیتا تو اس کی وجہ ہے کہ وہ ایسا ملک لیخی بادشاہ ہے جو قدوی بھی ہے اور ایسا عزیز لیخی غالب ہے جو حکیم بھی ہے۔ مطلب ہے کہ دوسرے بادشاہ بغاوت کو اس لئے برداشت نہیں کرتے کہ ان کو اپنی بادشاہت کے ہاتھ سے نکل جانے اور پھر ذلیل بلکہ ہلاک تک کے جانے کا ڈر ہوتا ہے جو ایک کمزوری اور عیب نہیں اس جانے کا ڈر ہوتا ہے جو ایک کمزوری اور عیب ہی کمر خداتعالیٰ میں کوئی کمزوری اور عیب نہیں اس لئے اسے ایسا ڈرنہیں ہوسکتا یا بہ الفاظ دیگر ہے کہ اس کی حکومت کوئی الحقیقت کوئی دوسرا چھین ہی نہیں سکتا رہا اس کا تسلیم نہ کیا جانا تو اس کی فکر بھی ای کو ہوتی ہے جے اس کی احتیاج ہو جو ایک نبیں ہو جو ایک نبیں ہو خوا کے نبیں کہ وہ اپنی بادشاہت بھی منواتا ہی نہیں۔ منواتا ہے۔ مگر حکمت کے ساتھ کیونکہ وہ ایسا عزیز نبیس کہ وہ اپنی بادشاہت بھی منواتا ہی نہیں۔ منواتا ہے۔ مگر حکمت کے ساتھ کیونکہ وہ ایسا عزیز ہو جو حکیم بھی ہے۔

فرمایا وہ خدا تی ہے جس نے اُمیول کے اندر ان میں سے رسول بھیجا ہے اور اس کا

جُوت کہ ای نے اے بیجا ہے اس کے کام ہیں۔ درخت اپنے بھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔

یَتُلُو اَعَلَیْهِمُ ایلیّه ۔ بیان اسّول پر خداتعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور بادشاہ کے احکام بادشاہ کا

رسول ہی لایا کرتا ہے۔ وَیُسزَ بِحَیْهِمُ پھر بیان کو پاک کرتا ہے۔ جوصدیوں کے مجڑے ہوئے

تھے اس کے ہاتھ سے پاک ہو رہے ہیں چنانچہ حضرت مہدی موعود نے آپ کوہی مخاطب کرکے
عض کی ہے

# آحُيَيُتَ آمُوَاتَ الْقُروُنِ بِجَلُوةٍ مَاذَا يُسَمَالِكُ بِهِلَا الشَّانِ

اور قُوْتِ قُدُسِدِ لِينَ پاک کرنے کی طاقت اُسی میں ہوسکتی ہے جو خدائے قُدُ وں کا بھیجا ہوا ہو۔ وَ يُعَلَّمُهُمُ الْكِتْبُ ۔ پھر یہ ان کو الکتاب کی لینی ان قوانین واحکام کی تعلیم دیتا ہے جن پرعمل پیرا ہوکر یہ سب اهل ادبان پر غالب آسکتے ہیں اور یہ کام وہی کرسکتا ہے جے خدائے عزیز نے بھیجا ہواور اے اس کی تائید حاصل ہو۔ وَ الْمِحْکُمُهُ پھر یہ حکمت کی باتیں سکھاتا ہے ہر حکمت کی باتیں سکھاتا ہے ہر حکمت جن برحکمت ہرتھیم جو دیتا ہے حکمت سے پُر۔ جو اس صورت میں ممکن ہے ہوائے خدائے حکیم نے بھیجا ہو ۔

ائمی و درعلم و حکمت بے نظیر زیں چہ باشد ججعے روثن ترے

مطلب یہ کہ اُتی ہوکر یہ سب کام کرنا تو اس بات کا جُوت ہے کہ اللہ اے تعلیم دیتا ہے یہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں۔ رہا یہ کہ اے اُتیوں کی طرف کیوں بھیجا گیا تو یہ بھی کوئی جائے اعتراض نہیں کوئکہ معلم کی ضرورت اُتیوں کو بی ہوتی ہے اور اس کے معلم برحق ہونے کا جُوت یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے بیشک کھلی کھلی گرابی میں (جو جہالت کا خاصہ ہے) پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس رسول سے تعلیم پاکر ان کی حالت بدل چی ہے اور اب یہ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ چانچہ وبی اُتی دی اُتی دیا کے معلم ہے۔

### مسلمانوں کے لئے حصول غلبہ کا واحد طریق

اس آیت میں آنخضرت اللہ کے جو کام بیان ہوئے ہیں وہ علے الترتیب خداتعالیٰ کی خورہ بالا صفات اربعہ الملک القدوس العزيز اور الكيم كے بالقابل بيان ہوئے ہيں اور چونكه القدول كو دوسر عنبر ير ركها كيا ب اس لئ اس ك بالقابل "و يُوَ تِحْيَهِم" كو بهى دوسر ي نبر پر جگہ دی گئ ہے اور چونکہ یَتُ لُوُ اعَلَيْهِمُ اللهِ كَا ٱلْمَلِک كَ يُزَكِّيُهِمُ كَا ٱلْقُدُوس ك اور يُعَلِّمُهُمُ ... الْحِكْمَةَ كا أكليم ك بالقائل آنا برشب بالا ب- الله الخ ال م می کوئی شبنیں موسکا کہ وَیُعَلِمُهُمُ الْکِتْبَ کے الفاظ"العزيز" کے بالقائل آئے ہیں۔ الله العزيز كيه م و دور عمر ير ره كر جس ع وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ ك الفاظ العزيز ك بالقابل آ مے ہیں۔ اس امر کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لئے حصول غلبہ کا ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کریں اور اس برعمل پیرا ہوں۔ اور قرآن کا علم صرف حضرت اقدس محمد رسول الله علی ہے حاصل ہوسکتا ہے۔ اور چونکہ آٹ کے لئے دو بعث مقدر کئے گئے ہی (جیبا کہ اگل آیت سے واضح ہے)۔ یعنی ایک حقیق اور دوسرا بروزی۔ اس لئے علم قرآن آپ کے پہلے زمانہ بعث میں آپ سے براہ راست اور دوسرے زمانہ بعث میں آپ کے بروز کی وساطت سے حاصل ہوسکتا ہے اور بنابرای جس طرح آپ کے پہلے بعث میں آپ سے قرآن سکھنا ضروری ہے آپ کے دوسرے بعث میں ال مخف ے قرآن سیکمنا ضروری ہوگا جس کے وجود میں آپ کا وہ بعث ہونے والا ہے۔ اس کے بعد تیرے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:۔

وَّا خَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٣)

لفظ الخوريُنَ كا عطف المتنن پر بھی ہوسکتا ہے اور یُ عَلِی مُھُم کی ضمير منصوب پر بھی (بیضادی)۔ پہلی صورت میں دوباتیں بتا کیں۔ نمبرا: یہ کہ اللہ بی نے اُمّیوں میں ان میں سے رسول مبعوث کیا ہے جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور آخرین میں بھی (اس رسول کو) مبعوث کرے گا۔ نمبرا: یہ کہ اللہ بی نے اُمّیوں میں ان میں سے اور آخرین میں بھی دسول مبعوث کرے گا۔ نمبرا: یہ کہ اللہ بی نے اُمّیوں میں میں میں میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے .... اور ان کے آخرین میں میں

بَى ان مِن سے ایک رسول مبعوث کرے گا اَی هُ وَ الَّلِهِی بَعَثَ فِی الْاُمِیّنَ رَسُولاً مِنَ الْاُمِیّنَ رَسُولاً مِنَ الْاُمِیّنِ وَسُولاً مِنَ الْاَمِیّنِ وَسُولاً مِنَ اَخْوِیُن. فَکُلُّ اُمّةٍ لَهَا رَسُولٌ مِنُ نَفُسِهَا وَهُولًا عِ الرُّسُلُ هُمُ رُسُلُ الْاِسُلامِ فِی الْاُمَمِ مِثْلَ اَنْبَیّآءِ بَنِی اِسُوَ آئِیُلَ هُمُ رُسُلُ الْاَسُلامِ فِی الْاَمْمِ مِثْلَ اَنْبَیّآءِ بَنِی اِسُو آئِیلَ هُمُ رُسُلُ اللهُ سَلَامِ فِی اللهُ مَ مِثْلَ اَنْبَیّآءِ بَنِی اِسُو آئِیلَ هُمُ رُسُلُ التَّورُاةِ فِی بَنِی اِسُو آئِیلَ هُمُ رُسُلُ اللهُ مِن عَرَف ادائل الور مولاد مولا عَرْن عارالله ص اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ عَرَف ادائل الور مولاد مول

ان میں سے مہلی صورت میں یہ بتایا کہ آنخضرت کا ایک بعث آئندہ بھی ہونے والا ہے اور دوسری صورت میں بیہ بتایا کہ آئندہ آنے والا رسول انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کی طرف وہ مبعوث ہوگا۔ اور اس طرح بالکل کھول دیا کہ جولوگ صحابہ کرام سے نہیں ملے مگر آئندہ ملنے والے ہیں۔ ان سے جسمانی طور بر ان سے ملنے والے لیمن تابعین مرادنہیں ہوسکتے کہ ان میں حضور کا دوسرا بعث نہیں ہؤا بلکہ روحانی طور یر ان سے ملنے والے مراد ہیں۔ چنانچہ اُمت کے ۲۳ فرقول میں نے واحد ناجی فرقہ (انبی آخرین) کے متعلق آنحضور نے فرمایا مَا اَلَا عَلَيْهِ وَاصْحَابَي يه وه الوگ ہوں مے کہ جس چیزیر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں وہ بھی اس پر قائم ہوں گے۔ بینہیں فرمایا که میری زندگی بی میں آئندہ اسلام لاکر میری محبت اختیار کرنے والے مراد ہیں اور پھر مَاعَلَيْهِ أَصْحَابِي بَعِي شِين فرمايا بلك مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي فرمايا اور اس طرح بتاياك مراد ان لوگوں سے ہے جن میں پہلے آپ کا کوئی بروز ظاہر ہوگا اور پھر اس سے فیض یانے والے مار کے ہم رنگ ہوں کے۔ چنانچہ آگل آیت ذلیک فیضلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيم اسمنهوم بِقطعي طور بردالت كرتى ب-عَظِيم كالفظ عرب الركى چيز ك متعلق استعال كري تو اس سے اس نوع كى سب سے اعلى چر جس سے برھ كرمتمور نه ہوسکے مراد ہوتی ہے اور کسی نی کے لئے بروز محمد رسول اللہ علی ہونے سے اور اس کے متبعین كے لئے بروز صحابہ كرام ہونے سے بوھ كركوئى مقام نہيں ہوسكا۔ پس يہ آ بت حفرت مبدى موعود اور آپ کے محابہ وونوں کے نہایت بلند مقام پر دلالت کرتی ہے۔

آپ فاموش رہے پھر سوال کیا گیر فاموش رہے۔ تیمری بار سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا۔ (پہلے دوبار جواب کیوں نہیں دیا؟ بات یہ ہے کہ آپ آ بت مَاین طِقُ عَنِ الْهُولی کے مصدان سے۔ اپی طرف جواب کے لئے متوجہ مصدان سے۔ اپی طرف جواب کے لئے متوجہ سے۔ جب اس نے راہنمائی فرمادی تو آپ نے بھی جواب دے دیا۔ زیادہ دیر انظار بھی نہیں کروایا صرف دوبار کے سوال کا وقعہ ہؤا۔ اس ہے آپ کے مقام قرب کا بھی کی قدر اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو جواب دیا وہی بتاتا ہے کہ وہ خداکی طرف سے تھا کیونکہ وہ عظیم الثان غیب کی باتوں پرمشمل تھا اور پھر پورا بھی ہؤا۔) بہرحال تیمری بار سوال کیا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ مضرت سلمان فاری کی (جو اس وقت پاس بیشے سے) پشت پر رکھا اور فرمایا اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایمان ثریا پر بھی چلاگیا تو ان (فاری الاصل) لوگوں میں ہے ایک خض (یا اشخاص) اسے پالیس سے (یعنی پاکر واپس لے آ کیں سے ورنہ صرف ان کے ایک نے آست کو کیا حاصل)۔

اب دیکھنے بظاہر سوال گندم جواب چنا والی صورت نظر آتی ہے۔ پوچھا کھے گیا تھا جواب آپ نے کھے دیا۔ گر میں آپ تو سب حکیموں سے بردے حکیم ہیں۔ بات بیتی کہ اگر چہ سائل نے صرف ایک بات پوچھی گراس آیت پر کئی سوال پیدا ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان حکمت ترجمان سے سب کا جواب ولوا دیا۔ اس آیت پر مندرجہ ذیل اہم سوال پیدا ہوتے تھے۔

نمبرا ید که کیا محمد سول الشعاف خود دوباره مبعوث ہوں گے۔

نمبرا بيكه اكرآب نبين تو پركون مبعوث موكا

نمبر سیکہ وہ کس غرض سے اور کب آئے گا

نمبرا سیکه اے س حد تک کامیابی حاصل ہوگی اور

تمبرہ سید کہ وہ اکیلا ہی اپنا کام کرے گا یا اسے بھی مددگاروں کی ضرورت ہوگ۔ آپ نے جو پچھ اس مخص کو فرمایا اس میں ان سب باتوں کا جواب آجا تا ہے۔

بيالفاظ فرماكر حضورً نے پانچ باتي بتاكيں۔

نمبرا بيكة خرين من آب خودنيس كوئي اورمبعوث موكاي

نبرا یہ کہ وہ مبعوث ہونے والا فاری الاصل ہوگا کر اسکا آنا آپ ہی کا آنا ہوگا۔
تبرا یہ کہ وہ اس وقت آئ کا جب ایمان زمین پر سے اٹھ چکا ہوگا یعنی اس
وقت جب صدیث لایکشف من اُلاسکلام اِلّااِسُمُهُ وَلَایکُفی مِن الْقُو اُن اِلّا رَسُمُهُ
(مفکوۃ کتاب العلم) کے مطابق قرآن کریم کے صرف الفاظ باتی رہ جا کیں گے عمل نہیں رہے گا۔
نبرا یہ کہ آنے والا اسے دوبارہ زمین پر لائے گا۔اور

نمبر ۵ یہ کہ اس کے ساتھ اس کی اولاد بھی اس کی مہمات میں شریک ہوگی۔

یہ بیشگوئی لفظاً بلفظاً پوری ہوئی ہے۔ اُسٹ محمدیہ کے آخرین میں حضرت نبی کریم علیقے خود مبعوث نہیں ہوئے بلکہ آپ کا ایک بروز مبعوث ہؤا۔ وہ ابنائے فارس میں سے تھا۔ وہ ایسے وقت میں آیا جب قرآن پر جاچکا تھا۔ وہ اسے وقت میں آیا جب قرآن پر جاچکا تھا۔ وہ اسے دوبارہ زمین پر لانے میں کامیاب ہؤا۔ اور اس کے ساتھ اس کی اولاد میں سے بھی کئی ایک اس کام میں اس کے شریک ہوئے۔ چنانچہ تمن کو تو ظلافت کا منصب جلیل بھی عطا ہوچکا ہے۔

مہدی موعوڈ کے کام

اس کے بعد سورۃ الجمعہ کی زیر نظر آیات کے بارہ میں ایک سوال باتی رہ جاتا تھا اور وہ یہ کہ حضرت اقدس مجدرسول اللہ علیائی کے کام تو بیان ہو گئے آئدہ آنے والا رسول آکر کیا کام کرے گا۔ اس سوال کا جواب دینے کو اس آیت کے الفاظ ایسے رکھے کہ آخرین کا عطف جس طرح اُمنیتن پر ہوسکتا ہے اُسی طرح وَیُعَلِمُہُم کی ضمیر ہُم پر بھی ہوسکتا ہے اور اس طرح بتایا کہ رسول موجود کے بھی وہی چار کام ہوں گے جو آخصور علیائی کے بیں۔ یعنی اسے بھی خداتعالی کہ رسول موجود کے بھی وہی چار کام ہوں گے جو آخصور علیائی کے بیں۔ یعنی اسے بھی خداتعالی کی طرف سے براہ راست آیات یعنی نشان دینے جائیں گے۔ جن کا وہ اعلان کرے گا۔ اسے بھی دلوں کو پاک کرنے کی تو تو بیشی جائے گی۔ جس کے ذریعہ وہ لوگوں کو گناہوں اور وساوس سے پاک کرے گا اور شک و شبہات کی تاریکیوں سے نکالے گا۔ وہ بھی لوگوں کو الکتاب یعنی قرآن اور قرآن کے وہ اصول جن پر عمل پیرا ہوکر وہ سر بلند ہو کتے ہیں سکھائے گا اور حکمت کی باتمیں تعلیم قرآن کی اس کی کتاب ہوگی۔ اسے اس کے سر بستہ رازوں کا علم

دیا جائے گا اس کی حکمتوں پر آگائی بخش جائے گی اور بیخزانے وہ آ کے تقییم کرے گا۔ اور جیسا کہ کھو الگیدی بَعَث فی اللّاحِین رَسُولاً ہے بین کھو الّکی کے لفظ ہے اشارہ کیا گیا ہے جس طرح حضرت محمد رسول الله علی کے صداقت کا خداتعالی خود گواہ ہے بین سابقہ الہای کتب کی پیشگوئیاں اور تازہ بتازہ تائیدات ساوی اور خداتعالی کی فعلی شہادت آپ کے حق میں ہیں اور آپ کوسی ثابت کرری ہیں اس معیار پر رسول موجود کی صداقت کو پرکھا جاسکے گا۔

جیب بات ہے کہ اخوین مِنْهُمْ لَمّا یَلُحقُو ابِهِمْ کے اعداد بحساب بَمل (لَمّا کی مَعَدُ درم کو دو بار شار کرتے ہوئے پورے ۱۳۹۹ ہیں۔ اور جیبا کہ اوپر کے صفات میں سورة الفف کے حوالہ سے لکھا جاچکا ہے ۱۳۰۸ ہیں ہیں این مریم کے ظہور کی خبر دی گئی تھی اور بیب می بتایا گیا تھا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ پس اس آیت میں وہی زمانہ آنحضرت کے دوسرے ظہور کا زمانہ بتاکر (جوحفور کے اپنے ارشاد کے مطابق ایک فاری الاصل محف کے وجود میں ہونے والا تھا کہ اس کا بنا ہے ساتھ سمجھا دیا گیا کہ آنحضرت علیجے کی بحثیت شانیہ اور علیمی کا دوبارہ ظہور ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ فسیحان الله وبحمدہ سبحان الله العظیم۔ را ۱۳۰۸ اور ۱۳۰۹ کا فرق تو یہ کوئی فرق نہیں کیونکہ آگر چہ اس پیشگوئی کے موجود کو اپنے سے موجود ہون کی خبر ۱۳۰۸ کا فرق تو یہ کوئی فرق نہیں کیونکہ آگر چہ اس پیشگوئی کے موجود کو اپنے سے موجود اس کے آخر میں چھپا اور ۱۳۰۹ھ تک لوگ اس سے پوری طرح متعادف ہوئے۔ پس بیدا یک بی بیدا کی خرو دو مخلف زاویوں سے دیکھنے کا فرق ہے نفس الام میں کوئی فرق نہیں۔

الغرض اس سورۃ میں خدا تعالیٰ نے نہا ہت وضاحت سے بتایا کہ بینگ اس واسطے کہ اکی با دشا ہت جیسی آ سا نو س پر ہے ولی زمین پر بھی تسلیم کی جانے گے یا بدالفاظ دیگر ہدکہ اس غرض سے کہ دین حق کو تمام دنیا پر غلبہ حاصل ہو اس نے محدرسول اللہ علی کے کہ معوث فرمایا ہے لیکن اس نے مقدر بید بھی کیا ہے کہ بدکام دو دوروں میں ہو۔ یعنی اس کا اتنا حصہ جو ابتداء میں ہونا ضروری ہے آپ کے اپ علی ہونا ضروری ہے آپ کے اپ ایک ہونا ضروری ہے آپ کے اپ ایک معبت اور اطاعت میں ایبا فنا ہو کہ اس کا آتا آپ بی کا آتا ہو۔ یعنی سمیطی دین اور دین کا اتنا غلبہ کہ جس سے اسکی جڑیں مضبوطی سے قائم ہو جا کیں آپ ہو۔ یعنی شمیل دین اور دین کا اتنا غلبہ کہ جس سے اسکی جڑیں مضبوطی سے قائم ہو جا کیں آپ کے کہ بیلے بعث کے دور میں ہو جائے۔ اور جمیل اشاعت دین اور دین کا عالمگیر غلبہ آپ کے پہلے بعث کے دور میں ہو جائے۔ اور جمیل اشاعت دین اور دین کا عالمگیر غلبہ آپ کے

دوسرے بعث کے دور میں ہو کیو نکہ حکمت کا تقاضیٰ یہی ہے کہ آخری غلبہ عالمگیر غلبہ ہو۔ اور جب تک اصلها قابِت والی بات نہ ہو جائے فو عها فی السّمَآء والی بات جس کاسورة ابراہیم ۲۵:۱۳ میں ذکر ہے مکن نہیں ۔

===========

## مہدی کو نہ ماننے والے علماء کی مثال گدھے کی ہوگی جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہو

آیت ذالک فضل الله... کے بعد یہ آیت آتی ہے۔

مَشَلُ اللَّهِ يُن حُمِّلُوا التَّوُراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْقَوْمِ اللَّهِ يُنَ كَذَّبُوا الْحَمِمَارِ يَحْمِلُ السُفَارَاء بِنُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّهِ يُن كَذَّبُوا بِاللّٰهِ عَلَى السّفَارَاء بِنُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ (١) بِاللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ (١) الوراة كى ذمه دارى والله كى پم ان لوكوں كى مثال جن پر (عمل با) الوراة كى ذمه دارى والى كى پم انہوں نے ہوئے انہوں نے اے بمایا نہیں اس گدھے كى ى ہے جو كتابيں انها ئے ہوئے اور الله ظالم لوگوں كو موایت نہيں دیتا۔

یبود کو تو رات دی گئی تھی مگر اسکا مطلب بینبیں تھا کہ وہ اسے صرف ہاتھوں میں اٹھائے پھریں یا اونچے اونچے طاقوں کی زینت بنائیں بلکہ مقصد بیاتھا کہ اس پر عمل کریں۔لین انہوں نے اسے صرف ظاہر میں اٹھائے پھرنا کا فی سمھ لیا۔

اوپر کی آیت میں حضرت محمد رسول الله علی کے مبعوث ہونے اور آئندہ بروزی رنگ میں دوبارہ مبعوث کئے جانے کا ذکر تھا اسکے بعد بیہ آیت لا کر بتایا کہ جس طرح اوپر کی آیت میں دوبارہ مبعوث کئے جانے کا ذکر تھا اسکے بعد بیہ آیت لا کر بتایا کہ جس طرح اوپر کی آیت میں (اور قرآن کے دوسرے مقامات پر) آئندہ ایک نبی کے آنے کی پیٹلوئی کی گئی تھی ۔ بالخصوص طرح تو رات میں بھی حضر ت موگ کے بعد نبیوں کے آنے کی پیٹلوئی کی گئی تھی ۔ بالخصوص سلسلہ موسویہ کے آخر میں ایک مسیح کے آنے کی اور اسکے بعد محمد رسول الله علی کے آنے کی گر سلسلہ موسویہ کے آخر میں ایک مسیح کے آنے کی اور اسکے بعد محمد رسول الله علی مثال گدھے کی ایود نے مسیح کو مانانہ حضرتِ اقدی محمد رسول الله علی کہ حال گدھے کی ایود نے مسیح کو مانانہ حضرتِ اقدی محمد رسول الله علی کی وجہ سے انگی مثال گدھے کی

ی ہو گئی جو بعض دفعہ کا بیں تواٹھائے پھر تاہے گر ان سے کوئی فاکمہ نہیں اٹھاتا۔ پس اے مسلمانوں اگرتم نے بھی قرآنی پیٹکوئیوں کے باوجود آئندہ آنعوالے نی کو نہ مانا تو تہاری مثال بھی گدھے جیسی ہوگی۔ چونکہ اوّل نمبر پرحامل کتاب علماء ہی ہوا کرتے ہیں اسلئے اس آیت میں بتایا کہ آنغوالے نی یعنی مہدی مسعو د اسلح الموعود کو نہ مانے والے مسلمان اور بالخصوص الحکے علما خدا توالی کے نزویک تمار شارہو تکے۔ اور اسکی نشانی یہ ہوگی کہ چونکہ وہ ایک مرسل من اللہ کا انکار کر کے ظلم کے یعنی وَضُعُ الشّر کی غیر مَحَلّم کے معمداق بنیں کے اسلئے خدا انہیں کر کے ظلم کے یعنی وَضُعُ الشّر کی وضاحت اور اتی شان سے پوری ہوئی ہے کہ اندها ہمی اسکا انکار نہیں کرسکا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے نالف علماء میں سے کوئی ایک ہمی نہیں جو اسکا انکار نہیں کرسکا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے نالف علماء میں سے کوئی ایک ہمی نہیں جو صاحب کشف والہام کا دروازہ ہی کھلا نہیں مانے۔ جو اس نعت سے کلیۂ مایوں ہو جانے کی کھلی کھلی دلیل ہے۔ جبکہ آپ کے مانے والوں میں ابتدا سے تایں دم لاکھوں مستجاب الدعوات اور صاحب کشف والہام ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تایں دم لاکھوں مستجاب الدعوات اور صاحب کشف والہام ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تایں دم لاکھوں مستجاب الدعوات اور صاحب کشف والہام ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تایں دم لاکھوں مستجاب الدعوات اور صاحب کشف والہام ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔

-----

## مہدی موعود ی طرف سے علماء کو مباہلہ کا چیکنج دیا جائیگا اور وہ اس سے راہ فرار اختیار کرینگے

مندرجہ بالا آیت کے بعد ہے:-

قُلُ يَنَا يُهَا الَّذِينَ هَادُوْآ إِنُ زَعَمُتُمُ اَنَّكُمُ اَوُلِيَآءُ لِلَّهِ مِنُ دُوْنِ النَّساسِ فَتَمَنُّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ. وَلاَ يَتَمَنُّونَ لَهُ النَّهُ عَلِيمٌ الْمَدُنُ اللهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ (٨٠٤)

کہداے لوگو جو یہودی بے ہو اگرتم زعم رکھتے ہو کہ لوگوں میں ہے بس سے بس سے ہیں اللہ کے دوست ہو تو اس موت کی (جو مومن اور کافر میں فرق کر دیتی ہے) تمنا کرو۔ اگرتم ہے ہو (تو تم ضرور ایبا بی کرو گے)۔لیکن ریاد رکھو) وہ اس کی جمی تمنا نہیں کریں گے بعجہ ان بدعملیوں کے جن کا

ارتكاب وه كرچكے ہيں۔ اور الله ظالموں كوخوب جانا ہے۔

یہودی نبیوں کے انکار پر دلیری اس لئے دکھاتے تھے کہ وہ سجھتے تھے کہ انہیں خداتعالی ك بال أيك خاص مقام حاصل ب- وه كها كرت من ك نَعْدَنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُم الله کے فرزند اور اس کے محبوب ہیں اس لئے دوسرے لوگوں پر ہمارا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے خدا کی نافر مانی کریں تو بیشک سزا یا کیں مے محر ہم سے اس کامعاملہ دوستوں والا ہوگا۔ اس لئے اس آیت میں خدا تعالی نے ان کے اس خیال باطل کا رد فرمایا اور ایبا کرکے نی موجود یعنی مبدی موعود علیہ السلام کے وقت کے علاء اور پیروں فقیروں کوسمجھایا کہ اگر تہیں یہ خیال ہے کہ تم قرآنی پیشکوئیوں کے مطابق آنے والے نی کو نہ مانو مجر بھی تم یر گرفت نہیں ہوگی تو اس کا فیصلہ اس آیت میں ندکور طریق بر کرلو۔ اس آیت کوقل کے لفظ سے شروع کیا میا ہے بعنی آنحضور علاقے کو بیا تھی دیا میا کہ بہوری بنے والوں کو بیچینے دیں۔ عموی رنگ میں تو چینے اس آیت کے ذریعہ ہوگیا لیکن خصوصیت کے ساتھ حضور کا مسیوں کے ایک وفد کو مبللہ کا چیلنج دینا تو ابت ہے مگر يبوديوں كوچينج دينا فابت نہيں۔ اس سے صاف ظاہر ہے كہ اس آيت ميں آئنده كے لئے پيشكوئي تھی۔ یعنی جب شروع سورۃ میں آنحضور کے ایک بعث کا ذکر کیا گیا تو اس کے بعد اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اس بعث کے زمانہ میں کھے ایسے لوگ ہوں مے جو یہودی تو نہیں مر یہودیوں والے کام کرنے والے ہول مے۔ فلاہر ہے کہ اس سے اُمنب مخدید کے وہ افراد مراد میں جن کے بارہ میں آنخضور علی کی زبان سے یہ پیٹکوئی کروائی مئی کہ وہ بالکل بہود کے نقش قدم پر چلیں مے۔ پس قل کے لفظ سے اس آیت کوشروع کرکے یہ جایا گیا کہ وہی زمانہ آپ کی احمی ثانیہ کا زمانہ ہو گا اور جس مخص کے وجود میں آپ کا دوسرا بعث ہوگا آپ کا وہ بروز اس عم کی تعمیل میں ان مسلمانوں کو لینی ان کے علماء کو جو یہودی تو نہیں مگر یبود یوں جیسے بن کچے ہوں مے یہ چینج دے گا۔ مران میں ہے کم بی کوئی مقابلہ برآئے گا۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ بوں تو موت کی تمنا کرنا ایک ناپندیدہ امر ہے اور حفرت نی کریم علی نے نے اس منع فرمایا ہے اور قرآن نے بھی کلائسلُقُوا بِایُدِیگُمُ إِلَی النَّهُلُگَةَ اِلْمَی اَبْتُهُلُگَةً اِلْمَی اَلْتُهُلُگَةً (البقرہ ۱۹۲۱) فرمایا ہے مگر یہاں اس کی آرزو کرنے کو کہا گیا ہے اس لئے یہاں اَلْمَوْت کا ال تخصیص کے لئے ہے اور مراد اس سے وہ موت ہے جوحق وباطل میں اور جموٹے اور سیّج میں تمیز

کردے خواہ مبللہ ہو کہ فریقین مقر مقابل ہو کر دعا کریں یا ایک فریق اپنی جگہ یہ دعا کرے کہ خداما اگر میں تیرے ولیوں میں سے نہیں اور تو جانیا ہے کہ میں در حقیقت گندے لوگوں میں سے ہوں تو تو مجھے اس دنیا ہے اُٹھا لے تا دنیا کی دھوکہ میں پڑنے سے فی جائے۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے عین مطابق مہدی موجود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے مخالف مسلمان علاء کو مبللہ کا چیلنج دیا گر کم ہی کوئی مقابلہ پر آیا اور اگر کسی نے بظاہر یہ چیلنج قبول بھی کیا تو الی شرائط لگا دیں کہ عملاً مبللہ کا موقع نہ آئے۔ اس پر آٹ نے بیطرفہ طور پر اینے حق میں ہے وعا مانکی کیہ

اے رحیم و مہربان ورہنما! اے کہ میداری تو ہر دلہا نظر اے کہ از تونیت چنے متتر مر تو دیدای که ستم بد مهر شاد کن این زمرهٔ اغیار را برمراد شال بغضل خود برار وهمم باش وتبه کن کارمن قبله من آستانت يافق کز جہاں آل راز رایوشیدہ بامن از روئے محبت کارکن اند کے افشائے آل امرازگن!

اے قدر و خالق ارض وسا گر توہے بنی مرا رفیق و شر یارا بارا عمن من بدکار را بردل شان ابر رحمت بابار آتش افشال بردرو ديوار من! ور مرا از بند **گانت** یافتی در دل من آل محبت دیده

"لیعنی اے قادر اور آسان وزمن کے پیدا کرنے والے! اے رحیم مہربان اور رستہ دکھانے والے! اے وہ جو کہ دلوں برنظر رکھتا ہے! اے وہ کہ تھے سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں اگر تو مجھے نافر مانی اور شرارتوں سے بھرا ہوا و کھتا ہے اور اگر تونے و کھے لیا ہے کہ میں بدگہر ہوں تو مجھ بدکار کو مکڑے کر ڈال اور میرے دشمنوں کے مروہ کو خوش کردے ان کے دلوں پر اپنی رحت کا بادل برسا اور اینے فضل سے ان کی ہر مراد بوری کر میرے درود بوار پر آمک برسا میرا دشمن ہوجا۔ اور میرا کاروبار تباہ کردے۔لیکن اگر تونے مجھے اینے بندوں میں شار کیا ہے اور اپنی بارگاہ کو میرا قبلہ مقعود بنایا ہے اور میرے دل میں وہ محبت دلیمی ہے کہ دنیا ہے تونے اس راز کو جمیایا ب تو محبت کی رو سے مجھ سے پیش آ اور ان اسرار کوتموڑا سا ظاہر کردے۔'

آیت زیر نظریں ''اے یہود' کی بجائے اے لوگو جو یہودی ہوئے کے الفاظ رکھے گئے ہیں۔ بیال کئے ہے کہ اس آیت کا اطلاق مسے موعود کا انکار کرکے عملاً یہودی بن جانے والے مسلمانوں پر بھی ہوسکے۔

شاید کوئی کے کہ اس آیت میں تو لایک منٹون کے ابقاظ ہیں اور حفزت مرزا صاحب کے مقابل پر آکر تو بعض لوگوں نے مُوت کی دعا کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورة البقرہ میں جہال عام موت کا ذکر ہے وہال وَكُنْ يَتُمَنُّوهُ أَبَدًا كے الفاظ ہیں كونكہ اس كى تمنا انہوں نے بھی نہیں کرنی تھی کہال حرف كُنْ كی جگہ لا ای لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں استنا ہو کتی تھی۔

اگلی آیت میں بی فرمانے کے بعد کہ تمہارا مبللہ سے فرار دراصل موت سے فرار ہے لیکن تم موت سے فرار ہے لیکن تم موت سے بینک بھا گوموت تمہیں بہرحال آلے گی۔ پھر تمہیں غیب اور حاضر کے جانے والے خدا کے حضور حاضر کیا جائے گا جو تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو لیعنی یہ بتائے گا کہ نی دفت کی مخالفت کرکے جو تم سجھتے تھے کہ بڑا کارٹواب کررہے ہو۔ وہ کار ٹواب تھا یا کارِ عذاب۔ فرمایا:۔

يْاً يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ إِذَا نُوُدِى لِلصَّلْوةِ مِنُ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسُعَوْ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنُ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ (١٠)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن ''الصلوٰۃ'' کے لئے پکارا جائے تو ذکر اللہ کی طرف جلدی برمو اور بھے کو چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانو (کہ کتنا بہتر ہے تو مقینا ایما بی کرو)۔

لفظ صلوٰۃ سے صرف مسلمانوں کی معروف نماز ہی مرادنہیں بلکہ بید لفظ ہر تم کی عبادت پر شام ہے چنانچہ آیت قُسلُ اِنَّ صَسلُو ہِسی وَنُسُکِی وَمَسُحیّا ی وَمَمَا ہِی لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِلْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

طرح بتا دیا ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی صلوۃ خدا کا ذکر بلند کرنا ہوگی اور اُس کی طرف وہ موجود بلائے گا۔ چنانچہ ایبا بی ہؤا۔ مزید دیکھیں زیر آیت اا

اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو بیہ مجھایا گیا تھا کہ آئندہ بھی ایک رسول آنے والنہ جس طرح یہود نے تورات میں مندرج پیٹگوئیوں کے باوجود حضرت موٹی کے بعد آنے والے موعود رسولوں لینی حضرت می مندرج ٹیٹگوئیوں کے باوجود حضرت موٹی اور ایسے گدھے کی مثل ہوگئے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں (نہ آئیس جھتا ہو نہ ان پر عمل کرتا ہو) تم موعود رسول کو (جومٹیل می جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں (نہ آئیس جھتا ہو نہ ان پر عمل کرتا ہو) تم موعود رسول کو (جومٹیل می جس ہوگا اور بروز محد رسول اللہ علی جس ہوگا۔ جس طرح جعہ کے روز سارے شہر کے لوگ خداے کہ نبی موعود کا وقت ایک بوم الجمعہ ہوگا۔ جس طرح جعہ کے روز سارے شہر کے لوگ خداے واحد کی عبادت کے لئے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ وہ وقت ساری دنیا کے لوگوں کو دین واحد پر جمع کرنے کا وقت ہوگا۔ پس وہ نبی آکر خدا کا نام بلند کرنے کے لئے جن دینی خدمات کی دعوت و یہ ہیں کہ تجارتیں و غیرہ دنیا کے کاروبار اس کی آواز پر لبیک کہنے جس حاکل نہ ہوں اور دوسرے معنے یہ ہیں کہ نفع وغیرہ دنیا کے کاروبار اس کی آواز پر لبیک کہنے جس حاکل نہ ہوں اور دوسرے معنے یہ ہیں کہ نفع فیصان کے خیال سے بالا تر ہوکر صرف اس خیال سے کہ وہ خداکا ذکر بلند کرنے کے لئے بلاتا کے اس کی طرف دوڑ و اور دیر نہ کرو۔

وَذَرُوُا الْبَيْعَ کو فَاسْعَوُا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ كَ بعد ركما ہے اس كے مطلب يہ ہے كہ جو كاروبارتہيں خدا اور رسول كى باتوں سے روكے اسے ترك كردو اور قال اللہ اور قال اللہ اور قال اللہ اور سب بيتيں توثر الرسول كو مقدم ركھو۔ يہ معنے بھى اس كے ہو كتے ہيں كہ رسول كے مقابلہ پر اور سب بيتيں توثر دو۔ حضرت حافظ نے خوب كہا ہے:۔

چوں عہد تو در بہتم عہد ہماں بھکستم

بعد از تو روا باشد نقض ہماں پیاں ہا

صرف یہ ہے کہ انہوں نے ''روا باشد' کہا ہے جبکہ اس آیت کی رو سے بیفرض ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اس سورۃ کے شروع میں آنخضرت میں ایک دو بعثوں کا ذکر تھا جس

سے ظاہر ہے کہ لوگوں کے علے دین واحد جمع کرنے کے لئے خداتعالیٰ کے مدِنظر جو پروگرام تھا

اس کے دو مرطے تھے۔ پہلے مرحلہ میں جس کا تعلق آپ کی بعثتِ اُولیٰ سے ہے تحمیل دین ہوئی

اور اس کام کی بنیاد رکھ دی گئی لیکن تکمیل اشاعب دین کے لئے لیعنی تمام متفرق دین رکھنے والوں
کو ایک دین برخق پر جمع کرنے کے لئے دوسرا مرحلہ جس کا تعلق آپ کی احمی ثانیہ ہے ہے
مظدر تھا چنانچہ آنخضرت علی جو جمعہ کے دن دو خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان دو کے درمیان
بیٹے جایا کرتے تھے تو اس ہے کم از کم ایک غرض ای اہم امرکی طرف اشارہ کرنا تھا کہ بدکام دو
مرحلوں میں ہونے والا ہے اور ان میں سے پہلے مرحلہ کے بعد آپ کھے وقت کے لئے لوگوں کی
نظرول سے اوجھل ہوجا کیں گے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللّهِ وَاذُكُرُ واللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ (١١) اللهِ وَاذُكُرُ واللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ (١١) اور جب الصلوة ادا مو يكي تو زمين من مجيل جاو ادر الله كافضل جاموادر الله كافضل جاموادر الله كافضل جاموادر الله كافضل جاموادر الله كافضل جاء كروتاكم تم كامياب مو

ہاں اِذَا قَضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فرايا ہے اذا قضيتم الصلوة نيس فرايا يعني بي فرايا ہے کہ جب صلوٰة ادا ہوجائے بينيں فرايا کہ جب تم اے ادا کرچکو۔ پس اس جم عايا کہ ذکر اس کام کا ہو رہا ہے جو خصوصیت کے ساتھ خدا کے فضل سے سرانجام پائے گا تم اپنی طاقت سے وہ کام نہيں کرسکو گے۔ دراصل جيبا کہ اوپر لکھا کميا لفظ صلوٰۃ ہے صرف نماز مراد نہيں ہوتی بلکہ ہر عبادت مراد ہوتی ہے۔ اور نہی کے وقت کی سب سے بری عبادت ذکر الله کا بلند کرنا ہوا کرتی کے عبادت وکر الله کا بلند کرنا ہوا کرتی کام افضل ہیں' (تذکرہ صفحہ اکس الوود کو خدا تعالیٰ نے بی فرمایا ''وَرِانٌ اَنَفْسَ القُورُ بَاتِ کام افضل ہیں' (تذکرہ صفحہ الله اور آپ نے اپنے تمبین سے فرمایا ''وَرانٌ اَنَفْسَ القُورُ بَاتِ لِی نَادِہ وَ الله کی عباد کے جاتے ہیں کلمہ اسلام کی بلندی عاہنا ایک میں سب اللی مملوں سے جو خداتعالیٰ کی قربت کے لئے کئے جاتے ہیں کلمہ اسلام کی بلندی عاہنا زیادہ ٹواب کا موجب ہے لیں اپنے وقوں کو ضائع نہ کرہ اور خادموں کی طرح اٹھ کھڑے ہو زیادہ ٹواب کا موجب ہے لیں اپنے وقوں کو ضائع نہ کرہ اور خادموں کی طرح اٹھ کھڑے ہو رادوح العرفان صفحہ کے ہم کوالہ نور الحق حصہ اقل) اور جس طرح حضرت می نے آگر ہیکیا کہ من اُنصار ٹی آئی الله اس لئے اس آیے میں خداقتالی نے بتایا کہ جب نی موجود آجائے اور اس کی زبانی تمہیں سے الله اس لئے اس آیے میں خداقتالی نے بتایا کہ جب نی موجود آجائے اور اس کی زبانی تمہیں سے الله اس لئے اس آیے میں خداقتالی نے بتایا کہ جب نی موجود آجائے اور اسے کی طرح ادا کرنا ہے بتایا جب کہ اس وقت کی سب سے بری عبادت (العلوٰۃ) کیا ہے اور اسے کی طرح ادا کرنا ہے بتایا جب کہ اس وقت کی سب سے بری عبادت (العلوٰۃ) کیا ہے اور اسے کی طرح ادا کرنا ہے بتایا کہ جب نی موجود آجائے اور اسے کی طرح ادا کرنا ہے بتایا کہ جب نی موجود آجائے اور اسے کی طرح ادا کرنا ہے بتایا کہ جب نی موجود آجائے اور اسے کی طرح ادا کرنا ہے بتایا کہ جب نی موجود آجائے اور اسے کی طرح ادا کرنا ہے بتایا کہ جب نی موجود آجائے اور اسے کی طرح ادا کرنا ہے بتایا کہ جب نی موجود آجائے کا اس وقت کی سب سے بری عبادت (العلوٰۃ) کیا ہوا کردی کی کور اور خوادر کورور کورور کورور کیا تھا کی کورور کورور کورور کی کورور کی کردور کورور کورور کورور کورور ک

ایعی ذکر اللہ کے بلند کرنے کے لئے تہمیں کیا طریق اختیار کرنا چاہیے تو اس سے ہدایت پاکرتم زمین میں کھیل جاؤ اور اللہ کا فضل چاہو۔ یعنی قریہ قریہ پھرو اور اس کے بتائے ہوئے طریق پر لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ اور کوشش کرو کہ اللہ اپ فضل سے اسلام کو غلبہ عطا کردے وَاذَ کُوُو اللّٰهَ کَفِیْرًا لَعَلّٰکُم تُفَلِّحُونَ اور الله کو کرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ مطلب یہ کہ تہماری کامیابی دعاؤں سے ہوگا۔ چنانچ حضرت سے موجود علیہ السلام کو یہی بتایا گیا کہ ''جو بچھ ہوگا دعا سے ہوگا'' یہی الفاظ وَاذُکُوو اللّٰهَ کَفِیْرًا جہاد بالسف کے تعلق میں ہمی آئے ہیں جو اس بات کا جبوت ہے کہ یہاں صلوۃ سے بینے کا جہاد بالحضوص مراد ہے۔ آیت زیر نظر کے بعد ہے:۔

وَإِذَا رَاوُا تِبَجَارَةً اَوُلَهُوَا إِنْفَضُواۤ اِلْيُهَا وَ تَرَكُو كَ قَالِمُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ مَ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُووَ مِنَ التِّجَارَةِ مَ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُووَ مِنَ التِّجَارَةِ مَ وَاللَّهُ خَيْرُ الرّْزَقِيْنَ (١٢)

اور جب انہوں نے تجارت یا کھو (کی کوئی بات) دیکمی تو متفرق ہوکر اس کی طرف اُٹھ بھاگے اور کھنے (کھڑے کا) کا کھڑا چھوڑ گئے (لیمنی اس کی طرف اُٹھ بھاگے اور کھنے واللہ کے پاس ہے وہ لہو اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

اس آیت کو وَإِذَا رَاوُا ہے شروع کیا گیا ہے اور اس کی ترکیب ظاہر کردی ہے کہ جن لوگوں کا اس میں ذکر ہے ان کے متعلق پہلے کوئی بات کہی گئی ہے یا کہی جاری ہے اور اس آیت میں اسے کمل کیا گیا ہے لیکن کلام ماسبق میں ایسا کوئی جملہ نظر نہیں آتا جس کے ساتھ اس آیت کے الفاظ کا تسلسل قائم ہوسکے۔ گویا ایک طرف اس آیت کو حرف عطف سے شروع کیا گیا ہے اور دوسری طرف ماقبل میں ایسا کوئی جملہ نہیں جس پر اس کا عطف پڑ سکے۔ ای میں اس آیت کے حال کی تنجی ہے۔

بات یہ ہے کہ جم فض سے گفتگو ہورہی ہو کبی اس کے جملہ کے ساتھ بھی جملہ طادیا جاتا ہے اور کہاں بھی کہی صورت اختیار کی گئ ہے جب اُورِ یہ کہا گیا کہ یّا اُلّٰذِیْنَ اَمَنُوْآ اِلّٰا اُلّٰذِیْنَ اَمَنُوْآ اِلّٰی ذِکْرِ اللّٰهِ تَو اس رِحضرت نی اِذَا نُـوْدِی لِـلـصّــلٰوةِ مِنُ یُوْمِ الْجُمُعَةِ فَا سُعَوْا اِلْی ذِکْرِ اللّٰهِ تَو اس رِحضرت نی

كريم الله ك دل من يه خيال آنا ايك طبي بات تمي كه كو ف است عوا كا يهال به مطلب نبيس كه ظاہرا دوڑ کر ذکر اللہ کی طرف آؤلیکن منافق جو حَیْوُک بسمَالَم یُحَیّک بیهِ اللّه کے معداق میں ضرور یمی کریں کے کہ اگر آپ نے خطبہ جعہ ارشاد فرمانا مؤا تو اینا اظام جانے کے لئے دوڑ کر آئیں کے اور چونکہ خداتعالی کے لئے انسان کے دل کا خیال ایبا می ہوتا ہے جیما کہ اس نے منہ سے بات کہہ دی اس لئے اس نے آٹ کے دل کی اس آواز کے ساتھ اپنا يه جمله ملادياكه وَإِذَا رَاوُا تِعَسَارَةً اور اس طرح اظهار بياركرف اور اس بات كا تازه جوت دینے کے علاوہ کہ وہ دل کے خیالات تک کو جانتا ہے یہ بھی بتادیا کہ اے رسول تیرا ڈر بجا ہے یہ واقعی ایا کریں مے"اور (ہم یہ بھی د کھے رہے ہیں کہ) جب انہوں نے اچا تک تجارہ یا لہو (کی کوئی بات) دیکھی ہے تو اس کی طرف متفرق ہوکر دوڑ بڑے ہیں ( یعنی ایک دوسرے کی ہمی یرداہ نہیں کی) اور تھے (کھڑے کا) کھڑا چھوڑ مجے ہیں'۔ مطلب سے کہ بیضرور ایبا کریں مے۔ اس صورت میں ''و' حالانکہ کے معنی میں بھی لی جاعتی ہے۔ اور اس بات کا نہایت قوی قرید کہ ذکر منافقوں بی کا بے یہ بے کہ اگلی سورۃ کوشروع بی ان کے ذکر سے کیا گیا ہے اور یہ کہنے کی بجائے کہ منافق ایما کہتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ اے رسول منافق جب تیرے یاس آتے ہیں تو ایما کتے ہیں اس آیت زیر تغیر دراصل پہلی آیات اور اگل سورۃ کے درمیان ایک جملہ معترضہ یا برزخ کے طور یر بے لیکن ایا جملہ معترضہ جس نے اس سورة کا اُس سورة سے ربط قائم کردیا ہے۔ اویر مومنوں کو کہا گیا تھا کہ یوم الجمعہ میں یعنی دین واحد پر اجتماع کے وقت جب تہمیں تہمارے فرائضِ منفبی کی طرف بلایا جائے تو تم ذکر اللہ ( یعنی نبی وقت) کی طرف دوڑو اور بھے کا خیال جیور دو۔ چونکہ پہلے اس آنے والے کی بعثت کو محمد رسول الله علی بعثت قرار دیا میا تھا اور اس وقت آپ کے محابہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ پر جان دیتے اور آپ کے ہر حکم کو دل وجان سے عزيز جانتے تے اس لئے جب خاص طور ير وَ ذَرُوا الْبَيْعَ كَها كيا تو آنخفرت مَلَا لَهُ كے ول ميں اس سوال کا پیدا ہونا طبعی بات تھی کہ کیا اس وقت میری اُست کی بیہ حالت ہوجائے گی کہ تع جیبی حقیر چنز اکی توجہ کو اس مخص سے منالے گی جس کا آنا میرا آنا ہوگا۔ اسلئے یہاں مومنوں کی بجائے آبٌ كوخاطب كرك فرمايا وَإِذَا رَاوُا بِهِارَةً أَوْ لَهُوَا رَانُ فَ صُوا إِلَيْهَا وَتَوَكُوكَ قائِمًا (اس وقت تیری اُست کی حالت به بوجائے کی که) اگر وہ تجارت بلکه لبو (کی کوئی بات) بھی ریکسیں سے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں سے اور (تیرا بروز کیا) اگر تو خود بھی اس موقع پر موجود ہو تو تخمیے کھڑے کا کھڑا چھوڑ جا کیں گے۔ بہ الفاظ دیگر میہ کہ وہ تخصے نہیں پہچانیں گے۔ چنانچہ آجکل کے مسلمانوں کی بہی حالت ہے۔

وَاللّٰهُ خَيُواللّٰ فِينَ: آخر میں یہ الفاظ رکھنا بتاتا ہے کہ پہلے جن دو باتوں کا ذکر ہوا ہو وہ حصول رزق بی کے ذرائع ہیں۔ حضرت نی کریم بھلنے کے زمانہ میں تجارة تو بیشک حصول رزق کا ذریعہ تھا گر لہونہیں تھا۔ ہاں آپ کی بعثتِ بٹانیہ کے زمانہ یعنی ہمارے اس زمانہ میں ضرور یہ حصول رزق کا ذریعہ بنے والا تھا۔ پس یہ بھی ایک قرینہ ہے اس پر کہ اس آبت میں آنخضرت بھلنے کی بعثتِ بٹانیہ کے زمانہ کے مومن کہلانے والوں کا حال بیان ہوا ہے اور اس میں پیشگوئی ہے کہ اس زمانہ میں لوگ کھیل کود اور دیگر لہو کاموں سے بھی پیسے کمائیں گے۔ چنانچہ بیشگوئی ہورہا ہے۔ جو اس بات کا جوت ہے کہ اس پیشگوئی کا تعلق اس زمانہ سے ہو اس بات کا جوت ہے کہ اس پیشگوئی کا تعلق اس زمانہ سے ہے۔

اسلام کے عروج اسکے بعد زوال اور اسکے دوبارہ عروج کا برحکمت تذکرہ، اور دوبارہ عروج سے مہدی موعود کا تعلق

سورة الملك كے شروع ميں ہے:-

تَبَوْكَ الَّذِى بِيدِهِ المُلُكُ وَهُوَ عَلْمِ كُلِّ شَى ۽ قَدِيْرُ (٢) برئ بركوں والا ہے وہ (خدا) جس كے ہاتھ ميں بادشاہت ہے اور وہ برچز ير (جو وہ كرنا چاہے) قادر ہے۔

قرآن کریم می اللہ تعالی کیے بعض جگہ مَالِکُ الْمُلُک بعض جگہ لَهُ الْمُلک یا لِلّٰهِ الْمُلُک کے الفاظ آئے ہیں۔ جہاں مَالِکُ الْمُلُک الْمُلُک فرمایا ہے وہاں ماتھ ہی تُوثِی الْمُلُک مَن تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُک مِمَّنُ تَشَآءُ (ال عران ۳۵٪) فرما کر واضح کردیا ہے کہ اس سے دنیوی بادشاہت مراد ہے۔ (جو بظاہر ہوتی ہی غیراللہ کے ہاتھ میں ہے)۔ اور جہاں لَهُ الْمُلُک (البقره ۲۰۸۰) یا لِلّٰهِ الْمُلُک (ال

کا کات کے انتظام و انسرام کو بادشاہت کا نام دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ بادشاہت اللہ کا کتا ہے اور اس کا حق ہے کہ اس حقیقت کوتسلیم کیا جائے۔ یعنی یہ الفاظ آسمہ المُسلُکُ یَوْمَ یُنفَخُ فِی الْحَصُد کی طرح کے ہیں۔ لیکن قرآن نے الانعام ۲:۲۱ میں وَلَهُ الْمُلُکُ یَوْمَ یُنفَخُ فِی السَّصُورِ یعنی جس دن صور کی وزکا جائے گا بادشاہت اس کی ہوگی فرما کر اشارہ کردیا ہے کہ لاخ صور کا دن آنے ہے قبل لوگ اس بادشاہت میں بھی باسواللہ کو شریک تفہراتے رہیں گے۔ لہذا یہاں جو بِیکِدِہِ اللّٰمُ الْکُ فرمایا ہے تو اس ہے وہ بادشاہت مراد ہے جو ان دونوں بادشاہتوں ہالی جو بِیکِدِہِ اللّٰم اللّٰم نے کلیت آپ ہاتھ میں رکھا ہؤا ہے یعنی جے وہ اپنی صفت رحانیت کے باقت ایس جو جودوں کے ذریعہ قائم کرتا ہے جو اس میں کلیت فنا ہونے کی وجہ ہے اس کے غیر نہیں باقت ایس وروں کے ذریعہ قائم کرتا ہے جو اس میں کلیت فنا ہونے کی وجہ ہے اس کے غیر نہیں ہوتے۔ یعنی اس ہے دومائی بادشاہت مراد ہے جو اللہ اپنی توار اللی قرار ہوتے ہوئے فرمایا ان اللّٰم کو شریک نہیں تفہرایا گیا۔ چنانچہ ہورۃ الحدید میں بڑے کو خاص فضل اللّٰمی قرار جس میں بھی باسواللہ کوشریک نہیں تفہرایا گیا۔ چنانچہ مین یُسٹیاء (الحدید ۱۳۰۵ء) یو تعلیم فضل اللّٰمی کو تو جو کے فرمایا آن المُفَضُلُ بِیکِدِ اللّٰه یُو کِیْکِ مِن بُوی برخی برخیں پا کیں گی دور دورے ان جو کو میات قائم کرنے والا ہے اور جو کو بیا گیا کہ خداتعالی محمد سول اللّٰم اللّٰم کے ذریعہ ایک روحانی بادشاہت قائم کرنے والا ہے اور جو ہوگی بردی برخیں پا کیں گی دور دورے ان کے محمورہ میں گے۔ حواست ہو جا کیں گی بردی برخی برخی برخی برخی ہوگی ہیں گے۔ حواس میں گے۔

چونکہ اس بادشاہت سے مراد محدرسول اللہ علی پازل ہونیوالی کتاب قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ایک پاک معاشرہ کا قیام تھا۔ لیکن جب بھی آسانی کتاب کی بات ہولوگوں کا ایک طبقہ کہہ دیا کرتا ہے کہ خداتعالی کو کیا پڑی ہے کہ بندوں کے کاموں میں وخل دے (مَا اَنُوْلَ لَا اَنْهُ عَلَی بَشُو مِنْ شَیء ۔ الانعام ۹۲:۲) اللہ نے کی بھر پرکوئی کتاب وتاب نازل نہیں کی۔ اس لئے اس کے بعد فرمایا:۔

وِاللَّذِي خَلَقَ الْمَوُتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبُلُوكُمُ آيُكُمُ آحُسَنُ عَمَّلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ (٣)

وبی ہے جس نے موت وحیات کو پیدا کیا تا جمہیں آزمائے (اور ظاہر کرے) کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور وہ (ایما)

غالب (ہے جو) بخشنے والا (بھی) ہے۔

الله ی مبتداء محذوف الله یا کھو کی خبر ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب خداتعالیٰ ہی نے تہارے امتحان کے لئے موت وحیات کاعظیم سلسلہ قائم کیا ہے تو کیا بیر ضروری نہیں تھا کہ وہ تہمیں یہ بھی بتائے کہ وہ تم ہے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ اس یہی بتائے کو وہ پہلے بھی رسولوں کے ذریعہ اپنی کتب بھیجتا رہا ہے اور اب بھی اس نے قرآن بھیجا ہے۔

جب کمآب اور رسول کی ضرورت واضح کی تو اس پر کہا جاسکتا تھا کہ آگر اللہ کی طرف ے ہدایت نامہ اور رسول آنا تھا تو چونکہ اللہ انسان کی جملہ ضروریات اور حالات سے آگاہ ہے صرف ایک بی رسول آنا اور ایک بی نہ ہمی نظام قائم ہونا چاہیے تھا بار بار اور نئی نئی تعلیمات لے کر (جن میں درجات کا فرق بھی ہے) رسولوں کا آنا کیا معنی؟ اس لئے اس کے بعد فرمایا:۔

اللهِ يُ خَلَقَ سَبُعَ سَمُواتٍ طِساقًا مَا تَرْمِ فِي خَلَقِ السَرِّ خَمْنِ مِنُ تَفُوتٍ فَسارُجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَراى مِنُ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّ تَيُنِ يَنْقَلِبُ اليُكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيْرٌ (٥)

وہی ہے جس نے سات آسان درجہ بدرجہ ایک دوسرے کے مطابق بنائے ہیں۔ تو رحمٰن کی تخلیق میں کوئی عدم تناسب نہیں پائے گا۔ اپنی نگاہ پھیر کیا تو (ان میں سے کسی میں) کوئی نقص پاتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ کو پھیر نگاہ تیری طرف خیرہ ہوکر لوٹ آئے گی درآنحا لیکہ وہ درماندہ ہوگی۔

طباقا کے معنی ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والے یا ایک کے اوپر ایک کے ہیں۔
دوسرے مغہوم میں اس میں ان کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں بتایا کہ جس طرح
اللہ نے کئی مادی آسان درجہ بدرجہ بتائے ہیں لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکا کیونکہ یہ ایک
دوسرے کے مطابق ہیں اور ان میں ایک توازن پایا جاتا ہے۔ بلکہ آسان تو آسان خدائے رضن
کی صنعت میں کوئی چیز بھی دوسری سے عدم مطابقت رکھنے والی نہیں۔ پھر انفرادی حیثیت میں بھی
ان میں سے کی میں کوئی نقص یا خلل نہیں۔ یہی حال اللہ کی طرف سے قائم ہونے والے روحانی
طامون کا ہے کو ان میں درجات ہیں لیکن اپنے وقت کے لحاظ سے ہر ایک بے نقص ہے

یعیٰ جس زمانہ میں جس تعلیم کی ضرورت تھی ای پر جن کتاب اتاری منی اور ای کے مطابق روحانی اطام قائم کیا میا لہذا یمی نہیں کہ ایسے نظاموں کا قائم کیا جانا قابل اعتراض نہیں بلکہ ضروری تھا۔

جب یہ ثابت کردیا کہ وقتا فوقتا کی روحانی نظاموں کا قائم کیا جاتا قابل اعتراض نہیں کیونکہ ان میں کوئی تفاوت نہیں اور اپنی ذات میں بھی ان میں سے ہرایک بے نقص تھا تو اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر آخر میں اتاری جانے والی کتاب اور سابقہ کتب میں یا آخر میں قائم کئے جانے والے دوحانی نظام اور سابقہ روحانی نظاموں میں مابہ الاخیاز کیا ہے اور اسے ان پر کیا فوقیت حاصل ہے۔ اس لئے اس کے بعد فرمایا:۔

وَلَقَدُ زَيِّنَا السَّمَآءَ الدُّنَيَا بِمَصَابِيُحَ وَجَعَلُنهَا رُجُومًا لِلشَّعِيْرِ (٢) لِلشَّعِيْرِ (٢)

اور یقیناً زینت دی ہے ہم نے قریب ترین آسان کو چراغوں سے اور انہیں شیطان کے لئے پھراؤ (کا ذریعہ) بنایا ہے اور ہم نے ان کے لئے آگ کا عذاب تیار کیا ہے۔

مطلب یہ کہ اسلام کا سابقہ روحانی نظاموں ہے بابہ الاتیاز جو اس کے لئے وجہ ترجیح

ہ یہ کہ جس طرح زینت دی ہے اللہ نے المسمآ ء المدُنیا کو ایے اجرام ہے جو فی ذاتھا
افروختہ اور روثن ہیں (اور یہ زینت دائی ہے کیونکہ اگر ان ہیں ہے کوئی سارہ ٹوٹا ہے تو اس کی
جگہ نے سارے پیدا ہوجاتے ہیں) ای طرح اسلام کے روحانی نظام کوئی اس نے ایے وجودوں
عے زینت دی ہے اور آئدہ بھی دیتا رہے گا جو مصابیع یعنی چافوں کی طرح ہیں یعنی جو سرتا
پا محبت ذاتیہ اللہ ہے افروختہ ہوکر خود ہی متورنہیں ہیں (یانہیں ہوں گے) بلکہ باذنہ تعالی اپ
اس کمال کو کم کے بغیر دوسروں کو بھی اس سے مقیف کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں (یاہوں
کے) لیکن یہ چیز اب کی سابقہ روحانی نظام کو حاصل نہیں ہے جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ
خداتعالی کا ہاتھ اب صرف اسلام کی چیٹے پر ہے اور اس میں شبرنہیں کہ اِنَّ المَدِیْنَ عِنْدُ اللَّهِ
الْاِنُسُلام (ال عران ۱۰۰۳) اللہ کے نزدیک اب قابل اجاع دین صرف اسلام ہی ہے چنانچہ یہ
وجود جو خداتعالی نے اسلام کو دیۓ ہیں شیاطین کے لئے جسم پھراؤ کے تھم میں ہیں۔ یعنی
افیسلداء عَدَیہ المُحقّار کے معداق بن کر یہ ان کے حملوں کا قلع قع کرنے کو ہروقت مستعد
افیسلداء عَدَیہ المُحقّار کے معداق بن کر یہ ان کے حملوں کا قلع قع کرنے کو ہروقت مستعد

رہے ہیں اور عمل قلع قمع کرتے رہے ہیں اور کسی دوسرے روحانی سلسلہ کو یہ سعادت حاصل نہیں۔

اس کے بعد اس روحانی سلسلہ سے وابستہ ہونے والوں کے انعام اور اس سے باہر رہے والوں کی مزاکا ذکر کیا اور کھ متعلقہ باتیں بیان کیں۔ گر اس وقت کفار محمد رسول الله علیہ کے متعلق یہی سمجھتے تھے کہ بی مخص صحیح راہ سے بعثک گیا ہے نہ اس کے پاس مال ہے نہ جتھہ ہے اس کے قلبہ کیے حاصل ہوسکتا ہے اس لئے آخر سورة میں فرمایا:۔

قُلُ هُوَ الرَّحُمْنُ امَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعُلَمُونَ مَنُ هُوَ فِي ضَلْلِ مُّبِين (٣٠)

مطلب یہ کہ وہ خدا جس نے بیہ سلسلہ قائم کیا ہے جس نے بیر قرآن اتارا ہے اور بیہ رسول بھیجا ہے وہ رحمٰن ہے۔ اپنی جن ضروریات کا مہیا کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہوتا ہے وہ ضروریات وہ خود اس کے لئے مہیا کردیتا ہے اس بیشکہ ہمارے پاس غلبہ کے سامان نہیں ہیں مگر اس کے پاس توہیں اور ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ کہ جب اس نے محض اپنی صفت رحمانیت کے ماتحت یہ سلسلہ قائم کیا ہے تو اس کی مدد بھی کرے گا۔ فرمایا:۔

قُلُ اَرَءَ يتُمُ إِنُ اَصُبَحَ مَاثُكُمُ غَوْرًا فَمَنُ يَّا تِيُكُمُ بِمَاءٍ مَّعِينِ (٣١)

اے رسول انہیں کہہ بتاؤ تو سبی اگر تمہارا پانی سطح زمین سے بہت نیچے ار جائے تو تمہیں سطح زمین پر بہنے والا تازہ پانی کون لا کر دے گا۔

مطلب یہ کہ قرآن کی صورت میں اترنے والے آسانی پانی کا زمین میں جگہ پالیتا یا بہ الفاظ دیگر شروع سورۃ میں ذکور روحانی بادشاہت کا قائم ہوجانا تو ایک امریقین ہے۔ ایک ون آئے گا کہ تم خود بھی اے تبول کرلو مے لیکن اس کے بعد کہ تم اے اپنا پانی لیمن اپنے لئے ذریعہ حیات یقین کرنے لگو مے تمہارا یہ پانی سطح زمین سے بہت نیچ چلا جائے گا یعنی تم میں اور اس

میں ہُفد داقع ہوجائے گا۔ تم خود بی بتاؤ کہ اس وقت کون تہمیں سطح زمین پر بہنے والا تازہ پانی لا کر دے گا۔ مطلب سے کہ اِس وقت تو تم اِس غلط فہمی میں جتلا ہو کہ سے آسانی پانی زمین میں جگہ بی نہیں پاسکتا اور اُس وقت تم اِس غلط فہمی میں ہوگے کہ تم ازخود اے سطح زمین پر بہنے والے چشمہ کی صورت پر لا سکتے ہو۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بلکہ خدائے رحمٰن بی ایسا سامان کرے تو گرے۔ بلکہ وہ ضرور اس کا سامان کرے گا کیونکہ اس کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے اگر اس کی منشاء سے نہ ہوتی کہ آئندہ بھی نی آدم کی روحانی زندگی کے لئے بہی پانی کام دے تو وہ اس کی منشاء سے نہ ہوتی کہ آئندہ بھی نی آدم کی روحانی زندگی کے لئے بہی پانی کام دے تو وہ اسے خشک کر دیتا غور آگرنے پر اکتفا نہ کرتا۔

==========

#### اسلام کے متعقبل کے متعلق تین عظیم الثان پیشگوئیاں

پس اس آیت میں تعلیم الشان پیشگوئیاں کی گئیں۔ پہلی پیشگوئی ہے کہ قرآن کو زمین میں مقبولیت حاصل ہوگی اسلام غالب آئے گا اور وہ روحانی باوشاہت جس کا اس سورة (الملک) کے شروع میں ذکر تھا قائم ہوگ۔ دوسری پیشگوئی ہے کہ اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ قرآن موجود تو ہوگا لیکن مسلمانوں تک کی دسترس سے دور ہوجائے گا لیعنی اس میں اور مسلمانوں میں ہُخد واقع ہوجائے گا یا بہ الفاظ ویگر ہے کہ اس روحانی باوشاہت پر شخف کا زمانہ آجائے گا۔ اور تیسری پیشگوئی ہے کہ خداتھائی اس وقت بھی محمدرسول الشفاظ اور قرآن کریم پر حزف نہیں آئے دے گا بلک اپنی صفیت رحمانیت کے ماتحت ایسے سامان ضرور کردے گا کہ یہ آب حیات پھر چشمہ روال کی صورت سطح زمین پر بہنے گھے اور اس سے استفادہ آسان ہوجائے۔ اور چونکہ ایسا سامان ہمیشہ مامور من اللہ کے ذریعہ ہؤا کرتا ہے اشارہ اس میں ہے ہؤا کہ وہ کی کو گھکٹ گائیڈیگئم بِمآء موجینی سے مراد ہے ہے کہ فَکن کائیڈیگئم بِامَا مِ جَدِیْدِ یعنی اس آئے ماروں کی ندگی کا خور س کی ندگی کا خور س کی ندگی کا خور س کی ندگی کا موجب ہے اور دوسرا روح کی زندگی کا (امام مہدی کا ظہور ص کا کہ اشتراک ہے بی کہ نشا کا کا کہ موجب ہے اور دوسرا روح کی زندگی کا (امام مہدی کا ظہور ص کا اشتراک ہے بیان کے نشا کا کر کا نایہ ہونا محال نہیں کوئلہ ان دونوں میں زندگی کا موجب ہے اور دوسرا روح کی زندگی کا (امام مہدی کا ظہور ص کا سے اس کا اس کے اور دوسرا روح کی زندگی کا (امام مہدی کا ظہور ص کا سے میں اشتراک ہے اور دوسرا روح کی زندگی کا (امام مہدی کا ظہور ص کا سے کا کہ کا کور سے میں اشتراک ہے اور دوسرا روح کی زندگی کا (امام مہدی کا ظہور ص کا کا کی کور سے میں اشتراک ہے۔

#### سورة القلم میں مہدی کا ذکر

سورة الملك كے بعد سورة القلم آتى ہے اس كے شروع ميں ہے۔

نَ وَالُقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ (٢) مَا انْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ (٣)

ن۔ تتم ہے قلم کی ادر اس کی جو وہ لکھتے ہیں (یا لکھیں سے)۔ اپنے رب کی تعمید (وتی) سے (مُتلَبِّس) تو مجنون نہیں۔

مفترین نے 'ن' کوشم میں شامل بھی کیا ہے اور اس سے باہر بھی رکھا ہے۔ ای طرح یہ بھی جائز مانا ہے کہ یہ آخری حرف یہ جائز مانا ہے کہ ن کی نام یا لفظ کا پہلا حرف ہو اور یہ بھی جائز مانا ہے کہ یہ آخری حرف ہو۔ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں قرآنی مقطعات کے بارہ میں بھی بھی موقف اختیار کیا گیا ہے اور اگر ن کوکی نام یا لفظ کا پہلا یا آخری حرف سمجھا جائے تو اس سے بہرحال کوئی ایبا نام یا لفظ بی مراد لیا جاسکتا ہے جس کا سیاق وسباق کلام کے ساتھ ایبا تعلق ہوکہ صرف یہ جان لینے سے کہ اس نام کے شروع یا آخر میں ن آتا ہے۔ ذہن کا انقال اس کی طرف ہو سکے۔

ایا پہلا نام جس کے آخر میں ن آتا ہے اور صرف ای علامت ہے اس کی طرف ذہن جاسکتا ہے بلاشہ رحمٰن ہے کیونکہ سورۃ العلم ہے پہلے سورۃ الملک ہے اور اس کے آخر میں بلکہ اس کی دوسری کی آبھوں میں بھی یہ نام بار بار آیا ہے۔ اور اگر ن کو رحمٰن کا قائم مقام جمیس تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا جس نے قرآن اتارا ہے رحمٰن ہے۔ مطلب یہ کہ کو اس میں شہر نہیں کہ سورۃ سابقہ کے آخر میں ذکور اشارہ کے مطابق ایک زمانہ آئے گا کہ یہ روحانی پانی غیور آ ہو جائیگا اور اس وقت کی اور کی طاقت میں نہیں ہوگا کہ اسے چشمہ روال کی صورت پر لا سے لیے لیکن وہ رحمٰن جو اس کا نازل کرنے والا ہے اپنی صفیف رحمانیت کے ماتحت یعنی سراسر موھب کے طور پر اس وقت اس کے لئے کوئی ایسا سامان کردے گا کہ جس میں انسانی ہاتھ کا دخل نہ ہوتا ہے نہ ہوسکتا ہے یعنی کوئی رسول مبعوث کردے گا۔

\_\_\_\_\_

#### قرآنی علوم کو پھیلانے کیلئے ایک سلطان القلم کے ظہور کی پیشگوئی

ن ' کے بعد بے وَالْقَلَم وَمَا يَسُطُوونَ : جس طرح تيخ خود کھنيس كرتى جو كھ کرتا ہے تیج زن کرتا ہے۔ اس طرح قلم کوئی چیز نہیں اصل چیز صاحب القلم ہوتا ہے۔ پس یہاں دراصل ایک صاحب القلم کو گواہ ٹھمرایا گیا ہے۔ چنانچہ امام رازی اور بعض دوسرے مفترین نے بھی اس جکہ قلم سے صاحب القلم مرادلیا ہے اور یہ جائے تعجب نہیں کیونکہ قرآن کریم میں حذف مضاف كى بي شار مثاليس بير مثلًا فرمايا وسُنكل الْقَرْيَة (بوسف١٢:١١) أَيُ أَهُلَ الْقَرْيَةِ پی اس میں بتایا کہ جب قرآن کی صورت میں اترنے والا یانی غور أ ہوجائے كا اس وقت خداتعالی ایک ایبا صاحب القلم پیدا کردے کا جس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ (بائبل کے الفاظ درخت این مجلوں سے پہیانا جاتا ہے کے مطابق) اس کے کام خود بتادیں مے کہ بی قرآن کا موبود ہے۔ اور (جیبا کہ وَ الْلَقَلَم وَ مَا يَسُطُو وُنَ فرمانے يعني دو چيزوں کی تم کھانے میں اشارہ ہے) اوّل اس کی ذات جو اب قتم میں ندکوراُمور ہر شاحد ہوگی یعنی وہ صرف ایک صاحب القلم نہیں ہوگا بلکہ محدرسول الشعال كى جو بمطابق آيت يا يُعَاالُلا يُنَ الْمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ (الانفال ٢٣٠٨) روماني زعركى بخشَّ والے ہیں تُوت قدسیہ کا جیتا جا گتا جوت بھی ہوگا یا بدالفاظ دیگر بیا کہ وہ آپ کا اُمنی اور آپ عی کے ہاتھوں بے مثال روحانی زندگی بانے والا اور اس طرح امور ندکورہ بر کواہ ہوگا۔ ووسرے کو وہ شروع میں اکیلا ہوگا لیکن خداتعالی اے اکیلا رہے نہیں دے گا بلکہ ایک جماعت بنادے گا اور اس کی اور اس کے ساتھیوں کی تحریر س بھی اُمور ندکورہ بر گواہ ہوں گی۔ بعنی ان کے ذریعہ قرآنی علوم پھر دنیا میں تھیلیں مے پھر ان سے استفادہ آسان ہوجائے گا اور بیا ثابت ہوجائے گا کہ محمرسول الله عليه جنہوں نے اسلام کے غلبہ کے بعد تنزل کی اور تنزل کے بعد دوبارہ غالب آنے کی پیشکوئیاں کیں اور یہ کتاب پیش کی جس میں یہ پیشکوئیاں ہیں وہ مجنون نہیں تھے۔ پھر ساری دنیا کے اصحاب القلم میں سے صرف ایک کا ذکر کرنا اور اس کا کام قرآنی علوم کو دوبارہ چشمہ رواں کی صورت میں زمین پر پھیلا دیتا بیان کرنا بتاتا ہے کہ یہاں کی معمولی صاحب القلم کا

نہیں بلکہ سلطان القلم کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس پیٹگوئی کے موعود حفرت مہدی مسعودعلیہ السلام نے فرمایا:

"الله تعالی نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔" (تذکرہ ص ۴۰۸)

لیکن اس کے بعد مَا یَسُطُرُونَ مِن جَع کا صیغہ لانا بتاتا ہے کہ اس کی اولاد اور اس کے تلبہ میں میں یہ خدمت بجالائیں گے۔

اس جگہ پانی کے غور اُ ہوجائے یعنی سطح زمین ہے دورتک نیج از جائے کے بعد اسے چشہ رواں کی صورت سطح زمین پر لانے کے لئے ایک سلطان القلم کی پیشگوئی کا کیا جانا صاف بتاتا ہے کہ یہاں مسلمانوں میں اُفد ہوجائے گا درنہ اس کے الفاظ محفوظ ہوں گے۔ چئانچہ کے علوم میں اور مسلمانوں میں اُفد ہوجائے گا درنہ اس کے الفاظ محفوظ ہوں گے۔ چئانچہ المخضر تعلیق نے بھی فرایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ''لایئے قسمی مِسن الاسلام اللا اسٹم فو لا اسٹم فو لا کیئے فیصل میں ہوائے اس کے نام کے پھے باتی نہیں رہے گا اور قرآن میں سے سوائے رسم کے پچھ باتی نہیں رہے گا۔ اور جیبا کہ اور بھی لکھا گیا صاحب بحارالانوار امام ابی عبداللہ نے بھی اس جگہ لفظ مسآء کو علم کے لئے کنایہ قرار دیا ہے۔ اور ساحب بحارالانوار امام ابی عبداللہ نے وقت ایے فتنہ کی اصلاح کے لئے جو فقدان علم سے پیدا ہوکی صاحب بیتا ہو کہی صاحب العلم بی کو بیجا جانا جا ہے اور چونکہ نزول قرآن کے وقت بی یہ بتادیا گیا تھا کہ آئندہ علم صاحب العلم بی کو وہ صاحب العلم صاحب القلم بی ہونا چاہے تھا۔ یکی وجہ ہے کہ ان آیات میں اس کی پیشگوئی کی گئی۔

MAI اور ہر چند کہ دعویٰ کے وقت وہ بالکل اکیلا تھا خداتعالیٰ نے اس پیٹگوئی کے عین مطابق اس کو اکیلانہیں رہنے دیا بلکہ ایک جماعت دے دی اور جماعت بھی اسلام کی عظیم الثان علمی خدمات بھا لانے والی۔ چنانچہ اس کے اینے وجود اور پھر اس کی اور اس کے شاگردوں کی تحریرات نے س بات روز روش کی طرح ثابت کردی کہ محمد رسول اللہ علی فعمت وی ہے مُتلَبّس تھے مجنون نہیں (بلکہ نہایت دانشمند) تھے (کیونکہ نور وحی وہیں نازل ہوتا ہے جہاں نورعقل پہلے سے موجود ہو)۔ چر عجيب تربات يه ب كه آنخفرت الله في فرمايا يسخورج المهدى من قرية يقال لها كوعة (بجارالانوار جلد١٣ صغه ١٩) مهدى الربتى سے ظاہر موكا جے كوعة كها جائے گا۔ کے سوع الی جگہ کو کہتے ہیں جس میں آسان کا یانی جمع ہوجاتا ہے اور آ کے لوگ اس یانی سے این کھیتوں کوسیراب کرتے ہیں۔ مجمع المحار جلد اس محمد یر بے إن رجلاً سَسِمِعَ قَالُلاَفِي سَحَابَةٍ اِسِق كَرَعَ فلان أرادَموضِعًا يجتمِعُ فيهِ مَآءُ السّمَآء فَيَسُقِي صاحِبُهُ ذَرُعَهُ يعن ايك آدى نے كى كو بادل كو كتے ہوئے ساكرتو فلال كرعدكوسيراب كر اور مراد اس کی کرعہ سے وہ جگہتی جس میں آسان کا یانی جمع ہوتا تھا پھر اس کا مالک وہاں سے کھیتی کو بلاتا تھا۔ قادیان کی بہتی جہال سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے مسے اور مہدی اور سلطان القلم ہونے کا دعویٰ کیا آیے کے دعویٰ کے وقت ایک الی بہتی تھی کہ اس پر ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے یہ پیشکوئی صادق آتی تھی۔ یعنی اس میں بری بری دھامیں بھی تھیں جن میں

جنگ قادیان کی بتی میں لڑی جائے گی۔ اور دوسری طرف بڑے بڑے علاء باوجود خالفت کے قادیان سے پھوٹے والے علوم پُرا پُرا کر اپی تقریرون اور تحریروں میں پیش کررہے ہیں۔
'ن' کے ایک معنے سنیف کے ہوتے ہیں۔ یہ معنے لیں اور 'ن' کوشم میں شامل کریں تو چونکہ سورۃ سابقہ میں اسلام کے دو دوروں کے متعلق پیشگوئی تھی اس کے مدِنظر ہم کہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کے پہلے دور میں تکوار اور دوسرے دور میں ایک صاحب القلم اور جو پچھ وہ اور اس کے ساتھی یا جو پچھ تمام لکھنے والے لکھیں گے جو اب حم میں خکور امور پر گواہ ہو نگے۔اس سے صاف طاہر ہے کہ اسلام کے دور خانی کا جہاد آلم کا جہاد ہونا مقدر تھا نہ کہ

بارش کا مادی آسانی بانی جمع ہوتا رہتا تھا اور علوم ومعرفت کے مجازی و روحانی بانی کے ذخائر تواب

بھی ہیں بلکہ ای بناء پر ایک طرف عیسائی مناد تھلم تھلم اعتراف کر چکے ہیں کہ اسلام ادر مسجیت کی

سیف کا۔ چنانچہ حضرت نی کریم علاقے نے مہدی کے بارہ میں یہ پیٹلوئی فرمائی کہ قصنے الْحَرُبُ ایک وقت میں جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی۔ ایک دوسری اوارت میں وَیَدَ خَدُ این ہتھیار ڈال دے گی۔ ایک دوسری روایت میں وَیَدِ خَدُ اِن کُور بَ کے الفاظ ہیں۔ (بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیلی ابن مریم) یعنی یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کردے گا۔ اس کی طرف توجہ ولاتے ہوئے حضرت مہدی موعود نے بھی فرمانا ہے

کوں بھولتے ہوتم '' یَسضَعُ الْسَحُونُ '' کی خبر کی اللہ کو اللہ کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر

اسلام کے دورِ اوّل کے پہلے ۵۰ سال اور دورِ ثانی کے پہلے ۱۰ سلام کے دورِ اوّل کے پہلے ۱۰۰ سال میں عظیم ترقیات کی پیشگوئی

عربی میں حروف کی عددی قیت بھی ہوتی ہے۔ ن کے اعداد بحماب عمل من جی اور القلم کے اعداد ۱۲۰۱۔ چونکہ تحریر کا ذکر وَ مَا یَسْطُو وُ نَ مِن الگ آگیا ہے اس لئے اگر ہم ن سے اس کی عددی قیمت کی طرف اشارہ اس کی عددی قیمت کی طرف اشارہ مراد لیا جاسکتا ہے۔ اس اعتبار سے ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کے دورِ اوّل کے پہلے ۵۰ مال اور دورِ ثانی کے پہلے ۱۲۰ سال اور جو کچھ ان ادوار کے متعلق لکھنے والے لکھیں گے وہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ محمد رسول اللہ علیات جنہوں نے غلبہ اسلام کے متعلق فدکورہ پیشکو کیاں کیں مجنون نہیں متے بلکہ نہایت درجہ زیرک اور باخدا انسان تھے۔

عظیم الثان بادشاہوں کے حلقہ بگوش احمدیت ہونیکی پیشگوئی

چونکہ 'ن' کی عددی قیت کے مطابق جو ۵۰ ہے اسلام کے دور اوّل کے ہملے ہیاں سال میں اسلام دُور دُور ہمل گیا تھا ادر اس کی عظیم الثان سلطنتیں قائم ہوگئ تھیں۔ اس لئے القلم کی عددی قیمت کے لحاظ سے جو ۱۰۱ ہے اس کی قسم کھانے میں بید پیٹیگوئی تھی کہ اسلام کے دور ان عددی قیمت کے لحاظ سے جو ۱۰۱ ہے اس کی قسم کھانے میں بید پیٹیگوئی تھی کہ اسلام کے دور عانی السلام کا دور ہے (یعنی بھی دور جو اب گزر رہا ہے اور جس کے ابھی صرف سوسال میتے ہیں) ۲۰۱ سال کے اندر احمہت کو دور دراز کے ممالک تک غلبہ عاصل ہوچکا

ہوگا اور بہت ی عظیم الثان بادشاہتیں احمدیت میں داخل ہوچکی ہوں گی۔ راستہ میں اہلاء آسکتے ہیں مصائب کی آندھیاں چل سکتی ہیں اموال و نفوس کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ لیکن آسان کے نوھنے مُل نہیں سکتے ع

ہے یہ تقدیر خدادند کی تقدیروں سے اللہ اللہ اللہ کے مطابق حفرت خلیفۃ اللہ اللہ کا یہ اعلان تھا کہ احمہ یت کی دوسری صدی غلبہ اسلام کی صدی ہوگ۔ چنانچہ صرف ایک دو سالوں میں کروڑوں لوگوں کے داخلِ احمہ یت ہونے ہے اس کے واضح آٹار نظر آنے گئے ہیں۔

حضرت مہدی موجود کو الہام ہؤا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے پرکت ڈھونڈیں گے۔ اور آپ نے فرمایا عالم کشف میں مجھے وہ بادشاہ دکھلائے جو گھوڑوں پر سوار تنے اور کہا گیا ''یہ وہ بیں جو اپنی گرونوں پر تیری اطاعت کا جوا اٹھا کیں گے اور خدا انہیں برکت دے گا (تجلیات الہیم اس) ایک رویا میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان میں سے بعض اس ملک میں سے ہول کے بعض بلاد شام میں سے بعض روم میں سے اور بعض ان بلاد میں سے جنہیں آپ پچانے نہیں اور پھر حضرت غیب سے آواز آئی ''یہ وہ بیں جو تیری تھدیق کریں گے اور تھی پر درود بھیجیں گے اور میں تجھے برکت یہ برکت دول گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت یا کیں گا۔'' (تذکرہ میں ا)

#### یا جوج ماجوج کے دنیا پر محیط ہوجانے کی پیشگوئی

رف ن کے معنے حوت کے بھی ہوتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ اس سے مراد وہ مچھلی ہے جس کا سر مشرق میں اور دُم مغرب میں ہے۔ ن سے بد مراد لیں تو اس میں دخالی اقوام کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس طرح ن کا حلقہ اس کے نقطہ کے گرد محیط ہوجاتا ہے اور صرف ایک طرف سے اس کا منہ کھلا ہوتا ہے اس طرح ایک زمانہ آئے گا کہ سمندروں میں بسنے والی اقوام ساری دنیا پر محیط ہوجائیں گی اور ان کی گرفت سے فی نظنے کا مرف ایک راستہ ہوگا اور وہ اسلام کا راستہ ہوگا۔ اس وقت خداتعالی ایک عظیم صاحب القام کو پیدا

کرے گا۔ اور اس صاحب القلم کا اپنا مظدس وجود اور جو کچھ وہ اور اس کے ساتھی لکھیں گے وہ جوابِقتم میں ذکور اُمور کوحق ثابت کردیں گے۔

ظاہر ہے کہ خداتعالیٰ کا ان اقوام کے دنیا پر محیط ہوجانے کا ذکر کرنا اور اس کے ساتھ ایک صاحب القلم کے پیدا کئے جانے کی پیٹگوئی کرنا دراصل یہ بتانا تھا کہ یہ قویمی اسلام پر علمی رنگ میں حملہ آور ہوں گی۔ مسلمان ازخود ان کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے اس لئے خدا تعالیٰ اپنی طرف سے ایک شخص کو علوم لدنی سے بہرہ ور کر کے کھڑا کرے گا اور وہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ اور ان کو مغلوب کر دے گا۔ پس اس اعتبار سے بھی ان آیات میں ایک مسے اور مہدی کی پیشگوئی کی میں گئی۔

بہر صورت سورۃ الملک میں اسلام کی روحانی بادشاہت کے قائم ہونے کی خبر دینے کے بعد یہ بتایا کیا تھا کہ قرآن کی صورت میں اترنے والا روحانی پانی زمین میں جگہ تو پالے گالیکن اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ یہ غور آ ہوجائے گا گر خداتعالی پھر اسے سطح زمین پر لانے کا سامان کرے گا اور سورۃ القلم کے شروع میں بتایا کیا کہ یہ پیٹیگوئیاں کرنے والے محمد رسول اللہ میں جنون نہیں ہیں۔ جس کے ثبوت میں منجملہ دوسری بہت کی پیٹیگوئیوں کے ایک پیٹیگوئی یہ کی سامت کی پیٹیگوئیوں کے ایک پیٹیگوئی یہ کی سامت کی پیٹیگوئی میاحب القلم کو پیدا کرے گا جو اس بانی کے غور آ ہوجائے کے وقت خداتعالی ایک عظیم صاحب القلم کو پیدا کرے گا جو اس آب حیات کو پھر سطح زمین پر چشمہ رواں کی صورت بہائے گا اور اسلام کو ادیانِ باطلہ پر عالب کردے گا۔

زول قرآن کے زمانہ میں ان پیشگوئیوں پر یقین اس سے ہوسکتا تھا کہ انہی آیات میں اسلام کے دور اوّل کے بارہ میں بھی غلبہ اسلام کی بنیاد بننے والے ایک عظیم واقعہ کی پیشگوئی کی میں تھی جس کا پورا ہونا اس بات پر گواہ بننے والا تھا کہ دوسری پیشگوئیاں بھی جو ان آیات میں کی میں یقینا پوری ہوں گی۔

سورۃ القلم کی اگلی آیات میں خداتعالی نے حضرت نی کریم علی کے کو ان باتوں ہے جو آسانی بادشاہت کے قیام میں روک بن سیس تھیں پرہیز کرنے کا تھم دیا اور اس کے بعد پہلے اصحاب الجئة کی ایک تمثیل بیان کر کے سمجھایا کہ ملّہ والے مسلسل مخلف قسم کے عذابوں کا شکار ہوں کے جس کی وجہ سے بالآخر ان کی آنھیں کھلیں گی اور وہ ایمان لے آئیں گے اور پھر بہود کے

متعلق بتایا کہ وہ جتلائے عذاب ہونے پر بھی ایمان نہیں لائیں کے اور آخر میں یہ بتایا کہ ان دونوں کو تدریجا ان کے اس موجودہ انجام کی طرف لے جایا جائے گا۔ ان سب پیٹیگو یکوں کی تفصیل انشااللہ کتاب مخزن معارف کی متعلقہ جلد میں لطے گی۔

#### سورة الحاقة مين مهدى موعودٌ كا ذكر

سورۃ القلم کے بعد سورۃ الحاقہ آئی ہے اس کے شروع میں خداتعالیٰ نے ان باتوں کو (جن کا اوپر ذکر ہؤا) ہوکر رہنے والی باتیں قرار دیا اور پھر حسک این عن المغیو کے پرابیہ میں مشرکین مکہ اور یہود پر آنے والے عذابوں کی نوعیت بیان کی اور بتایا کہ ان کے بعد مشرکین میں کے کوئی دیکھنے کوئیس ملے گا اور یہود بھی ایسے عذاب میں جتلا ہوں گے جو بڑھتا ہی چلا جائے گا (آیات ۲:۲۹ تا ۱۱) ظاہر ہے کہ ان قوموں کا اس طرح عذاب اور ہلاکت کی طرف لے جایا جانا قرآن ہے دور رہنے ہی کی وجہ سے ہونا تھا اور چونکہ اس سے پہلے یعنی سورۃ الملک کی آخری آن سے دور رہنے ہی کی وجہ سے ہونا تھا اور چونکہ اس سے پہلے یعنی سورۃ الملک کی آخری اس نے فیل اِن اَصْبَعَ مَآ اُو کُمُ عَوْداً میں بیخر دی گئی تھی کہ غلبہ کے بعد اسلام پرضعف کا بھی ایک زمانہ آنے والا ہے۔ جب کہ قرآن اور مسلمانوں میں بُعد واقع ہوجائے گا اس لئے اس موقعہ پر خدا سے ڈرنے والے مومنوں کے دل میں لابحالہ بیسوال پیدا ہونا تھا کہ جب بیصورت میں ازنے والا آسانی پانی غسوراً ہوجائے گا (جس کے نتیجہ میں معصیت و گناہ کے ایک طوفانِ عظیم کا بر پا ہونا لازی بات ہے) اس وقت ان کے بچاؤ کی کیا مورت ہوگی۔ ہرچند کہ اس کا جواب آیت تی وَ وَالْمَالَمِ مِنْ مَالَمُ مُنْ مُنْ اللّٰ ہو مَا کہ کرنا فاکدہ عاصل کرنے اور کچھ زائد ہاتیں بتانے کے لئے فرمایا:۔

إِنَّا لَـمَّا طَـغَا الْمَآءُ حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ(١٢) لِنَجُعَلَهَا لَكُمْ تَذُكِرَةً وُتَعِيَهَآ أُذُنْ وُاعِيَةً (١٣)

یقیناً جب یانی میں طغیانی آئی ہم نے تہیں ایک مسلسل روال دوال رہے والی (کشتی) میں اُٹھا لیا تاکہ اسے تہارے لئے یاد دہانی بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ یاد رکھنا چاہے کہ لفظ طَفا کے معنی حدے گر رجانے کے ہیں جو افراط کی طرف ہمی ہو سکن ہے اور تفریط کی طرف ہمی (جیسا کہ الرحٰن ۹:۵۵ میں) اور جہاں مادی پانی کا افراط اس کا طَفا ہے اور چونکہ سورۃ الملک کی محولہ بالا آیت میں طَفا ہے وہاں روحانی پانی کی تفریط اس کا طَفا ہے اور چونکہ سورۃ الملک کی محولہ بالا آیت میں قرآن کی صورت میں اتر نے والے روحانی پانی کے غور ا ہوجانے یعنی اس کی تفریط کا ذکر کیا تھا اور اس کے بتیجہ میں معصیت و گناہ کے ایک طوفان کا برپا ہونا لازی تھا جس کے متعلق بیسوال پیدا ہوتا تھا کہ اس وقت مومنوں کے بیخے کی کیا صورت ہوگی اس لئے اس سوال کے جواب میں پانی کے طَف می کا ذکر کیا اور اس طرح اس آیت کے سورۃ الملک کی اس آیت سے ربط کی طرف میں اشارہ کردیا۔ چنانچہ آگے لِنَ جُو عَلَهَا لَکُمْ لَذُ کِرَةً کے الفاظ لا کر بتایا کہ پچھ پہلے کوئی بات کی طرف کوئی بات کی گئی تھی۔ درمیان میں اور مضمون آگیا تھا اور یہاں سے پھر اس پہلی بات کی طرف کلام کا رُخ پھیر کر اس کی وجہ بتائی گئی ہے اور اس کے بعد و تَسَعِیَهَا اُذُنْ وَ اعِیَة کے الفاظ کی منا کہ بی اس کی وہ بتائی گئی ہے اور اس کے بعد و تَسَعِیَهَا اُذُنْ وَ اعِیَة کے الفاظ کی منا کی بی اس کی دو بات ہے بھی آئندہ سے تعلق رکھنے والی بات۔

پس اس جگہ یہ آیت إنّا كَمّا طَغَا الْمَآءُ رَهَ كَر ضراتعالیٰ نے مومنوں كوتسلی ولائی كہ بینک ایک زمانہ میں مسلمان بگڑ جائیں گے اور آیت قُلُ اَرْنیْتُمُ إِن اَصْبَحَ مَآوُ كُمُ غَوُراً بینک ایک زمانہ میں مسلمان بگڑ جائیں گے اور آیت قُلُ اَرْنیْتُمُ إِن اَصْبَحَ مَآوُ كُمُ غَوُراً بینک این زمانہ میں ایک ہُغد واقع ہوجائے گا جسکے نتیجہ میں معصیت وگناہ کے طوفان کا برپا ہونا لازی بات ہے لیکن تم مایوس نہ ہونا خداتعالی اس وقت بھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ بلکہ جس طرح اس نے ایک گزشتہ زمانہ میں اس وقت جب پانی حد سے گزر کیا تھا تم کو الجاربہ یعنی کشی نوح میں اُٹھا لیا تھا اُسی طرح اس آئندہ برپا ہونے والے طوفانِ معصیت وگناہ میں بھی وہ تم کو ایک جاربہ میں اُٹھا لے گا۔

آئندہ زمانہ میں ایک نوح کے مبعوث ہونے اور اسکے ہاتھ اسکے ایک روحانی کشتی کے تیار کئے جانیکی پیشگوئی

یاد رکھنا چاہیے کہ منقولہ بالا آیت کے لفظ جاریہ پر ال آیا ہؤا ہے جو تخصیص کا مغہوم پیدا کرتا ہے اور کشتی نوح کی خصوصیات میں سے مہلی خصوصیت میتھی کہ وہ ''الواح'' اور ''دسر'' سے نی ہوئی تھی (القر ۱۳:۵۳) اور چونکہ اس وقت کا طوفان مادی تھا اسلئے وہ الواح ودسر بھی مادی جی

تھے۔ اور اس کی دوسری خصوصیت بہتھی کہ اسے حضرت نوٹے نے وجی اللی کے ماتحت بناما تھا (حوداا:۳۸) ـ اور تيسري خصوصيت بهتمي كه وه خداكي حفاظت مين تقي (القمر ١٥:٥٠) ـ اور چوشي خصوصیت یہ تھی کہ اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہوتا ''بسم اللہ'' کے ساتھ تھا (حوداا:۲۲)۔ اور مانیوس خصوصیت بہتمی کہ خدا تعالی نے اے ایک آیت بنایا تھا (العنکبوت ۱۲:۲۹)۔ اور چمٹی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہاڑ جیسی موجوں میں سے سلامتی کے ساتھ گزرتی چلی جاتی تھی (مود الاسالی اور ساتوس خصوصیت بہتھی کہ جب طوفان تھا وہ ایک بلند مقام پر مغبوطی سے قائم ہو چکی تھی (حود ۱۱:۵۸)۔ پس اس میں بتایا کہ آنے والے طوفان سے بچانے کے لئے بھی خداتعالی تمبارے لئے ایک کھتی مہا کرے گا جو الواح ودسر سے معنوع ہوگی (لیکن چونکہ وہ طوفان معصیت و کناہ کا طوفان ہوگا اس لئے ظاہر ہے کہ وہ الواح ودسر بھی روحانی ہوں مے ) اور اس کشتی کو بھی ایک نوح ہی تیار کرے گا اور وجی اللی کے ماتحت تیار کرے گا اور وہ بھی خدا کی حفاظت میں ہوگی۔ اس کے راستہ میں بہاڑ جیسی عظیم روکیں آئیں گی لیکن وہ ان سے بخیریت گزر جائے گی۔ وہ خدا کا ایک مجسم نثان ہوگی اور شروع سے آخر تک اس کے ساتھ ''بسم اللہ'' کا تعلق ہوگا اور ندکورہ طوفان کے تقمنے تک وہ ایک بلند مقام پر معبوطی سے قائم ہوچکی ہوگی۔ اس میں صراحت سے یہ پیٹکوئی کی گئی کہ آئندہ زمانہ میں جب بشمولیت مسلمانوں کے تمام انسانوں اور قرآن میں ہُخد واقع ہوجانے کی وجہ سے ایک عالمگیر طوفان معصیت و کناہ بریا ہوگا اس وقت خداتعالی ایک نوح کومبعوث کرے گا اور اپنی وجی کے ماتحت اس کے ہاتھ سے ایک روحانی کشتی تیار کروائے گا۔ اور چونکہ اس سے پہلے اُسی زمانہ کے متعلق ایک "سلطان القلم" کے مبعوث کئے جانے کی پیٹکوئی کی کئی ہے اس لئے اس میں دراصل یہ اشارہ کیا حمیا کہ موعود ''سلطان القلم'' کا ایک نام نوح بھی ہوگا۔

چنانچہ ایبا ہی ہؤا کہ خدا تعالی نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی کومبعوث کیا۔
انہیں سلطان القلم قرار دیا اور نوح بھی ان کا بام رکھا اور ان کے ہاتھ سے اپنی وحی کے ماتحت
ایک کشتی تیار کروائی جو روحانی الواح ودُسَر سے تیار ہوئی کیونکہ اسے قرآن کریم کی واضح ہدایات
کو (جنہیں الواح الہدیٰ کہنا جا ہے) دلائل وہراہین کی میخوں کے ساتھ جوڑ کر بنایا گیا تھا اس کشتی
کی (جونوح وقت کے الفاظ میں خالص اسلام کی کشتی تھی) ابتداء بھی بسم اللہ سے تھی اور انتہا بھی

بہم اللہ سے بلکہ ہمیشہ بی اس کے ساتھ بہم اللہ کا تعلق رہا کیونکہ اس کی اصل قرآن کریم ہے جس کی ہرسورۃ کے شروع میں ''بہم اللہ' کے الفاظ آتے ہیں اور جس کی تعلیم کا لب لباب اللہ بی اللہ ہے۔ اس کشتی کی راہ میں پہاڑوں جیسی بڑی بڑی رکاوٹیس آئیں گریہ ان میں سے سلامتی کے ساتھ گزرتی گئی اور گزرتی چلی جاتی ہے۔ یہ کشتی خداتعالیٰ کی ایک مجسم'' آیت' ہے اور اس کے ساتھ گزرتی گئی ہوائی ہے۔ یہ کشتی خداتعالیٰ کی ایک مجسم'' آیت کے اور اس کے متعن تک یہ ایک بلند مقام پر مضوطی سے قائم ہوجائے کیونکہ اس کے ضناع کو خداتعالیٰ نے اس کے مبعوث ہونے سے بھی قبل بطور پیشگوئی کے الہانا فرمایا تھا رہم

وقب تو نزد یک رسیدوپائے محمیال برمنار بلند ترمکم أفاد

### اس زمانہ کی کشتی نوح سے مراد خالص اسلام کی کشتی

یہ باتیں جو اوپر بیان کی گئیں ذوتی نہیں بلکہ ان پیٹکوئیوں کے مصداق حضرت مرزا غلام احمصاحب قادیائی کو خداتعالی نے اپنے الہام سے یہ ذکورہ نام دیئے اور آپ نے خود فرمایا:

"اس (خدا) نے سلسلہ کے قائم کرنے کے وقت جمعے فرمایا کہ زمیں میں طوفان ضلالت بر پا ہے تو اس طوفان کے وقت یہ گئی تیار کر جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے بچایا جائے گا اور جو انکار میں رہے گا اس کے لئے موت در پیش ہے۔" (فتح اسلام سمس)

نيز فرمايا:-

"اس طوفان کے وقت خداتعالی نے اس عاجز کو مامور کیا اور فرمایا و اصنع الْفُلُک باغیننا و و خینا یعن تو ہارے کم سے اور ہاری آکھوں کے سامنے کشی تیار کر۔ اس کشی کو اس طوفان سے پھر خطرہ نہ ہوگا اور خدا کا ہاتھ اس پر ہوگا۔ سو وہ خالص اسلام کی کشتی کی ہے جس پرسوار ہونے کے لئے میں لوگوں کو بلاتا ہوں۔"

( آئينه كمالات اسلام ص ٢٣١ ماشيه )

حضور نے جو اس کشی کو'' خالص اسلام کی کشی'' قرار دیا ای کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہاں سفینہ کے عام لفظ کی جگہ جاریہ کا لفظ رکھا گیا کیونکہ اس لفظ میں تیزی کے ساتھ چلنے اور جاری رہنے یعنی Continuity کا منہوم پایا جاتا ہے۔ اور اسلام نے رہتی دنیا تک چلتے چلے جاتا ہے۔

پس بہ لفظ رکھ کر خداتعالی نے بتایا کہ بیٹک سورۃ الحافلہ بی کی آیات و جَآ ءَ فِوْ عَوْنُ وَ مَنْ قَبُلَهُ وَ الْمُوُ تَفِکُتُ بِالْحَاطِئَةِ فَعَصَوُ ا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاَحَدَهُمْ اَحُدَةً رَّابِيةً وَ مَنْ قَبُلَهُ وَ الْمُو تَفِکُ بِالْحَاطِئَةِ فَعَصَوُ ا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاَحَدَهُمْ اَحُدَةً رَّابِيةً (ابناہ:۱۹) کے مطابق جب بھی لوگ خطاکار ہوجاتے رہے ہیں خدا تعالی ان کی طرف اپنا رسول بھیجتا رہا ہے۔لین جو ہدایت وہ رسول لے کر آتے تھے وہ دائی ہدایت نہیں ہوتی تھی (حتی کہ حضرت نوح کی شریعت بھی صرف ہزار سال تک کے لئے تھی لیکن محمدسول الشافی جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ دائی ہدایت ہے اس لئے آئندہ جو رسول آئے گا وہ ای جاریہ پر لوگوں کو سوار کرائے گا۔ پس اس کا روحانی کشتی بنانا اسلام کو غیر اسلامی عناصر سے پاک کرکے خالص شکل میں چیش کرنا ہوگا نہ کہ کی الگ دین کی راہ دکھانا۔

بہر صورت جب یہ بتایا کہ اسلام کے ضعف کے زمانہ میں لیعنی اس وقت جب قرآن کریم کی صورت میں اتر نے والا روحانی پانی غور ا ہو جائے گالین سطح زمین سے بہت دور نیچ اتر جائے گا اس وقت خداتعالی اپنی صفت رحمانیت کے ماتحت ایک عظیم صاحب القلم کو پیدا کرے گا تا اس آب حیات کو پھر سے چشمہ رواں کی صورت سطح زمین پر لے آئے اور وہ اس صاحب القلم کو اکیلانہیں رہنے دے گا بلکہ ایک جماعت بنا دے گا اور نیز یہ بتایا کہ اس آسانی پانی کے غوراً ہوجانے کے نتیجہ میں جو طوفان معصیت وگناہ برپا ہونے والا ہے اس کے برپا ہونے کے وقت خداتعالی مومنوں کو بچانے کے لئے اپنا الہام کے ماتحت ایک شتی تیار کروائے گا۔ تو اس پرسوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا اس صاحب القلم کے جونورج وقت بھی ہوگا آنے کے ساتھ بی اسلام کو بیا میں برچا ہو اس کے برفورج وقت بھی ہوگا آنے کے ساتھ بی اسلام کو فات اس ہوجائے گا یا اس پر پچھ وقت گے گا اور اگر وقت گے گا تو پھر یہ غلبہ کب اور کیے فات ہوگا۔ آگے اس کا جواب ہے

===========

### اسلام کا عالمگیر غلبہ عالمگیر ایٹی جنگ سے وابستہ ہے

فرمایا:-

فَاذَا نُفِخَ فِى الصَّورِ نَفُخَةٌ وَّاحِدَةٌ (١٣) وَ حُمِلَتِ الْآرُضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةٌ وَّاحِدَةٌ (١٥) فَيَوُمَئِدٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٢)

مجر جب ایکا یک (جنگ کا) بگل بجایا جائے گا۔ اور زمین اور پہاڑ اُٹھائے جاکیں گے۔ مجر یکبارگی کلڑے کلڑے کر دیئے جاکیں گے۔ تو اس دن واقعہ ہونے والی موجودہ بات واقع ہوجائے گی۔

لفظ المسطورِ صورة كى جمع ہوادر اس كمعنى اس بكل كم بي جو جنگ كے وقت بجايا جاتا ہے۔ پس نُد فِي الصورِ سے نفوس ميں نى روح كا پھونكا جاتا ہمى مراد ہوسكتا ہے اور الشكر کشى كيا جاتا ہمى مراد ہوسكتا ہے۔

سورۃ الواقعہ کے شروع میں ہے اِذَاوَ قَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَیْسَ لِوَ قُعَتِهَا کَاذِبَةٌ (جب واقعہ ہونے والی موجودہ بات واقع ہوجائے گی تو اس کے واقعہ ہونے کو کوئی جمٹلانیں سکے گا۔)

اس سے ظاہر ہے کہ الواقعہ سے کوئی الی چیز مراد ہے کہ گو خود اس چیز کو جمٹلانے والے تو اس کے واقعہ ہوجانے کو جمٹلانے والا کوئی نہیں ہوسکا کے واقع ہو جانے پر بھی ہونے ہے۔ لیکن اس کے واقعہ ہوجانے کو جمٹلانے والا کوئی نہیں ہوسکا تھا۔ لہذا الواقعہ سے غلبہ اسلام مراد ہے۔ پس ان آ یموں میں بتایا گیا کہ جب وہ روحانی کشتی جس کا اُوپر ذکر ہوا بن چکے گی تو پچھ عرصہ کے بعد لیمن اس کشتی میں سوار ہونے والوں کو اس میں سوار ہونے کا موقعہ طنے اور دوسرول پر اتمام جُبت ہوجانے کے بعد اچا تک ایک جنگ کا بگل بجایا جائے گا اور زمین اور بہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا کر کھڑے کھڑے کر دیئے جا کیں گے اور اس کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔

پہاڑوں اور زمین کا اپنی جگہ سے افعایا جانا یا تو ان کے نیچے دھا کہ ہونے سے ممکن ہے یا ان کے اوپر خلا واقع ہوجانے سے جس کے نتیجہ میں یہ اوپر Suck کرلئے بینی تھینچ لئے جائیں۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اوّل وہ جنگ اچا تک ہوگی دوسرے وہ ایسے ہتھیاروں ہے ہوگ جو زمین کے بڑے بڑے حضوں بلکہ بہاڑوں تک کو اپی جگہ ہے اُٹھا اُٹھا کر گئزے مکزے کردیں گے۔ فاہر ہے کہ یہ باتیں اس زمانہ کے ایٹی ہتھیاروں کے ذریعہ ممکن ہوچی ہیں۔ لیکن اس میں اس زمانہ کی متوقع ایٹی جگ بی کو چھ ہیں۔ لیکن اس میں اس زمانہ کی متوقع ایٹی جگ بی کی پیشگوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس جنگ کا آخری ون عالمگیر غلبہ اسلام کا پہلا دل بیٹھوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس جنگ کا آخری ون عالمگیر غلبہ اسلام کا پہلا دل ہوگا۔ یعنی لوگوں کا افوائنا اسلام میں داخل ہوتا اس کے بعد شروع ہوگا۔ چنانچہ کو ان آیات سے استدلال کر کے تو نہیں لیکن یوں حضرت خلیقہ آسے الثالث نے بھی اپنے ایک سنر یورپ میں بالکل یکی بات بیان فرمائی تھی دیکھیں کا بچہ ایک حرف اختاہ۔ بہرحال فیکو میٹ پر وگھیت بالکل یکی بات بیان فرمائی تھی دیکھیں کا بچہ ایک حرف اختاہ۔ بہرحال فیکو میٹ پر وگھیت ۔ الگل یکی بات بیان فرمائی تھی دیکھیں کا بچہ ایک حرف اختاہ۔ بہرحال فیکو میٹ پر وگھیت ۔ الگل یکی بات بیان فرمائی تھی دیکھیں کا بچہ ایک حرف اختاہ۔ بہرحال فیکو میٹ پر وگھیں کا بھی ایک بعد ہے:۔

وَانُشَـقَّـتِ السَّمَآءُ فَهِى يَوُمَثِلْ وَّاهِيَةٌ (١٤) وَالْمَلَكُ عَـلْى اَرُجَآءِ هَـا وَيَـحُـمِلُ عَرُشَ رَبِّكَ فَوُقَهُمُ يَوُمَثِلْ ثَمْنِيَةٌ (١٨)

اور آسان بھٹ جائے گا سواس دن وہ بودا (ٹابت) ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں کے اور اس دن تیرے رب کے عرش کو (آٹھ) اُٹھائے ہوئے ہوں گے۔

یہاں آسان کے میٹنے کا ذکر پہلے ہے اور بودا ہونے کا بعد میں لبندا مرادیہ ہے کہ اس دن اس کا بودا ہونا ظاہر ہو جائے گا۔

=========

# یہ پیشگوئی کہ آخری زمانہ میں مہدی موعود اور اسکے سات خلیفوں کے ذریعہ شانِ خداوندی کا ظہور ہوگا

ال سے پہلے سورۃ رہمٰن میں اسلام کے روحانی نظام کو'' السسمَاءُ'' سے تعبیر کیا کیا ہے۔ ہماں السسمَاءُ '' کے تعبیر کیا کیا ہے۔ ہماں السسمَاءُ کے اور خداتعالیٰ کے درمیان حاکل ہو رہا ہوگا اور بتایا یہ گیا ہے کہ غلبہ اسلام کے ذکورہ وقت کے آنے پر اس فدہب کا پردہ چاک ہوجائے گا اور کو اس سے پہلے اس میں بردی قوت وصلابت نظر آتی ہوگی مر اس وقت

وہ بودا ثابت ہوگا بعنی نہایت آسانی سے مکڑے مکڑے ہوجائے گا (حضرت المسلح الموعود فے اس آیت کے تحت فرمایا اس وقت کا روحانی نظام درہم برہم ہوچکا ہوگا۔ الفضل ۲۰مرمارچ ۱۹۲۸)۔ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآءِ هَمْ اور فرشت اس ك كنارول ير مول محديني ادهرجمول نهد یا غراہب وتو ہات کا بردہ جاک ہوگا اُدھر فرشتے جو گویا یاس بی موجود ہول کے دلول میں اسلام ے حق میں تحریک کرنا شروع کردیں مے اور ان کو اس کی طرف لے آئیں مے۔ چنانچہ حضرت خلعة أسطى الثاني نے فرماما "فرشت اس لئے آسان کے کناروں پر کھڑے نہ ہول مے کہ درمیان میں کمڑا رہنے کی جگہ نہ رہے گی بلکہ اس لئے کہ دوبارہ اس نظام کو قائم کریں۔' (الفضل ۲۰ مارچ (١٩٢٨) ـ وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ ثَمَانِيَة اورا \_ مُحرًّا الى وتت لِعِي ال زمانہ میں تیرے رب کے عرش کو (جس سے اسلام بھی مراد ہوسکتا ہے کہ بادشاہوں کے عرش کی طرح بہ بھی خداتعالیٰ کی جلالی و جمالی صفات کی جلوہ گاہ ہے) آٹھ اُٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خداتعالیٰ کی بنیادی صفات جو قرآن کریم میں بیان ہوئیں جار ہیں اور ہرصفت کے اظہار پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ پس یہ جو فرمایا کہ اس دن خدا کے عرش کو آٹھ اُٹھائے ہوئے ہوں گے تو اگر بیہ آٹھ فرشتے ہوں تو اس ہے مراد یہ ہوگی کہ اس دن خداتعالیٰ کی ان صفات اربعہ کا دوہرا ظہور ہوگا (ایک مادی رنگ میں اور ایک روحانی رنگ میں) اور اگر انبان مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت دین اسلام کی سربلندی کا سبرا آٹھ وجودوں کے سر ہوگا۔ اور چونکہ مبدی موعود کا کام جو خدا نے انہیں سونیا یہ تھا کہ یُسٹھی اللِّدینَ وَیُقِینُمُ الشُّویْعَةَ وہ دین کو زندہ کریکا اور شریعت کو قائم کرے گا اس لئے وہ آٹھ مہدی اور اس کے خلیے ہی ہوسکتے ہی۔ جس کی تائد اس سے ہوتی ہے کہ اُست کے مشہور بزرگ حضرت محی الدین ابن عربی کو کشف میں مہدی موعود علیہ السلام کے سات وزرا کے کوائف بتائے گئے۔ اس آٹھ سے مراد حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے سات موقود خلفاء ہیں۔

\_\_\_\_\_

## مہدی موعود کے وقت میں آنیوالے عالمگیر عذاب کے بارہ میں مہدی موعود کے وقت میں آنیوالے عالمگیر عذاب کے بارہ میں آنیواب کے اس میں خداتعالی کا جواب میں خداتعالی کا جواب

اب ہم ایک بار پر پہلے کلام کی طرف عود کرتے ہیں۔ سورۃ القلم میں دو عذابوں کی خبر تمی ایک مشرکین ملّہ پر آنے والے عذاب کی اور دوسرے یہود پر آنے والے عذاب کی۔ ملّہ والوں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ عذاب آنے پر ایمان لے آئیں گے گویا عذاب کا آنا ان کے لئے اچھا ہوگا۔ اور یہود کے متعلق بتایا گیا تھا کہ وہ حقیقت اسلام کے بالکل کھل جانے پر اور عذاب کے آئی سورۃ المحاقمۃ میں ان آنے والے عذابوں کی عذاب کے آئے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آگی سورۃ المحاقمۃ میں ان آنے والے عذابوں کی کھی۔ کیفیت پر روشیٰ ڈالی گئی تھی اور اس کے ساتھ بی ایک تیسرے عالمگیر عذاب کی خبر دی گئی تھی۔ چونکہ مشرکین ملّہ نے عذاب آنے پر ایمان لے آنا تھا اور یہود نے آخر تک ایمان نہیں لانا تھا اس لئے آخضرت علیہ کو زیادہ فکر آخری زمانے میں آنے والی عذاب بی کی ہو کی تھی چنانچہ آگل سورۃ ''المعارج'' کی ابتداء میں اس عذاب کے بارہ میں حضور کی تشویش کا جواب ہے۔ فرمایا:۔

سَالَ سَآئِلْ بِعَدَابٍ وَّاقِعِ (٢) لِلُكْفِرِيُنَ لَيُسَ لَهُ دَافِعٌ (٣) لِلُكْفِرِيُنَ لَيُسَ لَهُ دَافِعٌ (٣) مِنَ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ (٣) تَعُرُجُ الْمَلْئِكَةُ وَالسُّرُوحُ اللَّهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُه وَ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ (٥) فَاصْبِرُ صَبُرًا جَمِيْلاً (٢)

ایک سائل نے واقع ہوکر رہے والے عذاب کے بارہ میں سوال کیا ہے۔ (مارا جواب یہ ہے کہ) کافروں کیلئے کوئی بھی اسکا دور کر نیوالانہیں ہے۔

قرآن میں کفار کی طرف سے مطالبہ عذاب کا ذکر بہت جگہ آیا ہے اور ہر مقام پر سائل
کا ذکر بھیغہ جمع آیا ہے۔ اس کے برعس یہاں اس کا ذکر بھیغہ واحد ہے اور لفظ سائل کو کرہ رکھا
گیا ہے۔ جس سے بیہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ایبا منفرہ حیثیت رکھنے والا سائل مراد ہے کہ
جواب سن کر خود بخود زبن اس کی طرف جاسکتا ہے اور چونکہ جواب اس کے سوال کا بیہ دیا گیا ہے
کہ کا فروں سے اس عذاب کا ٹلانے والا کوئی نہیں۔ اس لئے اس سے ظاہر ہے کہ سائل نے

یو جما یہ ہے کہ کیا کوئی اس عذاب کو اللہ نے والا ہمی ہوسکتا ہے؟۔ ( محویا ایک لطیف پیرایہ میں اس نے شفاعت کی اجازت جابی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ سائل سے رحمت اللغالمين حضرت محررسول الشعصة مراد بین)۔ اور جواب بہ دیا میا کہ ہے کہ کافروں سے اس کا ٹلانے والا کوئی نہیں۔ بعنی اس سے بیخے کی ایک ہی صورت ہے کہ لوگ رجوع الی اللہ کریں اور کفر سے باز آجا کیں۔ آھے اس کی وجہ بتائی ہے کہ ملائکہ اور الزوح لینی وہ روح انسانی جو ثواب و عذاب کی مورد ہو عتی ہے خداتعالیٰ کی طرف یعنی اس کے مقصد کی محیل کی طرف آستہ آستہ چڑھتی ہے۔ ایے وقت یا زمانہ میں جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسے مارے آدم سے شروع ہونے والا یہ دور سات ہزار سالہ دور ہے ایسے سات سات ہزار سال کے سات دوروں یعنی قری لحاظ سے پیاس ہزار سال کا پاسٹسی اعتبار سے قریباً انجاس ہزار سال کا ایک بڑا دور ہوتا ہے۔ پس اس میں ای کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے محدرسول النطاق کے ذریعہ جو کام كرنے كا خداتعالى نے ارادہ كيا ہے وہ اس (يا اى قتم كى) آسانى سكيم كا حقم ہے جو پياس ہزار سال میں جاکر پوری ہوتی ہے۔ لہذا مدمکن نہیں کہ وہ عذاب جس کا آتا بمطابق ارشاد رمانی فَإِذَانُ فِيخَ فِي الصُّورِ نَفُخَةً وَاحِدَةً وَّ حُمِلَتِ الْآرُضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً وَّاحِلَمةً فَيَوْمَثِلِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (الحالة ١٣:٦٩ تا ١١) اس مقمد كي يحيل كي لئے بطور ایک شرط کے ہی جائے (سوائے اس کے کہ لوگ کفر سے باز آجا کیں)۔ اس لئے اے رسول تو اس اللی فیلہ برمیرجیل سے کام لے۔ چونکہ اس عذاب سے بیخ کی صرف ایک بی راہ تھی اور وہ راہ کفرے باز آجانے کی راہ تھی اس لئے اس کے بعد اس کی ہست طاری کرنے کیلئے خداتعالیٰ نے اس کے بھین ہونے پر زور دیا اور اس کی کھ تفامیل بان کیں اور آخر سورة میں آنخضرت ملط کے کوتیلی دلائی کہ اگر بیادگ ایمان نہ لائے تو خدا تعالیٰ ان سے بہتر لوگ لے آنگا۔ اسلام ببرحال مثارق ومغارب من مجيل جائيًا- چنانجه دوسري جكه فرمايا وَأَشْسرَ قَسْتِ الْأَرْضُ بنُور رَبَّهَا (الومر ٢٠:٣٩) اور زمن اين رب ك نور س چك أشم كى.

============

### سورة نوح میں مہدی موعود کا ذکر میں مہدی موعود کا ذکر میں مہدی موعود کا ذکر میں مداتعالی نے بتایا کہ:-

# موعود عالمگیر عذاب کے آنے سے پہلے ایک نوح کو بھیجا جائے گا لوگوں کو حالت غفلت میں پکڑا نہیں جائے گا

فرمایا:-

إِنَّا اَرُسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوُمِهِ اَنُ اَنْدِرُقَوْمَكَ مِنُ قَبُلِ اَنُ يَأْتِيهُمُ عَذَابٌ اَلِيُمْ (٢)

یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا (اس تھم کے ساتھ) کہ تو اپنی قوم کو ہوشیار کر اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آجائے۔

مطلب یہ کہ اے محدرسول اللہ علی اس عالگیر عذاب کو جس کا بچھی سورة المحارج) میں ذکر ہوا کوئی ٹلانہیں سکا اور اس سے بچاؤ کی ایک عی صورت ہے کہ لوگ کفر سے باز آجا ئیں۔ تاہم ہمیں تیری تثویش کا پاس ہے اور تیری تلی کیلئے ہم بتائے دیتے ہیں کہ جس طرح ابتدائی زمانہ کے عالگیر عذاب سے قبل ہم نے نوح کو بعیجا تھا تاکہ اپنی قوم کو ہوشیار کردے ای طرح ہم اس موجودہ عالگیر عذاب سے پہلے بھی ایک نوح کو بعیجیں گے آئیں حالت غلات میں نہیں پکڑیں گے۔ پس سورۃ الحالة کی آیت إنا کہ آ طَفَا الْمَاءُ حَمَلُنگُمُ فِی الْسَجَارِیَةِ میں خداتھالی نے جو بات اشارۃ بتائی تھی یہاں کھول کر بیان کردی۔ فرق یہ ہے کہ وہاں تو یہ بتایا تھا کہ معصیت وگناہ کے طوفان سے بچانے کے خداتھالی تمہیں ایک کھی میں اُٹھا لے گا۔ یعنی ایک نوح کو بھیج کا اور اس طرح واضح کردیا اُٹھا لے گا۔ یعنی ایک نوح کو بھیج کا اور اس طرح واضح کردیا ہے کہ جسمانی تباتی سے بچاؤ کا موقعہ دینے کیلئے وہ ایک نوح کو بھیج گا اور اس طرح واضح کردیا ہے کہ اُس زمانہ میں معصیت وگناہ کے طوفان سے بچنے کی بھی اور جسمانی تباتی سے بچاؤ کا موقعہ دینے کیلئے وہ ایک نوح کو بھیج گا اور اس طرح واضح کردیا ہے کہ اُس زمانہ میں معصیت وگناہ کے طوفان سے بچنے کی بھی اور جسمانی تباتی سے بچاؤ کی موقعہ دینے کیلئے کی بھی اور جسمانی تباتی سے بچاؤ کی موقود کی بالی مور دو راہ نوح وقت کی اطاعت کی راہ ہوگ۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے موجود ایک تی راہ ہوگی اور وہ راہ نوح وقت کی اطاعت کی راہ ہوگ۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے موجود ایک تور وہ راہ نوح وقت کی اطاعت کی راہ ہوگ۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے موجود

حضرت مهدى معبود نے مبعوث موكر فرمايا ع

ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار

نيز فرمايا:-

"اس تاریکی کے زمانہ کا نور میں ہوں جو مخص میری پیردی کرتا ہے وہ ان گڑھوں اور خندقوں سے بچایا جائے گا جو شیطان نے تاریکی میں چلنے والوں کے لئے تیار کیئے ہیں۔"

(میح ہندوستان میں)

اس سے اگل آیات میں حضرت نوع ہی کی زبانی یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح تبلغ کی اور قوم کا کیا روِعمل رہا تا اشارہ ہو کہ آنے والا نوح بھی وہی رنگ تبلغ اختیار کرے گا اور اس کی قوم کا مجمی قوم نوح والا رزعمل ہوگا۔ فرمایا:-

قَالَ يِنْقَوُم اِنَّى لَكُمُ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ (٣) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيْعُون (٣)

نوح نے کہا اے میری قوم یقینا میں تہارے لئے (خدا کی طرف سے)
ایک کھلا کھلا نذر ہوں (بینی جو انذاری خبریں میں دیتا ہوں وہ پوری
ہوتی جاتی ہیں اس لئے میرے اس منصب میں کوئی شبہیں ہوسکتا اور
میں تہیں کہتا ہوں) کہ اللہ کی عبادت کرو اس کا تقویٰ اختیار کرو اور
میری اطاعت کرو۔

نذر کا منعب تو کری باتوں کے بد انجام سے ڈرانا ہوتا ہے اس لئے انہوں نے اپنے نذر ہونے کے ذکر کے معنا بعد جو یہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کر دت ہو وہ موجب تواب ہونے کہ خرنیں ہوسکتا تھا کہ جس طرح تم اس وقت اس کی عبادت کر دہ ہو وہ موجب تواب ہونے کی بجائے موجب عذاب دارین ہے کی عبادت کے لئے ضروری ہے کہ تم خدا سے ڈرو (یعنی کی بجائے موجب عذاب دارین ہے کی عبادت کے لئے ضروری ہے کہ تم خدا سے ڈرو (یعنی اس کے ڈر سے مجھ پر جو اس کا فرستادہ ہوں ایمان لاؤ) اور (نہ صرف ایمان بلکہ) میری اطاعت کرو (پھر کی عبادت ہوسکے گی یعنی میں جہیں بتاؤں گا کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہوگتی ہے)۔

يَعُفِرُلَكُمْ مِّنُ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى ، إِنَّ

اَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآ ءَ لَا يُوَخُورُ لُو كُنْتُم لَعُلَمُونَ (۵) (اگرتم میری اطاعت کرو گے تو ای دنیا میں دکھ لو گے کہ) خدا تہیں مناہوں اور لغزشوں سے مغفرت عطا کر دے گا (یعنی تمہاری نجات یقین بنا دے گا) اور تمہیں عمر کی آخری مقررہ حد تک مہلت دے گا (یعنی تمہاری عمر بھی مکنہ حد تک لبی کردے گا تاکہ اور زیادہ زادِ راہِ آخرت تمہاری عمر بھی مکنہ حد تک لبی کردے گا تاکہ اور زیادہ زادِ راہِ آخرت اکشا کرسکو تاہم تم کو ایمان لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ) یقینا الله کی (طرف سے آنے والی) اجل (یعنی ساعی موت) جب آجائے تو موقرنہیں کی جاتی۔ کاش کہ تم جانو (کہ یہی سنت اللہ ہے)۔

فرمایا اس کے باوجود اس کی قوم نے اس کی نہنی تو!

قَالَ رَبِّ إِنِّيُ ذَعَوُثُ قَوْمِي لَيُلاوَّنَهَارًا (٢) فَلَمُ يَزِدُ هُمُ دُعَآءِ يُ إِلَّا فِرَارًا(٤) وَ إِنَّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمُ لِتَغُفِرَلَهُمُ جَعَلُوْ آ اَصَابِعَهُمُ فِي آذَانِهِمُ وَاسْتَغُشُوا ثِيَابَهُمُ وَاصَرُّوا وَاسْتَغُشُوا ثِيَابَهُمُ وَاصَرُّوا وَاسْتَغُشُوا ثِيَابَهُمُ وَاصَرُّوا وَاسْتَغُشُوا ثِيَابَهُمُ وَاصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (٨)

نوح نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا اور دن
کو بھی (یعنی ہماں وقت اس کام میں لگا رہا لیکن انہوں نے سمجما کہ اس
میں میری کوئی ذاتی غرض ہے) سومیرے پکارنے نے ان کو دور بھا گئے
کے علاوہ کی بات میں زیادہ نہیں کیا (یعنی جتنا زیادہ میں نے ان کو
ہرایت کی طرف بلایا اتنا بی زیادہ وہ بدخنی کا شکار ہوکر جھ سے منظر ہوتے
ہرایت کی طرف بلایا اتنا بی زیادہ وہ بدخنی کا شکار ہوکر جھ سے منظر ہوتے
ہیلے گئے) اور جب بھی میں نے ان کو پکارا (اپنے فائدہ کے لئے نہیں
بلکہ) اس لئے کہ تو ان کو مغفرت عطا کرے انہوں نے اپنی الگلیاں
کانوں میں دے لیں اور اپنے کیڑے اوڑھ لئے اور (کفر پر) اصرار کیا
اور بہت بڑے تکبر سے کام لیا۔

ان لوگوں کے کانوں میں الگلیاں وے لینے کے ذکر سے ظاہر ہے کہ حفزت نوح پہلے بھی ان کو او فچی آواز بی میں سمجمایا کرتے تھے۔ اس لئے اس ذکر کے بعد جو انہوں نے سے کہا کہ

" پر میں نے ان کو جرا یکارا تو یہ اونجی آواز میں یکارنے کے معنی میں نہیں ہوسکتا۔ بات یہ سے کہ تجاہر بالامر کے اصل معنی کھلے طور پر ظاہر کردیے کے ہوتے ہیں۔ پس بدلفظ بتارہا ہے کہ کوئی بات تھی جو ان کی دعوت ہے متعلق تھی وہ بات بھی انہوں نے قوم سے کہی تو تھی مگر زیادہ کھول کر نہیں کہی تھی لیکن جب ان کی قوم نے انکار پر اصرار کیا تو (سنت انبیاء کے مطابق کہ مخالفت زیادہ ہونے پر وہ قدم اور آمے بر معاتے ہیں۔ جیسے حضرت مسیح موعود کی پیشکوئی مصلح موعود کے متعلق جب یہ شور بڑا کہ یہ پیشگوئی غلط نکل ہے تو آت نے انہی دنوں میں لوگوں کو بیعت کی رموت دی) انہوں نے وہ بات بھی جس پر پہلے زورنہیں دے رہے تھے کھول کر کہہ دی۔ اب سوال سے کہ وہ بات کیا تھی؟ اس آیت کے ماتبل سے ظاہر ہے کہ حضرت نوع نے اینے آپ کو نذیر اور بشیر کے طور یر پیش کیا قوم کو عبادت اللی تقوی اختیار کرنے اور این اطاعت کی طرف بلایا۔ جس میں ان کے نی ہونے کی طرف بھی اشارہ تھا کیونکہ بشیر ونذیر ہونے کا منصب اوّل نمبر یر انبیاء بی کا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے نمی ہونے یر زور نہیں دیا یمی بتانے کو خداتعالی نے اس بات کو جو انہوں نے کہی اِنّے لَکُے مَلَد يُو مُبيُنّ كے الفاظ ميں بيان كيا ہے إِنَّى لَكُم مِنْهُ نِذِيْرٌ مُّبِينٌ كِ الفاظ مِن بيان نبين كيا للذا ثُمَّ إنَّى دَعَوُ تُهُمُ جَهَارًا كِ الفاظ ان کی طرف منسوب کرے خداتعالی نے یہی بتایا کہ اگرچہ اپنا نذیر وبشیرہونا بیان کرکے انہوں نے ایے نی ہونے کا اشارہ تو قوم کو پہلے بھی دیا تھا مگر زیادہ زور اس پرنہیں دیا تھالیکن جب ان کی قوم نے ان کی طرف توجہ نہ دی تو انہوں نے اپنی بات کا بھی کھول کر اظہار کردیا۔

فیم اِنسی اعدان کے فائدہ کے لئے میں نے اس کا اعلان بھی کیا۔ (یعنی اس کی چر ان کے فائدہ کے لئے میں نے اس کا اعلان بھی کیا۔ (یعنی اس کی تشہیر بھی کردی تاکہ سب تک بات پہنچ جائے اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس سے محروم نہ رہیں)۔ پھر میں نے ان کے فائدہ کے لئے رازواری سے بھی کام لیا (یعنی اگر کس نے چاہا کہ اس کے ایمان لانے کو مخفی رکھا جائے تو بہ سہولت بھی اس کو وے دی)۔

یہ سارا ذکر چونکہ آئندہ آنے والی نوح (لیعنی مہدی موجود کے لئے بطور پیٹکوئی ہے اس لئے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب باتیں اس موجود پر بھی صادق آئیں گی چنانچہ ان میں سے

ایک ایک آپ پر صادق آئی۔

نمبرا آپ بھی حفرت نوٹ کی طرح نذیر مبین ہوکر آئے جو جو غیب کی خبریں آپ ریتے پوری ہوتی جاتی تعیں جس کی وجہ سے آپ کے نذیر ہونے میں کسی عقلند کو شک نہیں ہوسکتا تھا سوائے اس کے کہ کوئی نری ہٹ دھری سے کام لے۔

انسان خدا کی بستش کا دعویٰ کرتا ہے مگر کیا بستش صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہوسکتی ہے یا بہت مرتبہ سبیح کے دانے پھیرنے والے برستار الہی کہلا سکتے ہیں؟ بلکہ برستش اس سے ہوسکتی ہے جس کو خدا کی محبت اس درجہ یر انی طرف کھنچے کہ اس کا اپنا وجود درمیان سے اُٹھ جائے۔ اوّل خدا کی ہتی ہر بورا یقین ہو اور پھر خدا کے حسن واحسان ہر بوری اطلاع ہو۔ اور پھر اس محبت کا تعلق ایبا ہو کہ سوزش محبت ہروقت سینہ میں موجود ہو۔ اور یہ حالت ہر ایک دم چہرہ پر ظاہر ہو اور خدا کی محبت دل میں الی ہو کہ تمام دنیا اس ہستی کے آمے مُر دہ مصور ہو اور ہر ایک خوف اُس کی ذات سے وابستہ ہو۔ اور اس کی درد میں لذت ہو اور اس کی خلوت میں راحت ہو اور اس کے بغیر دل کو کس کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگرالی حالت ہوجائے تو اس کا نام برستش ہے۔ مر یہ حالت بغیر خداتعالی كى خاص مدد كے كوكر پيدا ہواى لئے خدا نے يد دعا سكملائى إيساك نَعُبُدُ وَ إِيُّاكَ نَسْتَعِينُ لِعِنْ مِ تَرِي رِسْشُ تَوْكُرت بِن - مُر کہاں حق رستش اوا کر کھتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مون ہو۔ خدا کو اینا حقیقی محبوب قرار دے کر اُس کی پرستش کرنا کہی ولایت ہے جس کے آمے کوئی درجہ نہیں۔ مرید درجہ بغیراس کی مدد

ے مامل نہیں ہوسکا اس کے ماصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے اور خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے۔ اور دل اس پر توکل کرے اور اُس کو پند کرے اور ہر چیز پر اس کو اختیار کرے اور این زندگی کا مقصد اُس کی یاد کو سمجے اور اگر ابرامیلم کی طرح این ہاتھ سے اپنی عزیز اولاد کو ذبح کرنے کا تھم ہویا اینے تیس آگ میں ڈالنے کا اشارہ ہوتو ایسے سخت احکام کو بھی مجت کے جوش سے بحالائے اور رضا جوئی این آقا کریم میں اس صد تک کوشش کرے کہ اس کی اطاعت میں کوئی کسر ماتی نہ رہے۔ یہ بہت تک دردازہ ہے اور یہ شربت بہت ہی سلخ شربت ہے۔ تموڑے لوگ میں جو اس دروازہ میں داخل ہوتے ہیں اور اس شربت کو منے ہیں۔ زنا سے بجنا کوئی بری بات نہیں اور کسی کو ناحق قتل نه کرنا بوا کام نہیں۔ اور جبوٹی محواہی نه دینا کوئی بڑا ہنر نہیں مر ہر ایک چیز پر خدا کو اختیار کرلینا اور اس کی سجی محبت اور سے جوش سے دنیا کی تمام تلخیوں کو اختیار کرنا بلکہ اینے ہاتھ سے تلخیاں پیدا کر لینا یہ وہ مرتبہ ہے کہ بغیر صدیقوں کے سی کو حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے ادا کرنے کے لئے انسان مامور ہے۔" (هية الوق مند ١٥٢٥)

نمبر المحرات ورح کی طرح آپ نے بھی صرف آخرت میں نجات دلانے کے وعدے می نہیں کے بلکہ اپنے ماننے والوں کو دنیا عی میں گناہوں سے مغفرت کی نہ صرف بثارت دی بلکہ گناہوں سے مغفرت کی نہ صرف بثارت دی بلکہ گناہوں سے یاک کرکے دکھا بھی دیا۔

ممبر الله الله الله كالمرض منعبی اوا كرنے ميں ساری عمر ون رات كوشاں رہے مل ساری عمر ون رات كوشاں رہے مكر بدفنى كرنے والوں نے يہ مجما كه اس ميں آپ كى كوئى ذاتى غرض ہے اس كئے وہ دور سے دور ہتے كئے كفر پر اصرار كيا اور نہايت درجه تكبر كا مظاہرہ كيا۔

نمبر ۵ اگرچہ آپ کو ماموریت کی ابتداء بی سے نبی بنایا گیا تھا اور آپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا تھا گراس پر زیادہ زور نہیں دیا تھا لیکن جب خدا نے آپ پر آپ کے سیح ہونے

کا اکمشاف فرمایا اور آپ نے اس کا اعلان کیا اور اس پر آپ کی پُرزور مخالفت شروع ہوئی تو ت کا اکمشاف فرمایے ہوئے اپنی توت کا تو گھرا جانے یا قدم چیچے ہٹانے کی بجائے آپ نے قدم اور آگے بردماتے ہوئے اپنی توت کا بھی اعلان فرما دیا۔

==========

یہ پیشگوئی کہ آنیوالے نوع یعنی مہدی موعود کے وقت میں لوگ کسی مامور من اللہ کے مبعوث کئے جانے سے مایوس موجکے ہونگے اور انکی فرمت

چونکہ حضرت نوٹ کی دعوت پر ان کی قوم کی اکثریت کا ردیمل وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا جس کی وجہ یہ تھا کہ آئندہ آنے تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی کے آنے بی سے مایوں تھے اور علم اللی میں تھا کہ آئندہ آنے والے نوح کے زمانہ کے لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا اس لئے اس کے بعد اس نے نورِح موجود کی تو سے جو اس کی نگاہ میں حاضر کی طرح تھی مخاطب ہوکر فرمایا:۔

مَالَكُمُ لا تَرْجُونَ لِلْهِ وَقَارًا (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمُ اَطُوَارًا (١٥) (اے لوگو) تہيں كيا ہے كہتم اللہ سے "وقار" كى اُتيد نہيں ركھتے حالانكہ اس نے تہيں طور ابعد طور بيدا كيا ہے۔

 چیز ہے جے خداتوالی ہے کا یہ اور اس تو میں رکھا ہوا ہے۔ وہ سامانِ شرف بھی ہے اور اس تو م کیلئے کہ جس میں ہے رسول پھا جاتا ہے جسم شرف بھی۔ لیکن جیسا کہ سورۃ یونس کی آیت اُ کان لیلئے کہ جس میں ہے رسول پھا جاتا ہے جسم شرف بھی۔ لیکن جیسا کہ سورۃ یونس کی آیت اُ کان وقت ہوتا ہے اس وقت خود وہ قوم جس میں ہے اس نے آتا ہوتا ہے اپنے میں سے نبی کے آنے واقع ہوتا ہے اس ہوچکی ہوتی ہے۔ اور یہی حال آنے والے نوح کے وقت قوموں کا ہوتا تھا اس لیے خداتعالی نے ان کو مخاطب کرکے فرایا کہ تم اللہ ہے اس سامانِ شرف کی کیوں آئید نہیں رکھتے جو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اس نے تہیں طورا بعد طور یعنی بار بار پیدا کیا ہے۔ بار بار مرنے کو چاہتا ہے اور عام معنی میں انسان ایک بی و فعہ مرتا ہے۔ لیل یہاں بار بیدا ہوتا بار بار مرنے کو چاہتا ہے اور عام معنی میں انسان ایک بی و فعہ مرتا ہے۔ لیل یہاں نے اپنی طرف سے سامان وقار مہیا کرکے یعنی رسول بھیج کر تمہیں پھر زندہ ہونے اور عزت کا غام ماصل کرنے کا موقعہ دیا ہے تو اب اس سے مایوں کیوں ہوتے ہو۔ اس پر بیہ سوال ہوسکتا قعا کہ اگر روحانی عزت و شرف کا سامان خداتعائی بی کی طرف سے ہوا کرتا ہے تو پھر مختلف مقا کہ اگر روحانی عزت و شرف کا سامان خداتعائی بی کی طرف سے ہوا کرتا ہے تو پھر مختلف وقتوں کیوں گئی ہے؟ آگے اس سوال کا جواب ہے۔ فرمایا:۔

اَلْمُ تَرَوُاكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبُعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا(١١) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمُسَ سِرَاجًا (١١) الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمُسَ سِرَاجًا (١١) كيا تم ويحت نبيل كه كل طرح الله نے سات آسان ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والے بنائے ہیں۔ اور ان میں چاند کومستعار روثنی والا بنایا ہے اور سورج کو (جمز له) چراغ بنایا ہے۔

مطلب سے کہ جس طرح مادی عالم میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ سات یا کی آسان بنائے میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ سات یا کی آسان بنائے میں (سات کا عدد کثرت کے لئے بھی آتا ہے) جو ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والے ہیں اور اس وجہ سے ان کی کثرت پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا ای طرح اس نے درجہ بدرجہ کئی روحانی نظام بھی قائم کئے ہیں لیکن چونکہ وہ بھی ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والے ہیں اس لئے ان

ر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہے۔ رہا آئدہ نبی کا آنا تو جس طرح مادی آسانوں میں اس نے چاند کو مستعار روشی والا اور سورج کو بجزلہ چراغ بنایا ہے ای طرح جو روحانی سلطے اس نے قائم کے جیں ان میں ہے ہر ایک میں بھی آخری رسول کو بجزلہ قمر اور پہلے رسول کو بجزلہ شم بنایا ہے۔ پس جب بمیشہ ہے یہ سلمہ جاری ہے تو اب اس سنت اللہ میں تبدیلی کیوئر ہوگئی ہے۔

مشر ہے ہم نے پہلا رسول اس لئے مراد لیا ہے کہ اس کے بغیر قمر کی کوئی حیثیت نہیں اور قمر ہے آخری اس لئے مراد لیا ہے کہ اس کے بغیر قمر کی کوئی حیثیت نہیں مناسب ہوسکتا ہے جو ان میں ہے ایک سلملہ کا پہلا اور دومرا آخری رسول ہو کیونکہ ان دو کا ذکر ہوجائے تو درمیانی رسل اس میں خود ہی آجاتے ہیں۔ رہا قمر کوشش ہے مقدم رکھنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اصل ذکر ہی اس رسول کا ہورہا ہے جس نے شمس سنگآء روحانیت (محدرسول اللہ علیہ ہے کہ یہاں اصل ذکر ہی اس رسول کا ہورہا ہے جس نے شمس سنگآء روحانیت (محدرسول اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ ہوایت کے بعد اس کا آنا منجیل اشاعت ہوایت کے بوگھ درے گا محدرسول اللہ علیہ ہوایت کے بعد اس کا آنا منجیل اشاعت ہوایت کے لئے ہوگا اور وہ اپنی طرف ہے دنیا کو بھی نہیں دے گا جو بھی دے گا محدرسول اللہ علیہ ہوایت کے بوگھ دے گا محدرسول اللہ علیہ ہوایت کے بوگھ اس موٹود نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگا چو بھی دے گا محدرسول اللہ علیہ ہوگھ جنانے میں موٹود نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ چنانچہ اس موٹود نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ چنانچہ اس موٹود نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ جنانچہ اس موٹود نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ جنانچہ اس موٹود نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ جنانچہ اس موٹود نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ جنانچہ اس موٹود نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ جنانچہ اس موٹود نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ جنانے موٹور نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ جنانے میں موٹور نے آگر کہی کہا کہ سے ہوگھ جنانے موٹور کے اس موٹور نے آگر کہی کہا کہ سے ہوئی طرف ہے دیا کو کہوئی ہوئی ہوگھ جنانچہ اس موٹور نے آگر کہی کہا کہ سے موٹور نے آگر کیا کہ سے موٹور نے آگر کہا کہا کہ سے موٹور کے کو کہور کہا کہ کو اس کو کو کہور کو کہا کہ سے کو کیا کو کہور کی کو کے کو کو کہور کے کو کو کو کہور کے کو

ایں چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم کی قطرۂ زبحرِ کمال محمہ است ایں آتھم زآتشِ میرِ مُحمدی است وایں آبِ من زِ آبِ زلال محمہ است

(ورمين ١٣٠)

اس نی کو جاند قرار دے کر بیمی بتایا کہ اس کا دور جمالی دور ہوگا۔

===========

نوح موعود اور آ کی جماعت کے بارہ میں ہجرت کی پیشکوئی جو پہلی دفعہ آئے کے بیٹے مثیل اور دوسرے خلیفہ کے وقت میں پوری ہوئی

اوپر کی آیات میں ایک نبی کے آنے کی خبر دینے کے بعد فرمایا:-

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ بِسَاطًا (٢٠) لِتَسُلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا (٢١)

اور اللہ نے تمہارے لئے زمین کو وسیع بنایا ہے۔ تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو۔

لفظ سبل سبیل کی جمع ہے جس کے معنے بنے ہوئے رائے کے ہوتے ہیں اور وسطح اور بنے ہوئے رائے کے ہوتے ہیں اور وسطح اور بنے ہوئے راستوں کی ضرورت اس وقت ہوئی ہے جب چلنے والے بہت ہوں اور ایک سواریوں پرسفر کرنے والے ہوں جو صرف بنے ہوئے راستوں پر چل سکتی ہوں۔ پس اس ہیں بید اشارہ کیا کہ خدا تعالٰی کی طرف ہے جس سامانِ وقار کے مہیا کئے جانے لینی جس نوح کے آئندہ مبعوث کئے جانے کی پیشکوئی کی جاری ہے اسے مان کرفوز ابنی تمہاری ساری معیبتیں دور نہیں ہو جائیں گی۔ بجرت بہت سے لوگ کریں گے جو مختلف راستوں جائیں گی۔ بلکہ تمہیں ہجرت بھی کرنا پڑے گی۔ ہجرت بہت سے لوگ کریں گے جو مختلف راستوں پر چل جائیں گی۔ بناچہ نوح موجود لینی سواریاں بھی استعال کریں گے جو صرف بنے ہوئے راستوں پر چل کی جی ہیں۔ چنانچہ نوح موجود لینی معاریاں بھی استعال کریں گے جو صرف بنے ہوئے راستوں پر چل ہم تی ہیں۔ چنانچہ نوح موجود لینی حضرت مہدی مسعوڈ کے زمانہ ہیں بھی ان کے اپنے الہام واغ ہجرت مقدر کی گئی اور آپ کے دوسرے فلیفہ کے (جے ہجرت مقدر کی گئی اور آپ کے دوسرے فلیفہ کے (جے الہام المهام المہام المہی نے آپ کا مثیل قرار دیا ہے) وقت ہیں آپ کی جماعت کو جس کا بڑا حصہ ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں بتا تھا بالکل ای طرح پر ہجرت کرنا پڑی جس طرح پر کہ اس آیت میں بتا گیا الکل ای طرح پر ہجرت کرنا پڑی جس طرح پر کہ اس آیت میں بتا گیا قا۔ اس کے بعد فرمایا:۔

قَىالَ نُـوُحٌ رَّبِ إِنَّهُ مُ عَصَوُنِى وَاتَّبَعُوا مَنُ لَمُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ آلِهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ آلِا خَسَارًا (٢٣) وَمَكْرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٣) وَقَالُوا لَا تَسَذَرُنَّ الِهَ تَسَكَّرُهُ وَلَا شَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ لَا تَسَلَرُنَّ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُونَ وَنَسُرًا (٢٣)

نوح نے کہا اے میرے رب یقینا انہوں نے میرا کہا نہیں مانا اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال و اولاد نے انہیں کھاٹے کے سواکی چیز میں نہیں بڑھایا۔ اور (وہ اس طرح کہ) ان (مال و اولاد والے) لوگوں نے (مال و اولاد کے زور پر) بہت بڑی تدبیر کی۔ اور کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ''کو خورٹا اور نہ ''سواع'' کو اور نہ ''بیغوث' کو اور نہ ''نیوٹ' کو اور نہ ''نر'' کو۔

# ان آیات میں یہ پیشگوئی کی گئی کہ نوح موعود جہاں مبعوث ہوگا وہاں کے لوگ ظاہرا یا معنا یا نج قتم کے بتوں کو پوج رہے ہو لگے

جیا کہ آیت اِن هِی اِلّا اَسْمَآء سَمْیتُ مُوها (النجم ٢٣:٥٣) سے ظاہر ہے بُت پرست اپنے بتوں کے جو نام رکھتے ہیں وہ ان صفات کی بنا پر رکھتے ہیں جو وہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پس یہ ذکر کرکے یہ اشارہ کیا گیا کہ نوح موجود کے مخاطب بھی ان صفات والے بتوں کو بوجنے والے ہوں گے۔

لفظ ''و دُ'' ''و دُ'' ہے ہے و دہ کے معنے ہیں اس نے فلال سے مجت کی۔ و دمجت اور خواہش کا دیوتا تھا یہ دیوتا مرد کی شکل پر تھا۔

سواع سَاعَ ہے۔ سَاعَ الشَيْءُ كے معنے ہوتے ہيں چيز ضائع ہوگئ يد ديوتا عورت كى شكل ير تھا۔ زنانہ حسن كے اظہار كے لئے۔

یغوث اَغاقهٔ ہے ہے۔ اغاقهٔ کے معنے ہیں اس نے اس کی مدد کی۔ یہ حاجت روائی اور فریاد ری کا دیوتا تھا۔

یعوق عَاق ہے ہے عاق عن کذا کے معنے ہیں اس نے اس فلال چز سے بھایا۔ بیمصیبتوں اور دشمنوں کو روکنے کا بُت تھا۔

نکسوا نکسو انسو سے ہے نکسو العگیر کے معنے ہیں پرندے نے اسے چونی سے ہار دیا۔ یہ طویل عمر کا دیوتا تھا جو عقاب کی شکل پر تھا لمبی زندگی اور تیز نظر کے اظہار کے لئے۔ پس یہ سارے نام لے کر خداتعالی نے دراصل یہ بتایا کہ قصہ نوح کے پیرایہ میں جس نوح کے آئندہ زمانہ میں آنے کی پیشگوئی کی جارہی ہے اس کے زمانہ میں بھی کی نہ کی رنگ میں ای قتم کے بست پائے جائیں گے اور آئے گھ الگھ فر بزبانِ قال یا حال ان سے چٹے رہنے کی تلقین کر کے لوگوں کو اس کی اجاع سے روکیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ظاہر او مجاز اہر دو اعتبار سے پوری ہوئی ہے۔ نوح موجود کا ظہور ہندوستان میں ہؤا جس کی آبادی کی اکثریت ہندووں پر مشتمل ہے اور ہندووں کے ہاں وقد سواع یغوث یعوق اور نسرا میں سے ہرایک کے مشتمل ہے اور ہندووں کے ہاں وقد سواع یغوث یعوق اور نسرا میں سے ہرایک کے ہم صفت ایک بُت موجود ہے جن کے نام جیسا کہ حضرت ظلمۃ آسے الاقل نے فرمایا انہوں نے اپنی زبان میں علی الترتیب ا۔ برہا، ۲۔ بشن، ۳۔ اندر، ۳۔ فنگھ اوتار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔

مگذشتہ نوح کی طرح اس زمانے کے نوح نے ہمی لوگوں کو اُ عُبُدُ واللہ کہا لیعن خدائے واحد کی پہنش کی طرف بلایا مگر ہندو پنڈتوں نے اپنے قول وعمل سے لوگوں کو اس کا کہا نہ مانے اور اپنے ان بتوں سے چٹے رہنے کی تلقین کی۔

نوح موجود کے دوسرے بڑے خاطب مسلمان کہلانے والے تھے جو ظاہری طور پر تو ہت پرست نہیں تھے لیکن ان کے صحن سینہ میں معنوی یا مجازی بتوں کی کوئی کی بھی نہیں تھی چنانچہ ان میں ہے لیک ان کے صحن سینہ میں معنوی یا مجازی بتوں کی کہ عوام کا لا نام کو یہ کہہ کر اس کی میں سے انسمہ السکھو نے اس نوح کے خلاف تدبیر یہ کی کہ عوام کا لا نام کو یہ کہہ کر اس کی اجاع ہے روکا کہ لا تذکر دُنَّ المِهَتَكُم می میکودوں کو نہ چھوڑ تا ۔ یعنی (خواہ وہ ٹھیک کہیں یا بیر وغیرہ کہیں و کلا تسلندر نُنَّ و ڈا و کلا فلط) تم اس بات پر اڑے رہنا جو تمبارے بڑے مولوی یا پیر وغیرہ کہیں و کلا تسلندر نُنَّ و ڈا و کلا سُسوا عالم اور محبت کے دیوتا کو چھوڑ نا نہ عورت کو ۔ یعنی اگر تم اس محف کے ساتھ تعلق قائم کرو گئو تھا مہمیں اپنے سب بیاروں سے خلّہ اپنی بیویوں بلکہ جانوں تک سے ہاتھ دھوتا پڑے گا گر دیکنا اس ایسا نہ کرنا۔ (نوح موجود کے مانے والوں کے بارہ میں مولویوں کا یہ کہنا کہ ان سے کوئی تعلق نہ رکھے ۔ ان کی بیویوں کو ان پر حرام مخبرانا اور ان کے واجب القتل ہونے کے فتوے دینا اس بیشکوئی کے عین مطابق ہے) و کلا یکھوٹ و یکھوٹی و نیکسر اور نہ ان کو چھوڑ نا جو تمبارے فریاد بیشکوئی کے عین مطابق ہے) و کلا یکھوٹ و یکھوٹی و نیکسر اور نہ ان کو چھوڑ تا جو تمبارے فراخ اور جیں اور نہ ان کو جھوڑ تا جو تمبارے فراخ

والے ہیں اور نہ ان کو جو باز کی طرح ہماں وقت تم پر نگاہ رکھتے ہیں مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو افروں کی تاراضگی ہے بھی ڈرائیں گے اور ماتخوں اور عوام الناس کی ناراضگی ہے بھی۔ یہ مطلب نہیں کہ لازما منہ ہی ہے ایسا کہیں گے بلکہ مطلب سے کہ ایسے حالات پیدا کردیں مے کہ اگر کوئی ماتحت اس نوح پر ایمان لانا چاہے تو اسے ڈر ہوکہ اس کے افسر اسے تنگ کریں گے اور کوئی افسر ایمان لانا چاہے تو اسے ماتخوں کا ڈر ہو اور ای طرح ہر ایک کو عام پبک کی لعن طعن کا ڈر ہو اور ای طرح ہر ایک کو عام پبک کی لعن طعن کا ڈر ہو

نوب موعود کے تیسرے بڑے مخاطب عیسائی تھے اور یہ لوگ روح القدی میے اور مریم وغیرہ کو معبود سجھنے والے ہیں پس ان کے پادریوں نے اس نوح کے خلاف تدبیر کے طور پر ایک طرف لوگوں کو اپنے ان معبودوں سے چٹے رہنے کی تلقین کی اور دومری طرف گندے لٹر پچر وغیرہ کے ذریعہ الی فضا پیدا کی کہ مسلمان بھی اور عیسائی بھی ماسواللہ کی محبت میں گرفآر اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہوجا کیں اور گویا و قد اور سواع سے ایسا تمسک اختیار کرلیں کہ نوح موعود کی طرف ان کی توجہ بی نہ ہو اور پھر کلا یکھوٹ و یکھوٹ و کئسٹر اکے مطابق انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش بھی کی کہ ان کے اصل فریاد رس محافظ وخادم اور گران تو عیسائی حکومیں ہیں لہذا انہیں ہر گیشت پر ان سے چٹے رہنا چا ہے۔ جس خدا کی طرف انہیں بلانے والا بلا رہا ہے اس سے انہیں کیا ہے گا۔

چونکہ شرک بنیادی گناہ ہے اور جو اس کا مرتکب ہو اور نی کے سمجھانے پر بھی اس سے باز نہ آئے وہ ان بہت کی غلط باتوں ہے جس میں وہ جتلا ہوتا ہے نجات نہیں پاسکا۔ اس لئے اگل آیات میں یہ ذکر کیا کہ نوح کے مخاطب اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کئے گئے اور پھر آگ میں ڈالے گئے یعنی ایسے عذاب میں جتلا کئے گئے جس میں پانی کی کثرت کا بھی تعلق تھا اور آگ کا بھی تا اشارہ ہوکہ آنے والے نوح کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوگا سیلاب بھی آئیں گے اور زرائے بھی جن کے جی جن کی لیکن زلازل کا صاف طور پر زرائے بھی جن کے تیجہ میں زمین سے لاوا لکھے گا اور آگ برے گی لیکن زلازل کا صاف طور پر ذرئیس کیا تا اشارہ ہوکہ نوح موجود کے زمانہ میں صرف زلازل کے ذریعہ بی نہیں اور ذرائع سے ذکر نہیں کیا تا اشارہ ہوکہ نوح موجود کے زمانہ میں صرف زلازل کے ذریعہ بی نہیں اور ذرائع سے بھی آگ کا عذاب نازل ہوگا۔

## یہ پیشگوئی کہ گونوح موعود کی قوم شرک میں مبتلا ہوگی کیکن وہ خود مُؤجِّد گھرانے کا فرد اور پیدائشی مسلمان ہوگا

جب نوح گذشته کا ذکر کرکے یہ بتایا کہ آنے والا نوح ایسے ملک میں مبعوث ہوگا جس
کے بینے والے اکر لوگ شرک میں جتلا ہوں گے تو اس پر سوال ہوسکا تھا کہ وہ خود کن لوگوں میں
سے ہوگا؟ اس لئے اگل آیات میں نوح گذشتہ کی ایک دعا کا ذکر کرکے نہایت لطیف پیرایہ میں
اس سوال کا جواب دیا۔ فرمایا عذاب آ کرختم ہوجانے کے بعد جب قوم از سرنو آباد ہونے گلی تو
حضرت نوح نے پہلے تو یہ دعا کی کہ خدایا اس جگہ ایسے انسمہ الکفو کو جو دوسروں کو بھی گمراہ کیا
کرتے ہیں بنے نہ دیتا لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات سنت اللہ کے خلاف ہے کہ ایسے
لوگوں سے ساری دنیا پاک ہوجائے اس لئے اس کے ساتھ بی انہوں نے ایسے لوگوں کی شرارتوں
سے نیجنے کے لئے یہ دعا بھی کی کہ

اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور جو میرے گر میں مومن ہونے کو اور جو میرے گر میں مومنات کو ہونے کی حالت میں وافل ہو (اسے) اور (تمام) مومنوں اور مومنات کو مغفرت عطا کرلیکن ان ظالموں کوسوائے تباہی کے کی چیز میں نہ بڑھانا۔

کی کے بارہ میں اِغفو للہ کہا جائے تو اس کے دو معنے ہوتے ہیں ایک یہ کہ خود اسے معتقبل کی لغرشوں سے یا ماضی کی لغرشوں کے بدنتائج سے بچا لیا جائے اور دوسرے یہ کہ اس کی فاطر دوسروں کو مغفرت عطا ہو یعنی وہ اسکے بارہ میں کس گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ اَئِسَّہُ الْکُفو کی شرارتوں سے بچنے کے لئے یہ دعا دوسرے معنی میں تھی لیکن نی کے پیش نظر آخرت، ہروقت کی شرارتوں سے بچنے کے لئے یہ دعا دوسرے معنی میں تھی لیکن نی کے پیش نظر آخرت، ہروقت رہتی ہے اس لئے بھی اور اس لئے بھی کہ پڑھنے والا اس دعا سے بہرحال یہ مغہوم لے سکتا تھا کہ حضرت نوح نے اپنے والد کی مغفرت کے لئے یعنی اسکلے جہاں میں بخشے جانے کے لئے دعا کی خداتحالی کا اس دعا کو نقل کرنا اور حضرت نوح کے والد کا ذکر ان کے اور مومنوں کے ذکر کے خداتحالی کا اس دعا کو نقل کرنا اور حضرت نوح کے والد کا ذکر ان کے اور مومنوں کے ذکر کے

درمیان رکھنا بتاتا ہے کہ کو انہیں حضرت نوٹ پرعملا ایمان لانے کا موقعہ تو نہیں ملا تھا تاہم وہ غیر موئ بھی نہیں تھے جو ای صورت بیل ممکن ہے جو وہ حضرت نوٹ کے دعویٰ سے پہلے فوت ہوگئے ہوں لیکن ان سے پہلے کوئی نی وہاں نہیں ہوا تو کم ان کم مُؤجِد ہوں۔ اور چونکہ تو حید نی سے حاصل ہوتی ہے اور کافحة لملناس کی طرف مبعوث ہونے والے نی کے بعد کوئی فخص اس سے باہر رہ کر صحیح معنی میں مُؤجِد نہیں ہوسکا اور کہاں ہونے والے نی کے بعد کوئی فخص اس سے باہر رہ کر صحیح معنی میں مُؤجِد نہیں ہوسکا اور کہاں گرشتہ نوٹ کا ذکر کر کے آئندہ آنے والے نوٹ کے متعلق پیشکوئی کی جارتی ہے اس لئے ثابت ہوا کہ اس ذکر میں یہ اشارہ تھا کہ نوٹ موجود یعنی مہدی مسعود کے والد بھی کو اس کے دعویٰ سے ہوا کہ اس ذکر میں یہ اشارہ تھا کہ نوٹ موجود یعنی مہدی مسعود کے والد بھی کو اس کے دعویٰ سے بھوا کہ تاہم ان کا شار مومنوں میں ہوگا یعنی وہ مجدرسول الشعافیۃ کے مائے والوں میں سے ہوں گے یا بہ الفاظ دیگر یہ کہ وہ نوٹ پیرائی طور پر مسلمان ہوگا اور اس کا تعلق والوں میں سے ہوں گے یا بہ الفاظ دیگر یہ کہ وہ نوٹ پیرائی طور پر مسلمان ہوگا اور اس کا تعلق میں مشرک گھرانہ سے نہیں ہوگا۔

===========

## یہ خبر کہ نوح موعود کے (روحانی) اہل بیت عذاب کے وقت خدا کی پناہ میں رہیں گے اور بچائے جائمیکے

ذکورہ بالا دعا کے الفاظ وَ مَسَنُ ذَخَلَ بَیْتِی مُ وُمِنَا ہے یہ بھی اثارہ ہوتا ہے کہ (باوجود کید نوح موعود کی بہت خالفت ہوگی لیکن) ایے بھی ہوں گے جو اسے قبول کریں گے اور باہر ہے آکر اس کے روحانی اہل بیت ہیں شامل ہو جائیں گے۔ ایے سب لوگ اس کی دعائے مغفرت سے مستفید ہوں گے۔ اور عذاب کے وقت بچائے جائیں گے۔ چنانچہ اس پیٹکوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے ملک ہیں سخت طاعون تھیلنے کی چیش از وقت خبر دی اور اس کے ساتھ فر ہایا۔ اس (خدا) نے جھے پر وئی نازل کی ہے کہ ان وقت خبر دی اور اس کے ساتھ فر ہایا۔ اس (خدا) نے جھے پر وئی نازل کی ہے کہ اس کی ساتھ فر ہایا۔ اس (خدا) نے جھے پر وئی نازل کی ہے کہ اس کی ساتھ فر ہایا۔ اس (خدا) نے جھے پر وئی نازل کی ہے کہ اس محمد کی چارد ہواری ہیں ہوگا بھرطیکہ وہ اپنے تمام مخالفانہ ارادوں سے دست کش ہوکر پورے اظامی اور اطاعت اور اکسار سے سلسلہ بیعت میں واضل ہو۔'' (کشتی نوح)

چنانچہ ایمائی ہؤا کہ آپ کے تمبعین بمقابلہ دوسروں کے طاعون سے بچائے گئے۔ جہاں دوسروں میں ہزار ہا اموات طاعون سے ہوئیں ان میں شاذ ونادر کے علاوہ کوئی موت نہیں ہوئی۔

# نوح وقت مہدی موعود کی سیرت کے درخشاں پہلو وَں میں سے ایک تائید الہی پریقین کامل تائید الہی پریقین کامل

چونکہ حضرت مہدی موعود کو خداتعالی نے نوح وقت قرار دیا ہے اس لئے ضرور تھا کہ آپ کی سیرت اور حضرت نوٹ کی سیرت میں کوئی مناسبت اور قدرِ مشترک ہو۔ سورۃ اینس کی ایک آیت سے حضرت نوٹ کی سیرت کے ایک خاص پہلو پر روشن پڑتی ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ انہیں خدا پر پورا توکل تھا اور یقین تھا کہ دشمن ان کے خلاف جتنی چاہیں کوششیں کرلیس بالآخر وہی کامیاب ہوں گے۔ اور وہ آیت یہ ہے۔

وَاتُلُ عَلَيُهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ يِنْقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مُقَامِى وَتَذْكِيُرِى بِايْتِ اللّه فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَيْكُمُ مُقَامِى وَتَذْكِيُرِى بِايْتِ اللّه فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ فَا اللّهِ تَوَكَّلُتُ فَا اللّهِ تَوَكَّلُتُ اللّهِ تَوَكَّلُتُ اللّهُ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُتُ اللّهُ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلُ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْكُمُ عُمَّةً ثُمَّ اللّهُ اللّهُ وَشُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ اَمُر كُمُ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ اللّهُ اللّهُ وَلا تُنظِرُون اللّهُ اللّهُ

اے رسول انہیں وہ عظیم الثان خبر سنا جب نوٹ نے اپی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر میرا (خداداد) مرتبہ ادر میرا تمہیں آیات اللہ کے ذریعہ لیسے حت کرنا گرال ہے تو (یاد رکھو) میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں (اور وہ میرا مدد گار ہوگا) لہٰذا تم اور تمہارے معبود (میرے خلاف) اپنے تمام مخالفانہ منصوبہ جمع کرلو۔ اور بہی نہیں اس بات کا اہتمام بھی کر لو کہ تمہاری تدبیر کا کوئی پہلوتم پرمبم نہ رہ جائے پھر اسے جمعے پر وارد کردو اور مجمعے در چمو خدا تمہیں کیا ناکام اور مجمعے کیا کامیاب کرتا ہے)۔

چنانچہ حضرت مہدی موود کا بھی بالکل یہی حال تھا۔ آپ نے دشمنوں کو للکار کر کہا کہ تم

جتنی مرضی بددعائیں میرے خلاف کرلو وہ تہارے ہی منہ پر ماری جائیں گی۔ (اصل حوالہ دوسری جگہ درج کردیا گیا ہے)۔ اور ای پر بس نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ:۔
"ہر ایک مخالف کو چاہیے کہ جہال تک ممکن ہو اس سلسلہ کو تابود کرنے کے لئے کوشش کرے اور تاخنوں تک زور لگاوے اور پھر دیکھے کہ انجام

(ضمیمه براتین احمر به صفحه ۱۲۸\_۱۲۹)

=============

كاروه غالب مؤايا خدا.... پس يقيياً سمجھو كه صادق ضائع نہيں موسكا\_

# کٹرت نو مبائعین کی خوشی کے ساتھ موجودہ وقت بہت بردی فکر کا وقت بھی ہے

چونکہ نوح اوّل کے ذکر کے پیرایہ میں نوح ٹانی حضرت مہدی موعوہ کے بارہ میں پیشگوئیوں کا بیان ہورہا ہے اسلئے ایک پیشگوئی کا جو ای طریق پر سورۃ ہود میں کی گئی ہے ذکر بھی اس جگہ کر دینا نامناسب نہ ہوگا۔ اس سورۃ کی آیت ۳۸۔۳۸ میں ہے کہ'' نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے ان لوگوں کے سوا جو ایمان لا چکے ہیں اب کوئی اور ایمان نہیں لا یکا۔سوجن لوگوں نے بارہ میں مجھے مخاطب (کرکے رحم کی ایکل) نہ کرنا وہ ضرور غرق کئے جائے گئی کہ تیری تغین اُنے ضرور عذاب آئگا۔

چونکہ دنیا میں عذاب آتا ہی اس لئے ہے کہ وہ لوگ بھی کہ جو عذاب دیکھے بغیر ایمان لانے والے نہیں ایمان لے آئی جیسا کہ سورۃ حود ہی کی آیت ہے میں طوفان کے تقم جانے پر سلائتی کے ساتھ کشتی نوح ہے اُٹرنے کا حکم پانے والوں کو ''اُمتیں'' قرار دے کر ایک طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ دوسروں کے اُن میں شامل ہو جانے ہے وہ ایک ایک ہے کی کئی بن جائے اسلئے آیات کے ۳۸۔۳۸ میں جو پچھ کہا گیا ایمیں یہ اشارہ تھا کہ جس طرح نوح اوّل کے بن جائے اسلئے آیات کے ۳۸۔۳۸ میں جو پچھ کہا گیا ایمیں یہ اشارہ تھا کہ جس طرح نوح اوّل کے زمانہ میں ایک وقت آگیا تھا کہ جتے لوگ عذاب سے پہلے ایمان لانے والے تھے ایمان لے آگئے اور مزید لوگوں کے دائرہ ایمان میں داخل ہونے کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور دوبارہ عذاب کے بعد کھلا تھا ایما بی نوح ٹائی کے وقت میں ہوگا۔

چنانچہ اس وقت جو نوح ٹانی حضرت مہدی موعود کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کا سامان کرکے خدا تعالیٰ تمام بنی نوع انسان پر اتمام نجس کررہا ہے اور کشرت سے لوگ آپ پر ایمان لارہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت بھی بالکل نزدیک آمیا ہے۔ جو لوگ عذاب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ سب اب جلد ایمان لے آکھیے اور اسمے بعد رحمت کا یہ دروازہ بند ہوجائیگا اور پھر اس عالمگیر عذاب کے آنے کے بعد کھلی گا جس کے ساتھ عالمگیر غلبہ اسلام وابستہ کیا گیا ہے۔ پس یہ وقت جہاں خوشی کا وقت ہے کہ لوگ بمشرت ایمان لارہے ہیں وہاں حد درجہ فکر کا وقت بھی ہے کہ یہ عالمگیر عذاب کی آمد آمد کی خبر دے رہا

#### سورة الجن میں مہدی کا ذکر

نوح موعود ہی مسیح اور مہدی ہوگا۔ کسرِ صلیب اسکا ایک خاص کام ہوگا۔ اور میہ کام وہ دلائل و براہین کی تلوار سے سر انجام دیگا

جیا کہ ہم نے واضح کیا ہے سورۃ نوح ہیں گذشتہ نوح کے ذکر کے پیرایہ ہیں آئدہ زمانہ ہیں ایک نوح کے آنے کی پیٹکوئی تھی اور جہاں یہ بتایا گیا تھا کہ باوجود اس کی مخالفت کے کئی لوگ اسے مائیں گے اور باہر ہے آکر اس کے روحانی اہل بیت ہیں شامل ہوں گے وہاں یہ اشارہ بھی کیا گیا تھا کہ بعض لوگ آخر تک ظالمانہ رقیہ افتیار کئے رہیں گے۔ اس کے معا بعد سورۃ الجن آئی ہے۔ اس کے شروع بی ہیں یہ بتا کر کہ آئدہ زمانہ ہیں سیحیوں کے بوے بوے لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان لاکر برطا یہ اظہار کریں گے کہ الوہیت مسط کا عقیدہ احتمانہ عقیدہ تھا جو ایک تھی واحد کی اخراع تھا۔ یہ اشارہ کیا گیا کہ جس مواود کو سورۃ نوح ہیں نوح قرار دیا گیا ہے وہ رائج الوقت سیحی غرب کا رد کرے گا اور اس کام ہیں اسے کامیابی ہوگی۔ یعنی گونوح گذشتہ کی طرح اس کا عموی مشن لوگوں کو اللہ کی عبادت اور تقوی افتیار کرنے کی دوحت دینا بی ہوگا۔ یعنی وہ موجود سیح اور ایک ہوگا۔ یعنی دیا بی ہوگا۔ یعنی دیا بیا افتیار کرنے کی دوحت دینا بی ہوگا۔ لیکن اس کا خاص مشن کسرِ صلیب ہوگا یا بہ الفاظ دیگر یہ کہ وہی وہ موجود سے اور

مہدی ہوگا (علیہ السلام) جس کے آنے کی حفرت نبی کریم علی نے پیٹلوئی کی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ یکٹیسٹر المصلیب و تو ڈیگا۔ اور چونکہ اس سے پہلے سورۃ القلم میں اسے صاحب القلم قرار دیا ممیا ہے اس لئے اس سے بیہ می ثابت ہوتا ہے کہ اس کا صلیب کو تو ڈیا دلائل وہرا بین کی تکوار سے ہوگا نہ کہ لوہ کی تکوار سے جیسا کہ آج کل کے علا کہلانے والے جُہلاء کا خیال ہے۔

اس سورة (الجن) ميس ہے:۔

قُلُ أُوْحِى إِلَى اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُو آ إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا (٢) يَهُدِى إِلَى الرُّشُدِ فَا مَنَّا بِهِ وَلَنُ تُسَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا (٢) يَهُدِى إِلَى الرُّشُدِ فَا مَنَّا بِهِ وَلَنُ تُشُورِكَ بِرَبِّنَا مَا تَحَدًا (٣) وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا (٣) وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَدًا (٣) وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ اللهِ يُسُ وَ الْجِنُ عَلَى اللهِ مَطَطًا (٥) وَ انَّا ظَنَا آنَ لَنُ تَقُولُ اللهِ يُسُ وَ الْجِنُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(اے رسول) کہ میری طرف دقی کی گئی ہے کہ بقوں کے ایک گروہ نے ایک ایک ایک ایک گروہ نے ایک ایک ایک کروہ نے بھینا ایک ایک ایک کروہ نے بھینا ایک بھیب قرآن سنا ہے۔ وہ سید می راہ دکھاتا ہے اس لئے ہم اس پر ایمان لئے آئے اور (آئندہ) ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں تغمبرا کیں گے۔ اور حق سیہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے کوئی یوی افقیار سیہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے کوئی یوی افقیار کی ہے نہ بیٹا۔ اور مقینا ہمارے یوقوف اللہ کے متعلق دور از حقیقت کی ہم یہ گمان رکھتے تھے اور (ہم ان کی باتوں میں اس لئے آگئے کہ) ہم یہ گمان رکھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جموث نہیں بولیں گے (گم انہوں نے جموث نہیں بولیں گے (گم انہوں نے جموث نہیں بولیں گے (گم انہوں نے جموث بولا)۔ اور انسانوں میں سے بعض مرد جنوں میں سے بعض مرد جنوں میں سے بعض مردوں کی پناہ لیا کرتے تھے سواس بات نے آئییں سرکشی میں برحا

سورة الاحقاف میں بھی جنوں کا ذکر ہے مگر وہاں ایبا کوئی قرینہ نہیں جس ہے ظاہر ہوکہ حضرت نی کریم علیا ہے کو ان جنوں کے آنے کا علم نہیں تھا۔ بلکہ صَب وَ فُنَسا اِلَیُکُ اور يَسْتَ مِعُونَ الْقُورُ آن \_ اور فَلَمَّا حَضَرُ وُهُ كَ الفاظ ہے جو ان كے متعلق لائے محلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کے مقام یر جہاں آپ اس وقت عملاً قرآن بڑھ رہے تھے آپ کے یاس آئے تھے۔ اور چونکہ یوں تو قرآن بڑھنے کا کوئی خاص مقام مقر رنہیں کیکن مساجد میں ہے خاص طور پر بڑھا جاتا ہے اس لئے اس کے بڑھے جانے کے مقام کے ذکر سے یہ اثارہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس کی معجد میں آئے تھے اور اس وقت آئے تھے جب آپ با آواز بلند تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ اس کی تائید اس ہے بھی ہوتی ہے کہ حضور کے وقت میں مساجد ہی میں وفود سے ملاقاتیں ہؤا کرتی تھیں۔ پس گمان غالب یہی ہوسکتا ہے کہ نہ صرف آپ نے بلکہ دوسرے حاضرین نے بھی ان کو دیکھا ہوگا۔لیکن جن جنات کا یہاں ذکر ہے نہ تو ان کے آپ کے ماس آنے کا ذکر ہے اور نہ کوئی اور قرینہ ہی ایبا رکھا گیا ہے جس سے معلوم ہو کہ آی کو ان ك قرآن سننے كاعلم تھا۔ اس كے برعس قُلُ أُوْحِي إِلَيَّ كِ الفاظ صاف ظاہر كررہ ميں كه آپ کوعلم نہیں تھا۔ خداتعالیٰ نے علم دیا۔ پھر سورۃ الاحقاف والے بنوں نے جو ہاتیں کیں وہ ان ہے جو اس سورة میں ندکور بنوں نے کیں مختلف ہیں۔ نیز سورة الاحقاف والے جن تاریخی شہادتوں کی رُو ہے بھی اور سورۃ کی اندرونی شہادتوں کی رُو ہے بھی یقینی طور پر بہودی تھے لیکن اس سورہ میں جن جنوں کا ذکر ہے ان کے ندکورہ عقائد ان کامیحی ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ گوقرآن نے کہا ہے کہ یہود عزیر کو ابن الله قرار دیتے تھے لیکن اِتَّخَادِ وَ لَلْہ کے الفاظ جو یہاں آئے ہیں قرآن نے بلاا ستھناء ہرجگہ صرف اور صرف میجیوں کے لئے استعال کے ہیں۔ ای طرح خداتعالیٰ کی صاحبہ ہونے کا عقیدہ بھی مسیحی عقیدہ ہے کیونکہ انہی کے ہاں خدا باب خدا بینے اور خدا مال (MOTHER OF GOD) کا تصور یایا جاتا ہے۔ یہود کے ہاں ایبا کوئی تصور نہیں ملی۔

ان دلائل سے ٹابت ہے کہ سورۃ الاحقاف میں اور بنوں کا ذکر تھا اور اس سورۃ میں اور بنوں کا ذکر ہے۔ اور چونکہ اور بنوں کا ذکر ہے۔ اور چونکہ حضرت نی کریم علی کے پاس نصیحین کے یہود میں سے بڑے لوگوں کے ایک وفد کا آنا۔ قرآن

سننا اور واپس جاکر اپنی قوم میں اس کی تبلیغ کرنا تاریخ سے ثابت ہے لیکن مسیحیوں کے برے آدمیوں (بٹات) کے کسی وفد کے متعلق سے باتیں ہرگز ثابت نہیں اسلئے میہ بھی ماننا پڑیکا کہ بٹات سے متعلق سورۃ الاحقاف کی آیات تو ایک واقعہ شدہ بات کے بیان پر مشتمل ہیں لیکن سورۃ الجن کی ہے آیات بطور پھیگوئی کے تھیں اور ان میں ماضی کا صیغہ یقینی مستقبل کی خبر دینے کیلئے لایا گیا۔

آخضرت علی کے دقت میں مشرکین ملہ کے بعد یہودی اسلام کے سب سے بورے دشمن سے اس لئے سورة الاحقاف میں یہود میں سے بعض کے قرآن سننے کا ذکر کیا گیا لیکن آئدہ زمانہ یعنی نوح موجود یا مہدی موجود کے زمانہ میں اسلام کے بورے دشمن مسیحوں نے ہوتا تھا اس لئے اُس سورة کے بعد میں رکھی جانے والی اِس سورة میں یہ بتایا گیا کہ ایک دن وہ بھی قرآن کی خوبوں کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔

نَفُورٌ كالفظ انسانوں كروہ ہى كے لئے استعال ہوتا ہے۔ پس اس لفظ اور رِجَالٌ كے لفظ كا استعال اور ان كے قرآن پر ايمان لانے كا ذكر (جبحة قرآن لهدكى لِلنَّاس ہے) ہتاتا ہے كہ يہاں جوں سے انسان ہى مراد ہیں نہ كہ كوئى غير مَرْ ئى مخلوق اور بتايا يہ گيا ہے كہ وہ قرآن پر ايمان لائس كے اور اس كى خوبيوں كا اقرار كريں كے اور يہ اقرار بھى كريں كے كہ ايمان لائے سے پہلے وہ شرك میں جتاء رہ سے اور خداكى صاحبہ اور جیا ہونے كے قائل تھے۔ اور يہ عقيدہ ان میں ایک بيوقوف فخص سے آيا تھا۔ چنانچہ يہ بات اس زمانہ میں کھلى ہے كہ تثليث كا عقيدہ فخص واحد بولوس كى اختراع ہے۔

چونکہ ان کے مندرجہ بالا قول پر ان رخوں سے سوال ہوسکا تھا کہ اگر سلیٹ کا عقیدہ ایسا بی غلط ہے جیسا کہ تم اب کہہ رہے ہو تو پہلے تم خود اسے کیوں مانتے رہے ہو اس لئے وہ جن اس کے ساتھ بی یہ پھی کہیں گے کہ و اَنّا ظَنَنّا اَنْ لَّنْ تَسَقُولُ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَمَ اللّٰهِ كَلَٰدِبًا. وَاَنّٰه 'كَانَ دِ جَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُودُونَ بِو جَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُو هُمُ رَهَقًا۔ کَذِبًا. وَاَنّٰه 'كَانَ دِ جَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُودُونَ بِو جَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُو هُمُ رَهَقًا۔ لفظ جن کے بیس انس کے معنے پوشیدہ ہونے کے بیس انس کے معنے ظاہر ہونے کے بیس اور بیس ہے بیس اور بیس ہے مانا ہے جس کے معنے مجت اور منساری کے بیس اور بیس بیس۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ دراصل انسیان بروزنِ افعان ہے۔ اس کو ذمہ دار بنایا گیا تھا مگر وہ اٹی ذمہ داری کو بھول گیا اس لئے انسان کہلایا۔

لہذا ان کے قول کا مطلب یہ ہؤا کہ ہم تو حسن ظن میں مارے گئے ہمارا خیال تھا کہ انس ہوں یا جن بعنی عوام ہوں یا خواص۔ وہ لوگ ہوں جن پر شریعت کی ذمہ داری ڈالی گئی اور وہ اسے بمول محلے یا شریعت سے سرکئی برتنے والے ہوں بعنی مسلمان ہوں یا عیسائی خدا پر دانسة جموت بہرحال نہیں بولیں مے لیکن ان دونوں نے جموت بولا۔ جس کی وجہ یہ ہوئی کہ دِ جَسالٌ مِّنَ اَلْانُسِ بعنی شریعت سے انس رکھنے والے بعنی مسلمانوں میں سے چھے لوگ دِ جَسالٌ مِّنَ الْمُجِسِّ بعنی شریعت سے انس رکھنے والے بعنی مسلمانوں میں سے چھے لوگ دِ جَسالٌ مِّنَ الْمُجِسِّ بعنی شریعت سے سرکئی کرنے والوں (بعنی مسلمانوں میں سے چھے لوگوں کی (دینی ودنوی مالمات میں) بناہ لینے لگ محملے تھے۔ پس اس بات نے ان بول کو سرکئی میں بردھا دیا۔ معاملات میں) بناہ لینے لگ محملے تھے۔ پس اس بات نے ان بول کو سرکئی میں بردھا دیا۔

یہ پیشگوئی کہ سے موعود کے وقت میں مسیحی بھی اور مسلمان بھی یہ سمجھ رہے ہوئے کہ سے موعود کے وقت میں مسیحی بھی اور مسلمان بھی یہ سمجھ رہے ہوئے کہ سے اس کوئی سے ہوئے کہ سے اس کوئی نبیں ہوگا۔ مگرخود مسیحیوں کی شخصی اس خیال

### كو غلط ثابت كريكي

اور کی آیات کے بعد ہے:-

وَّانَّهُ مُ ظُنُّوُا كَمَا ظَنَنْتُمُ أَنُ لَنُ يَبْعَثَ اللَّهُ اَحَداً (٨) اور ان لوگول (رجال من الانس لين مسلمانول) نے (بمی) گمان كيا جيما كرتم (رجال من الجن) گمان كرتے ہوكہ (آئندہ) الله اس زمين سے)كى كوبھى (نى بناكر) كمرُانبيں كرے گا۔

مطلب یہ کہ جس طرح تم (مینی) یہ بچھتے ہو کہ مینج آسان پر بیٹا ہے اور وہال سے دوبارہ اُٹرے گا ورنہ اس زمین کے باسیوں میں سے اب کسی کو نبی بناکر کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ بعینہ بھی عقیدہ ان مسلمانوں کا ہے۔

چنانچہ دیکھ لیجے مسلمانوں کا یہی باطل عقیدہ تھا جس کی وجہ سے مسیحی ان پر چھا گئے اور انہوں نے ان میں سے لاکھوں کو عیسائی بنا لیا۔ اور جب خداتعالی نے ارادہ کیا کہ اب مسلمان اس ذکت سے فی جائیں تو اس نے مسلط ہی کے نام پر اپنا مامور بھیجا جس نے آکر مسلمانوں کو اس ذکت سے فی جائیں تو اس نے مسلط ہی کے نام پر اپنا مامور بھیجا جس نے آکر مسلمانوں کو

سجمایا کہ ''میج کو مرنے دو تا اسلام زندہ ہو''۔ نیز فرمایا ''خوب یاد رکھو کہ بجر موت میج صلیبی عقیدہ پر موت میج صلیبی عقیدہ پر موت نہیں آسکتی ...... اس کو مرنے دو تا یہ دین زندہ ہو''۔ (کشتی نوح ص ۱۷) ای طرح فرمایا ''تم عیلی کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی حیات ہے''۔ (ملفوظات جلد ۱۰ ص ۵۵۸) خدا فرماتا ہے اس کے بعد وہ جن کہیں گے:۔

وَّ أَنَّا لَـمَسُنَا السَّمَّاءَ فَوَجَدُ نَهَا مُلِثَثُ حَرَسًا شَدِيُدًا وَشُهُبًا (٩)

لیکن ہم نے آسان کو چھوا تو اسے زبردست محافظوں اور مُحَب سے مجرا ہوا پایا۔

یوں تو ہرمتلائی اور جبتو کرنے والے کو ملتس کہ دیتے ہیں لیکن کمس کے اصل معنے ہاتھ کے چھونے کے ہیں اور چونکہ آسان کے حالات کی جبتو بھی جیسے اس زمانہ جیں ہوئی کہ کر وروں میں پر واقع اجرام فلکی تک انسان کے بنائے ہوئے آلات نے بائج کر وہاں کی تصویریں بجبتی ہیں اور مختلف معلومات فراہم کی ہیں یہاں تک کہ چھونے والی بات میں بھی کر نہیں رہی کہ چانہ تک ان کے ظہر کا تعلق ہے یہ آیات جیسی ہمارے اس نفس بھی بہنی ہوئی ہے اسلئے جہاں تک ان کے ظہر کا تعلق ہے یہ آیات جیسی ہمارے اس زمانہ پر چہاں ہوتی ہیں اور کی زمانہ پر چہاں نہیں ہوئیں۔ بہرصورت اس آیت میں اللہ تحالی نفی ہوئی کہ بیٹک میچی اور مسلمان یہ بھیتے ہیں کہ اب کوئی پیغیر زمین تحالی نے بتایا ہے کہ وہ جن کہیں گے کہ بیٹک میچی اور مسلمان یہ بھیتے ہیں کہ اب کوئی پیغیر زمین کے حالات معلوم کئے ہیں باکہ ایک طرح ہے اس کو چھو کر دیکے لیا ہے وہ تو زبروست پہر کے حالات معلوم کئے ہیں بلکہ ایک طرح ہے اس کو چھو کر دیکے لیا ہے وہ تو زبروست پہر کے حالات معلوم کئے ہیں اگری مال کے حالات ایسے ہیں کہ کی انسان کا (بغیر اس تم وہاں بی انظامات کے جس تم کے انظام کر کے ہم کئے ہیں) وہاں بک جانا بھی ممکن نہیں تو پھر وہاں سے اُر نے کا عقیدہ کوئر درست ہوسکا ہے۔ وہاں رہنا بلکہ جانا بھی ممکن نہیں تو پھر وہاں سے اُر نے کا عقیدہ کوئر درست ہوسکا ہے۔ وہاں رہنا بلکہ جانا بھی ممکن نہیں تو پھر وہاں سے اُر نے کا عقیدہ کوئر درست ہوسکا ہے۔ وہاں رہنا بلکہ جانا بھی ممکن نہیں تو پھر وہاں سے اُر نے کا عقیدہ گوئر درست ہوسکا ہے۔ یہ کہ نہیا ہو گھر وہاں سے اُر نے کا عقیدہ گوئر درست ہوسکا ہے۔ یہ کہ نہی اُلانَ

اور (وہ جن یہ کہیں مے کہ) پہلے تو ہم سننے کے لئے اس کی بیٹنے کی

جگہوں پر بینما کرتے تھے (اور پھھ باتیں من لیا کرتے تھے ایکن اب حالات بدل چکے ہیں) سو جو اب سنتا ہے وہ ایک قصاب کو گھات میں پاتا ہے۔

بریکٹ کے اندر کی عبارت مخدوف ہے جس پر اگلے الفاظ فَ مَنْ یَسُتَ مِعِ اُلاْنَ دال ہیں۔ مِنْهَا کی ضمیر سَمَآء کی طرف جاتی ہے جس کا ذکر سابقہ آیت میں تھا لیکن اس ہے جہا آیت میں ان جنوں ہی کی زبانی یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ انسان کا (بغیر خاص سامانوں کے) آیت میں ان جنوں ہی کی زبانی یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ انسان کا (بغیر خاص سامانوں کے) آسانوں تک جانا مکن نہیں ہے اس لئے یہاں مقاعِد لِلسَّمْع ہے جازی آسان کے مقامت یا وہ مقامات ہی مراد ہو سکتے ہیں جنہیں محادرہ میں آسان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔

جیا کہ صاحب فتح القدیر نے بھی لکھا ہے لِلسَّمْع کی دوصور تیں ہو کتی ہیں پہلی ہے کہ یہ نَّے فُکُدُ ہے متعلق ہو۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ لِا بُسلِ السَّمْعِ یعنی سننے کے لئے بیغا کرتے تھے۔ دوسری یہ کہ یہ مضمر سے جو مقاعد کی صفت ہے متعلق ہو۔ اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ ان مقامات پر بیغا کرتے تھے جو سننے کے لئے مقرر ہیں۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ سورۃ الجریس ہے وَلَقَدُ جَعَلُنا فِی السَّمَاءِ بُرُوجُا وَزَیْنَہَا لِللَّٰ لِللَّٰ اللَّٰ اللَٰ ال

ہوتا ہے اس میں سابقہ احل کتاب میں ہے دوقتم کے لوگ دنیا میں پائے جایا کرتے ہیں۔ ایک وہ جو ردھانیت ہے بالکل کورے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے تئیں ریاکاری کی راہ ہے ظاہر روحانی اور بزرگ آدی کرتے ہیں اور دوسرے وہ جنہیں ایک حد تک روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس آیت کے الفاظ ایسے رکھے گئے ہیں کہ اس میں ان ہر دوقتم کے لوگوں کا ذکر آگیا ہے۔ للشمع کی جو دوصور تیں اوپر بیان کی گئیں ہیں ان میں ہے پہلی صورت (لا بحلِ السمع) کے مطابق اس میں اول الذکر قتم کے لوگوں کا ذکر آ میا الشمع کے مطابق موخر الذکر کے مطابق اس میں اول الذکر قتم کے لوگوں کا ذکر ہے اور دوسری صورت کے مطابق موخر الذکر ختم کے لوگوں کا ذکر ہے اور دوسری صورت کے مطابق موخر الذکر کے داکوں کا ۔ اور ایسا ہی ہونے چاہے تھا کیونکہ آیت و انسانی الصلیک کوئن وَ مِنّا دُونَنَ فَ مِنّا دُونَنَ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے وہ ان میں دونوں قتم کے لوگوں کا بایا جانا ثابت ہے۔

بہرحال ان الفاظ کے پہلے مغہوم کے مطابق ان جنوں نے اپنے شیاطین کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ پہلے تو ہم آسان کی بیٹنے کی جگہوں پر لینی عبادت گاہوں میں جو اللہ کے گھر کہلاتی ہیں اور اس طرح آسان کی طرف منسوب ہوتی ہیں سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے (اور وہاں بیٹنے والوں سے مَلَلِا اَعُلٰی کی کوئی سی سائی بات من لیا کرتے تھے) لیکن جو اب سنتا ہے وہ ایک شھاب کو گھات میں پاتا ہے لیعنی وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسا وجود جے شھاب کہنا چاہیے اس کا پول کھو لنے اور اس کے پلید ارادوں کو ناکام بنانے کے لئے جیار بیٹھا ہے۔ لینی ایک نی موجود ہے جم کی وجہ سے ہماری دال گھنے نہیں پاتی۔

رہا الفاظ زیر تغیر کا دومرا مغہوم تو اس کے مطابق ان بخوں نے اپنے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم ہے یہ کہا (یعنی کہیں گے) کہ پہلے تو ہم آسان کی ان جگہوں پر جو مکلا آئے۔ اُسی کی باتیں سننے کے لئے مقرر ہیں بیضا کرتے تھے۔ یعنی ہمیں وہ روحانی مقامات حاصل تھے جن کے حاصل ہونے ہے لوگ خدا کا الہام پالیتے ہیں اور خہبی اصطلاح میں مختلف آسانوں پر یا آسان کے مختلف مقامات پر بیشا کرتے تھے۔ (آنحضور نے جو کھنِ معراج میں مختلف مختلف نبیوں کو مختلف آسانوں پر دیکھا اس سے اس مغہوم کی تائید ہوتی ہے) لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ لہذا جو اب سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک صحاب کو تکران پاتا ہے یعنی یہ دیکھ لیتا بدل چکے ہیں۔ لہذا جو اب سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک صحاب کو تکران پاتا ہے یعنی یہ دیکھ لیتا ہوانہ ایس ایس کے بیشا ہے۔ جب تک ہم اس سے پروانہ حاصل نہ کریں ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوئتی۔ یعنی جو بھی پہلے صلحاء یا اولیاء صاحب پروانہ حاصل نہ کریں ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوئتی۔ یعنی جو بھی پہلے صلحاء یا اولیاء صاحب

کشف والہام و رویاء تنے موعود مسط کا انکار کرنے سے وہ اس نعمتِ مکالمہ نخاطبہ سے محروم ہوجائیں گے۔مرف ماننے والوں کو بیرانعام ملے گا۔

ہوجا یں سے۔ رف ہے رہ ہوتا ہے۔ کہ الفاظ میں ان بخوں نے اپنی قوم کو یہ کہا (یعنی کہیں گے)

کہ انبان کا بجد مختصری (بغیر خاص سامانوں کے) آسانوں تک پہنچنا محال ہے (چہ جائیکہ وہ وہاں جاکر صدیوں رہ اور پھر لوگوں کی ہدایت کے لئے نزول کرے) وہاں اس آیت کے الفاظ میں یہ بتایا کہ اب ان کے لئے روحانی اعتبار ہے آسانوں تک چہنچنے کے راہتے بھی مسدود ہو پھی میں بلکہ وہ چوری چہنچ بھی مَلاِ اعْلیٰ کی باتیں سن کرکوئی فائدہ حاصل نہیں کر گئے۔ اب ان کے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ اس فخص کا دامن پکڑیں جے خداتعالیٰ نے شھاب بنا کر کھڑا کیا ہے۔

لئے ایک ہی راستہ ہے کہ اس فخص کا دامن پکڑیں جے خداتعالیٰ نے شھاب بنا کر کھڑا کیا ہے۔

الغرض ان آیات میں جہاں یہ بتایا گیا کہ آئندہ زمانہ میں سیحی اقوام میں سے بڑے بڑے لوگ بھی اسلام لائیں گے وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت مسلمان یہ بچھ رہے ہوں گے کہ ان کی ہدایت کے لئے آسان سے کوئی مبعوث نہیں ہوگا ۔

لیکن ان کی ہدایت کے لئے آسان سے کوئی فخص (یعنی مسیح) آئے گا زمین سے کوئی مبعوث نہیں ہوگا ۔

لیکن ان کا اس خال کو خود سیحیوں کی سائنی تحقیق غلط ثابت کردے گی۔

, ===========

# یہ خبر کہ جو سیحی مسیح موعود کی اتباع کریں گے ان میں سے بھی صاحب الہام ہوں گے

اس سورۃ (الجن) کی اگلی آیات (۱۸ تا ۱۳) میں پہلے یہ ذکر ہے کہ وہ جن اپنی قوم کو سمجھا کیں گے کہ اس ملک میں اللہ کی مرض بہرحال پوری ہوگ۔ جن کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت پاکین ہم نے ان ہدایت پاکیں گے اور جن کو وہ سزا دینا چاہتا ہے وہ سزا سے نئی نہیں سکیس کے لیکن ہم نے ان ہاتوں کا انظار نہیں کیا بلکہ ہدایت کی طرف بلانے والے کی آواز سنتے ہی اے مان لیا ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ ان مسیحوں میں ہے بھی ان کو جو طریق اسلام پر استقامت وکھا کیں گے آسانی پانی لیمنی وئی والہام سے حصّہ وافر دیا جائے گا۔ گر اس میں ان کی آزمائش بھی ہوگی اور جو اس پر پورے نہیں اُترین کے وہ جلائے عذاب کئے جا کیں گے پھریہ فرما کر کہ: اَنَّ الْمُعَسَاجِمَدَ لِلْهِ فَلَا سَدَعُوا مَسَعَ اللَّهِ اَحَدًا یہ اشارہ کیا ہے کہ ان کے ممالک میں بھی مساجد تھیر ہوں گی۔ فلا تَدَعُوا مَسَعَ اللَّهِ اَحَدًا یہ اشارہ کیا ہے کہ ان کے ممالک میں بھی مساجد تھیر ہوں گی۔

اور چنکہ بعض لوگوں کو یہ خیال بھی ہوسکا تھا کہ جب قرآن موجود ہے تو اب کی رسول کی مرورت نہیں اور صرف قرآن کی تبلغ واشاعت سے یہ جات وغیرہ ایمان لے آئیں گے۔ اس لئے آخر سورۃ بی اس للط نبی کا ازالہ کرنے کو فرمایا علیہ مالے فیئیبِ قلا یہ ظہر کو بھرائسان کے لئے آخر سورۃ بی اس للط نبی کا ازالہ کرنے کو فرمایا علیہ مالے فیئیب قلا یہ ظہر کو جو انسان کے لئے خدا الله من اور تصنی مِن رَّسُول اپنے غیب کو لینی غیب کی ان باتوں کو جو انسان کے لئے خدا نمائی کا کام دیتی اور خدا کی طرف راہنمائی کرتی ہیں خدا می جانتا ہے۔ ہرکس وناکس جان نمیں سکا۔ اور اس کی شفت یہی ہے کہ وہ اپنے غیب پر لیمی غیب کی ان نمول ہو۔ البذا صرف مطلع نہیں کرتا گر اسے جے (اس کام کے لئے) پند کرے لینی جو اس کا رسول ہو۔ البذا صرف کاب کافی نہیں ہوا کرتی اس کے ساتھ ایک رسول کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس زمانہ میں محمد رسول اللہ علیہ کو آئے ہوئے عرصہ گزر چکا ہوگا اس لئے ایک رسول کا آنا ضروری ہوگا۔ اس اللہ علیہ کو آئے اور ایسے دوسرے کام بھی کے کہ اس زمانہ میں مساجد کے اندر بھی ماسولہ کے اندر بھی ماساجد کے اندر بھی ماساجد کے اندر بھی مان کا کرنا خصوصیت کے ساتھ منا کیا جا گیا ہے مثل انبیں خلصة عبادت اللہ کے لئے استعال کی بی حالے فتنہ وفساد کی آبار بھی ہیں۔ کرنے کی بجائے فتنہ وفساد کی آباری ہوئی ہیں۔ کی علامات کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ کی علامات کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ کی علامات کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔

مساجد میں نمازختم ہوتے ہی بعض لوگوں کا کمڑے ہوکر با آواز بلند بھیک مانگنا تو ہرکسی کا ذاتی مشاہدہ ہوگا۔ فساد کے متعلق ایک حوالہ پیش ہے۔ لکھا ہے:-

"ماجد من وكل مورب بين جوتے چل رب بين عظم محتى مورى ب-"

(مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ صفحہ ۱۱۸ از سید ناظر حسین )

اور اب تو مساجد میں اندھا دھند فائرنگ اور قتل وغارت کے بے شار واقعات بھی آئے دن ہونے گئے ہیں۔ بلکہ بد کاری اور فاحشہ عورتوں کے رقص بھی بعض جگہ ہوئے ہیں۔

===========

#### سورة المزمّل میں مہدی موعودٌ کا ذکر

سورۃ الجن کے بعد سورۃ المؤمّل آتی ہے اسے یہ المُحوّر مِلُ کے الفاظ سے شروع کیا ہے۔ مُسزُ مِل کے کی معانی ہیں۔ لین نے اس کے معنے بارگراں اٹھانے والے کے لکھے ہیں اور صاحب کشاف نے عکرمہ کے حوالہ سے اس سے امرعظیم اُٹھانے والا اور صاحب روح المعانی نے بارِ بؤت اُٹھانے والا مراو کی ہے۔ زَمَلَه علی الْبَعِیْر کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اس نے اونٹ پر اپنے پیچے اپنے جھے فی کو بٹھایا تاکہ اس پر متوازن ہوجھ پڑے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہے کہ زم ل کے مادہ میں اُٹھانے کے علاوہ جمع کرنے کا منہوم بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا خداتعالی نے آخضرت علیہ کو یہ اُٹھا السُمُزُ مِلُ قُمِ النُیلَ اِلَّا قَلِیْلا کے الفاظ میں مخاطب کیا تو گویا یہ کہا کہ اس نقط (یعنی نقط توحید) پر جمع کرنے کہا کہ اس نقط (یعنی نقط توحید) پر جمع کرنے والے تو اور اتوام عالم کو ایک نقط (یعنی نقط توحید) پر جمع کرنے والے تو ناقہ اُسے کی پیٹے پر اپنے بیچے اپی مشل ایک اور وجود کو بٹھانے والا ہے۔ پس بیٹک تونے نوین میں کرتا بلکہ بچھ تونے اور پچھ اس نے کرتا ہے جو تیری تربیت کے نتیجہ میں تیرے بعد آنے والا ہے اس لئے قُمِ الْکُیلُ اِلَّا قَلِیلُا تو قیام کیل کی مشقت بیٹک اُٹھایا کر مگر پچھ در آرام بھی والا ہے اس لئے قُمِ الْکُیلُ اِلَّا قَلِیلُلا تو قیام کیل کی مشقت بیٹک اُٹھایا کر مگر پچھ در آرام بھی والا ہے اس لئے قُمِ الْکُیلُ اِلَّا قَلِیلُلا تو قیام کیل کی مشقت بیٹک اُٹھایا کر مگر پچھ در آرام بھی

# مسے موعود کا کام تکیل اشاعت ہدایت ہے

جو کھے اُوپر لکھا گیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ سورۃ الجن کے بعد اس سورۃ کا لایا جاتا اور اس کا ان خدکورہ الفاظ سے شروع کیا جاتا یہ بتانے کوتھا کہ سابقہ سورتوں میں جس فخص کے آئدہ زمانہ میں آنے کی قرآن نے خبر دی اور جے سورۃ القلم میں صاحب القلم اور سورۃ نوح میں نوح اور سورۃ الجن میں متحدر تھا کہ وہ محمدرسول الشعافی سے نوح اور سورۃ الجن میں میں ترکین ہوکر آپ ہی کے مثن کی پیمیل کے لئے اور آپ کا بوجھ تربیت پاکر اور آپ کے رنگ میں رنگین ہوکر آپ ہی کے مثن کی پیمیل کے لئے اور آپ کا بوجھ بنانے کے لئے آئے گا۔ اور چونکہ پیمیل ہواہت کا کام آنخضرت میں کے اپنے حمین حیات ہی میں بنانے کے لئے آئے گا۔ اور چونکہ پیمیل ہواہت کا کام آنخضرت میں کے اپنے حمین حیات ہی میں ساتھ اسے ساتھ کے اپنے حمین حیات ہی میں بنانے کے لئے آئے گا۔ اور چونکہ پیمیل ہواہت کا کام آنخضرت میں کے اپنے حمین حیات ہی میں بنانے کے لئے آئے گا۔ اور چونکہ پیمیل ہواہت کا کام آنخضرت میں کے اپنے حمین حیات ہی میں بنانے کے لئے آئے گا۔ اور چونکہ تیمیل ہواہت کا کام آنخضرت میں کے اپنے حمین حیات ہی میں بنانے کے لئے آئے گا۔ اور چونکہ تیمیل ہواہت کا کام آنخضرت میں کے اپنے حمین حیات ہی میں بنانے کے لئے آئے گا۔ اور چونکہ تیمیل ہواہت کا کام آنخضرت میں کیا ہواہ

جَام و کمال پورا ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آیت اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَلَمَمُتُ عَلَیْکُمُ وَلِیْ فَمَتِی وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسُلَامَ دِیْنَا (المائدہ ۳۵) اس پر شاہ ناطق ہے۔ اس لئے اس موجود کا آنا یحیل اشاعت ہوایت ہی کے لئے ہوسکا تھا نہ کی اور کام کے لئے۔ اور ظاہر ہے کہ ایے فض کا آنا جو محدرسول الشعقی کا شاگرہ ہو اور آپ کے مش کی خدمت و محیل کے لئے آپ کے چاکر کی حیثیت میں آئے تو یہ محمد یہ کا شان کے اظہار کا موجب تو یقینا ہوگا لیکن اس کی جنگ کا موجب تو یقینا ہوگا لیکن اس کی جنگ کا موجب تہیں ہوسکا۔ بی وجہ ہے جو (ایک روایت کے مطابق) خود آخضرت علی کے الفاظ یہ ہیں فیافذا رَایتُ مُوهُ فَلَا یہ عُونُهُ وَلُو حَبُوا عَلَی النَّلْحِ فَانَّهُ خَلِیْفَةُ اللّٰهِ کَاللّٰهُ عَنْوا اللّٰهِ عَنْوا اللّٰهِ عَنْوا اللّٰهِ عَنْوا ہوگا پر کے اللّٰه کہ وہ خدا کا ظیفہ مہدی ہے۔ نیز فرمایا یُقِیْہُ النّٰہ اس عَلَیٰ النّٰہ عَنْ وَجَلّ مَنُ اَطَاعَهُ اَلَٰہُ اس عَلَیٰ عَرَا اللّٰهِ عَنْوا جَلّ مَنُ اَطَاعَهُ اللّٰہ عَنْ وَجَلّ مَنُ اَطَاعَهُ اللّٰهِ عَنْوا ہو اللّٰهِ عَنْ وَجَلّ مَنُ اَطَاعَهُ اَطَاعَهُ وَمَنْ کَاب کی طرف بلائے گا جس نے اس کی اطاعت کی میری کراہ کا اور انہیں الله عز وجل کی کتاب کی طرف بلائے گا جس نے اس کی اطاعت کی میری افرمانی کی۔ کراہ الاعت کی اور جس نے اس کی اظاعت کی میری نافرمانی کی۔

اگلی آیات میں کفار ملہ کے عوام وخواص کی طاقت کے ٹوٹ کرختم ہوجانے کا ذکر ہے اور پھر فرمایا ہے:-

إِنَّاۤ اَرُسَلُنَاۤ اِلَيُكُمُ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيُكُمُ كَمَاۤ اَرُسَلُنَا السَىٰ فِرُعُونَ رَسُولًا (٢١) فَعَصلى فِرُعُونُ الرَّسُولَ فَا خَذُنهُ اَخُدًا وَبِيُلا (١١) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرُتُمْ يَوْمًا يُجْعَلُ الُولُدَانَ شِيْبًا (١٨)

یقینا ہم نے تہاری طرف رسول بھیجا ہے جوتم پر گران ہے ای طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ چنانچہ فرعون نے اس رسول کی نافر مانی کی تو ہم نے اس پر نہایت سخت گرفت کی سوتم کیے بچو کے اگر تم نے کفر کیا۔ اس دن جو بچوں کو بوڑھا کردے گا۔

اگر دوری صورت ہولین الیم کی ضمیر کا مرجع سلمان ہوں تو شاھِلڈا عَلَیٰ کُمْ کے قرید ہے کُمَآ اُرْسَلُنَا اِلیٰ فِرُعوُنَ رَسُوُلا کے بعد وَ هُوَ شَاهِلَّ عَلَیٰ فَوْمِهِ (یا عَلَیٰ بَسنی اَسُو اَفِیْل) کے الفاظ محذوف سمجھ جا کیتے اور ان آیات کا منہوم یہ ہوگا کہ اے سلمانوں ہم نے تہاری طرف رسول بھیجا ہے جوتم پر گواہ ہے ای طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا جو بنی اسرائیل پر گواہ تھا۔ مطلب یہ کہ محدرسول اللہ علیہ مثیل موئی ہیں جس طرح حصرت موئی کی بعث کی اسرائیل پر گواہ تھا۔ مطلب یہ کہ محدرسول اللہ علیہ موئی ہیں جس طرح معزت موئی کی بعث کا اصل مقعمد بنی اسرائیل کی نیکی بدی پر گواہ ہونا اور ان کی گرانی کرنا تھا اور بنا براین فرعون کی ہلاکت کے بعد بھی ان کا یہ کام خلفاء کے ذریعہ جاری رہا ای طرح محدرسول اللہ علیہ کے تر بعہ جاری رہا ای طرح محدرسول اللہ علیہ کے تر بعہ جاری رہا ہی طرح محدرسول اللہ علیہ کے تم پر شاہد ہونے کا سلمہ بھی ان کے روحانی خلفاء کے ذریعہ جاری رہے گا۔

فَكُيْفَ تَتُ قُونَ إِنْ كَفَرُ لُمْ يَوُمًا يُجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا: اس مِن يَوْمَا كَهُ عَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا: اس مِن يَوْمَا كَ اللّهُ عَلَى الْوَلْدَانَ شِيبًا: اس مِن يَوْمَا كَ كَاظْبَيْنَ كَ لَحُ وَمِلْمَانَ عَنَى ) كَبُركُمْ و ايمان كا سوال پيرا ہوگا۔ يعنى پُركوئى ني مبعوث ہوگا اور يه فرمانا كه فَكَيْفَ تَتَقُونُ إِنْ كَفَوْلُهُمْ يَوْمًا تم كيے بَج كَ الرّتم نے اس دن كفركيا۔ ظاہركرتا كه فَكَيْفَ تَتَقُونُ إِنْ كَفَوْلُهُمْ يَوْمًا تم كيے بَج كَ الرّتم نے اس دن كفركيا۔ ظاہركرتا عبد كه اس زمانہ كه كفرك الله عليه كه الله عليه كا ذمانه كه كفر سے زيادہ ہوگا۔ اس سے معلى عابت ہوتا ہے كہ محدرسول الشَّفَا كَ اور اس ني كه درميان كوئى اور ني نبيس ہوگا۔ چنانچہ آئخضرت نے مي موجود كے بارہ مِن كي فرمايا كه لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبِي اور بيرجو فرمايا كه لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَالْ يَعْمَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا تو اسَحَمْعَلَ جانا چاہے كه صوب كى طرح جعل كا فظ قرباً برفل كيك استعال ہوجاتا ہے اور اسكے معنے موقع اور كل كے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ افظ قرباً برفل كيكے استعال ہوجاتا ہے اور اسكے معنے موقع اوركل كے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ افظ قرباً برفل كيكے استعال ہوجاتا ہے اور اسكے معنے موقع اوركل كے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔

یہاں اس کے تمن معنے ہو سکتے ہیں۔

تمبرا: وه دن بچوں کو بوڑھا بنادے کا (بوجہ زیادتی علم کے)

تمسرم: وه دن بچول کو بوزمول میں شامل کردے گا (بوجه مردرز مانه کے)

ممبرسم: وه دن بچوں کو بوڑ ما کردے گا (بوجہ اینے ہول کے)۔

پس اس میں بتایا کہ اوّل وہ ایک علمی ترقی کا زمانہ ہوگا کہ جو باتیں اس سے پہلے زمانہ میں لوگ عمریں گزار کر سکھتے تھے اس وقت بچوں کو معلوم ہوں گی۔ یعنی وہ علوم ظاہری کی انتہائی ترقی کا زمانہ ہوگا اور علوم باطنی کی بھی انتہائی ترقی کا زمانہ یا بہالفاظ دیگر ایک نبی کا زمانہ ہوگا۔

دوم وہ اُمتِ محمد کا آخری زمانہ ہوگا اور بنابرای افراد اُمت جو اپنی تو می زندگی کے اعتبار سے اِس وقت گویا بنج میں اُس وقت بر حالے کو بنج کی ہوں گے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کی ناہ سلمہ انبیاء کے اقل وآخر پر زیادہ ہوا کرتی ہے جیسا کہ آیات فُلْہ مِنَ الْاَوْلِیُن وَ فُلْهُ مِنَ الْاَجْوِیُنَ سے اور آیت ہُو الْاَوْلُ مِنَ الْاَجْوِیُنَ سے اور آیت ہُو الْاَوْلُ وَالْاَجْورِیُنَ سے اور آیت ہُو الْاَوْلُ وَالْاَجْورِیُنَ سے اور فُلْهُ مِنَ الْاَوْلِیُن وَ قَلِیُلْ مِنَ الْاَجْورِیُنَ سے اور آیت ہُو الْاَوْلُ وَالْاَجْورِیُنَ سے اور قُلْهُ مِنَ الْاَجْورِیُنَ سے اور آیت ہُو الْاَوْلُ وَالْاَجْورِیُنَ سے اور قُلْهُ مِنَ الْاَوْلِیُن وَ قَلِیْلُ مِنَ الله خِورِیُنَ سے اور آیت ہُو اللّا وَاللهُ وَاللّا خِورِیُنَ سے اور آیت ہُو اللّا ہُو اللّا ہُو سُوگُ وہ زمانہ کے کفر کی شاعت زیادہ ہوگی اور سوم وہ دی انسانی قوئی کو اس هذت سے متاثر کرنے والی آفات کا زمانہ ہوگا جو بی اس زمانہ کے کفر کی شاعت اس سے پہلے کے زمانوں سے زیادہ ہوگا۔ اس لئے بھی اس زمانہ کے کفر کی شاعت اس سے پہلے کے زمانوں سے زیادہ ہوگا۔

اُمْتِ محمدید کے آخری زمانہ میں عیلی بن مریم کے آنیکی پیشکوئی اور بہاشارہ کہ اسکے منکر مرتکب کفر تو ہوئکے کافرنہیں کہلائیں سے

پی سُورَةُ الْمُزَّمِل کی زیر نظر آیت میں خداتعالی نے مسلمانوں کو بتایا کہ اُمعِ محمدید کے آخری زمانہ میں جو ایک طرف علوم ظاہری وباطنی کی انتہائی ترقی کا زمانہ ہوگا۔ اور دوسری طرف انتہائی بڑی کہ وہ انتہائی اخلاقی انحطاط کا طرف انتہائی بڑے عذاب کا زمانہ میں ہوگا۔ (جس سے ظاہر ہے کہ وہ انتہائی اخلاقی انحطاط کا زمانہ مجی ہوگا۔ (جس سے ظاہر ہوگا یعنی پھر ایک نی مبعوث ہوگا جو ظاہر ہے کہ محمدرسول اللہ علیہ کے خلفاء میں سے آخری ہوگا۔ اور چونکہ سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ کا مقبل

تھہرایا میں ہے۔ جس طرح اس سلسلہ کے پہلے نبی سلسلہ موسویہ کے پہلے نبی کے مثیل ہیں ای طرح وہ آخری نبی سلسلہ موسویہ کے آخری نبی کا مثیل ہوگا۔ اور اس کے اور محمد رسول الشعائیة کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ اور چونکہ آخضرت اللہ نے آئے تھا۔ نہیں کی اور یہ بھی فر مایا ہے کہ گئیس ہوگا۔ اور اِحمامہ کھی منگٹم کے الفاظ میں اے آمنی قرار دیا ہے اور یہ بھی فر مایا ہے کہ گئیس بین مریم کا نام پار آنے والے نبی تی کی خبر دی گئی۔ جس پر ایک توی قرینہ یہ ہے کہ بہال اللہ بین مریم کا نام پار آنے والے نبی تی کی خبر دی گئی۔ جس پر ایک توی قرینہ یہ ہے کہ بہال اللہ توالی نے مسلمانوں میں ہے ایک نبی کا زمانہ پانے والوں کے بارہ میں یہ اشارہ تو کیا ہے کہ اان میں اسلامی کوئی نبیش دیا۔ اور بیعنہ بہی صورت سورة میں سے بعض کفر کے مرتکب ہوں گے گر آئیں کا فرقر آر نہیں دیا۔ اور بیعنہ بہی صورت سورة الفقف میں بنی امرائیل کے متعلق اختیار کی گئی ہے لیعنی یہ تو کہا گیا ہے کہ عینی بن مریم کے آنے پر ان میں ہے بچھ اس پر ایمان لائے اور پچھ نے کفر کیا گر ان کو کافر کا لقب نہیں دیا گیا اور کی کہ ان میں موجود سے مراد مثیل عینی بن مریم کی طرح غیر تو بھی نبی موگا اور کی کہ نبی موجود سے مراد مثیل عینی بن مریم کی طرح غیر تو بھی نبی ہوگا اور بنیں اس کے متکر کفر کے مرتکب تو ہوں گے گر آئیں کافر نہیں کہا جائے گا کوئکہ وہ اپنے خود بنا برایں اس کے متکر کفر کے مرتکب تو ہوں گے گر آئیں کافر نہیں کہا جائے گا کوئکہ وہ اپنے خود سالملہ کے صاحب شریعت نبی حضرت محمد سول الشرائیل کے مانے والے ہوں گے۔ چنانچہ خود سالملہ کے صاحب شریعت نبی حضرت محمد سول الشرائیل کے مانے والے ہوں گے۔ چنانچہ خود

"ابتداء سے میرا یمی ندہب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی مخص کافر یا دجال نہیں ہوسکتا۔ ضال اور جاد وَ صواب سے منحرف ضرور ہوگا۔" (رَیاق القلوب)

اس جگہ یہ نہیں بھولنا چاہے کہ قرآن کریم کی نسطِ صریح ہے کہ خدا کی طرف ہے جب
بھی کوئی عذاب آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے رسول ضرور آتا ہے (مَا کُنا مُعَدِّبِیْنَ حَتَّی نَبُعَث
رَسُولًا) پس ان آیات میں جو انتہائی بڑے عذاب کی خبر دی گئی اور یہ ظاہر کیا گیا کہ اس وقت
مسلمانوں کے لئے بھی کفر کرنے یا ایمان لانے کا سوال پیدا ہوگا۔ تو اس میں شبہ نہیں ہوسکتا کہ
ان میں یہ اشارہ بھی تھا کہ اس وقت خداکا کوئی رسول آئے گا۔ پس ان آیات میں کئی طریق پر
اسٹ میں یہ اندر آخری زمانہ میں ایک نی کے آنے کی خبر دی گئی۔

مثلًا ایک مقام پر خدا تعالیٰ نے فرماتا ہے:-

قُلُ اَرَءَ يُتُسمُ إِنُ كَانَ مِنُ عِنُدِاللَّهِ وَكَفَرُتُمُ بِهِ وَشَهِدَشَاهِدُمِّنُ كَنِسَى اِسُرَائِيُلَ عَلَى مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى القَوْمَ الظَّالِمِيْنَ الْ

(الاحقاف٢٣:١١)

" اے رسول ان سے کہہ کیا تم نے غور کیا اگر یہ رسول اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اسکا کفر کیا (تو حشر کے دن تمھارا کیا عذر ہوگا) بالخصوص جبکہ بن اسرائیل میں سے ایک گواہ (بعنی مون) نے گواہی دی کہ اس جیسا ایک رسول آنیوالا ہے پس وہ تو اس پر ایمان لایا اور تم نے تکبر (کی راہ سے اسکا انکار) کیا یقینا اللہ ظالموں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔"

ظاہر ہے کہ اس آیت میں اِن کھان اظہار شک کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ بتانے کیلئے ہے کہ حضرت موسی نے خبر دی تھی۔ کہ حضرت موسی نے خبر دی تھی۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ اس آبت میں علیٰی مِشلِه سے مماثلت تامہ مراد ہے نہ کہ مماثلت ناقصہ کیونکہ مماثلت ناقصہ کیونکہ مماثلت ناقصہ کیونکہ مماثلت ناقصہ کیونکہ مماثلت نی الذات نہ اس کا ذکر خالی از فائدہ تھا۔ اور مماثلت تامہ چاہتی تھی کہ مماثلت صرف مماثلت فی الذات نہ ہو۔ بلکہ مماثلت فی الانعامات بھی ہو۔ بعنی بہی نہ ہو کہ حضرت محمقالیہ حضرت موثی کی طرح صاحب شریعت اور جلالی نبی ہوں جنگی وشمنوں سے جنگیں ہوں اور فتح پائیں بلکہ یہ بھی چاہتی تھی کہ جس طرح حضرت موثی کے بعد ملہم من اللہ خلفاء کا ایک لمبا سلسلہ چلا اور آخر میں میے ابن مریم آئے جو جمالی رنگ کے نبی شے ایسا بی یہاں بھی ہو۔

(مفهوم تغير حفرت الدس صفي ٢٣٣٦)



## سُورَةُ الْمُدُيِّر مِين مهدى موعودٌ كا ذكر

سُوْرَةُ الْمُزَّمِل کے بعد سُورَةُ الْمُلَقِّو آتی ہے۔ اس کے شروع میں خداتعالی نے آخفرت اللّٰہ کو حضور کی عظیم ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ ایک ون جنگ کا بگل بج گا یعنی کفار کے خلاف جنگ کا آغاز ہوگا اور اُس کے بعد اُن کی مشکلات بڑھتی بی چلی جا کیں گے اور اس کے بعد فرمایا ہے۔

ذَرُنِیُ وَمَنُ خَلَقُتُ وَحِیُدًا (۱۲) مجھے اور اس (دیمن) کو جے میں نے منفرد پیدا کیا ہے (آپس میں نیٹنے کے لئے) تہا چھوڑ دے۔

## آئندہ زمانہ میں ایک بے مثل دھمنِ اسلام کے پیدا ہونیکی پیشگوئی

مغرین نے زبرنظر آیات میں نہ کور وہمن وحید سے وحید بن مغیرہ یا بعض دوسرے انگه المحفو مراد لئے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ کی ایک فخص کی تعین نہیں ہے اور لَو احَه لِلْبَشُو کے الفاظ بھی جو اس وہمن وحید پر آنے والے عذاب کے لئے استعال ہوئے ہیں عموم کو چاہیے ہیں اس لئے اگر خکفٹ و جیندا کے الفاظ کو زمانہ نزول قرآن بی سے متعلق سمجمیں تو ان سے اسلام کے سب سے بڑے وہمن لیمن مثر کمین ملہ بحثیت مجموعی مراد ہوں مے لیکن اس صورت میں اسلام کے سب سے بڑے وہمن ایک مد محدود کرتا پڑے گا اور ستر کا لفظ بھی بجازی معنی میں لینا بھی لفظ بشر کو جو اسم جنس ہے ایک حد تک محدود کرتا پڑے گا اور ستر کا لفظ بھی بجازی معنی میں لینا پڑے گا کیونکہ اُس زمانہ میں کوئی ظاہری آگ الی نہیں تھی جو ساری جنس بشر کو یا کم از کم تمام مشرکمین ملّہ بی کوجلس سے لیک ایسا کرنے کا جواز تو صرف اس صورت میں ہوسکتا ہے جو الیک فاہری آگ کا جوجنس بشر کوجلس کر رکھ دے آئندہ بھی وجود میں آنا ممکن نہ ہو لیکن ہم وجود میں آنا ممکن نہ ہو گام میں جہد قیامت کے عہد توت کے اغر بی وجود میں آن کا سامان عمل وجود میں آنا میک ہو جود میں آنا عمل وجود میں آنا کا عہد قیامت کے سے اس لئے ہم وثوق سے کہ سکتے ہیں کہ و مَدن خے لَفْتُ وَ حِیْدًا کے الفاظ بلور پیشکوئی کے سے اس لئے ہم وثوق سے کہ سکتے ہیں کہ و مَدن خے لَفْتُ وَ حِیْدًا کے الفاظ بلور پیشکوئی

جمی ہیں بین گو ان کا اطلاق اُس وقت کے مشرکین ملکہ پر بھی ہوسکتا ہے لیکن ان بیں آئدہ کے متعلق بھی خبر دی گئی اور خو کم فقت کا لفظ بعینہ ماضی اس لئے لایا گیا کہ خداتعالی کے علم میں وہ مستقبل بھی واقعہ شدہ امرکی طرح تھا اور نیز اس لئے کہ مشرکین ملکہ پر بھی اس آیت کا اطلاق ہو سے لہٰذا دیکنا یہ ہے کہ اس آیت میں کی جارہ میں پیشکوئی تھی اور یہ پیشکوئی اس موقعہ پر کس وجہ سے بیان کی گئے۔ سو جانتا چاہے کہ سابقہ آیات میں یہ فرمانے کے ساتھ کہ آئدہ ایک دن آئے گا کہ جنگ کا بگل بجایا جائے گا یعنی عبد نبوی کی جنگوں کا آغاز ہوگا یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ فیل الکی یکو میٹوں کا آغاز ہوگا یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ فیل الکی اور کا فیل بیدا ہوتا تھا کہ کیا آئدہ کفر کم مرابیں اُٹھائے گا اور اگر اُٹھائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لئے اس آیت سے شروع کمی سر نہیں اُٹھائے گا اور اگر اُٹھائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لئے اس آیت سے شروع کرکے خداتھائی نے اس اہم سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ کفر آئندہ بھی سر اُٹھائے گا بلکہ ایک کرکے خداتھائی نے اس اہم سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ کفر آئندہ بھی سر اُٹھائے گا بلکہ ایک کرکے خداتھائی نے اس اہم سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ کفر آئندہ بھی سر اُٹھائے گا بلکہ ایک کرکے خداتھائی نے اس کی ہوگی مثال نہیں ملے گی۔ اس سے نیٹنا اُست کی جائے اس کے این اس کی ہوگی مثال نہیں ملے گی۔ اس سے نیٹنا اُست کی جائے ایس کے اور اس سے نیٹنا اُست کی جائے ایس کی جائے گی ہوا در اگر قرابیا ہے:

سَاُصْلِیُهِ سَقَرَ (۲۷) وَمَآ اَدُرْ کَ مَا سَقَرُ (۲۸) لَا تُبُقِیٰ وَلَاتَذَرُ (۲۹) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَر (۳۰)

میں اسے ستر میں ڈالوں گا۔ اور کھنے کیا چیز سمجھائے کہ وہ ستر کیا ہے (یعنی اس وقت تک الی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی جس کے ساتھ اسے تشبیہ دی جاسکے) نہ تو وہ (کس کو جو اس میں پڑے علے حالہ) باتی رہنے دے گی اور نہ وہ (کس کو جو اس کا مستحق ہو اپنی لپیٹ میں لئے بغیر) چھوڑے گی۔ وہ جنس بشر کو جمل دینے والی (آگ) ہوگی۔

یہاں میس بشر کو جمل دینے والی آگ کے ذکر سے ظاہر ہے کہ وہ وشن وحید جس کا اُورِ ذکر ہوا ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے زیر اثر ایسے کاموں میں لگانے والا ہوگا جو ان کو موردِ قہر اللی بنادیں گے۔ اور چونکہ ارشاد رہانی حقی اِ ذَا اُفتِحَتْ یَا جُو جُ وَ مَا جُو جُ وَ مَا جُو جُ وَ مَا جُو جُ وَ مَا جُو جَ وَ مَا جَا اِللہ بنادیں گے۔ اور چونکہ ارشاد رہانی حقی اِ ذَا اُفتِحَتْ یَا جُو جُ وَ مَا جُوجَ وَ مَا جُو جَ وَ مَا جَوْ کَ وَلَا بَا بِي جَمَا جَانا مَا اِللّٰ مِنْ اللّٰ بِي اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

مقدر تھا۔ اور اس نے زمین کو فساد ہے مجر دینا تھا اور آیت و کسر کُنا بَعُضَهُمْ یَوُمَنِدْ یَمُو جُو مِی بعض (الکہفہ ۱۰۰۱۸) کے مطابق انہوں نے ایک دوسرے کے ظاف جنگ کرنی تھی اور اس جنگ کے بعد ایک انقلاب عظیم برپا ہوناتھا اور اس کے بعد ان سب کو جمع کیا جانا تھا۔ لہذا وی زمانہ عالمگیر عذاب کا زمانہ ہوسکتا ہے ہی وَمَسنُ خَلَقُتُ وَحِیْدًا ہے دراصل یا جوج دماجوج ہی مراد ہیں کو کلہ یہی قویس ہیں جو سب سے زیادہ آگ ہے کام لینے والی ہیں اور یہی قویس ہیں جو سب سے زیادہ آگ ہے کام لینے والی ہیں اور یہی قویس ہیں جو سب سے زیادہ آگ کے خروج کی طرف قویس ہیں جو سب سے زیادہ آگ کے خروج کی طرف مورۃ اللہ کے شروع میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال سورۃ المدقر کی ان آیات کے بعد ہے:۔

عَلَيْهَا تِسُعَةَ عَشَرَ اس پرائیس ہوں گے۔

یہ پیشگوئی کہ عالمگیر ایٹمی جنگ اُنیس ایٹمی طاقتوں کے

وجود میں آنے پر ہوگی

یہ اُنیں جن کا مندرجہ بالا آیت میں ذکر ہے کون ہوں معے؟ مفّر ین نے ان سے مراد فرشتے گئے ہیں انسان بھی ہوسکتے ہیں فرشتے گئے ہیں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ لہذا یہ اُنیس انسان بھی ہوسکتے ہیں اور اس سے اُنیس کا عدد بھی مراد ہوسکتا ہے۔ اس کے بعد ہے:۔

وَمَا جَعَلْنَا اَصُحْبَ النَّارِ إِلَّا مَلَا ثِكَّةً

اس میں ستر کا لفظ نہیں ہے النار کا لفظ ہے۔ لینی لفظ بدل دیا گیا ہے اور قرآن میں تبدیلی الفاظ بمیشہ تبدیلی منہوم کے لئے ہواکرتی ہے۔ لبذا ستر سے اور عذاب مراد ہے اور النار سے اور۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداتعالی نے بینہیں فرمایا کہ ہم نے النار کے دارو نے فرشتوں کو بنایا ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ فرشتوں کے علاوہ کی کونہیں بنایا۔ پس اس میں اشارہ کیا کہ جہال "النار" یعنی اس آگ پر جس میں کفار ملّہ پڑنے والے ہیں صرف فرشتوں کا کنرول ہوگا وہاں "ستر" یعنی اس " کر جس میں آئندہ زمانہ کے مخالفین اسلام نے پڑتا ہے (اور جس کے متعلق لَوَّ احَدُّ لِلْمَنْسُو کے قریدہ سے اور ان دوسری باتوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے جو اس عذاب

سر متعلق سورۃ الحاقہ میں اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہیں بہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اس سے ہمارے اس زمانہ کے اپٹی ہتھیاروں کے ذریعہ آنے والا عالمگیر عذاب مراد ہے) باطنا فرشتوں کا کنٹرول ہونے کے علاوہ ظاہر ا اُنیس غیر فرشتوں کا کنٹرول ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کے علاوہ اس قتم کے کام کا اختیار انسان ہی کو ہوسکتا ہے۔لیکن ساری دنیا کو تھلس دینے والی آگ برکس ایک انسان کا کشرول ممکن نہیں۔ لہذا اس سے اُنیس حکومتیں یا اُنیس حکومتوں كربراه عى مراد ہو كتے ہیں۔ ہی عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشْوَ كَ الفاظ يہ بتانے كے لئے ركھے مجے ہیں کہ جب تک دنیا میں اُنیس ایٹی طاقتیں بدا نہ ہوجا کی اس وقت تک موجود عالمگیر عذاب نبیں آئے گا لیکن جب اُنیس ایٹی طاقتیں پدا ہوجائیں گی تو پھر سمجھو کہ اب وہ عذاب آیا کہ آیا۔ کیونکہ بیسوس ایٹمی طاقت انھی وجود میں نہیں آئے گی کہ وہ جنگ شروع ہوجائے گی۔ یں خداتعالی نے بار بارسمجھانے کے علاوہ اس عذاب کی آخری علامت بھی بیان کردی تاکہ جب لوگ دنیا کو اس علامت کی طرف بڑھتے ہؤا دیکھیں تو اپنی اصلاح کی طرف ماکل ہوں یا کم از کم جب وہ علامت ظہور میں آجائے تو اس وقت ہی رجوع الی الحق کرکے اس عذاب سے فی عائمں۔ پس عَلَيْهَا تسْعَةَ عَشَرَ مِن الك بهت ہى بڑا حرف انتاہ ہے كاش كه دنياسمھ مائ۔ اس عذاب سے بیخ کی ایک ہی راہ ہے کہ بندے اینے پیدا کرنے والے کی طرف خلصانہ رجوع کرس ورنہ جیہا کہ المعارج ١٨:٧٠ کے الفاظ تَسَدُعُوْا مَسُ اَدُبَوَ وَتَوَلَّى مِس جن کے معنے یہ ہن کہ وہ ہر اس مخص کو اپنی طرف تھنچ لے گی جو اس سے بھا گنا جاہے گا۔ اور اِس سورة كى آيت ٢٩ ك الفاظ لَا تُبْقِي وَلَا تَلُورُ مِن جس ك معنى بدين كدنه وه كى كوجه وہ چھوئے گی زندہ رہنے دے گی نہ کی قابل سزا کو چھوئے بغیر چھوڑے گی اور سورۃ المعارج کے الفاظ لِلْكُفِويْنَ لَيْسَ لَه ' دَافِع من كول كر بتاديا كيا بكفرير اصرار كرنے والول ك لئے اس عذاب سے بیخے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جب یہ جنگ فدا کی طرف سے عذاب بن كرآنے والى بے تو كوئرمكن بےكہ انسان ابنى تداير كے ساتھ اس سے فى جائے۔ مر افسوس ہے کہ دنیا کی تمام حکومتیں اس سے بیاؤ کی صرف ظاہری تدابیر پر زور دے ربی ہیں اور کرنے کا جواصل کام ہے یعنی تقوی اللہ سے کام لینا اس کی طرف کس کی توجہ نہیں۔

### ایٹی جنگ سے پہلے آنیوالے موعود نبی کا نہایت بلند مقام

اس کے بعد جانا چاہے کہ قرآن کریم کی نفسِ صریح ہے کہ نبی بھیج بغیر خداتعالیٰ عذاب نبیں بھیجا (وَ مَا کُنّا مُعَدِّبِیْنَ حتّٰی نَبُعَتُ رَسُولًا بَی اسرائیل ۱۱:۱۷) لہذا جب ایک عالکیر عذاب کی خبر دی گئی تو اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ اس وقت ایک عالکیر مشن رکھنے والا نبی بھی بھیجا جائے گا۔ اور بنا برایں لَوَّاحَهُ لِلْبَشُورِ کے یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ اس بشر کامل کی خاطر وہ آگ (دنیا کو) جلا دینے والی ہوگ۔ مطلب یہ کہ وہ ایسے بلند پایا کا نبی اور خداتعالیٰ کا ایسا مقرب ہوگا کہ اس ایک کی خاطر وہ ساری دنیا کو آگ میں جموعک دینے ہی تہیں انجکیائے گا۔ وَلا یَخَافْ عُقُبْهَا اور اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ ان پر کیا گزرتی ہے اور ان کے پیماندگان کا کیا انجام ہوتا ہے۔

## ایک مزید اشاره که نبی موعود عینی بن مریم کا نام پایگا اور نیز به اشاره که وه انیسویس صدی میس ظهور کریگا

 ہمنا فیومنا ترقی اور کفار کے مغلوب ہونے اور (اس لفظ کے مجازی معنوں کے مطابق) ستر میں پہنا فیومنا ترقی اور چونکہ حضرت نبی کریم علقے نے اپنے تمام ظفاء میں سے صرف عینی بن مریم کے نام پر آنے والے ظیفہ بی کے متعلق بین خبر دی تھی کہ یک شخور بُ (بخاری)۔ وہ جب کو روک دے گا۔ اس لئے بیہ واقعہ ای کے ظہور کا واقعہ ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ ایسا بی ہؤا کہ ائیے وی صدی کے اندر بی خداتعالی نے عینی بن مریم کے نام پر ایک رسول کو مبعوث کیا اور اس نے آکر یہ اعلان فرمایا کہ ع

دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال

اور پھر اس کے دعویٰ کے دن ہی ہے اسلام یومنا فیومنا ترقی کررہا ہے اور کفر کی فوجیں گئست کھاتی ہوئی پناہ گاہیں ڈھوغرتی پھررہی ہیں اور کفار اسلام کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں گر ان کی پچر پیش نہیں جاتی اور بیصورتِ حال ان کے لئے ستر میں پڑنے ہے کی صورت کم نہیں۔ لیکن اگر ای پر بات ختم ہو جاتی اور اسلام کے دونوں دوروں میں کفار کا ستر میں پڑنا صرف مجازی رنگ میں ہوتا تو اس پیشکوئی پر آگشت اعتراض اُٹھ کئی تھی۔ اس لئے خداتعالی نے یک مقدر کیا کہ اسلام کے اس دور وائی میں وہ ظاہری ستر میں بھی ڈالے جائیں۔ چنانچہ اب اس کے مامان پیدا ہورہے ہیں۔ جس میں ہے پہلا تو یہی ہے کہ خدا کا ایک رسول مبعوث ہوگیا ہے جس مامان پیدا ہورہے ہیں۔ جس میں سے پہلا تو یہی ہے کہ خدا کا ایک رسول مبعوث ہوگیا ہے جس کے آنے سے خدا کے قاہر ہو گئے ہیں اور اس کی حکومت کے باغیوں پر عذاب کا آنا واجب ہوگیا ہے چنانچہ اس نی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ظاہر ہو کر فرمایا:۔

"وہ دن نزدیک ہیں بلکہ میں دیکتا ہوں کہ دروازے پر ہیں کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی ..... ہے اس کئے کہ نوع انسان نے اپنے خدا کی پہتش چھوڑ دی ہے اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں پھم تاخیر ہوجاتی پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک مُدت سے خفی سے ظاہر ہوگئے ہیں۔"

(هيقة الوحي صفحه ٢٧٨)

اور عجیب بات ہے کہ وہ رسول جس کا آنا عذاب کا محویا ظاہری سبب بن رہا ہے( یعنی

مہدی موعود ) وہ عَلَیْهَا قِسْعَهَ عَشَرَ کے عین مطابق أنیسوی مدی میں ظاہر ہوا ہے اور ای سے مجما جاسکتا ہے کہ اس آگ پر أنیس ایٹی طاقتیں کا کنٹرول ہوگا وہ بھی پورا ہوگا۔

بہر صورت جب ان آیات میں کفار کے ستر میں ڈالے جانے کی خبر دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ عَلَیْھا قِسُعَةَ عَشَرَ تو جیہا کہ اس سورۃ کی آیت وَیَقُولُ الْکَیْنِ فِی قُلُوبِھِمُ مَرَضٌ وَالْکَفِرُونَ مَاذَا اَرَادَاللّٰهُ بِهِلَا مَثَلا مِن ایس صورت کا ذکر بھی ہے اس پر کفار نے اعتراض کرنا اور کہنا تھا کہ ایس (نعوذ باللہ) مہل بات کہنے سے کیا حاصل ہے اس لئے اس کے بعد فرمایا:۔

کُلا وَالْفَ مَوِ (٣٣) وَالَّيْلِ إِذُ اَدُبَو (٣٣) وَالصَّبْحِ إِذَا السَّبْحِ اِذَا السَّبْحِ اِلْكَبَو (٣٦) اللَّهُ الْكَبَو (٣٦) اللَّهُ اللَّ

قررات کوروش تو بیشک کرتا ہے گر دات کے پیٹے پھیرنے کا تعلق میس سے بی ہوتا ہے قر سے نہیں ہوتا گر بہاں قر کے ساتھ دات کے پیٹے پھیرنے کا ذکر ہے۔ ای طرح دات کا پیٹے پھیرنا اور صبح کا روش ہونا ساتھ ساتھ واقع ہؤا کرتے ہیں۔ بلکہ یہ ایک بی چیز کے دو نام ہیں لیکن بہاں ان میں سے پہلی بات کو ''اذ' اور دوسری کو ''اذا' کے ساتھ بیان کرکے ان میں وقفہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس میں شبہ نہیں ہوسکتا کہ بہاں کی مجازی قر اور مجازی رات بی کا ذکر ہے لیمی قر سے مراد کوئی ایبا وجود ہے جو ایک پہلو سے قر اور ایک پہلو سے میں دوسری کو رات ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بدخر دی گئ ہے کہ اسلام کو ترقی اور غلبہ

حاصل ہوگا مگر اس کے بعد اس پر ایک تنزل کا دور آئے گا جس میں ممراہی پھیل جائے گی اور اس ے بعد اے دوبارہ غلبہ حاصل ہوگا جو عالمگیر غلبہ ہوگا چنانچہ اس طمن میں سورة الفجر میں اسلام کی پہلی تین صدیوں کو فجر کا زمانہ قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد دس تاریک راتیں یعنی مصائب ومشکلات کی دس صدیاں آئیں گی اور چونکہ ان میں کسی وقفہ کا ذکر نہیں ہے اس لئے ان سے ایک لمبی رات بھی مراد ہو مکتی ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر ہی میں اس زمانہ کو ایک رات مجی شار کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ رات رخصت ہوجائے گا۔ ووسرى طرف مم يبيعي ويميع مين كه حضرت محدرسول الله عليه كوسيسو الجسا ممنيسوا (الاحزاب ٣٧:٣٣) يعني آسان روحانيت كاعم قرار ديا ميا به اورسورة الركمن مي به بتايا ميا به كهجس آسان کے آت مشس میں اس پر ایک قربھی جلوہ نما ہوگا یعنی ایک ایبا وجود بھی اسلام کو ملے گا جو محری انوار کو جمالی رنگ میں لینی نرمی کے ساتھ دنیا میں پھیلائیگا اور جیسا کہ ہم چھیلے صفحات میں واضح كرآئ بن يأفيها المُورِّ مِل ك الفاظ من بعي اس كي طرف اشاره تعالى بن ان آيات من الميك سے اسلام يرآنے والى مصائب كى دى نوساله رات اور القمر سے وہ موعود مراد بجس کے ذریعہ اس رات میں محری انوار کا دنیا میں دوبارہ پھیلنا مقدر کیا گیا ہے۔ اور ان میں بتایا بد کیا ہے کہ کفار کا خیال کہ عَلَیْها قِسْعَةَ عَشَرَ مِن کوئی اہم خرنہیں دی می بالکل غلط ہے آئدہ ایک قمر لینی وہ محض جے دوسری جگہ آسان روحانیت کے ممس محمدرسول الله علی کے ساتھ قمر کی نبت دی می ہے ظاہر ہوگا اور اس کے آنے سے اسلام کے مصائب کی رات پیٹے پھیرلے گی لیکن غلبہ اسلام کی صبح کے روش ہونے میں اہمی کچھ وقت ہوگا۔ اس وقفہ میں ایک ایک بات ہوگی جس کے واقع ہونے یر غلبہ اسلام کی صبح اجا تک روثن ہوجائے گی اور ثابت ہوجائے گا کہ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَوَ مِن جوخر دى مى وه برى برى خرول من سے بعى ايك مغردخرتى معولى خرنبیں تھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان الفاظ میں القمر کے ظہور کا زمانہ اور اس دوسری چنے کی (جس ك ساتھ اسلام كا غلبه وابسة كيا حميا ب) علامت بتائي مئ ب اور جيبا كه بم أوير واضح كرآئ مِن سورة الحالة ك آيات فَاذَا نُفِخَ فِي الصُّور نَفُخَة وَّاحِدَةً. وَّ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً. فَيَوْمَثِلِ وَّ فَعَتِ الْوَاقِعَةُ - كَ مَطَالِقَ اسْلام كا عالكير غلبہ ایک بہت بوی جنگ یعنی ایٹی جنگ سے وابستہ کیا گیا ہے اس لئے ان الفاظ میں اس کے

قرب کی علامت بتائی می ہے اور ستر سے وہی جنگ مراد ہے یعنی ایک اشارہ اس میں اس جنگ کی طرف ہمی ہے اور چونکہ نی جہال رحت ہوتا ہے وہاں اس کا وجود قرب عذاب کی پہلی علامت بھی ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے اتمام کجت ہوکر عذاب کا آنا واجب ہوجایا کرتا ہے اور مسيح موعود كم معلق تو واضح طور ير إنَّه كعِلْم للسَّاعَة (الزخرف ٣٢:٣٣) ك الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ یعنی یہ فرمایا حمیا ہے کہ وہ قیامت کا نشان ہوگا۔ یاد رکھنا جاہے کہ قیامت کا لفظ انقلابِعظیم کے لئے بھی آتا ہے۔ نبی کے وقت میں قوموں کا احیاء اور اماحت ہوتی ہے اس لئے مہدی علیہ السلام کو قیامت کی علامت قرار دیا میا ہے بلکہ صاحب نور الانوار نے لکھا ہے کہ قرآن كريم ميں جو اكثر علامات قيامت بيان ہوئى ہيں وہ زمانہ مبدى سے متعلق ہيں۔ كيونكه مبدى كا زمانہ قیاستِ مغریٰ کا زمانہ ہے۔ اس لئے جیما کہ ہم نے اُور لکھا ہے عَلَیْھَا تِسْعَةَ عَشَرَ میں نی موعود لعنی القمر کا زمانہ بتایا کما کہ وہ اُنیسوس صدی عیسوی میں آئے گا اور دوسرے اس کے زمانہ کے عالمگیر عذاب کی علامت بتائی مئی کہ اُنیس ایٹی طاقتیں وجود میں آنے تک وہ عذاب رُکا رہے گا اور بیسویں طاقت کے وجود میں آنے سے قبل وارد ہوجائے گا اور اس میں کما شہ ہے کہ اِنتھا کا محدی الْکُبَو پہ خربری بری خروں میں سے ایک منفروخر ہے جو ندیوا لِّلْبَشَو لِين تمام بني نوع انسان كو موشيار كردين والى بـ كونكد جب انسان وكيم كاكه وعدول کے مطابق انسویں صدی میں مسے بھی آئیا اور وہ چیز جو پہلے بھی انسان کے واہمہ میں بھی نہیں آئی تھی لیعنی ایٹم بم بھی بن گئے ہیں اور باوجود کیہ دنیا کی بار ایٹی جنگ کے کنارے پر پنجی ہے اشارہ ایٹی طاقتوں کے وجود میں آنے تک جنگ نہیں ہوئی اور اب اُنیسوس طاقت بھی وجود میں آمی ہے تو اس سے ساری دنیا کے لوگوں میں ایک ہلچل کی حائے گی کہ جب باتی سے خبر س اک ایک کرے بوری ہوگئیں تو اگر اب بھی انہوں نے دائ الی اللہ کی بات ندسی تو عالمگیر ایٹی جنگ والی آخری بات بھی یوری ہوجائے گی اس لئے عذاب سے پہلے ایمان لانے کی استعداد ر کھنے والے ایمان لے آئیں مے اور اس کے بعد وہ جنگ دنیا کو اپنی لیٹ میں لے لے گی۔ سورة المدرر كى الكل آيات مين ني وتت كو مان كر اصحاب الميسمين يعنى اس كے دائے ہتھ والے (جس سے مددگار مراد ہیں) بنے والوں کا اجر بتایا ہے اور اس سے الگ رہے والوں کے بدانجام کی خرر دی ہے اور اس کے بعد فرمایا ہے:۔

فَمَالَهُمْ عَنِ التَّلُوكِ وَ مُعُرِضِينَ (٥٠) كَانَّهُمْ حُمُرٌ مُستَنْفِرَةً (١٥) كَانَّهُمْ حُمُرٌ مُستَنْفِرَةً (١٥) فَرَّثُ مِنُ قَسُورَةً .

موانيس كيا ہے كه وہ اس تذكرہ سے اعراض كرنے والے بيں كويا كه وہ مدكے ہوئے كدھ بن جوشر سے ڈركر بھاگے ہوں۔

=========

#### مہدی موعود شیر خدا ہوگا اور اس کے مخالف کالحمار

مندرجہ بالا آیت کے الفاظ فَ مَسَالُهُمْ لیمی انہیں کیا ہے۔ یا ان پر کیا آفت آئی ہے۔
فاہر کر رہے ہیں کہ ذکر ان لوگوں کا ہورہا ہے جن سے اُتید یہ کی جاتی تھی کہ وہ تذکرہ سے
اعراض نہیں کریں محے گر اس کے باوجود انہوں نے اعراض کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص احیاءِ
اسلام کے لئے آئے گا اسے مانے کی سب سے زیادہ تو قع مسلمانوں اور ان میں سے بھی ان
کے علاء بی سے ہو کتی تھی۔ اس لئے اس میں یہ بتایا کہ اس زمانہ کے مسلمان بالعوم اور ان کے
اُنِ مُنہ بالخصوص مانے کی بجائے اس سے اس طرح ہما گیں سے جیے وہ گدھے ہوں جو شیر کو دیکھ
کر ہمامے ہوں۔

اس میں نہایت لطیف پیرایہ میں یہ بتایا کہ جہاں سے موقود کی حیثیت خدا کے شیر کی ہوگ وہاں اس کے زمانہ کے علاء کی مثال گدھے کی ہوگ۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے ایک خاص موقعہ پر فرمایا ''میں شکار نہیں ہوں شیر ہوں اور شیر بھی خدا کا''۔ (حیات طیبہ ص ۱۳۳۸) اور چونکہ سورۃ الجمعہ آیت میں بہود کے متعلق کہا گیا ہے کہ انکی مثال گدھے کی ہے جس نے کتابیں اُٹھا رکھی ہوں۔ اسلئے اس میں جہاں متعلق کہا گیا ہے کہ باوجود کتابیں پڑھے ہوئے ہونے کہ وہ مغزدین سے بالکل ناواقف اور جال محض ہوں گے وہ مغزدین سے بالکل ناواقف اور جال محض ہوں گے۔ یہوں گے۔ جون چرانی براھے ہوئے مصری کا انکار کرنے والے یہود کے ہمرنگ ہوں گے۔ چنانچہ اس زمانہ میں مسلمانوں کے علاء کی صدنی صد یہی حالت ہے۔ تقویٰ نام کی کی چیز سے یہ آشنا نہیں۔ جموٹ بولنا فریب دینا اور دینی کتب میں تحریف کرنا ان کا شیوہ بن چکا ہے۔ حدیث مسلم کتاب الفتن میں آنیوالے ابن مریم کو چار بار نبی اللہ کہا گیا ہے مگر اب اس کتاب کا ایک

ایڈیٹن ٹائع کیا گیا ہے جس میں نی اللہ کے الفاظ حذف کردیے گئے ہیں۔ وجہ ہے کہ یہ اوگ کے مورو کو باننا نہیں چاہتے خواہ اس کیلے محدرسول اللہ علی ہے کہ بھی چھوڑ تا پڑے۔ گر یہ نہیں جانے کہ اس طرح تحریف کے مرتکب ہوکر یہ اپنے مثلا ان یہود ہونے کا جوت دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں ہمیں ان علما کی حالت پر افسوں ہے وہاں یہ بات ہمارے ایمانوں کو بڑحاتی ہمی ہے کوئکہ یہ باتیں قرآن کریم اور آنخصور نے بینکڑوں سال پہلے بی سے بتا دی تھیں۔ صدق الله ورسولاً۔ ائمہ سلف نے بھی یہ خبر دی تھی کہ علاء وقت مہدی کا انکار کریں گے چنانچہ حضرت کی الدین ابن عربی گلصتے ہیں "وَإِذَا خَورَ جَ هلذا الْاِ هَامُ الْمَهُدِی فَلَیْسَ لَه عَدَوَّ مُبِیْنَ اللہ یہ اللہ کے مام مہدی فاہر ہوں گے تو ان کے کھلے کیے وشمن اس زمانہ کے علماء اور مرداری اور امیاز باتی نہ ہوگا اور وہ اس لئے دشمن ہوں کے کہ اگر وہ مہدی کو مان لیں تو انہیں عوام فقہاء کے سواکوئی نہ ہوگا اور وہ اس لئے دشمن ہوں کے کہ اگر وہ مہدی کو مان لیں تو انہیں عوام پر سرداری اور امیاز باتی نہ رہے گا۔

# مہدی موعود پر بیہ اعتراض ہوگا کہ اسکے متعلق صحفِ سابقہ میں کوئی واضح پیشگوئی مر اہلِ نظر کیلئے واضح پیشگوئیاں تو ہوگی مر اہلِ نظر کیلئے

فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعُرِضِيْنَ كَأَنَّهُمْ حُمُرْ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتُ مِنُ قَسُورَةٍ (الدرُ ١٠٥٠:٤٥) ك بعد ب:

بَلُ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِي مِّنْهُمُ اَنُ يُّوُتِى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً (٥٣) كَلَّا بَلُ لَا يَخَافُونَ الْأَخِرَةَ (٥٣)

(بات بینبیں ہوگی کہ انہیں آنے والے نی کی پہلے سے خرنبیں دی مئی ہوگی) بلکہ (بات یہ ہوگی کہ) ان میں سے ہرکوئی چاہے گا کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیئے جائیں (لیکن اصل وجہ انکار یہ بھی نہیں ہوگی) بلکہ (یہ ہوگی کہ) وہ آخرة کا خوف رکھنے والے نہیں ہوں گے۔

مطلب میر کہ آنے والے نی کے متعلق قرآن اور دوسرے محفول میں پیٹیکوئیاں تو موجود

ہوں گی مگر ان میں سے ہرایک کے لئے کھلے ہوئے محیفوں کی طرح نہیں ہوں گی۔ یعنی تقویٰ شعار رَاسِٹُ وُنَ فِسی الْمِلْم یا جن پر خدا کا خاص نفل ہوجائے۔ ان کو تو یہ پیٹگوئیاں نظر آجائیں گی (جس کا ایک جوت یہ کتاب ہے) مگر ہرکی کونظر نہیں آئیں گی۔ لیکن ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایک پیٹگوئیاں دکھائی جا ئیں جو ان میں سے ہرکی کے لئے کھلے ہوئے محیفوں کی طرح ہوں حالانکہ ایسا ہوتا تو ایمان کی کوئی قیمت ہی نہ رہتی۔ فرمایا ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں کہ انہیں اس موجود کے متعلق واضح پیٹگوئیاں نہیں ملیں گی بلکہ اصل وجہ آخرة کے خوف کا نہ ہوتا ہوگا۔ مطلب یہ کہ ایک پیٹگوئیوں کا مطالبہ وہ آخرت کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے کریں میں موگی۔ مطلب یہ کہ ایک پیٹگوئیوں کا مطالبہ وہ آخرت کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے کریں میں۔

اب دیکھ لیجئے یہ پیٹگوئی بھی کس صفائی سے پوری ہوئی ہے آخرت سے ڈرنے والے بہتوں نے قرآن حدیث اور دوسرے محفول میں مہدی مسعود المسے الموعود کے متعلق پیٹگوئوں کو دیکھا اور جان لیا کہ ان کا مصداق حفرت مرزا غلام احمصاحب قادیاتی ہی ہیں لیکن جو آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہیں گرنہیں دیکھتے یک نے شطرون وکئے الیکٹ و کھنم کا یُبُصِروُن فَ الاعراف کے وہ دیکھتے ہیں گرنہیں دیکھتے یک نے شطرون وکئے الیکٹ و کھنم کا یُبُصِرون فَ الاعراف کے بعد فرمایا:۔

كَلَّا إِنَّهُ ثَلُكِرَةٌ (٥٥) فَمَنُ شَآءَ ذَكَرَهُ (٥٦) وَمَا يَسَلُكُرُونَ إِلَّا اَنُ يُشَاءَ اللَّهُ هُوَ اَهُلُ التَّقُولَى وَاهُلُ الْمُعُفِرَةِ (٥٤) الْمُعُفِرَةِ (٥٤)

(ان کا یہ خیال کہ قرآن میں آنے والے نی کے متعلق کوئی یاد دہائی یعنی پیٹکوئی اور کوئی نفیحت موجود نہیں) ہرگز (درست) نہیں بھیٹا یہ ایک مجتم یاد دہائی ہے۔ اس لئے جو چاہے اس سے نفیحت حاصل کرسکتا ہے (ہاں یہ ضرور ہے کہ نفیحت حاصل کرنا خدا کا ایک فضل اور انعام ہے اسلئے) موائے اسکے کہ اللہ چاہے (لیمنی وہ آئیں ہدایت کا اہل پائے) وہ نفیحت حاصل نہیں کرسکیں مے وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کا تقویٰ اختیار کیا جائے اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس کا تقویٰ اختیار کیا جائے اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے مغفرت طلب کی جائے۔

مطلب یہ کہ جو تقویٰ شعار ہوتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی کمزوریاں ڈھانپ دیتا ہے اور انہیں قبول ہرایت کی توفیق دے دیتا ہے لیکن جو تقویٰ شعار نہیں ہوتے انہیں وہ اس سعادت سے محروم رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے اہل بی نہیں ہوتے یہی وجہ ہے جو قرآن کو صرف متقیوں کے لئے بدایت قرار دیا کیا (القرہ ۳:۲)۔ چنانچدان پیٹکو بُول کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیه السلام نے فرمایا۔ ع جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار

### سورة القيلمة من ذكر المهدئ

جیبا کہ واضح کیا جاچکا ہے سورۃ المدثر کی مندرجہ بالا آیات میں بتایا میا تھا کہ قرآن میں آنے والی یاد دہانیوں اور نصائح کے باوجود بعض مسلمان کہلانے والے بھی آنے والے رسول کو نہیں مانیں مے اور ان کا یہ مانا آخرت کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ چونکہ عدم خوف عدم یقین کی وجہ سے ہؤا کرتا ہے اس لئے اگلی سورۃ القیامة کے شروع میں فرمایا:-

لَا أُقُسِمُ بِيَوُم الْقِيامَةِ (٢)

نہیں میں قتم کھاتا ہوں القیامة کے دن کی۔ جب کی چیز کا ذکر ہورہا ہو اور آپ کہیں کہ نہیں میں تنم کھاتا ہوں فلاں چیز کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چز کی قتم کھائی می وہ اس پر شاہد ہے کہ حقیقت اس بات کے برعس ہے جس کی نغی کی میں۔ لہذا اس جملہ کا مطلب سے ہؤا کہ لوگوں کا بید خیال کہ کوئی قیامت نہیں آنی غلط ہے میں دنیا میں بریا ہونے والی قیامت کو گواہ تھہراتا ہوں کہ اُخروی قیامت بھی ضرور آئیگی۔ اس پر بیسوال ہوسکتا تھا کہ دنیا میں بریا ہونے والی قیامت سے کیا مراد ہے اور کیا لوگ اس دلیل کو مان لیں مے یعنی یہ یقین کرلیں مے کہ دنیا میں الی قیامت بریا ہونے والی ہے اس کئے اس کے بعد فرمایا:۔

> اَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ اَلَّنُ نُجُمَعَ عِظَامَهُ (٣) بَلَىٰ قَدِرِيُنَ عَلْرِ أَنْ نُسَوَّى بَنَانَهُ (٥) کیا انسان مجمتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں مے۔ بیشک (ہم ضرور کریں مے) ہم قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو درست کر ویں۔

یہاں ہٹیوں کے جمع کرنے اور (جیرا کہ بکلیٰ فلدِریُنَ عَلْمِے اَنْ نُسَوَّی بَنَانَهٔ ہے ظاہر ہے) بغرض اصلاح جمع کرنے کا ذکر ہے لیکن اُخروی قیامت کے دن تک تو انسان کی بدیاں موجود بی نہیں ہوں گی اس لئے یہ جمع کرنا اس دن نہیں ہوسکتا اور دنیا میں جب انسان کی حالت اليي موجائے كه اس كي صرف بديال ره جائيں اور وه بھي بكور جائيں تو اس وقت وه مالايا مرج کا ہوتا ہے اور اس کی کسی اصلاح اور درتی کا سوال باتی نہیں رہتا۔ لبذا یہاں عظام سینی ہ یوں کے الفاظ مجاڈ ا استعال ہوئے ہیں اور ہر فرد کی ہڈیوں کے بھر کر الگ الگ ہوجانے کا ذکر نہیں بلکہ انسانی معاشرہ کے مختلف افراد کا ایک دوسرے سے الگ الگ ہوجانا لینی ان میں افتراق وانتثار کا پیدا ہوجانا مراد ہے۔ اور بتایا یہ گیا ہے کہ جس طرح اس وقت ( یعنی ان آیات کے نزول کے وقت) انسان اپنی اصلاح سے مایوس ہوچکا ہے ایا بی آئندہ ایک زمانہ میں ہمی ہوگا۔ لعنی اس زمانہ میں ہمی جنس انسان کے روحانی جسم کا موشت بوست جس سے اس کا ساراحسن ہوتا ہے بالکل الرچکا ہوگا۔ اور جو ہڈیاں رہ جائیں گی وہ بھی بکمر چکی ہوں گی یعنی لوگوں میں روحانی واخلاقی انحطاط کے علاوہ باہمی افتراق وانتشار بھی واقع ہوچکا ہوگا۔ اور وہ انی اصلاح سے اس مد تک مایوں ہو چے ہوں مے کہ یہ سمجھے لگیں مے کہ اب ان کی اصلاح ممکن ہی نہیں۔ جو دراصل خدا تعالیٰ کے اس پر قادر ہونے میں شک کے مترادف ہوگا۔ لیکن ہے ان کی غلطی ہوگی کونکہ خداتعالی ان کی ہڈیوں کو جمع عی نہیں کرے گا وہ ان کی پور پور کو درست کرنے پر بھی قادر ہے۔ لین جہاں وہ معاشرہ کی عمومی اصلاح کا سامان کرے کا وہاں بعض افراد معاشرہ کو کامل انسان مجمی بنادے گا۔ گویا جس طرح سورة البقره كى آيت أو كالله ي مَلَ عَللم قُويَةٍ وهمي خَاويَة عَلْی عُوُوْشِهَا ۔ مِن ایک مردہ بتی کے زندہ کرنے کا ذکر ہے اور اے ہڈیوں کے جمع کرنے اور پھر ان ير كوشت ج مانے سے تعبير كيا كيا ہے اى طرح ان آ توں ميں بديوں كے جمع كرنے اور انسان کی پور پور کے درست کرنے سے روحانی اور اخلاقی طور پر مردہ لوگوں کو زندہ کرنا اور ان کا تسویه کرنا مراد ہے۔فرمایا:-

> بَلُ يُوِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفُجُو اَمَامَهُ (٢) بات يه نيس بلكه بات يه موكى كه انبان چاميكا كه اس (قيامت ك آنے) سے يبلے فتق و فجور بى ميں جلارہ۔

### ظہور مہدی کی ایک علامت جنسی بے راہ روی کا حد سے گزرنا

ان آیوں میں بتایا کیا کہ گوای وقت انبان بظاہر ضدانعائی کی طرف ہے اپنے اِخیاء اور اصلاح معاشرہ کے سامان ہونے ہے مایوی کا اظہار کرے گا لیکن در حقیقت وہ اصلاح چاہ کا کی نہیں۔ وہ چاہ گا کہ آئندہ بھی فتی و فجور میں جالا رہے۔ دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ وہ چاہ گا کہ جو موقعہ اس وقت اے میسر ہے اس میں فتی و فجور میں جالاء رہے اور اپنی اصلاح کو فردا پر اٹھار کھے۔ یہ بھی اس کے معنے ہیں کہ اس وقت انبان بدیوں اور بے حیایوں کا ارتکاب فردا پر اٹھار کھے۔ یہ بھی اس کے معنے ہیں کہ اس وقت انبان بدیوں اور بے حیایوں کا ارتکاب چہپ کرنہیں کرے گا۔ انبان انبان کے سامنے تھلم کھلم بدیاں کرے گا اور شرمائے گا نہیں۔ یعنی قوم لوط کی طرح و قب آئون فی نادی گئم المُنگر (العکبوت ۲۹۰۳) کا مصداق ہوگا۔ چنانچہ دکھے لیجے اس زمانہ میں یور بین ممالک میں بلکہ ہارے یہاں بھی بعض ہوظوں وغیرہ میں کھلے بندوں شرابیں پی جاتی ہیں اور بدکاریاں ہوتمی ہیں۔ مردوں کے مردوں سے بیاہ گرجوں میں بندوں شرابیں پی جاتی طور پر اپنی بویاں موربی ہیں۔ عردوں کے مردوں سے بیاہ گرجوں میں موربی ہیں۔ عبل اور بین الاقوای سطح پر ہم جنس کے حق میں جلوں نکل رہے ہیں اور بین الاقوای سطح پر ہم جنس کے حق میں جلوں نکل رہے ہیں اور بین الاقوای سطح پر ہم جنس پرستوں کے ''اس حق'' کے تحفظ کی با تمی ہوری ہیں۔ اِنَّا لِلْلَهِ وَ اِنَّا اِلْلَهِ وَالْکَا اِنْلُولُلُلُهِ وَ اِنَّا اِلْلَهِ وَالَیْا اِلْلَهِ وَ اِنَّا اِلْلُهِ وَ اِنْ اِلِ

ناطقہ سرگریباں کہ اسے کیا کہنے فامہ انگشت بدندان کہ اسے کیا لکھنے

امریکہ کی ایک عورت نے ان حالات کو اپنی سمجھ کے مطابق بر ایں الفاظ بیان کیا ہے کہ "اگر الل امریکہ پر عذاب نہ آیا تو خداتعالیٰ کو سدوم کی بہتی سے معذرت کرنا پڑے گی۔" مطلب یہ کہ وہ بدی جو اہل سدوم لیمن قوم لوط میں پائی جاتی تھی ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ مگر امریکہ پر بس نہیں دوسرے بہت سے ممالک کی جنسی بے راہ روی کا اس وقت یہی حال ہے۔ پس یہ بھی ایک علامت ظہور مہدی کی تھی جو یوری ہوچکی ہے۔

فر مایا جب اخروی قیامت کے ثبوت میں دنیا ایک قیامت کے برپا ہونے کی تحدی کی جائیگی تو یسسنک ایکان یوم القیلمة (۷)

انسان بوجم کا وه قیامت کا دن کب آیگا؟

فَإِذَابَوِقَ الْبَصَرُ (^) وَحَسَفَ القَمَرُ (9) وَجُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ (٠١) موجب آنك چندها جائك كى اور چاند كهنا جائك كا اور سورج اور چاند جمع كئے حاكيں كے (اس وقت وہ قامت آئے كى)۔

==========

## مہدی موعود کے وقت میں شمس وقمرکوگر بن میں جمع کئے جانیکی پیشگوئی

بَوِقَ بَصَرُهُ کے معنے ہوتے ہیں اس کی آنکھیں چندھیا گئیں اور جیرت ودہشت کے باعث یا تیز روشی کے باعث وہ کھے دکھنے کے قابل نہ رہا۔ اس مندرجہ بالا آیت میں خداتعالی نے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک طرف دنیا میں نہایت مجرالعقول اور دہشت ناک واقعات ہوں کے اور دوسری طرف ایک ایک تیز روشی نمودار ہوگی کہ نظریں اے دیکھنے کی تاب نہیں لاکیس گی اس وقت قرکو گرئن گے گا اور ممس وقرجع کیئے جائیں گے۔

 شامل ہوگی اس لئے اس سے روحانی روشی ہی مراد ہوسکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ روحانی روشی ایسی نور کے حامل وجود انبیاء ہی کے ہوتے ہیں اس میں ایک عالمگیر نبی کی خبر ہے اور چونکہ آخضرت مالکتے نے اپنے بعد صرف ایک نبی کے آنے کی خبردی ہے اور اسی کا نام مبدی رکھا ہے اس لئے یہ خبر اسی کے بارہ میں ہوسکتی ہے اور بتایا یہ کیا ہے کہ پہلے مبدی کا ظہور ہوگا پھر قر اور مش کے رہن میں جمع کئے جانے کا واقع ہوگا اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی یعنی عالمگیر سطی بر روحانی مردوں کا اِخیاء ہوگا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہی کریم علی کے بھی فرمایا کہ إِنّا اِلْمَهُدِیّنَا اَیْتَیْنِ لَمُ تَکُونَا مُنُدُ خَلُقِ السَّمُواتِ وَالْارُضِ یَنُکسِفُ الْقَصَرُ لِلَاوَّلِ لَیُلَمْ مِّنُ رَمَضَانَ وَتَنَّدُ مَنْ النَّصْفِ مِنْهُ ۔ (امام مہدی کا ظہور بحوالہ بحارالانوار وا کمال الدین و وارقطنی) کہ ہمارے مہدی کی دونشانیاں ہیں۔ جب سے زمین و آسمان سے بینشانیاں کی اور زمانہ میں ظاہر نہیں ہوئیں اور وہ نشانیاں یہ ہیں کہ قمر کو رمضان میں گرئین کی راتوں میں سے درمیانے دن گرئین کی راتوں میں سے پہلی رات اور سورج کو گرئین کے دنوں میں سے درمیانے دن گرئین کی گا۔ یہ واقعہ دو دفعہ ہوگا اور محمدی مہدی کے وقت میں ہوگا اس سے پہلے کی مہدی کے وقت میں بھی نہیں ہؤا۔

عجب بات ہے کہ و ۱۹۸ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی نے موجود میں اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد الاللہ ہے بطابق ۱۹۸ میں بیہ نشان مشرق میں اور ۱۹۸ میں مغرب میں ظاہر ہوا۔ ازہر یونخورٹی کے ایک تا ہذر روزگار عُلْمَہ محمد حسین نے اپی کاب الممھکہ ویا تھ فی الاسلام کے صفحہ اسما پر سلیم کیا ہے کہ چاند سورج کے گربن کا بی نشان اگر کی مدی مہدویت کے زمانہ میں پورا ہوا تو وہ بانی سلسلہ احمد یہ ہیں۔ (جدید علم کلام کے عالمی اثرات صفحہ ۱۳) مجسم الشمش و المقمد کی ہیں کہ یہ باتیں اس وقت ہوں گی جب ایک ہی وجود میں مش و قر جمع ہوں کے یعن ایک ایسا فخص ظاہر ہوگا جو ایک اعتبار ہے مش اور ایک اعتبار سے مش اور ایک اعتبار سے قر ہوگا۔ یعنی حضرت محد سول الشراعی کے وہ مش بھی ہوگا۔ چانچہ حضرت مرزا غلام میں اسے قر کی نبست ہوئی لیکن بوجہ نبی اللہ ہونے کے وہ مش بھی ہوگا۔ چانچہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی کے وجود میں یہ پیشکوئی بتام و کمال پوری ہوئی اور آپ نے خود بھی فرمایا ع

## مہدی کے وقت لوگ سمجھیں گے کہ وہ آزاد ہیں جو جاہیں کریں

اگل آیات میں کچھ ضمی مگر نہایت ضروری باتیں بیان کرنے کے بعد سورۃ کے اصل موضوع کی طرف عود کرتے ہوئے خدا تعالی نے فرمایا ہے:-

أَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكَ سُدًى (٣٤)

كيا انسان سجمتا ہے كہ اے شرب مہاركى طرح جمور ديا جائے۔

مطلب یہ کہ نزول قرآن کے زمانہ کے انسان کی طرح اُس زمانہ کا انسان ہمی جو بہطابق آیت بَلُ یُویدُ اُلائسَانُ لِیَفُجُو اَهَاهَهٔ بِ حیالی میں اتا بڑھ چکا ہوگا کہ کھلے بندوں بدیوں کا ارتکاب کرے گا اور شرمائے گانہیں۔ وہ سمجھے گا کہ خداتعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے کی ہادی کے آنے اور اس پر پابندیاں عائد کرنے کا کوئی سوال نہیں وہ آزاد ہے جو چاہے کرے گریہ اس کی غلطی ہوگی بے مہارتو اُون کو بھی نہیں چھوڑا جاتا انسان کو بے قید کیے چھوڑا جاسکا ہے۔ چٹانچہ آگلی آیات میں اُستِ محمدیہ کے اندر رسول کے آنے کی ضرورت کو واضح کرنے کے لئے فرمان:۔

اَلَمُ يَكُ نُطُفَةً مِّنُ مَّنِي يُسُنىٰ (٣٨) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَى نُطُفَةً مِّنُ مُنِي يُسُنىٰ (٣٨) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَى خَلَقَ فَسَوَّى (٣٩) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيُنِ الدُّكَرَ وَالاَنْفُرْ (٣٠)

کیا انبان قطرہ منی نہیں تھا جو (رحم مادر میں) ڈالا کیا۔ پھر وہ عکقہ بنا تو اس نے اس کی تفکیل کی پھر اس کا تسویہ کیا۔ پھر اس میں سے دوصنفیں بنائس نر اور مادہ ۔

فرمایا انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ایک قطرہ منی نہیں تھا جو ڈالا کمیا۔''ڈالا کمیا'' کے الفاظ ڈالنے والے کو چاہجے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ پہلی وفعہ نطفہ کا ڈالنے والا خود نطفہ کی پیدائش نہیں ہوسکا۔ لہذا یسمنی کا لفظ رکھ کر جو مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے بیدائش نہیں موسکا۔ لہذا یسمنی کا لفظ رکھ کر جو مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے جہال یہ بتایا کہ جب ایک وفعہ نطفہ سے انسان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سے یکی طریق

بدائش جاری ہے وہاں اس میں انسان کی پیدائش کے طریق میں تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کیا اور بتایا کہ پہلے جو انسان وجود میں آیا وہ کی کا نطقہ نہیں تھا۔ مگر بعد میں نطقہ سے پیدائش ہونے کی۔ پھر اس میں یہ اشارہ بھی کیا کہ کو نطفہ میں انسان بننے کی یوری صلاحیت ہوتی ہے لیکن نہ تو یہ صلاحیت کی کونظر آتی ہے اور نہ وہ ازخود انسان بن سکتا ہے بلکہ وہ اس مقام کی طرف جو اس کی ابتدائی نشوونما کے لئے ضروری ہے یعنی رحم مادر کی طرف ازخود ذرای حرکت بھی نہیں کرسکتا۔ چنانچہ پہلی بار بھی بہی ہؤا کہ نطفہ کو ڈالا گیا لینی اس مقام تک جو اس کی نشوونما کے لئے ضروری تھا لے جایا ممیا جو ظاہر ہے کہ ابوالبشر آدم ہی کے ذریعہ (جو خود نطفہ کی پیدائش نہیں تھا) ہؤا مجروہ عَلَقة بنا\_ نطفه كا عَلَقة من تبديل مونا دراصل خداتعالى كے نعل سے موتا ب جيا كه قرآنی الفاظ خَلِقُنَا الْنُطُفَةَ عَلَقَةً (المومنون ١٥:٢٣) سے ظاہر بے لیکن یہاں اسے انسان کی طرف منسوب کیا ہے تا اشارہ ہو کہ یہاں جسمانی سلسلہ سے روحانی سلسلہ کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کیونکہ روحانی سلسلہ میں اس کے مقابل پر جو مرحلہ ہے اس میں انسان کو کھے کرنا پرتا ہے۔ بہرحال اس میں بتایا کہ جب وہ نطفہ عَلَقة بن میا یعنی اس نے اس مقام سے جواس کی نثودنما کے لئے ضروری تھا اتھال پڑلیا فیخسلق فسوی تو خداتعالی نے (سورۃ المومنون کے مطابق مخلف مراحل میں سے گزار کر) اسے پیدا کیا (یعنی انسانی صورت دی) پھر اس کا تنویہ کیا۔ یا بہ کہ جب اس نے اس مقام سے اتصال کیڑ لیا تو خداتعالی نے اس کی استعدادوں کا جو اس میں ہونی جائیں اندازاہ کیا اور اس کے مطابق اسے پھیل کو پہنچایا۔ (لفظ نحسلَق کےمعنی اندازه كرنے كى بى موتے بيں) ـ فَحَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَيُنِ الذُّكُوَ وَالْأَنشَى پُراس مِن سے دونوں صنفیں پیدا کیں مرد بھی اور عورت بھی۔ یہی حال انسان کی روحانی پیدائش کے اس سلسلہ کا ہے جومحدرسول الشعاف ہے شروع ہؤا۔ جس طرح وہاں ابتداء میں ایک مرد تھا جو کسی کا نطفہ نہیں تھالیکن اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ نطفہ سے پیدا ہونے لگے۔ یہاں بھی ابتداء حفرت محدرسول الله الله الله عليه سے لین ایے رجل سے ہوئی جو روحانی اعتبار سے کسی کا نطفہ نہیں لیعنی وہ اینا روحانی وجود یانے کے لئے کی اور کا مربون منت نہیں ہؤالیکن اس کے بعد اس کی روحانی نسل بھی اس کی نرینہ روحانی اولاد ہی ہے چلی اور وہ لوگ جو روحانی اعتمار ہے بمنزلہ اناث کے تنے زیادہ سے زیادہ اس سلسلہ میں صرف مددگار ہوسکے تو پھر سے کوئر ہوسکا تھا کہ اس زمانہ میں جو محمد رسول اللہ علیہ کے روحانی نسل کے ساری دنیا میں پھیلا دینے اور غالب کردینے کا زمانہ میں جو محمد رسول اللہ علیہ کی روحانی اعتبار سے زمرہ اناث میں سے ہیں اس کام کو چھوڑ دیتا اور کوئی مرد کھڑا نہ کرتا۔ یا کھڑا تو کرتا لیکن وہ محمد رسول اللہ اللہ کی روحانی نسل میں سے نہ ہوتا۔ بلکہ ضرور تھا کہ وہ اس کام کے لئے آپ کی روحانی اولاد میں سے کوئی مرد کھڑا کرتا بلکہ مرد ہی کھڑا نہ کرتا کام کی وسعت اور اہمیت کے مدِ نظر کوئی غیر معمولی طاقتوں والا مرد یعنی رجل کامل یا بہ الفاظ دیگر عظیم الثان نبی کھڑا کرتا۔

==========

## مهدى موعود محمد رسول الله عليه كا أمتى اور روحانى فرزند موكا

پس ان آیات میں انسانی نسل کی جسمانی پیدائش کی مثال دیتے ہوئے نہایت خوبصورت پیرایہ میں یہ سمجھایا گیا کہ گو اسلام کے روحانی سلسلہ کے ابتدائی نبی محمد رسول الشفائی کی کے امتی نہیں سے لیکن آئدہ کے لئے حکمی اللی نے یبی چاہا ہے کہ اس سلسلہ کی اصلاح اور ترتی آپ کی روحانی نرینہ اولاد کے ذریعہ ہو۔ یعنی جو مخص بھی اس مقصد کے لئے کھڑا کیا جائے وہ آپ کا امتی اور روحانی فرزند ہو۔

چنانچ سورۃ الکوٹر میں بھی آنخضرت اللّیہ کو ایک عظیم روحانی فرزند کا وعدہ دیا گیا (ریکمیں صغیہ ۲۰ کتاب ہذا) بلکہ آنخضرت اللّیہ نے صاف فرایا ہے اَلْم مَیلِ یُ وَلَدِی اِسْمُهُ اِللّیہ مِی وَکُنْیتُهُ کُنْیتِی ۔ یعنی مہدی میرا بیٹا ہے اس کا نام میرا نام ہے اور اس کی کنیت میری کنیت میری کنیت ہے۔ چنانچ حفرت مرزا غلام احمد صاحب کا جو مہدی موجود بن کر آئے اصل نام انخضرت اللّیہ کے نام کی طرح احمد تھا۔ ربی کنیت تو آنخضرت الله کی کنیت ابوالقاسم تھی اور مہدی کے متعلق آپ بی نے یہ پیشکوئی فرمائی تھی کہ وہ اتنا مال تقسیم کرے گا کہ لینے والے تھک مہدی کے دور اس اعتبار سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب یقینا ابو القاسم تھے۔ بی نہیں کہ جا کیں مہدی موجود کا اپنا نام بتایا گیا بلکہ آپ کے والد کا نام بھی بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ علیہ اللہ میں مہدی موجود کا اپنا نام بتایا گیا بلکہ آپ کے والد کا نام بھی بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ علیہ اللہ میں مہدی موجود کا اپنا نام بتایا گیا بلکہ آپ کے والد کا نام بھی بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ علیہ اللہ کے والد کا کام بھی بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ علیہ اللہ کے والد کا کام بھی بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ علیہ السّیہ قائم ہوگی کیا نام ہے انہوں نے جواب دیا اسٹیسٹہ اِنسٹہ اَنٹیتی وَاسٹہ اُنٹیتی وَاسٹہ اُنٹیت

احمد اور اس کے والد کا نام وصی لیعنی حضرت مولا مرتضے علیہ السلام کا نام ہے۔ اس حدیث کے مطابق آپ کے والد کا نام مرتضے ثابت ہوتا ہے اور خاندانی نام غلام ساتھ ملا لیس تو غلام مرتضے اور جاندانی نام غلام ساتھ ملا لیس تو غلام مرتضے اور یکی ان کا نام تھا۔

(موعود اقوام عالم ۱۷)

پس یہ خیال کہ گذشتہ سے ابن مریم آکر اُسب محدید کی اصلاح کرے گا صریحاً غلط ہے۔ جس نے آنا تھا اُست میں سے آنا تھا۔ چنانچہ آنخضرت علی نے اس کی طرف اثارہ کرتے ہوئے ساف فرمایا اِمَامُکُمُ مِنْکُمُ تہارا اہام تم میں سے ہوگا باہر سے نہیں آئے گا۔

=============

## سورۃ الدھر میں مہدی موعود کا ذکر ظہور مہدی کے وقت کی بعض علامتیں

جب اُمتِ محمد یہ میں رسول کے آنے کی ضرورت کو واضح کردیا گیا (جس کا ذکر اوپر آچکا ہے) تو اس کے بعد یہ بتانے کو کہ جہاں اُس زمانہ میں بعض لوگ نبی کی ضرورت کے قائل نہیں ہوں گے وہاں بعض دوسرے لوگ جو اس کی ضرورت کے قائل ہوں گے یا ان دلائل کوسُن کر قائل ہو جا کیں گے وہ اس کے آنے کے لئے بے قراری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ نبی موعود کب آئے گا وہ آتا کیوں نہیں ۔ نیز یہ جانتا چاہیں گے کہ وہ کن لوگوں میں سے آئے گا ان میں سے پہلے سوال کا جواب دینے کے لئے آگلی سورۃ لیعنی سورۃ الدھر کے شروع ہی میں فرمایا:۔

هَـلُ اَلَى عَـلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُرِ لَمُ يَكُنُ شَيثًا مُدُكُورًا (٢)

کیا اس لمے زمانہ میں جو انسان کی پیدائش پر گزرا ہے اس پر وہ وقت آگیا ہے جب وہ کوئی ٹی ذکورنہیں رہا۔ مطلب یہ کہ جب انسان بحثیت جن ایسا کے اُلاک عَمام بَلُ هُمُ اَضَلُ کا معداق ہو جائیگا کہ اے دوسرے جاندارول پرکوئی شرف حاصل نہیں رہے گایا بہ الفاظ دیگر یہ کہ ہی نوع انسان کی اکثریت روحانی اعتبار سے مروہ ہوجائیگی تو وہ وقت موعود رسول کے آنے کا وقت ہوگا۔ اِنّا خَلَقُنَا اُلائسَانَ مِنُ نُطُفَةٍ اَمُشَاجٍ. نَبُتَلِیْهِ فَجَعَلُنهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا (۳)

اگر وہ وقت آگیا ہے تو سمجھ لو کہ إنّا خَسلَقُنَا الْإِنْسَانَ ...... ہم نے اس انسان کو بھی (جو شمس بھی ہوگا اور قمر بھی اور مہدی موجود بھی اور جس کے ہاتھ پر روحانی مردول کا احیاء مقدر ہے لینی موجودہ قیامت برپا ہونی ہے) پیدا کردیا ہے (مطلب یہ کہ وہ وقت آنے پر ہم اسے ضرور بالعزور پیدا کریں گے)۔ .....

گویا کہلی آیت میں اُلانسانِ سے مرادجنسِ انسان ہے اور دوسری آیت میں اس سے مراد وہ حاشر ہے جس کے ہاتھ پر آئندہ زماتہ میں روحانی مردوں کا احیاء مقدر کیا گیا۔ چنانچہ جب اس موعود نے ظہور کیا تو اس پیٹکوئی کی تعدیق میں اسے الہام ہوا ''اِنّا حَلَقُنَا اُلائسَانَ فِی یَوْم مَوْعُود میں بیدا کیا فی یَدُوم مَوْعُود میں بیدا کیا فی یَدُوم مَوْعُود میں بیدا کیا فی یَدُوم مَوْعُود میں بیدا کیا ہے۔ اور چونکہ اصل حاشر معزت نی کریم علی ہی جی جیسا کہ حضور کے قول اَنسا اَلْسَحَاشِسِ اللّٰهِی یُحُشُو النّاس عَلْم قَدَمی سے ظاہر ہے اس لئے رجل موعود کو یہ نام دینے میں اس کے بروز محدرسول الله علی قدمی سے ظاہر ہے اس لئے رجل موعود کو یہ نام دینے میں اس کے بروز محدرسول الله عالی موان کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ معزت شاہ ولی الله صاحب محدث وملوی نے جو مجدد مدی سے ان کے متعلق فرایا '' هُوَ شَوْح کُلِاسُم عَدی کی شرح ہوگا اور اس کے دملوی نے جو مجدد مدی سے ان کے متعلق فرایا '' هُو شَوْح کُلِاسُم عَدی کی شرح ہوگا اور اس کے نی نظر کی نظر ہوگا۔ گھر فرایا یک نی کہ وہ اسم جامع محمدی کی شرح ہوگا اور اس کی نظر کی نظر ہوگا۔ گھر فرایا یک نعیکس فیٹھ آئو اَدُ سَیّدِ الْمُوسَلِیْنَ (عَلَیْتُ )۔ اس میں نخہ کی نقل ہوگا۔ گھر فرایا یک نعیکس فیٹھ آئو اَدُ سَیّدِ الْمُوسَلِیْنَ (عَلَیْتُ )۔ اس میں سیدالرسین (عَلَیْتُ ) کے انوار منعکس ہوں گے۔''

چونکہ اس جگہ لفظ انسان کو دہرایا کمیا ہے دوسری آیت میں ضمیر نہیں لائی گئی اس لئے ایک صورت یہ بھی ہو علی ہے کہ پہلی آیت میں اُلانسان سے مرادمحمہ رسول اللہ اللہ ہوں (یہ مفہوم مولانا عبداللطیف صاحب بہاولپوری نے اپنی تغییر سورۃ القیامة والدهر میں لیا ہے) اور

روسری آیت میں اس سے مراد وہی موقود ہو جس کے ہاتھ پر آئندہ زبانہ میں روحانی مُر دوں کا احیاء مقدر کیا گیا۔ اور استغہام کے پیرایہ میں یہ بتایا گیا ہو کہ جب ایبا وقت آ جائے گا کہ انبان کائل محمد رسول اللہ علیا ہی نم کور نہیں رہیں گے یعنی وہ مقام شرف جو آپ کو در حقیقت سب اوّلین و آخرین سے زیادہ حاصل ہے وشمنوں کے جموٹے پراپیگنڈہ کی وجہ سے دنیا کی نگاہ میں حاصل نہیں رہے گا۔ یعنی برطابق آیت اِذَا اللہ سُمسُ کُورَتُ اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور مسلمان بھی تبلیغ سے عافل ہوکر آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے چیش کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور دنیا اس بات کو بھول جائے گی کہ آپ بی وہ موقود ہیں جن کا تمام سابقہ کتب ساوی میں ذکر تھا۔ تو سمجھ لو بسورة کہ خداتعالی نے وہ محض بھی پیدا کردیا ہے (یعنی ضرور پیدا کردے گا) جس کے ہاتھ پر سورة سابقہ میں خکور روحانی انتقاب کا جو ایک قیامت کا نمونہ ہوگا آ تا مقدر ہے اور جس کے آنے پر سورة آئونسکان یعنی انسان کائل محمد رسول اللہ علیا ہو آپ کا صحیح مقام دوبارہ مل جائے گا۔

# مہدی موعود کا تعلق مختلف خاندانوں سے ہوگا اور اسکے وجود میں تمام نبی جمع ہوئے

دوسرا سوال یہ تھا کہ نی موعود کن لوگوں میں سے ہوگا اس کا جواب مِن نُطُفَةٍ اَمُشَاجِ کے الفاظ میں دیا گیا۔ اَمُشَاجِ مَشِیْج کی جمع ہے جس کے معنے مرکب کے ہیں۔ پس نُطُفَةً اَمُشَاجِ کے الفاظ میں دیا گیا۔ اَمُشَاجِ مَشِیْج کی جمع ہوئے۔ اس میں بتایا کہ اس موعود کے شجرہ نب اَمُشَاجِ کے معنے مرکبات سے مرکب نطفہ کے ہوئے۔ اس میں بتایا کہ اس موعود کے شجرہ نب میں مختلف خاندانوں کا پوند ہوگا۔ چنانچہ اس پیٹگوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب تا دیانی علیہ السلام ایک طرف فاری الاصل سے دوسری طرف آپ کی بعض نانیاں اور دادیاں مادات میں سے تعیس۔ تیسری طرف آپ کے شجرہ طبیہ کی شاخیس ترکی اقوام کے خاندانِ مغلیہ سادات میں ہوئیں تھیں۔

لفظ نطفہ کا استعال مجاز اور استعارہ کے رنگ میں ہوتو مِن نُسطُفَةٍ اَمُشَاجِ کے الفاظ میں بہارہ کیا گیا کہ رجلِ موعود میں تمام نبیوں کے خواص جمع ہوں گے۔ چنانچہ ای کے مطابق ضداتعالی نے الہام میں اسے" جَسری اللّٰهِ فِی حُلُلِ الْاَنْبَیَاء " قرار دیا لیمیٰ خدا کا رسول

نیوں کے پیرایوں میں۔ وَ إِذَا السو سُلُ اُقِتَتُ مِیں بھی ای طرف اثارہ قرآنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوجعفر کی ایک لمبی روایت میں ہے کہ مہدی جب آئے گا تو آدم ،نوح، ابراہیم، موئی، عین محدرسول النظاف اور دیگر کی نبیوں کے نام لے کر کمے گا کہ جو ان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے کہ میں وہی ہوں۔ چنانچہ مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمدصاحب قادیانی علیہ السلام نے آکر یہی فرمایا کہ:۔

آ ککه داد است بر نبی راجام داد آل جام را مرا بخام زنده شد بر نبی به آمدنم بر رسولے نهاں به پیراہم

بہرمال اس آیت کے بیمعنے لیں تو نَبُتَلِیْه کا مطلب بیہ ہوگا کہ موجود انسان کو خداتعالیٰ نے نطفہ امشا ج ہے اس ارادہ کے ساتھ پیدا کرے گا کہ پہلے اے آزمائے اور جب وہ اس آزمائش پر پورا اُترے تو اے سمج وبصیر بنا دے نینی صاحب الہام بنا کر صاحب بصیرت بنا دے۔ چنانچہ جب وہ موجود لیمن مہدی مسعودعلیہ السلام ظاہر ہؤا تو اس نے خود لکھا کہ ''میں خداتعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ (جسمانی وروحانی) دونوں قتم کی تحق سے میرا امتحان لیا گیا۔'' رہاسمج و بصیر ہونا تو اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں

"میں هکی اورظنی الہام کے ساتھ نہیں بھیجا گیا۔ بلکہ بھی اورقطعی وی کے ساتھ بھیجا گیا۔ بلکہ بھی اورقطعی وی کے ساتھ بھیجا گیا ہوں ..... مجھے اس خدا کی تشم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے ولائل قاطعہ سے بیاطم دیا گیا ہے اور ہر ایک وقت دیا جاتا ہے کہ جو کھے بھی القاء ہوتا ہے اور جو وی میرے پر نازل ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہی نہ شیطان کی طرف سے میں اس پر ایسا ہی یقین رکھتا ہوں جیسا کہ آ قاب اور ماہتاب کے وجود پر۔"

## مہدی کو مان کر استقامت دکھانے والے سمیع وبصیر لیعنی صاحب کشف والہام بنائے جائیں گے

نَبُتَ لِينَهِ كَ يه معنى بهى بي كه بهم موعود انسان كامل كو اس اراده سے پيدا كريں مے كه جنس انسان كو آزما كيں اور اگر وہ آزمائش بيں لورا اُترے تو اسے سمج وبعیر لینی براہ راست كام اللي كو سننے والا صاحب بھیرت بنا دیں۔ چنانچہ اس پیشگوئی كے مصداق حفرت مهدى موعود عليه السلام نے فرمایا:-

"میں صرف یہی دعویٰ نہیں کرتا کہ خداتعالیٰ کی پاک وجی سے غیب کی باتیں میرے پر کھلتی ہیں اور خارق عادت امر ظاہر ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو شخص دل کو پاک کرکے اور خدا اور رسول پر سچی محبت رکھ کر میری پیروی کرے گا وہ بھی خدا اور رسول پر سچی محبت رکھ کر میری پیروی کرے گا وہ بھی خداتعالیٰ سے یہ نعمت پائے گا مگر یاد رکھو کہ تمام مخالفوں پر یہ دروازہ بند ہے۔"

اور پھر آپ کے ذریعہ عملا سینکروں نہیں ہزاروں جو پہلے بہرے تھے سننے گئے اور جو پہلے اندھے تھے دیکھے اور جو پہلے اندھے تھے دیکھے اور ایسے ایسے صاحب کشف والہام پیدا ہوئے کہ اگر انہیں آسان روحانیت کے ستارے قرار دیا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہ یقیناً حدیث نبوی عُسلَمَاءُ اُمَّیْسی کَالُبِیاءِ بَنِی اِسُرَ انْیُل کے معداق تھے۔

## سُورَةُ الْمُرسَلْت مِن مهدى موعودٌ كا ذكر

پیخبر کہ اسلام کے دونوں موجود غلبے ضرور واقع ہوں گے اور دوسرا غلبہ ایک ایسے رسول کے ذریعہ علمام کے دونوں موجود غلبے ضرور واقع ہوں گے اور دوسرا غلبہ ایک ایسے رسول کے دریعہ حاصل ہوگا جو بہت سے رسولوں کا نام پاکر آئے گا۔ سورۃ المرسلت میں بھی بیان ہوئی ہے اور اس میں بھی آنے والے رسول کے آنے کو تمام رسولوں کا آنا قرار دیا گیا ہے۔ اس سورۃ کے شروع میں ہے:۔

وَالْـمُرُسَلَٰتِ عُرُفًا (٢) فَالْعَصِفَٰتِ عَصُفًا (٣) وَالنَّشِرَاتِ نَشُرًا (٣) فَالْفَرِقَٰتِ فَرُقًا (۵) فَالْمُلُقِيْتِ ذِكْرًا (٢) عُلُرًا اَوُ نُلُرًا (٤) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (٨)

قتم ہے زمی اور بھلائی کے ساتھ بھیجی جانے والی پھر تیزی سے (خس وخاشاک کو) اُڑا دینے والی ہستیوں کی۔ (پھر) قتم ہے (خیر کو دور دور)
پھیلا دینے والی پھر حق و باطل میں اچھی طرح فرق کر دینے والی۔ پھر موجب تھیجت باتوں کو (لوگوں تک) پہنچا دینے والی ہستیوں کی۔ خواہ (یہ پہنچانا) اتمام مجمت کیلئے ہو یا اس لئے کہ لوگ اپنی روش بد کے انجام سے آگاہ ہوجا کیں۔ یقینا جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔

ال جگہ حرف فتم 'و کے ساتھ صرف دو آیتیں شروع ہوئی ہیں۔ وَالْسُمُوسَلْتِ عُولُا اسلامِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

مو جانا چاہے کہ سورۃ سابقہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت نمبر ۲۹ نسخت نُ خَلَقُن ہُمُ وَ شَدَدُنَ آ اَسُرَ هُمُ عَ وَإِذَا شِنْنَا ہَدُلُنَ آ اَمْفَالُهُمْ تَبُدِیلًا میں یہ بتایا گیا تھا کہ خداتعالیٰ جب چاہے گا (زمانہ نبوی کے) کفار کی حالت کو تبدیل کردے گا یعنی جہاں اس وقت وہ کفر پر فخر کرتے ہیں پھر اسلام پر فخر کرنے لگیں گے۔ ایک تو یہ وعدہ تھا۔ پس ان آیات میں بتایا گیا کہ یہ وعدہ کیے پورا ہوگا۔ دوسرے جیبا کہ ہم بار بار وضاحت کر چکے ہیں کئی سورتوں میں اور انسیویں پارہ کی (جس کی یہ سورۃ ہے) تو ہر سورۃ بی میں اسلام کے دو غلبوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک اس کا جو اسلام کے دو اول میں واقع ہونا تھا اور دوسرا اس کا جو اس کے آخری دور میں ہونا مقدر تھا پس ان آیات میں دو الگ لگ قتمیں کھا کر ان دو غلبوں کے واقع ہونے کے لئے مقدر تھا پس ان آیات میں دو الگ لگ قتمیں کھا کر ان دو غلبوں کے واقع ہونے کے لئے مقادر تھا پس ان آیات میں دو الگ لگ قتمیں کھا کر ان دو غلبوں کے واقع ہونے کے لئے مقادر تھا پی کی گئیں۔ جس کا جوت ایک اہم تاریخی واقعہ سے بھی ملا ہے۔

حضرت ابن مسعود کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ اور کھ اور محابہ مقام منی پر ایک غار میں بیٹے ہوئے تھے کہ آخضرت اللہ پر اس سورۃ (الرسلمت) کا نزول ہؤا۔ اس وقت ایک سانپ نووار ہؤا اور آخضرت اللہ نے ہمیں فرمایا کہ اے مار دو۔ لیکن پیشتر اس کے کہ ہم اے مار ڈالے وہ غائب ہوگیا اس پر حضور نے فرمایا وہ تمہارے"فر" ہے محفوظ رہا ہے جس طرح تم اس کے "مرا" ہے محفوظ رہا ہے جس طرح تم اس کے "مرا" ہے محفوظ رہے ہو۔" (فتح القدیر) یہ واقعہ محض اتفاقی نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعہ خداتعالی نے ایک تمثیلی زبان میں سحابہ کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کا ایک دشمن ہے جس کا تعلق اس سورۃ کے مفتون یعنی غلبہ اسلام ہے ہے۔ وہ ان کے وقت میں بھی سر نکالے گا اور انہیں چاہیے کہ پورے طور پر اس کا قلع قمع کردیں لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو جس طرح وہ اس سے محفوظ رہیں گے ای طرح وہ دشمن بھی ان سے محفوظ رہیں کے ای طرح وہ دشمن بھی ان سے محفوظ رہیں کا اس سورۃ میں خصوصیت سے ذکر ہے لیعنی غلبہ اسلام کی مہم میں مزام ہوگا۔ اس اس میں ہمارے اس زمانہ کے سیحی فقنہ کی طرف اشارہ تھا۔ اور چونکہ کی مہم میں مزام ہوگا۔ اس اس میں ہمارے اس زمانہ کے سیحی فقنہ کی طرف اشارہ تھا۔ اور چونکہ آخضرت میں تھا اس لئے اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ اس دشمن کے دوبارہ سر نکالئے کے وقت صحابہ کے ماسکن تھا اس لئے اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ اس دشمن کے دوبارہ سر نکالئے کے وقت صحابہ کے مشکل دنیا میں موجود ہوں گے جو اس" سانپ" کو مارنے میں کامیاب ہوجا کمیں گے۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شم کے رنگ میں صحیفہ قدرت کے بدیہات کو شریعت کے اسرار دقیقہ کے حل کرنے کے لئے اور ای طرح ان اُمور کے جُبوت میں جو کفار کے نزدیک کل نظر سے بار بار پیش کیا ہے اس لئے اگر المُموُسَلْت اور العَاصِفَات وغیرہ سے ہوا کیں مراد لیں تو یہ بھی درست ہے اور چونکہ طائکہ کے ذریعہ جمیشہ بی انبیاء کی تائید ہوتی ربی ہو اس لئے اگر ان سے طائکہ مراد لیں تو اس میں بھی ہرج نہیں لیکن اگر کی خاص ہوتی ربی ہے اس لئے اگر ان سے طائکہ مراد لیں تو اس میں بھی ہرج نہیں لیکن اگر کی خاص بات کا دقوع پذیر ہونا خابت کرنا مقصود ہو اور وہ بات الی ہو کہ اس کی مثل کوئی اور بات دنیا میں بھی واقع ہوتی ربی ہوتو اس بات پر یقین دلانے کے لئے کہ وہ ضرور واقع ہوگی اس سے بہتر طریق اور کوئی نہیں ہوسکا کہ ماضی میں جو ای شم کی بات بار بار واقع ہوتی ربی ہو اس کی مثال پیش کی جاوے۔ یا اے گواہ بنایا جائے۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ لفظ معرف کے معنی نرمی کے بھی ہیں اور بھلائی کے بھی ہیں

اور اس لفظ میں کیے بعد دیگرے اور چیم آنے کا مغہوم بھی پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جساء القوم ع في عرفا اور مطلب بيه موتا ب كه لوگ كي بعد ديكرے آئے۔" (لين) اور الله تعالى نے جورسول دنیا میں بیمجے ہیں وہ بھی سب کے سب بھلائی کے ساتھ اور بھلائی کے قیام کے لئے آتے رہے ہیں اور کو ابتداء میں ان میں سے ہر ایک کے سلسلہ کو آہتہ آہتہ رقی ملی ہے لیکن مجر اک ایا وقت بھی آ میا ہے کہ اس نے ملخت بڑی کامیابی حاصل کرلی ہے اور اس کی صورت اکش مہ ہوتی رہی ہے کہ اگر چہ ابتداء میں ان سب رسولوں نے نری کا طریق اختیار کیا ہے لیکن جب لوگوں نے ان کے مشن کو ہزور شمشیر منادینے کی کوشش کی ہے تو کچھ عرصہ گزرنے پر خداتعالی نے انہیں تکوار کے مقابل بر تکوار اُٹھانے کی اجازت دے دی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہیں الی طاتت بخش دی ہے کہ اِن مُرْسَلاتِ عُرُفًا نے عَاصِفاتِ عَصْفًا بن کر کفر کے خس وخاشاك كوآن كى آن من أثرا ديا بـ لى وَالْمُرُسَلْتِ عُرُفًا فَالعْصِفْتِ عَصُفًا مِن گزشتہ رسولوں کی زند گیوں کو کفار کے سامنے پیش کرکے یہ بتایا گیا کہ محدرسول اللہ علیہ بھی سابقہ رسل کی طرح کے ایک رسول ہیں۔ بھلائی کا پیغام لے کر اور بھلائی کے قیام کے لئے آئے میں اور نرمی سے پنام حق پہنچا رہے میں لیکن اگرتم نے برور شمشیر ان کے مثن کو ناکام بنانے کی کوشش کی تو جس طرح سابقہ رسل کے زمانوں میں ہوتا رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ خداتعالی انہیں بھی تلوار کے مقابل پر تلوار اُٹھانے کی اجازت دے دے گا اور اس کے ساتھ غیرمعمولی توت بھی عطا کردے گا اور تم دیکھو کے کہ جس طرح آندهی آن کی آن میں خس وخاشاک کو اُڑا دی اور بھوسے کو دانوں سے الگ کردی ہے ای طرح رہ بھی تمہارے بے بنیاد کفریہ عقائد کو تموڑے ہی عرصہ میں هَبَاءً مُسنُفُور أَ بنادي مح اور پرحق بی حق جو بھاری اور غير متزلزل ہوتا ے باتی رہ جائے کا اور اس طرح محدرسول اللہ علیہ کی زندگی ہی میں اسلام دنیا میں قائم موجانیگا (ان اللَّدِيْنَ لَوَاقِعْد الذاريات ا 2:0) ربا اسلام ك دوسر عليه كاسوال تو اس كمتعلق سنور وَالسَّشِرَاتِ نَشُرًا فَسَالُ فَارِقَاتِ فَرُقًا فالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا عُلُرًا أَوْ نُكُرًا إِنَّمَا كُوْعَدُونَ لَوَاقِعْ۔

نَاشِوَاتُ کے معنے کول دینے والی یا پھیلا دینے والی یا حیات تازہ بخشے والی ہستیوں کے ہیں۔ خداتعالیٰ کی طرف سے عرف کے ساتھ انبان کی طرف بھیج جانے والے سب سے

اقل درجہ پر حال شریعت انبیاء خود ہوتے ہیں مگر سنت اللہ ای طرح واقع ہے کہ ان کا کام ابھی ادھورا سا ہوتا ہے کہ خداتعالی ان کو واپس بلا لیتا ہے اور ان کے پیغام کی پورے طور پر اشاعت ان کے بعد ان کے خلفاء کے ذریعہ ہوتی ہے جن میں ہے بعض مامور اور بعض غیر مامور ہوتے ہیں گویا اصل فاشیر آٹ شارع نی کے روحانی خلفاء ہی ہوتے ہیں۔ بیشک شارع نی خود بھی خدا کا پیغام نظر کرتے ہیں لیکن اقل ان کا بنیادی کام صرف خم ریزی کرنا ہوتا ہے دوسرے ہیں کی بنیں ہؤا کہ وہ عاصِفاتِ عَصُفًا بن کر صلاات و گرائی کے خس وخاشاک کو تو پہلے اُڑا ویں اور خداتعالی کا پیغام بعد میں نشر کرنے گئیں۔ گر ان آیات میں وَ المنشیر آتِ نَشُرُ ا کے الفاظ فالم عاصِفاتِ عَصُفًا کے بعد رکھ گئے ہیں اس لئے ان میں نَاشِراتُ ہے خود شریعت فالے انبیاء بہر حال مراد نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے ظفاء ہی مراد ہوں کے اور خصوصیت کے ساتھ اسلام کے دور تنزل کے آخر میں آنے والے ظفاء کو نکہ ناشرات دراصل ان زندگی بخش ہؤاؤں کو اسلام کے دور تنزل کے آخر میں آنے والے ظفاء کیونکہ ناشرات دراصل ان زندگی بخش ہؤاؤں کو کہ جی جیں جو خزاں کے بعد چلتی اور بہارٹو کی ٹوید لاتی ہیں چنانچہ نَشَدورَتِ الْاَرْضُ نُشُدورًا کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ موسم بہار آنے سے مردہ ذمین میں مجر سے جان آگئ۔

الغرض وَالْمُوْسَلَّتِ عُوفًا مِن كَرْشَة حاملِ شریعت نبیوں کو اور وَالنَّشِوَاتِ نَشُوًا مِن كَرْشَة حاملِ شریعت نبیوں کو اور وَالنَّشِوَاتِ نَشُوًا مِن ان نبیوں کے روحانی خلفاء کو (جن مِن انہی کی شریعت کو پیش کرنے والے مامور بھی شال ہیں) اس بات پر گواہ کم ہرایا گیا کہ اسلام کے دونوں موجود غلبے ضرور واقع ہوں کے اور یہ اشارہ کیا گیا کہ ان میں سے پہلا غلب تو حضرت نبی کریم علی کے حین حیات بی میں واقع ہوجائے گا لیکن دومرا غلبہ آپ کے بعد آپ کے کئی خلیفہ کے ذریعہ واقع ہوگا۔ اس پرسوال پیدا ہوتا تھا کہ

## اسلام کا دوسرا غلبہ کب اور کس خلیفہ کے ذریعہ حاصل ہوگا

الکی آیات میں اس کا جواب ہے فرمایا:۔

فَاذَا النَّجُومُ طُمِسَتُ (٩) وَإِذَا السَّمَآءُ فُوجَتُ (١٠) وَإِذَا السَّمَآءُ فُوجَتُ (١٠) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتُ (١١) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتُ (١١) جب تارك ما نذك جائيں كے اور جب آسان جاڑا جائے كا اور جب باڑ أُرْائ جائيں گے اور جب رُسُل وقعِ مقررہ پر لائے جائيں جب بہاڑ اُرْائ جائيں گے اور جب رُسُل وقعِ مقررہ پر لائے جائيں

کے (اس وقت یہ بات ہوگی)۔

اس موقعہ پر یاد رکھنا چاہے کہ جیسا کہ ہم نے ای کتاب میں اس سے پہلے واضح کیا ہے جس پارہ کی بیسورۃ ہے اس کی پہلی سورۃ الملک میں روحانی نظاموں کو سُمُوت۔ اور قرآن کے ذریعہ قائم ہونے والے روحانی نظام کو ان میں سے قریب ترین سما وقرار دیا گیا ہے۔ اور سورۃ رحمٰن میں انخضرت بھالتے کو اس سما ہے روحانی کا المس اور سیح موقوۃ کو اس کا قر بتایا کیا ہے۔ اس لئے جب روحانی نظاموں کو مجموئی حثیت میں لیا جائے گا تو کواکب (لیمنی افرونت برے ہوں ہے۔ اس لئے جب روحانی نظاموں کو مجموئی حثیت میں لیا جائے گا تو کواکب (لیمنی افرونت برے برے ستاروں) سے مراد سابقہ تشریق کی اور نجوم سے مراد سابقہ فیر تشریعی نبی ہوں گ۔ اور چونکہ بمطابق صدیث نبوی عُلماء اُمّیتی کَانُشبَیاءِ بَنِی اِسُواِ نِیْل علاء اَمْتِ محمدیہ سابقہ نبوں کی مانند ہیں۔ اس لئے جب قریب ترین روحانی آ سان (لیمن اسلام کے روحانی نظام) کا ذکر ہوگا تو نجوم سے مراد علاء اُمْست لئے جا کیں گے۔ لیمنی اِنْسَد کی معداق علاء اور خلام ہوئے ہی بیا اولیاء اللہ مجمی ہوں گے۔ صدیث اَصْسَحَابِی کالنہ جُوم ہِ بِایّیِهِم الْقَتَدَیْتُم الْهَتَدیتُم ہے اس کی تائیہ ہوتی ہی اور چونکہ نجوم کے بالقائل جو کالنہ جُوم ہِ بِایّیِهِم الْقَتَدَیْتُم الْهَتَدیتُم ہے اس کی تائیہ ہوتی ہیں اس لئے جب نجوم سے علاء اولیاء اُمْس می ہوتے ہیں اس لئے جب نجوم سے علاء اور اولیاء اُمْس مراد ہوں تو جبال سے علاء ظاہر اور دندی رنگ ہیں بڑے لوگ یعنی بادشاہ اور امراء اوراء وائی وی بارہ ہوں گے۔

طَمَسَ كے معنے ہيں وہ منا ديا كيا۔ طَمَسَ النجم كہيں تو مراد يہ ہوتى ہے كہ ستارہ اپني روشیٰ كو بينا يا اس سے محروم كرديا كيا اور طَمَسَ الغَيْمُ النَّجُومُ كے معنے يہ ہوتے ہيں كہ بادلوں نے ستاروں كو ڈھانب ليا (لين واقرب)۔

پی ان آیات میں بتایا کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں اولیاء اور علماءِ اُست میں سے بعض منا دیے جا کیں ہے۔ یعنی شہید کردیے جا کیں اور دیکھنے والوں کے درمیان ایک شم کا بادل مائل ہوجائے گا۔ یعنی صلالت و گرای کی الی گھٹا آئے گی کہ کو اس وقت بھی کچھ رہانی لوگ موجود تو ہوں گے گار اس گھٹا کی موجود کی میں ان کی روشنی لوگوں کی رہنمائی کے لئے کافی نہیں ہوگی۔ دومری اہم بات یہ ہوگی کہ اس آسان روحانی یعنی اسلام کے روحانی نظام کو بھاڑا جائے گا



اور تیسری بات یہ ہوگی کہ اس وقت مسلمان بادشاہوں اور امراء کو ان کی جروں سے اُ کھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ جب بیسب مصبتیں اسلام کے لئے اکٹھی ہوجائیں گی تو وہ وقت تمام ان رسولوں کے جن کے دوبارہ دنیا میں آنے کی پیٹگوئیاں ہیں ظاہر ہونے کا وقتِ مقررہ ہوگا۔ چنانچہ اس وقت وہ سب رسول دنیا میں لائے جائیں مے اور وہی وقت اسلام کے دوسرے اور عالمگیر غلبہ کا وقت ہوگا۔

یاد رکھنا جاہے کہ رسل (بعینہ جمع) کے وقت مقررہ یر آنے کے ذکر سے بی مراد برگز نہیں ہو عتی کہ اس وقت تمام رسول بنفسِ نفیس ظاہر ہوجائیں گے۔ کونکہ مقصود اسلام کے لئے بثارت ہے اور اگر تمام ادیان کے حامل رسول ایک ہی وقت میں ظاہر ہوجائیں تو بجائے فائدہ کے اسلام کو نقصان پنیے کا کیونکہ اس صورت میں رسولوں کا آپس میں مقابلہ شروع ہوجائے گا۔ لبذا اس پیشگوئی ہے مراد یہ ہے کہ وہ ایک رسول جو اسلام کو دوبارہ سربلند کرنے کے لئے آئے گا اسے تمام رسولوں کا نام دیا جائے گا۔ اور تمام رسولوں کے اوصاف اس میں جمع کئے جاکیں گے۔ چنانچ بحارالانوار جلد ا ۵ صفح ۵۲ پر اکما ہے ظُھُورُهُ بسمَنْ زِلَةِ ظُهُور الْجَمِيْع يعن اس كا ظہور بمنولہ تمام انبیاء کے ظہور کے ہوگا۔ مزید دیکھیں موعود آخرالزمال مصطفہ محمد عثان شاہد م ١١،١١ اس من ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ وہ تمام عیوب وگناہ جن کی اصلاح کے لئے متفرق انبیاء دنیا میں آئے اس ایک ہی زمانہ میں اکٹھے ہو جانمیں گے۔ مثل قوم ابراہیم کی طرح بت برتی ہمی ہو رہی ہوگ، قوم فعیب کی طرح لین دین کے معاملات بھی خراب ہو چکے ہوں مے، قوم لوط کی طرح ہم جنسی کا عیب بھی عام ہوگا۔ چنانچہ اس پیٹکوئی کے عین مطابق اٹھارویں صدی کے اواخر میں ملک ہند میں جو تمام فراہب کے مانے والوں کی آماجگاہ ہے بیسب باتیں ظاہر ہوگئیں۔ بلکہ اب تو ساری دنیا میں یہ باتیں عام ہوچک ہیں۔ ای طرح ایک طرف بعض بوے بوے اولیاء اُست کو شہید کیا میا۔سینکروں علاء دین الی سی اندرونی بیاری کی وجہ سے ایمان کھو کر اسلام سے مرتد ہوگئے یا آئیس لا کچ دے کر مرتد کروایا میا۔ جو سابق اولیاء اُمت تھے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ذاتی مفادات۔ دنیا برتی اور حرص و ہوا کا غبار اس طرح بادل بن کر حاکل ہؤا کہ وہ ان کے پھیلائے ہوئے نور سے بھی محروم ہومے اور اس طرح إذا السنسجوم طبعتث من خكور سارى باتس ايك ايك كرے يورى

مركس اذالسماء فرجت كمطابق اسلام كروحاني نظام يعني قريب ترين روحاني آسان كا بينه اس برى طرح سے جاك كيا ميا كه اس كى مثال كى سابقه زمانه ميں وموثرے سے نہيں لمتی۔ ایک طرف مسیحیوں اور آریہ لوگوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں اعتراضات قرآن کریم کی پاک تعلمات اور بانی اسلام علیہ کی باک ذات یر کرکے انہیں بکٹرت شائع کیا اور دوسری طرف خود سلمانوں نے قرآن کی من مانی تاویلات شروع کردیں۔ یہ بہتر فرقوں میں بث مکئے اور ہر فرقہ اے عقائدی کو اصل قرآنی تعلیم قرار دینے لگا اور اس طرح خودمسلمان السلدیسن جعلوا الْقُوآنَ عِضِين (الحجر ٩٢:١٥) اور كُلُّ حِزُبُ بسمَا لَدَ يُهِمُ فَرحُونُ (الروم ٣٣:٣٠) ے مصداق بن کر قرآن کو مکڑے مکڑے کرنے والے یا بہ الفاظ دیگر اسلام کے روحانی نظام میعنی قریب ترین روحانی آسان کو بھاڑنے والے ممرے۔ پھر وَإِذَا لُجبَالُ نُسِفَتْ کے مطابق ان مصائب کے ساتھ ایک اور مصیبت بیجع ہوگئ کہ مسلمان بادشاہوں اور رَوسًاء کو بھی مخالفوں نے جروں سے اُ کھاڑ کر مجینک دیا اور دنیوی اعتبار سے بھی مسلمان ذلیل وخوار ہو کر رہ مجئے۔ مراس وقت خداتعالی نے جو اَصْدَق الْوَعُد ہے اور جس کا سورۃ الفی میں محمدرسول الشعاف سے وعدہ تھا کہ جب اسلام برمصائب کا زمانہ آئے گا اس زمانہ میں بھی وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اپنا وعدہ پورا کیا اور وَإِذَا الْوسُلُ أُقِتَتُ كے مطابق ان تمام مصائب كے جمع ہو جانے اور تمام تاریکیوں کے جہا جانے کے وقت اینے ایک برگزیدہ بندے اور محمدرسول التعلیق کے أمتِسى اور غلام مرزا غلام احمد صاحب قادياني عليه الصلوة والسلام كو جَسوى اللَّهِ فِي حُلَل الْأَ نُبَيآء بناكر یعنی تمام نبیوں کا جامہ بہنا کر کھڑا کردیا اور اسلام کے دوسرے اور عالمگیر غلبہ کی داغ بیل ڈال دی۔ جس کی وضاحت الکی آیات میں یوں آتی ہے۔

لِآيِّ يَوُم أُجِّلَتُ (١٣) لِيَوُم الْفَصْلِ (١٣)

لین اس وقت اسلام پر ایسے ایسے مصائب آئیں مے کہ ہر دردمند ول رکھنے والا لگار اُٹھے گا کہ نبی موبود لین مہدی موبود کی آمہ کے وعدوں کو آخر کس دن پر اُٹھا رکھا گیا ہے۔ وہ آخے گا کہ نبی موبود لین مہدی موبود کی آمہ کے وعدوں کو آخر کس دن پر اُٹھا رکھا گیا ہوگا۔ آکیوں نہیں چکن؟ سوسنو لِیکو م الْف صل اس کے آنے کو فیصلہ کے دن پر اُٹھا رکھا گیا ہوگا۔ لینی وہ حق وباطل کی آخری جنگ اور طاغوتی طاقتوں اور سچائی کی قوتوں کے درمیان آخری اور فیصلہ کن معرکہ کے وقت ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اس پیشکوئی کے مصداتی حضرت مرزا غلام احمد صاحب فیصلہ کن معرکہ کے وقت ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اس پیشکوئی کے مصداتی حضرت مرزا غلام احمد صاحب

قادیانی ظاہر ہوئے تو آپ نے فرمایا:-

"برایا زمانہ آگیا ہے کہ شیطان اپنے تمام ذرّیات کے ساتھ ناخوں تک زور لگا رہا ہے کہ اسلام کو نابود کردیا جائے۔ اور چونکہ بلاشبہ سچائی کا جموث کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے اس لئے یہ زمانہ بھی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ اس کی اصلاح کے لئے خدا کا مامور آوے۔ پس وہ مسیح موجود ہے۔ " (چشہ معرفت منی ۱۹۵۹) موجود ہے۔ " (چشہ معرفت منی ۱۹۵۹) وَیُسلُ یَوْمَئِلْ وَمَنْ لَلْ مُکَدِّبِین (۱۵) وَیُسلُ یَوْمَئِلْ لَا مُکَدِّبِین (۱۵)

اور تخمے کیا چیز سمجمائے کہ یوم الفصل کی کیا شان ہے۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لئے حسرت (بی حسرت) ہوگی۔

مطلب ہے کہ بیٹک وہ موجود بڑے انظار کے بعد آئے گا لیکن جس دن کا آنا اس کے آنے ہے وابسۃ ہے لیعنی یوم الفصل وہ الیاعظیم دن ہوگا کہ اس کی شان کا الفاظ احاطہ نہیں کر کتے اور نہ کوئی دن اس کی مشل اس دنیا میں پہلے آیا ہے جو اس سے اسے تھیمہہ دی جائے کونکہ اس دن تمام ادیان عالم کے باہمی تنازعات کا فیصلہ ہوجائے گا۔ جَاءَ الْسَحَقُ وَزَهَقَ کَونکہ اس دن تمام ادیان عالم کے باہمی تنازعات کا فیصلہ ہوجائے گا۔ ور اَشَسَرَقَتِ الْاَرْضِ الْبَاطِلُ (پی امرائیل ۱۲۰۵) حق آجائے گا اور باطل بھاگ جائے گا اور اَشَسَرَقَتِ الْاَرْضِ الْبَاطِلُ (پی امرائیل ۱۲۰۵) کی مطابق ماری زمین اپنے رب کے نور لیعنی نور املام سے بنسور دِ رَبِّهَا (الزمر ۱۳۹۰۰) کے مطابق ماری زمین اپنے رب کے نور لیعنی نور املام سے جمگانے گے گی۔ اور اس دن جمٹل نے والوں کے لئے موائے حرت اور ندامت کے اور پھر نہیں ہوگا۔ اے کاش اے کاش اے کاش کہ ہم بھی وہ دن دیکھیں۔

==========

سورہ النَّبَا مِیں اسلام کے دو غلبوں کی تُکدی۔ درمیانی زمانہ ضعف اور اسکے اسباب کا ذکر۔ یہ بیان کہ اس ضعف کا علاج عام علاءِ دین یا دلیوں سے نہیں ہوگا بلکہ ایک نبی اللہ کے ہاتھ سے ہوگا اور وہ نبی آکر روحانی عیش کا سامان فراہم کریگا

سورۃ النباء سے پہلے کی سورتوں میں اسلام کے دو غلبوں کی خبر دی گئی ہے۔لیکن آخضرت اللہ کو چونکہ اس وقت نہ افتدار حاصل تھا نہ جتھا نہ بال ودولت اس لئے کفار کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آپ کو غلبہ کیے حاصل ہوجائے گا اور اگر بغرض محال ایک دفعہ حاصل ہوجائے گا اور اگر بغرض محال ایک دفعہ حاصل ہوجائے گا اور اگر بغرض محال ایک دفعہ حاصل ہوجائے گا اور اگر بن خود قرآن نے دی ہوہمی محیا تو اس کے چیچے آنے والے زبانہ ضعف کے بعد (جس کی خبریں خود قرآن نے دی بیں) اسے دوبارہ غلبہ کیے ملے گا۔ کیا آپ کے مخالف ان باتوں کا سذِ باب نہیں کرلیں گے۔ جس کی وجہ سے آپ کو پہلی دفعہ غلبہ حاصل ہوا ہوگا۔ اس سورۃ میں خداتعالی نے ان کے سوالوں کا جو استفہام انگاری کا رنگ رکھے تھے ذکر فرما کر انگا رد کیا فرمایا:۔

عُمُّ يَتَسَآءَ لُوُنَ (r) عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ (r) الَّلِيُ هُمُ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ (r) كَلَّا سَيَعُلَمُونَ (٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعُلَمُونَ (٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعُلَمُونَ (١)

السنب بری خرکو کہتے ہیں یہاں اس کے ساتھ عظیم کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس لئے مراد بریاں ہیں بری خر ہے۔ یوں تو خداتعالی کی طرف سے غلبہ ہرنی کا مقدر ہوتا ہے۔ (کَتَسبَ اللّٰهُ لَا غُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلی ۔ المجادلة ۲۲:۵۸) اور اس کی پہلے سے خبریں بھی دی جاتی ہیں ورنہ یہ ثابت نہیں ہوسکا کہ یہ غلبہ خدا کی طرف سے طلا ہے کوئی امرِ اتفاقی نہیں۔ مگر اسلام کے بارہ علی نہایت نامساعد حالات میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ غالب آئے گا۔ اس کے بعد اس پرضعف کا ایک لمبا زمانہ آئے گا اور اس کے بعد اس پرضعف کا ایک لمبا زمانہ آئے گا اور اس کے بعد اس نجر غلبہ حاصل ہوگا۔ جو عالمگیر غلبہ ہوگا۔ اور یہ خبر بلا شبہ ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں شبہ ایک نی طرف اشارہ کرتے ہیں ہوئے خداتعالی نے فرایا عظم یکنہ سنتھ کے نیک سوال کے پرایہ میں انکار کرتے ہیں ہوئے خداتعالی نے فرایا عظم یکنہ سنتھ کوئی وہ کس چیز کا سوال کے پرایہ میں انکار کرتے ہیں ہوئے خداتعالی نے فرایا عظم یکنہ سنتھ کوئی وہ کس چیز کا سوال کے پرایہ میں انکار کرتے ہیں

کیا (اسلام کے دو زمانوں میں غالب آنے کی) بردیوں میں سے بردی خبر کے بارہ میں جس کے بارہ میں جس کے بارہ میں اس سے بارہ میں وہ خود مختلف الخیال ہیں۔ بعض اس سے خاکف جیل ہیں۔ مومن اسے نقین جانے ہیں اور کافر مختلف الخیال ہیں۔ مومن اسے نقین جانے ہیں اور کافر خاکف الخیال ہیں۔ مومن اسے نقین جانے ہیں اور کافر ناکس خاکمن نے فرمایا۔ کیلا کفار کا یہ خیال کہ اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا ہرگز درست نہیں سیکھ کھوئ کا وقت آنے پر وہ خال کیں گے کہ یہ خبر بھی تھی۔ فرم کیلا سیکھ کھوئ کا جرد دوسرے غلبہ کا وقت آنے پر میں وہ جلہ جان لیں گی کہ ضرور وہ واقع ہونے والا ہے۔

اس پر بات ختم کردی جاتی تو کفار کہہ سکتے تھے کہ بیاتو پہلے دعویٰ کے ثبوت میں ایک اور دعویٰ کردیا ممیا ہے۔ جس کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے اس کے بعد ان قرائن کی طرف متوجہ کرنے کو جنہیں دیکھ کر اس دعویٰ پریقین آ سکتا تھا فرمایا:۔

اَلَمُ نَجُعَلِ الْآرُضَ مِهِدا (٤) وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا (٨) كيا بم نے اس زمن كو ميار كى بول جگه كى طرح نبيس بنايا اور (كيا بم نے)ان بهاڑوں كومينوں كى طرح (مضوطى سے گڑے ہوئے) نبيس بنايا۔

کی بڑے اور نیک انقلاب کے واقع ہونے کے لئے بنیادی طور پر تین چیزوں کی مرورت ہوتی ہے۔ نبرا تائید اللی کی نبرا اس بات کی کہ اس انقلاب کے لئے زمین ہموار ہو اور نبرا اس بات کی کہ وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ سے اس انقلاب کا برپا کیا جانا مقدر ہے ماحب عزم صمیم ہوں۔ چن نچہ اَلَّهُ نَجْعَلِ اُلاَرُضَ مِهالما وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا میں بی بتایا گیا ماحب عزم صمیم ہوں۔ چن نچہ اَلَّهُ نَجُعَلِ اُلاَرُضَ مِهالما وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا میں بی بتایا گیا میں کہ ظبر اسلام کے لئے یہ تیوں باتیں میسر ہیں۔ یعنی فِ عُل جَعَلَ کی نبیت خداتعالیٰ کی طرف کرے یہ تجھایا کہ خشاء اللی یہ ہے کہ یہ انقلاب برپا ہو۔ اور مِهالمدا کے لفظ میں یہ بتایا کہ ذمین اس مقصد کیلئے تیار ہے کوئکہ مَهُ لَدُ کَ مَعْن ہے ارشاد ربانی وَ مَهْد فُ اللہ کَھُیدُ اُلمُولُدُ مِن اور اَلْمَهادُ مِنار کی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور اَلْمَهدُ گہؤارے کو۔ اِی طرح وَ الْمِجَالَ اَوْتَادًا میں جس کے معنی یہ ہیں کہ''اور کیا ہم نے پہاڑوں کو مضوطی ہے نہیں گاڑا' والْمِجَالَ اَوْتَادًا میں جس کے معنی یہ ہیں کہ''اور کیا ہم نے پہاڑوں کو مضوطی ہے نہیں گاڑا' یہ بتایا کہ اگر تم آگھوں ہے کام لو تو جہاں جہیں یہ نظر آ جائے گا کہ اس وقت خداتعالیٰ کی خشاء بی یہ ہی نظر آ جائے گا کہ اس وقت خداتعالیٰ کی خشاء بی یہ ہی نظر آ بیا کہ وہ باتیں قبول کی جائیں جن کی طرف حضرت محمد رسول الشمالیٰ کہ محمد رسول الشمالیٰ نے انہیں تول کرنے کے لئے زمین تیار کر رکی ہے وہاں یہ بھی نظر آ بیا کہ محمد رسول الشمالیٰ نظر آ نین کی کر ف

اور آپ کے ساتھی اپنی شخصیت وکردار و اخلاق کی بلندی اور فیض رسانی اور ثبات قدم لیعنی عزم واستقلال میں پہاڑوں کی طرح ہیں۔ جس کی وجہ سے کوئی لالج انہیں اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے نہ خوف۔ اس لئے ضرور ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ اور انہی کے ہاتھوں پر حاصل ہو۔

پہلی بار کے غلبہ اسلام کے بعد مسلمانوں پر تنزل کا دور آئیکی وجہ کا اور اس دور کی کیفیت کا بیان

ا کلی آیات بیه ہیں:-

و خَلَفُنكُمُ اَزُوَاجًا (٩) و جَعَلْنَا نَوُمَكُمُ سُبَاتًا (١١) و جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) و جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) و جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) او جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١) او جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١٢) او جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١٢) او جم او جم نَ تَهمارى نيند كو آرام او جم نَ تَهمارى بنايا ہے۔ اور جم اور جم نے رات كولباس بنايا ہے۔ اور جم نے دن كولباس بنايا ہے۔ اور جم نے دن كولباس بنايا ہے۔ اور جم نے دن كوللب معاش (اور عيش) كا وقت بنايا ہے۔

یہ ساری آیتیں انداز بیان کے اعتبار ہے ایک ہی ہم کی ہیں مگر ان کی ترتیب بظاہر عجیب ہے پہلی آیت میں انسان کے ازواغا پیدا کئے جانے کا ذکر ہے۔ دوسری میں نوم بینی نیند کا۔ حالانکہ بظاہر ان کا آپس میں کوئی جوڑنہیں۔ اس ہے آگلی آیت میں رات کا ذکر ہے حالانکہ بظاہر اس کا ذکر نیند ہے پہلے ہوتا چاہیئے تھا۔ مگر یہی ترتیب ان آیات کے صحیح منہوم کی نشان دی کرتی ہوتا ہوڑا جوڑا پیدا کرنے کا اصل مقعد (جیسا کہ سورة کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو ازوائبا یعنی جوڑا جوڑا پیدا کرنے کا اصل مقعد (جیسا کہ سورة النساء کی دوسری آیت ہے واضح ہے) افزائش نسل ہے ہی پہلی دو آخوں اکٹ مُن نجعل الگاڑ ضِ مہائدا. وَ السجیسالَ اَوْ تَادًا مِیں ان باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے بعد جن ہے ہرچشم بیناء مرکفے والا سجیسکا تھا کہ اسلام کو ضرور غلبہ حاصل ہوجائے گا۔ یہ آیات لاکر مسلمانوں کو بتایا کہ اس غلبہ کے بعد تمہاری تعداد میں یوبا فیوبا اضافہ ہوتا جائے گا لیکن ساتھ بی ساتھ تم پر ایک ہم کی نیند بھی طاری ہوتی جائے گی یعنی تم اپنے فرائض منصی سے غافل ہوتے جاؤ گے۔ جس کی وجہ سے تم برخزل اور مصائب کی ایک رات چھا جائے گی۔ اس کا سبب کیا ہوگا؟ اس کی طرف اشارہ بھی

انمی آیات میں کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ:

## مسلمانوں پر تنزل آنے کا ایک بڑا سبب دعوۃِ اِلیٰ اللہ سے غفلت ہوگی

بات یہ ہے کہ نی کے مبعین کی تعداد دو طرح برمتی ہے۔ ایک تو تاسل کے عام طریق یر اور دوسرے اس طرح کہ اس کے تمبعین میں ہے توت مؤفرہ رکھنے والوں کی تبلیغ ہے دوسرے لوگوں میں سے جو قوت متاثرہ رکھنے والے ہوتے ہیں اس کے ماننے والوں میں شامل ہوتے رہے ہیں ان میں سے اوّل الذكر بمزلد رجل كے اور موخرالذكر بمزلد ان كى زَوج كے ہوتے ہیں۔ گویا ان کا ازوائبا پیدا کیا جانا ظاہرا بھی ہوتا ہے اور مجازا بھی۔ تبلیغ کرنے والے کو چونکہ اپنا نمونہ مجمی اچھا بنانا ہراتا ہے اور اپنی اولاد اور دوسرے زیر اثر لوگوں کی تربیت کا خیال مجمی رکھنا یڑتا ہے۔ جب تک کی نی کے مجعین اٹی تعداد میں اضافہ کے اس دوسرے طریق سے غافل نہیں ہوتے ان کی اعلیٰ روحانی اقدار ایک نسل سے دوسری نسل میں خطل ہوتی رہتی ہیں۔ اور ان کی اعلیٰ حالت کا زمانہ لمبا ہوجاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس طرف سے غافل ہوجاتے ہیں تو ان میں كزورى آجاتى ہے۔ پس ان آيات ميں يبي اشاره كيا كيا كه ايك زمانه آئے كا كهتم اي افزائش تعداد کے اس اعلیٰ طریق سے غافل ہوجاؤ مے بینی تم ہر ایک طرح کی نیند طاری ہوجائے گا۔ لکن قومی جب اینے فرائض منعبی سے غافل ہوجاتی ہیں اور ان یر ایک شم کی نیند طاری ہوجاتی ہے تو مجمی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ حالت نیند آئی لمبی ہوجاتی ہے کہ ان کے قوائے روحانیہ بالکل مر جاتے ہیں۔ اور بھی جیسے مادی جسم نیند سے ایک طاقت حاصل کرتا اور وہ پھر کام کے قابل ہوجاتا ہے۔ وہ بھی از سرنو روحانی ترقیات کے قابل ہوجاتی ہیں۔ اس لئے اس کے بعد مسلمانوں بر سے ظامر كرنے كے لئے كدان كى نيندكا كيا بتحد كلے كا فرمايا:-

وَّ جَعَلْنَا نَوُمَكُمُ سُبَاتًا۔ "وَّ جَعَلْنَا النَّوُمَ سُبَاتًا" نبیں فرمایا بلکہ لَوُمَکُمُ فرمایا ہتا اشارہ ہو کہ اگرچہ بعض قویں جب سوتی ہیں تو سوتی ہی رہ جاتی ہیں۔ یعنی ای حالت میں مر جاتی ہیں۔ (فَیُسَمُسِکُ الَّسِی قَضٰی عَلَیْهَا الْمَوْتَ۔ الزمر ۲۳:۳۹) لیکن تمہیں خداتعالیٰ مرنے نہیں دے گا تہاری نیند صرف آرام پانے کا ذریعہ ہوگی۔ اور وہ اندر ہی اندرتم میں از تر نو رہے نہیں دے گا تہاری نیند صرف آرام پانے کا ذریعہ ہوگی۔ اور دوھائی ترقیات عاصل کرنیکی طاقت پیدا کردیگا۔ تاہم لفظ سبات کے ایک معنی چونکہ دھر کے بھی ہوتے ہیں اس میں یہ اشارہ بھی کیا کہ تہاری نیند کا یہ زمانہ اس سے پہلے کی بیداری کے زمانہ سے بہت زیادہ لمبا ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں کی پہلی ترقیات کا زمانہ ہوا۔ سال کا اور اس کے بعد کا ضعف کا زمانہ ہزار سال کا ہؤا۔ اور یہ دوسری جگہوں پر دی جانے والی خبروں کے عین مطابق تھا (دیکھیں نوٹ زیر سورۃ الفجر صفحہ ۵۲۹)۔ اس کے بعد ہے وگر تجہ کہان نیند کے ذکر کے بعد وگر تجہ کے اللہ کا اور اس کے نیند کے ذکر کے بعد کرکے بتایا کہ بہاں نیند سے مجازی نیند یعنی حالت غفلت مراد ہے جس کے نتیجہ میں قوموں پر کراے رات لین مصائب کا زمانہ آجاتا ہے اور اسے لباس یعنی پردہ پوش قرار دے کر یہ اشارہ کیا کہ اس رات یعنی مصائب کا زمانہ آجاتا ہے اور اسے لباس یعنی پردہ پوش قرار دے کر یہ اشارہ کیا کہ اس رہے گا۔

جب کوئی قوم صرف غافل ہی نہیں ہوتی۔ صرف سوتی ہی نہیں بلکہ اتی دیر تک سوئی رہتی ہے کہ مر ہی جاتی ہے۔ اس وقت خداتعالی اپنا انعام بڑت اس سے لے کرکی دوسری قوم کی طرف نعمل کردیا کرتا ہے۔ جیسے نی اسحات سے نی اساعیل کی طرف نعمل کیا اور اس سے اس قوم کے سب پردے چاک ہوجاتے ہیں بعنی سے بات بالکل کھل جاتی ہے کہ اس میں روحانیت کی کوئی رفتی باتی نہیں رہی۔ اس لئے و جَعَلُنا نَوُ مَحْمُ سُبَاتًا کے بعد آیت و جَعَلُنا الْکُیلَ لِبَاسًا رکھ کر بعنی بے فرما کر کہ ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا ہے۔ مسلمانوں کو بے بنایا کہ تمہاری حالت نوم چونکہ اتن کبی نہیں ہوگا کہ تمہارے قوائے روحانیے بالکل مردہ ہوجائیں اس لئے تمہاری اس حالت میں بھی انعام نوت کی اور قوم کی طرف نعمل نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام کی جگہ کوئی میں بھی انعام نوت کی اور قوم کی طرف نعمل نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام کی جگہ کوئی ورسرا دین لے لے یا اِنجاءِ اسلام کے لئے باہر سے کوئی نبی آئے۔

# آئندہ ایک نبی کے آنیکی پیشگوئی اور یہ اشارہ کہ اسکا آنا ایک طرح سے محمد رسول اللہ علیہ ہی کا آنا ہوگا

و جَعَلْنَا الّیلَ لِبَاسًا کے بعد ہے و جَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشًا۔ جب نوم اور لیل کے الفاظ مجازی معنی میں آئے تو نھار اور معاش کا لفظ بھی مجازی معنی میں میں سمجھا جائے گا۔ پس اس میں بتایا کہ مسلمانوں پر چھا جانے والے رات مستقل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد خداتعالیٰ پھر ایک دن نکالے گا یعنی پھر ایک ہی بھیج گا جس کا آتا ایک طرح ہے حضرت محمدرسول الشفائیۃ می کا آتا ہوگا۔ (کیونکہ رات کے بعد جب دن چڑھتا ہے تو وہی پہلے والا سورج پھر چڑھتا ہے) کا آتا ہوگا۔ (کیونکہ رات کے بعد جب دن چڑھتا ہے تو وہی پہلے والا سورج پھر چڑھتا ہے) لیمن مجازی سورج لیمن آئیں اس لئے اس ہے آپ کی ربعیت شخصی نہیں۔ ربھیت بروز می مراد ہوگئی تھی اور چونکہ سورۃ الجمعہ میں جب آپ کے ایک بروزی ظہور کی خبر دی گئی تو اس پر مراد ہوگئی تھی اور چونکہ سورۃ الجمعہ میں جب آپ کے ایک بروزی ظہور کی خبر دی گئی تو اس پر آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ یہ ظہور ایک فاری الاصل مخص کے وجود میں ہوگا جس سے مراد آپ نے یہ اشارات کی روشن میں (جس کی وضاحت اس کتاب میں مجد مجکہ کی گئی ہے) مہدی مسعود وصرے اشارات کی روشن میں (جس کی وضاحت اس کتاب میں مجد مجکہ کی گئی ہے) مہدی مسعود الموعود سے تھی۔ اس لئے یہاں وہی مراد ہے۔

آئندہ آنیوالے نبی مہدی موعود کی آمہ سے لوگوں کیلئے روحانی عیش کا سامان مہیا ہوگا اور اسکا وقت ضائع نہیں کیا جائیگا

یہاں نہار کی صغت میں معاش کا لفظ لاکر جس کے معنے مُسلتَ عِسَا لِلْعَیش کے بھی ہیں (اقرب) یہ اشارہ بھی فرمایا کہ جس طرح مادی دن مادی سامان زندگی یا مادی عیش کے سامان حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایبا ہی اس روحانی دن میں جو نبی موجود کے ظہور سے چڑھے گا روحانی زندگی اور روحانی عیش کے سامان فراہم ہوں گے۔ یعنی جو شخص اس نبی کی اتباع کرے گا۔ اور اتنا دیا جائے گا کہ وہ عیش کرے گا۔

چنانچہ اس بارہ میں کہ نبی موعود روحانی عیش کا سامان فراہم کرنے آیا اس موعود ہی کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو فرماتے ہیں:-

"میری ہمدردی کے جوش کا اصل محرک یہ ہے کہ میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے اور مجھے خوش قسمتی سے ایک چمکا ہؤا اور بے بہا ہیرا اس کان سے ملا ہے۔ وہ ہیرا کیا ہے سچا خدا اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پہچانا اور سچا ایمان اس پر لانا اور کچی محبت کے ساتھ اس سے تعلق پیدا کرنا اور کچی برکات اس سے پانا۔ کی ساتھ اس سے تعلق پیدا کرنا اور کچی برکات اس سے پانا۔ کی اس قدر دولت پاکر سخت ظلم ہے کہ میں بنی نوع کو اس سے محروم رکھوں اور وہ بھو کے مریں اور میں عیش کروں یہ جھ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ میرا دل ان کے نقروفاقہ کو دیکھ کر کباب ہوجاتا ہم ہواتا کی تاریکی اور تھگ گزرانی پر میری جان گھٹی جاتی ہوتا ہوں کہ آسانی مال سے ان کے گھر بھر جا کیں اور سچائی میں جوجا تا ہوں کہ آسانی مال سے ان کے گھر بھر جا کیں اور سچائی اور سچائی میں جوجا تیں کے جواہر ان کو استے ملیں کہ ان کے دامنِ استعداد پر موجا کیں۔ " (اربعین نبر اصغی موسے)

چونکہ نی نی کی بعثت کے مقصد کا پورا ہونا ضرورت ہوتا ہے اس لئے مہدی موفود کے وقت کو روحانی عیش کا وقت قرار دے کر ایک لطیف اثارہ اس امر کی طرف بھی کیا گیا کہ اس کا وقت ضائع نہیں جائے گا چنانچہ آپ کا اپنا الہام ہے اَنستَ الشّیسُےُ الْسَمَسِیُے الْسَدِی لا یُضَاعُ وَقَتُهُ تَوْ وہ بزرگ میج ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔

اور چونکہ تھوڑے سے مال سے عیش نہیں ہؤا کرتی۔ اسلئے اس میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ وہ نی لوگوں کو بہت دیگا۔ ای کے مطابق حدیث نبوی میں یہ پیٹگوئی کی گئی کہ وہ اتنا دے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ اور نبی موجود حفزت مہدی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا:۔
''جو مجھے دیا گیا ہے وہ محبت کے ملک کی بادشاہت اور معارف اللی کے خزانے ہیں جن کو بفضلہ تعالی استے دوں گا کہ لوگ

لیتے لیتے تھک جا کیں گے۔'' (ازالہ اوہام مغد ۲۱) و جَعَلُنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کے بعد ہے:۔

وَهَنَيْنَا فَوُقَكُمُ سَبُعًا شِدَادًا (١٣) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهُاجًا (١٣) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهُاجاً (١٣)

اور ہم نے تمہارے اور سات مغبوط (.....) بنائے ہیں اور ہم نے (سورج کو) تیز روشی اور حرارت دینے والا (جلما ہوًا) چراغ بنایا ہے۔

ان آیوں کورف عطف و 'ے شروع کیا گیاہے جس سے ظاہرہے کہ انکامضمون سابقہ آیات کے مضمون کے آیات کے مضمون کے ساتھ ربط ہو۔

لفظ شِدَادًا شدید کی جمع ہے جس کے بہت ہے معانی ہیں نبرا: رفیع۔ نبرا: توی۔ نبرا: وین ہے۔ نبرا: قوی۔ نبرا: وین ہیں۔ نبرا: شیار۔ سَبعًا شِدَادًا ہے سات آسان بھی مراد کئے گئے ہیں اور ہارے نظام میں کے سات معروف سیارے بھی۔ اور چونکہ زمانہ نزول قرآن میں رات کے سنروں میں رہنمائی انہی سیاروں سے حاصل کی جاتی تھی اور قرآن نے بھی وَبالنَّ جمع مُنم یَهُتُدُون (انمل ۱۱:۱۱) فرمایا ہے۔ اس لئے جہاں تک رہنمائی کے مضمون کا تعلق ہے سَبُعًا شِدَادًا ہے ہے۔ اس لئے جہاں تک رہنمائی کے مضمون کا تعلق ہے سَبُعًا شِدَادًا ہے ہے۔ اس سَبُعًا شِدَادًا ہے اس کے جاتے سیاروں کا مراد لین می اول کیا گیا ہے۔ اس لئے بھی کیا ہے۔ اس لئے بھی کہاں سَبُعًا شِدَادًا ہے اللّٰہ کیا گیا ہے۔ اس لئے بھی کہاں سَبُعًا شِدَادًا ہے اللّٰہ کیا گیا ہے۔ اس لئے بھی کہاں سَبُعًا شِدَادًا ہے آسانوں کی بجائے سیاروں کا مراد لین بی اُولی ہے۔

لفظ سِوَاج کے معنی چائے کے ہیں نیز سورج کے اور و ھَج ایے گرم اور روش وجود کو کہتے ہیں جس کی گرمی اور روش دور سے محسوس ہوسکے۔ و گھاج اس سے مبالغہ کا میغہ ہے اسلئے سِسوَ اجّا و گھاجا سے مراد ایا چراغ یا سورج ہے جو اپنی ذات میں بہت روش اور بہت گرم ہو اور جس کی روشیٰ اور گرمی بہت دور سے بھی محسوس ہوسکے۔

سَبُعًا شِدَادًا ہے معروف سارے مراد لیں تو لفظ شِدَادًا کے پہلے تین معنے (قوی، رفع اور ویْق) تو ان پر بیک صادق آتے ہیں لیکن بقیہ معانی ان پر صادق نہیں آتے مرف انسانوں پر صادق آکے ہیں۔ پس سَبُعًا کی صفت شِدَادًا بیان ہونا صاف بتاتا ہے کہ یہاں

ساروں کا ذکر بطور مثال کے ہے اور مقمود اس سے انسانوں کے بارہ میں کوئی استدلال کرتا ہے۔

یہ محلی مذِنظر رکھنا چاہیے کہ زیرِنظر دو آ بھوں میں سے پہلی میں بَسنیْنا کا لفظ ہے اور دوسری میں جعکل کا لفظ بَسنیْنا سے وسیح تر مغہوم دیتا ہے۔ مثلا اس کے معنی فَعَلَ یا صَنعَ کے علاوہ کی کو ایک خاص حیثیت دینے کے بھی آتے ہیں جیسے خدا کے قول الگیڈی جَعَلَ لَکھُ اللارُضَ فِوَ اشا میں۔ اوپر کی آیات میں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو عنقریب یعنی حضرت محمد سول اللہ علیہ کی زندگی ہی میں غلب مل جائے گا۔ اس کے بعد ان کی تعداد تو برمتی رہے کی لیکن بیمنا اللہ علیہ کی زندگی ہی میں غلب مل جائے گا۔ اس کے بعد ان کی تعداد تو برمتی رہے کی لیکن بیمنا فومنا وہ اپنے فرائش منصی سے غافل ہوتے جائیں گے اور ان کی یہ حالیت نیند مصائب کی ایک رات پر منج ہوگی تا ہم خداتوالی ان کی حالیت نیند کو اتنا لمبانہیں ہونے دے گا کہ وہ ای حالت میں مرجا کیں اور پر مجلی دن کا منہ نہ دیکھیں۔ چنانچہ وہ اس رات کو دن میں بدلے گا انہیں ایک بار پھر بیدار کرنے کا سامان کرے گا اور ان کے لئے پھر ترقیات کا زمانہ لائے گا۔

اس غلطانبی کا ازالہ کہ مسلمانوں کی دوبارہ ترقی کیلئے اسکے

علاء کی رہنمائی ہی کافی ہوگی

چونکہ اس زمانہ میں بعض لوگوں کو خیال ہونا تھا کہ ان کے علماء ہی ہے ان کی رہنمائی اور تجدید دین کا کام ہوجائے گا۔ اور انہی کی رہنمائی ہے وہ دوبارہ ترقیات حاصل کرلیں گے۔ اس لئے اس غلط بنبی کے دور کرنے کو فرمایا اور (دیکھو) ہم نے تمہارے اوپر سات رفیع قو کی اور وثیق (ستارے) بنائے ہیں۔ لیمی اگر چہستارے تو جیسا کہ ہرکوئی جانتا ہے ان گنت ہیں مگر اس وقت ہم تمہیں ان میں سے ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وَبَنیننا فَوْ قَدُی ہُم کہنے کے ساتھ مرف ان کی تعداد کا ذکر کردیا جائے کہ وہ سات ہیں تو تمہارا ذہن انہی کی طرف جائے گا لیمی اس نظام مشی کے معروف سیاروں کی طرف بینک ان میں رفعت بھی ہے۔مضوطی بھی ہے مگر وہ وثیق لیمین (ایک طرح ہے) بندھے ہوئے بھی ہیں۔ اپنے مدار سے باہر نہیں لکل کئے بیک حال وثیق لیمین (ایک طرح ہے) بندھے ہوئے بھی ہیں۔ اپنے مدار سے باہر نہیں لکل کئے بیک حال علماء وشکماء کا ہوتا ہے۔ بینک ان میں (علم کی) ایک رفعت ہوتی ہے۔ تو ت بھی ہوتی ہو کہ گویا وہ کوئی کا لازمہ ہے) اور اپنی لاعلمی کی وجہ سے تم ان کے مقابلہ سے اس طرح ڈرتے ہو کہ گویا وہ کوئی

شر ہں۔ پھر رات کی تاریکی کے وقت یعنی زمانہ فترت وجی میں تم ان ہے کسی قدر رہنمائی بھی حاصل کرتے ہو۔ نیکن بہ ایں ہال ان کی اٹی LIMITATIONS یعنی مد بندیاں ہوتی ہیں۔ وہ اینے دائرہ علم سے (جو بہرحال محدود ہوتا ہے) باہر نہیں نکل سکتے ( کیونکہ انہیں صرف عقل کی دود آمیز اور ناکانی روشی حاصل ہوتی ہے۔ وی کی مصنی اور کائل روشی حاصل نہیں ہوتی) پس اس لئے کہ خود ان کے پاس محدود علم ہوتا ہے۔ وہ آ مے اس کے دیے میں بخل سے کام لیتے میں اور عَسَمَدًا ایبا نہ بھی کریں پر بھی ان کی رہنمائی ایک بخیل کی رہنمائی کی طرح ہوتی ہے۔ اور تہاری ضرور مات کو بورانہیں کرسکتی۔ ان کے بالقابل بعض انسانوں کو ہم اپنی قوم یا بہتی کے لئے سور اجا و هاجا کی حیثیت دے دیتے ہی لین تیز گری اور روثنی والے ایسے وجود کی حیثیت جو فطری طور پر خدا کے عشق کی آگ اور بندوں کے عشق کی آگ میں (لیعنی ان کی الی تی ہدردی و مخواری میں جوعشق کی حد تک پنجی ہوئی ہو) اس طرح جل رہے ہوتے ہیں جس طرح سورج اپنی ہی آگ میں جل رہا ہے (یعنی ہم انہیں نی بنا دیتے ہیں جیباکہ مارے سے جو ہدایت کی روشن اور روحانی زندگی کی حرارت مل سکتی ہے وہ عام علاء و حکماء سے ہر گزنہیں مل سکتی اور چونکہ وہ براہ راست خداتعالیٰ سے یاتے ہیں جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ ہدایت کے دینے میں بخیل بھی نہیں ہوتے جیہا کہتم محمد رسول الشمالیہ کو دیکھتے ہو کہ مسا کھو عَلَى الْغَيْبِ بضَنِيْن ) للذا دنيا من لا كه علاء وحكماء مول وه ان كا بدل نبين موسكة \_ بينك بيه آیت حفرت محدرسول الله علی کے متعلق ہے مگر اس سے دوسرے نبیوں کے بارہ میں مجی استدلال ہوسکتا ہے کیونکہ سب نبیوں کا فطری جوہر ایک سا ہوتا ہے۔ چنانچہ معرت مسیح موجود فرماتے ہیں:۔

"نبیوں میں روحانی طور پرنہایت درجہ پر اتحاد ہوتا ہے اور جوہر ایمانی کی مناسبت انمیں غایت درجہ پر ہے۔ "(تغیر حفرت اقدس سورة انبیاء سفر احما) وَ اَنْسَوْلُ لَسَا مِسْنَ الْسُمُعُصِولَتِ مَآءً لَجُّا جُا( ۱۵ ) لِلْنُحُوجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا (۱۲) وَجَنْتِ اَلْفَاقًا (۱۷) اور ہم نے ہیشہ یانی سے لدے ہوئے بادلوں بی سے بہنے والا یانی اور ہم نے ہیشہ یانی سے لدے ہوئے بادلوں بی سے بہنے والا یانی

برسایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعہ دانے اور سبزہ اگائیں اور سکنے باغات بھی۔

اوپر کی آیات میں بتایا گیا تھا کہ جب قوموں کی غفلت کی وجہ ہے ان پر ایک قسم کی رات چھا جاتی ہے تو اس وقت علاء ظاہر کی رہنمائی ان کے لئے کانی نہیں ہوتی۔ اس لئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس پر دو سوال ہو سکتے تنے ایک یہ دنیا میں صاحب الہام بھی تو کئی ہوتے ہیں ان میں ہے بعض کے سینکروں مرید بھی ہوتے ہیں جن کی وہ رہنمائی کرتے ہیں گر نبی اکثر کی گمنام فخص کو بنا دیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ لیعنی انتخاب توت میں کس خاص بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر پہلے زبانوں میں انبیاء کی ضرورت تو جو نکہ اب دین کی شکیل ہو بھی ہے۔ اور محمدرسول الشفیلی کا عہد توت تا قیامت ہے اس لئے آپ کے بعد کی نبی کی گیا ضرورت ہوگئی ہے؟ ان آبھوں میں ان سوالات کا جمد تو بین کی سے ان کی کیا ضرورت ہوگئی ہے؟ ان آبھوں میں ان سوالات کا جواب دیا گیا۔

فرمایا دیکھو جب زمین ایک دفعہ آسانی پانی سے سراب ہونے کے بعد ختک ہوجائے تو دوبارہ آسانی پانی بی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور خداتعالی زور سے بہہ پڑنے والا پانی ہیشہ مُغیصِراتِ یعنی ایسے بادلوں بی سے برساتا ہے جو پانی سے ایسے لدے ہوئے ہوئے ہیں کہ پانی خود بخود ان سے فیک پڑنے کے قریب ہوتا ہے۔ اور وہ ان بادلوں سے پانی اس لئے برساتا ہے کہ زمین سے حب اور نبات اور گھنے باغات یعنی ہر وہ چیز اگائے جس کے اگانے کی اس میں قابلیت ہوتی ہے۔ اور جس کی انبانوں کو ضرورت ہو۔ ای طرح جب وہ کی قوم کے بارہ میں اس کے جتائے غفلت ہوجانے کے بعد یہ ارادہ فرماتا ہے کہ دوبارہ اس کی تمام صلاحیتوں کا ظہور ہو اور وہ نشوونما پائیں تو وہ ہیشہ ایسے وجودوں کے ذریعہ روحانی پانی زمین پر اتار کر بہاتا ہور ہو اور وہ نشوونما پائی سے لیے لدے ہوئے یعنی SATURATED ہوں کہ پانی خود بخود ان سے فیک پڑنے کے قریب ہویعنی جو عام درجہ کے مُسلُقِم جنہیں بھی بمارکوئی الہام ہوجاتا ہونہ ہوں بلکہ کڑت مکالمہ مخاطبہ المہیہ سے مشرف ہوں یعنی نبی ہوں کوئکہ کلام اللی اکثر امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے اور اپنے غیب یعنی غیب کی ان باتوں پر جو انبان کو خدا کی طرف لے جانے والی مشتمل ہوتا ہے اور اپنے غیب یعنی غیب کی ان باتوں پر جو انبان کو خدا کی طرف لے جانے والی موقل جی جی میں ہوتا ہو نہ ہوتی جی میں ہوتا ہو اپنی جی دیا ہوتی جی میں ہوتا ہو نہ ہوتی جی میں ہو غالب کرتا ہے یعنی انہی کو اس سے بمثرت حصہ دیتا ہے اہذا

آئدہ بھی وہ اس کام کے لئے کوئی نبی بی بیسے گا۔ بلکہ آئدہ چونکہ ہر ملک وقوم کے لوگوں خُلہ خود مسلمانوں میں بھی خرابی واقع ہوجانے والی ہے۔ اس لئے جس طرح اس وقت (لیمی زمانہ زول قرآن میں) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحُو کی کیفیت پیدا ہونے پر اس نے محمد رسول اللہ علیہ کو کیا گلگیرمشن رکھنے والا اللہ علیہ کو کیا گلگیرمشن رکھنے والا رسول بیسے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ علیہ چونکہ ساری دنیا کے لئے اور قیامت تک کے لئے رسول بیس اس لئے ضرور ہے کہ وہ موعود آپ کا استی اور غلام ہو اور اس کی نبوت آپ بی کی نبوت کا ظل ہو اس کے علاوہ کھی نہ ہو۔

لِنُخُوجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنْتِ اَلْفَافًا مِن بِهِ اشارہ بھی کیا گیا کہ جس طرح مادی ارش کا اثر مخلف زمینوں پر ان کی حب قابلیت مخلف ہوتا ہے کوئی زمین حب اگاتی ہے کوئی نات کوئی گئے باغات ای طرح وی الہی کے پانی کا اثر بھی مخلف قوموں یا افراد پر ان کی حسب استعداد مخلف ہوتا ہے سب پر کیساں اثر نہیں ہوتا (اس کی مزید وضاحت سورة الرعد کی آیت نمبر ۵ میں ہے)۔ حضرت سے موعود فرماتے ہیں:۔

اس آیت میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ خدا کی تازہ وہی کے نتیجہ میں جو مہدی موجود پر ہوگی بعض علاقوں سے ایسے لوگ ایمان لائیں کے جو اگر چہ تعوڑے ہوں یا بظاہر بے حیثیت ہوں کمر وہ جج کے ماند ہوں کے لیمیٰ ان سے آگے ان جیسے کی صاحب ایمان پیدا ہوکیس کے اور

بعض صورتوں میں تو ان سے شان وعظمت میں بہت بڑھے ہوئے وجود بھی پیدا ہوں گے جیسے بعض چھوٹے چھوٹے بیجوں سے بڑے بڑے درخت پیدا ہوجاتے ہیں (خواہ ان کی تبلیغ کے بتیجہ میں ایسا ہو یا ان کی اولاد میں ایسے لوگ جنم لیس) ای طرح بعض ایسے لوگ ایمان لا کیں ہے جو نباتات کا نبات کے مشابہ ہوں گے لیعن اگر چہ روحانی اعتبار سے بہت زیادہ قد آور نہ ہوں گر جیسے نباتات کا سبزہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ بھی اپنے حسنِ روحانی اور حسنِ اظاق وکردار سے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ بھی اپنے حسنِ روحانی اور حسنِ اظاق لاکلیں ہے لیعنی بھڑت اپنی طرف کھینچ والے ہوں گے۔ اور بعض علاقوں سے تو جَوَناتِ اَلْفَافَا لَكلیں ہے لیعنی بھڑت ایسے لوگ ایمان لاکیں گے جو روحانی اعتبار سے بہت قد آور بھی ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوری طرح ہم آئی آئی موں ایک دنیا کے لئے سایہ رحمت بھی۔ یہ سب با تیں اس زمانہ میں پوری ہوری جیں اور ہم اپنی آئی موں سے و کھی رہے ہیں۔ آخر میں فرمایا:۔

إِنَّ يَوُمَ الْفَصُلِ كَانَ مِيْقَاتًا (١٨)

یقینا حق وباطل میں تمیز کرنے والا دن اپ وقعید مقررہ پر آندالا ہے۔ یَوُمُ الْفَصُل کے معنی حق وباطل میں تمیز کردینے والے دن کے ہیں۔ اور مِیسُقَامًا

یسوی است و اور میسان کے معنی ایس اور اس کے دورے والے دون سے ایس اور میسان کے معنی ایسے وعدہ کے ہیں جس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہو۔ او پر کی آیات میں آئدہ ایک نی کے آنے کی ضرورت واضح کی گئی تھی اور اس کے فوائد بتائے گئے تھے نی آئے اور اس بات میں تمیز نہ ہوکہ اس میں اور اس کے مخالفوں میں سے کون حق پر ہے اور کون ناحق پر تو اس کا آنا بے کار ہوجائے اور یہ تمیز کھلے کھلے طور پر اسے غلبہ کے ملئے پر عی ہو عمق ہے اس لئے اُن آیات کے بعد یہ آیات رکھ کر بتایا کہ نبی موعود کے آنے پر غلبہ اسلام کا دن ضرور آئے گا اور اینے یہ آیات رکھ کر بتایا کہ نبی موعود کے آنے پر غلبہ اسلام کا دن ضرور آئے گا اور اینے

وقتِ مقررہ پر آئے گا اس میں تاخیر نہیں ہوگ۔ حضرت مہدی موعود فرماتے ہیں:۔
''اس زمانہ کے ظاہر پرست لوگ جنہوں نے بالاتفاق یہودیوں
کے قدم پر قدم رکھا ہے ان سب کو آسانی سیف اللہ دو کھڑے
کرے گی اور یہودیت کی خصلت مٹادی جائے گی۔ اور ہر ایک
حق پوش دجال دنیا پرست یک چٹم جو دین کی آ کھ نہیں رکھتا
جمت قاطعہ کی تکوار سے تل کیا جائے گا اور سچائی کی فتح ہوگ۔
اور اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو

یہلے وتوں میں آچکا ہے اور وہ آفاب اپنے بورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیما کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔''

(فتح اسلام منحه ۱۰،۹)

#### سورة التكوير مين

## مہدی موعود کے وقت کی بعض اہم علامتوں کا ذکر

سور کا الّها میں خداتعالی نے آئندہ زمانہ میں نبی کے آنے کی ضرورت بیان کی تھی اور سور کا الّه میں نبی موعود کے وقت کی بعض نشانیاں بیان کی جیں فرمایا:-

إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَثُ (٢) جب مورج كوليين ديا جائے گا۔

اس آیت میں مشمس کا لفظ مجاڑا استعال ہؤا ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ ظاہر میں ہوتو اگلی آیات میں ندکور بہت می باتوں کا ظہور ممکن ہی نہیں رہتا۔

قرآن میں آئے فرات کو سِوَاج مُنینو کہا گیا ہے جوش بی کا دورا نام ہے بلکہ سورة رحمٰن میں آپ کے لئے مش کا لفظ بھی آیا ہے اس لئے یہاں بھی اس سے آنحضور مراد ہیں اور چونکہ خداتعالی نے محدرسول اللہ علی اللہ علی اس سے قرآن کریم دونوں کیلئے ایک بی لفظ 'ذکر' استعال فرمایا ہے اسلئے جس طرح مش سے آنحضور مراد ہیں اس سے قرآن کریم یا دی اللی بھی مراد ہو عتی ہے۔ اسلئے جس طرح مش سے آنحضور مراد ہیں اس سے قرآن کریم یا دی اللی بھی مراد ہو عتی ہے۔ اسلئے جس طرح مش کے قور سے مجبول کا صیغہ ہے جس کے معنے لیٹنے یا گرا دینے کے ہوتے ہیں اور کور المناع کہیں تو مراد کشری کی طرح بائدھ کر رکھ دینا ہوتی ہے۔

سلمس کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی تمام اطراف سے کیساں روش ہے اور اس کی روشیٰ ذاتی ہے چاند کی طرح مستعار نہیں پس اس آیت میں خداتعالی نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مبرا باوجود کیہ حضرت محمد رسول النظافی کی ذات کا ہر پہلو حسین ہے۔ اس سورج کو لیٹ دیا جائے گا یعنی وشمنوں کی طرف سے آپ کی ہر خوبی پر پردہ ڈالنے اور آپ کو آپ کو لیٹ دیا جائے گا یعنی وشمنوں کی طرف سے آپ کی ہر خوبی پر پردہ ڈالنے اور آپ کو آپ

کے مقامِ بلند سے کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ (ظاہری طور پر اس سے خاص گر بن بھی مراد ہوسکتا ہے)

نمبرا قرآن مجید کو گفری کی طرح باندھ کر رکھ دیا جائے گا یعنی ظاہر میں اس کی حفاظت اور احترام کیا جائے گا محرعمل اس پرنہیں رہےگا۔

نمبر المراس چونکہ صدافت بھی ایک آفاب ہے کہ اس کی روشی میں چلنے والا ٹھوکروں سے فی جاتا ہے اس کئے یہ مراد بھی اس آیت سے ہاس وقت آفاب صدافت کو لپیٹ دیا جائے گا بینی ہر طرف جموت ہی جموت ہوگا معاشرہ کی بنیاد ہی جموت پر ہوگی۔

وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَثُ (٣)

اور جب ستارے وهندلے موجا كيں مے۔

نسجم کے معنی ستارہ کے یا بے جڑ کی بوٹی کے اور کس چیز کی اصل کے ہوتے ہیں۔ اِنگکدَرَ کسی چیز کے بکھر جانے والے تغیر کو کہتے ہیں۔

اوپر کی آیت میں مجبول کا صیغہ تھا گر اس آیت میں معروف کا صیغہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اُس میں شمس کے لفظ سے آخضرت کی طرف اشارہ تھا اور اس میں نجوم کے لفظ سے علاء قوم کی طرف اشارہ ہے۔ پس یہ فرق رکھ کر بتایا کہ آخضرت میں حقیقا کوئی خرابی واقع نہیں ہوگ آپ کی طرف اشارہ ہے۔ پس یہ فرق رکھ کر بتایا کہ آخضرت میں حقیقا کوئی خرابی واقع نہیں ہوگ آپ کی طرف آپ کی طرف ہے علاء خود گر جا کیں گے ان کی باطنی حالت ملڈر ہوجائے گی۔ وہ تیزی سے نیچ کی طرف جھکے (یعنی تقویٰ کی بلندیوں کی بجائے دنیا واری کی پتیوں کو اپنے لئے پند کرنے) آلیس سے۔ اعلیٰ اخلاق اور کردار کی جہا اوئی اخلاق اور کردار کی جہا اوئی اخلاق اور مدیث نبوی محکم اُلی میں گے۔ کہلا کیں سے عالم لیکن باتیں جا اور صدیث نبوی محکم اُلی میٹ میٹو مین تحقف فرقوں میں بٹ جا کیں ہے۔ یہ مصداق ہوجا کیں اس زمانہ کے علاء پر صادق آتی ہیں۔

انگ دَرُث كمعنى تارث كے بهى موتے بى اس كئے يدمراد بمى ہے كه أس وقت

بھڑت ستوط فہب ہوگا۔ چنانچہ ۲۸رنومر ۱۸۸۲ء کی رات اس کثرت سے فہب گرے کہ اخباروں نے ایک بجوبہ سمجھ کر اس کا بکثرت ذکر کیا۔ احادیث نبویہ کے مطابق بھی یہ سمجھ کر اس کا بکثرت ذکر کیا۔ احادیث نبویہ کے مطابق بھی یہ سمجھ کر اس کا بکثرت ذکر کیا۔ احادیث نبویہ کے مطابق بھی یہ سمجھ کر اس کا بکثرت ذکر کیا۔ السلام کے ظہور کی نشانی تھی۔

لفظ نہ جسم بمعنی اصل ہوتو اس میں بتایا کہ اس زمانہ میں "اصل" میں بگاڑ آ جائے گا
لینی اونچی ذاتوں والے اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے ذلیل ہوجا کیں گے اور پنجی ذاتوں والے
جبوٹے طور پر اونچی ذات والے بن جیسیں گے۔ چنانچہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ میراثی قریشی اور
ایک دردی والے خواہ ذات کے جولاہے تی کیوں نہ ہوں شاہ یعنی سید کہلانے لگ جاتے ہیں۔

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ (٣) الرِجبَالُ سُيِّرَتُ (٣) اور جب بهارُ چلائے جائیں گے۔

جبل کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ نیز سردار قوم یا بوے آدی کے سُیوَت سَیّر سے ہے جس کے معنی چلانے کے ہیں۔ سَیْسو ہُ مِنُ بَلَدِہ کہا جائے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اے اس کے شہر سے نکال دیا۔ لهل اس میں بتایا کہ ایک تو اس زمانہ میں پہاڑوں کو اڑایا جائے گا۔ چنانچہ آبک ڈائنا مایی سے ان کو اڑا کر سڑکیس بنائی جاتی ہیں۔ دوسرے بڑے لوگوں کو چھوٹا کیا جائے گا (اور چھوٹوں کو بڑا۔ دوسری جگہ خافے شقہ رَافِعَة آیا ہے) تیسرے بعض سردارانِ قوم یا بادشاہوں کو ان کے ملکوں سے نکال دیا جائے گا اس حال میں کہ وہ پھر بھی بادشاہ یا سردار ہی کہلائیں گے۔ پہلی باتوں کے علاوہ یہ بات بھی ہمارے اس زمانہ کے تعلق رکمتی ہے کو وہ دوسری جگہ جا کر جلا وطن حکومت بنا لیتا ہے اور بادشاہ بی کہلاتا رہتا ہے۔

وَإِذَالُعِشَارُ عُطِّلَتُ (٥)

اور جب دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں بے کار چھوڑ دی جائیں گی۔
زمانہ نزول قرآن میں اونٹ عرب میں باربرداری نقل وحمل گوشت اور دودھ کے لئے
بہت اہمیت کا حال تھا اور بنا برایں عشار یعنی دس ماہ کی گابھن اونٹنی کی خاص قدر تھی۔
عَطَلَ کے معنے کی چیز کو ضائع ہونے کے لئے چھوڑ دینے کے ہیں اس آیت میں

علیا کہ اس زمانہ میں جس کا یہاں ذکر مور ہا ہے:-

نمبرا عشار کو بے کار کرنے والی تیز رفتار سواریاں نکل آئیں گی۔ نمبرا ایک سواریاں نکل آئیں گی جو ہراتم کی خوراک ہاہر سے عرب میں لائیں گی

اس لئے گوشت اور دودھ کے لئے بھی اونٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔

نمبرس " " اس زمانه کی سواریاں ہر لحاظ سے ادنٹ سے بہتر ہوں گی۔ کیونکہ جو بدل اختمار کیا جائے مُبَدُّل مِنْهُ سے بہتر ہوتا ہے۔' (عفرت میج موعود)

حدیث مسلم میں می موود کے دفت کی ایک علامت یہ بتا کی گئی ہے کہ یہ نیس کی الم قبلاص فی کے الم قبلاص فی کی اور کوئی ان پر سوار نہیں الم قبلاص فی کئی ہا راونٹیاں بے کار چھوڑ دی جائیں گی اور کوئی ان پر سوار نہیں ہوگا)۔ اس سے فلاہر ہے کہ اس آیت میں مہدی مسعود المسے الموعود ہی کے زمانہ کا ذکر ہے۔ چٹانچہ یہی وہ زمانہ ہے کہ اس میں ایک طرف ایک مہدی اور مسے ہونے کا دعوے دار کھڑا ہؤا اور دوسری طرف یہ بات وقوع میں آئی۔

لفظ می کے معنی ساح کے ہیں۔ اگر چہ سے نامڑی نے بھی ساحت کی۔ فلطین سے چل کر کشمیر تک آئے گر ان کا مشن بہر حال بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے تک معدود تھا۔ جبکہ سے موعود نے تمام اقوام عالم کے لئے نبی ہوکر آنا تھا اس لئے اس کے زمانہ کے لئے تیز رفتار سواریوں کا ایجاد ہونا مقدر کیا گیا۔ پس جس طرح خسوف کسوف مہدی موعود کے وقت کا ایک آسانی نشان ہے اس طرح اونٹوں کا بے کار ہونا اور تیز رفتار سواریوں کی ایجاد اس کے وقت کا ایک زمنی نشان ہے۔

وَ إِذَا لُو حُوشُ حُشِرَتُ (٢) اور جب وحوش كو اكنما كيا جائے گا۔

وحق ان جنگل جانوروں یا چوپایوں کو کہتے ہیں جو انسان سے مانوس نہ ہوں۔ ادپر کا
آیات میں ایک معروف پالتو چوپائے اوٹنی کے بے کار چھوڑے جانے کا ذکر تھا۔ اس کے
بریکس یہاں جنگلی چوپایوں کے اکشے کئے جانے کا ذکر ہے پس اس میں جہاں اس زمانہ میں چڑیا
گروں کے وجود میں آنے کی طرف اشارہ ہے وہاں اس زمانہ کی سواریوں کے الی بڑی بڑی
اور زوردار ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ وحشی جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا
سکیں۔ اس آیت میں بیداشارہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں وحشی قومیں تہذیب کی طرف رجوع کریں

کی اور ارازل دنیوی مراتب اور عزت سے متاز ہوں کے اور بیاعث دنیوی علوم وفنون سیلنے کے ثریفوں اور رزیل مالب آئیں گے یہاں تک کہ کلید دولت اور عنانِ حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگ۔'' (شہادت القرآن)

حشر کے معنے ہلاک کرنے کے بھی ہیں اور جلا وطن کرنے کے بھی۔ اس اعتبار سے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وحثی انسانوں کو ہلاک کردیا جائے گا یا جلا وطن کیا جائے گا چنانچہ یہ دونوں باتیں بھی ہمارے اس زمانہ میں وقوع پذیر ہوچکی ہیں۔

وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ (2) اور جب سندر مجاڑے (یا ملائے) جائیں گے۔

بح کے معنے ہیں سمندر۔ بڑا یا کی بھی اعتبار سے وسعت رکھنے والا وجود یا وسیع العلم فخص، اور سُسجِوَتْ سَجُوَ سے ہے جس کے معنے ہیں بھاڑنا ملانا بھر دینا۔ اس میں نی موعود کے زمانہ کی بچھ اور علامتیں بیان کیں اور بتایا کہ اس زمانہ میں

نمبرا دریاؤں کو میاز کران سے نہریں نکالی جائیں گی۔

نمبر الله بی ہے کہ اس میں طایا جائے گا۔ چنانچہ یہ مارا زمانہ بی ہے کہ اس میں دریاؤں سے نہریں بمثرت نکالی گئی ہیں اور نہر سویز کے ذریعہ بحر قلزم اور بحر روم کو اور نہر پانامہ کے ذریعہ بحراوقیانوس اور بحرالکائل کو آپس میں طایا گیا ہے اور اس زمانہ میں مہدی موعود کا ظہور ہوا ہے۔

بح سے وسع العلم فخص مراد ہوتو اس میں بتایا کہ اس زمانہ میں وسع العلم لوگوں کے باہمی رابطوں کے سامان کئے جائیں گے یا یہ کہ ایسے سامان ہوں گے کہ ایسے لوگ خواہ کتنے بی دور دور ہوں ایک دوسرے کے علمی کارناموں سے استفادہ کرسیس کے نیز یہ کہ انہیں علوم سے بحر دیا جائے گا۔ چنانچہ آ جکل مختلف موضوعات پر معلومات کو اکٹھا کرنے کے مختلف طریق رائح ہوئے ہیں۔ جن میں سر فہرست کمپیوٹر ہے بہلوگرافیاں انسائیکلوپیڈیا وغیرہ ہیں اور اب انٹرنیٹ ہے ان سے علمی ذوق رکھنے والے گویا علم سے بحر دیئے جاتے ہیں۔

و إذا النفوش فرق جن شرک

اور جب لوگوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔

فرمایا: اس زمانہ میں ایسے سامان میسر ہوں کے کہ دور دور سے آنے والے لوگ آپی میں مل سکیں کے چنانچہ پہلے ریلوں دخانی جہازوں اور ہؤائی جہازوں سے یہ بات میسر آئی پمر فون سے پھر ریڈیو اور ٹیلیویژن سے پھر ڈش انٹینا اور سیٹا لائٹس۔ انٹرنیٹ، E-MAIL وغیرہ سے اور بھی زیادہ لوگ قریب ہوگئے ہیں اور اب تو یہ بھی ہوگیا ہے کہ ایک فخص ایک بات لکھ کر مشین میں ڈالتا ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہؤا فخص ای وقت ای کے خط میں وہ تحریر مشین میں ڈالتا ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہؤا فخص ای دوسرے کو دکھے اور س بھی سے ہیں۔ اپنے سامنے پاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دکھے اور س بھی سے ہیں۔ اس آیت میں بیٹا گیا کہ اس زمانہ میں فتلف غداہب اور مختلف اقوام کے لوگوں کی آپس اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس زمانہ میں مختلف غداہب اور مختلف اقوام کے لوگوں کی آپس میں شادیاں ہوں گی۔ نیز یہ کہ ہم خیال لوگوں کے جتم اور پارٹیاں بنیں گی۔ یہ آخری معنے سیدنا میں شادیاں ہوں گی۔ نیز یہ کہ ہم خیال لوگوں کے جتم اور پارٹیاں بنیں گی۔ یہ آخری معنے سیدنا میں شادیاں ہوں گی۔ نیز یہ کہ ہم خیال لوگوں کے جتم اور پارٹیاں بنیں گی۔ یہ آخری معنے سیدنا میں شادیاں ہوں گی۔ نیز یہ کہ ہم خیال لوگوں کے جتم اور پارٹیاں بنیں گی۔ یہ آخری معنے سیدنا

وَإِذَا الْمَوُء وَ دَهُ سُئِلَتُ (٩) بَاَيِ ذَنْكِ قُتِلَتُ (١٠) اور جب زندہ درگور کی جانے والی کے بارہ میں پوچھا جائے گا کہ اے کس گناہ کی یاداش میں تش کیا گیا۔

آیت وَإِذَا الْمَنْفُوسُ زُوِجَتُ کے بعد یہ آیتی لاکر خداتعالی نے بتایا کہ جب مخلف اتوام وطل کے لوگوں کا آپس میں طاپ ہوگا تو حقوق انسانی کا سوال پیدا ہوگا اور کوئی مختص یہ نہیں کہ سے گا کہ یہ میری لڑی تھی اگر میں نے اسے زندہ فن کردیا ہے تو تم پوچنے والے کون ہو بلکہ اس فعل کا مرتکب مجرم گردانا جائے گا اور اس سے اس جرم کی بازرس ہوگ چنانچہ کا کھا میں انگریزوں کی حکومت نے اس کے خلاف باقاعدہ قانون مجم بنایا۔

مُوءُ ذَهُ زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو کہتے ہیں زمانہ نزول قرآن ہیں ہمی لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لئے قابل شرم ہجھنے والے سب لوگ انہیں زندہ ون نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اکثر پہلے انہیں مار کر پھر قبر میں ڈالتے تھے۔ یہاں زندہ درگور کی جانے والیوں کا ذکر ایک تو اس جرم کے مرتکب ہونے والوں کی انتہا درجہ کی شقادت قلبی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے دوسرے یہ بتانے کو کہ اس زمانہ میں جس کا ذکر ہورہا ہے ظاہری رنگ ہی میں نہیں اور طرح ہمی انہیں زندہ درگور کیا جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ بجیوں کو گھروں میں بند رکھتے ہیں اور حصول تعلیم انہیں کے لئے ہمی باہر نگلنے نہیں دیتے۔ اولے بدے کے بے معنی اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہیں کے لئے بھی باہر نگلنے نہیں دیتے۔ اولے بدے کے بے معنی اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہیں

ناموزوں رشتوں میں باندھ دیتے ہیں وہ انہیں زندہ درگور ہی کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ کم س بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں وہ بھی انہیں زندہ درگور ہی کرتے ہیں۔ پس اس آیت میں خداتعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس زمانہ میں یہ باتمیں بکثرت ہوں گی۔

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ (١١)

اور جب محفے (ونیا میں) پھیلائے جائیں مے۔

نُشِرَتُ نَشَرَ ہے ہے نَشَرَ الْبَحُر نشرًا کے معنے ہیں اَذَاعَهٔ اسے پھیلا دیا۔ نشر الکتب کے معنے ہیں اس نے کابوں کو کھولا اور نَشَر الْمَوُّتُ کے معنی ہیں اس نے مردہ کو زندہ کیا لہٰذا اس آیت میں بتایا کہ اُس زمانہ میں

تمبرا محفول کی اشاعت بکثرت ہوگ۔ نمبرا محفے کھولے جائیں مے اور

نمبر المردہ صحفے زندہ کئے جائیں گے۔ چنانچہ اِس زمانہ میں یہ ساری باتیں پوری ہوئی ہیں جدید مطبع خانوں فوٹو شیٹ مشینوں اور مائیکر فلم وغیرہ کی ایجاد سے اور ذرائع رسل وسائل کی کثرت کے نتیجہ میں پرانی کتب پر ریسرج ہورہی ہے اور ان کے مندرجات کی چمان پیک ہورہی ہیں۔ یا بہ الفاظ دیگر یہ کہ انہیں کھولا جارہا ہے۔ اور آثارِ قدیمہ والوں نے تو پرانی اور ایک طرح سے مردہ کتب بی نہیں لا بر ریاں تک باہر نکال کر رکھ دی ہیں۔

وَ إِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتُ (١٢) اور جب آسان كى كمال اتارى جائے گى۔

اس میں دو باتیں بتائیں۔ نبرا یہ کہ اس وقت علم ہیئت میں غیر معمولی ترقی ہوگی معرو نبر ہوگی ہوگی نبرا یہ کہ اس وقت آسانی غراب عالم کی بات بات پر تقیدی نظر ڈالی جائے گی بعنی جب آیت وَاِلَا الْسَصْحُفُ نُشِسَرَ ثُ کے مطابق اشاعت کتب بہت ہوگی اور علوم پھیلیں کے اور نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے آکیں گی تو ان کی روشی میں آسانی کہلائے جانے والے غدا ہب کی چھان پھیک بھی ہوگی۔

وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتُ (١٣) الجَحِيْمُ سُعِّرَتُ (١٣) اور جب جنم بحركائي جائے گـ

جہنم کوئی خارجی چیز نہیں ہے انسانی بدا کالیاں ہی دنیا یا آخرت میں جہنم کی صورت افتیار کر لیتی ہیں لپس اس میں بتایا کہ اس زمانہ میں جہنمی کام یعنی خداتعالی کے غضب کی آگر کو بحرکانے والے کام بکثرت ہوں گے۔ چنانچہ دکھ لیجیے کہلے عام بدکاری شراب نوشی دوسری مشیات کا استعال۔ آگلِ حرام۔ دنگا فساد۔ رشوت ستانی دروغ گوئی دوسروں کی حقوق تلفی طرح طرح کا شرک جس کثرت سے آجکل ہے پچھلے کئی سو سالوں میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی لہذا یہی زمانہ ہے جس کی ان آیات میں خبر دی گئی۔

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ (١٣) اور جب جَت قريب كردى جائ گـ

نماز روزے وغیرہ عام نیکیاں تو اس وقت لوگ پہلے بھی بجا لارہے ہوں گے اس بات کہ اذا کے ساتھ بیان کرنا بتاتا ہے کہ کسی ایس بات کے بجالانے کا موقع اس وقت پیدا ہوگا جس کے بجالانے کا موقع اس وقت پیدا ہوگا جس کے بجالانے کا موقع اس سے پہلے کے لیے زمانہ میں ویبا پیدا نہیں ہؤا ہوگا جیبا کہ اس وقت ہوگا۔ پس اس میں دین کے لئے غیرت دکھانے اور اس کی خاص خدمات بجالانے کے مواقع میسر آنے کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت اسلام پر کشرت اعتراضات کی وجہ سے اور اسلام کے دفاع کیلئے ایک نی کے آنے سے پیدا ہونے والا تھا۔فرمایا:۔

عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّآ أَخُضَرَتُ (١٥)

ہر فض جان لے گا جو (لے کر وہ) حاضر ہؤا۔
اس آیت کے الفاظ بینہیں ہیں کہ عَلِمَتُ نَفُسِ مُّ آعَمِلَتُ بلکہ یہ ہیں کہ عَلِمَتُ نَفُسِ مُّ آ اَحُضَرَ فُ ۔ مُّ آ اَحُضَرَ فُ کے یہ معنے نہیں کہ جو اعمال اس نے حاضر کئے بلکہ معنے یہ ہیں کہ جو پچھ لے کر وہ خود حاضر ہؤا۔ حاضر ہونے کا لفظ بھی اس لئے استعال کیا گیا کہ یہاں نی کی حضوری کا ذکر ہے۔

چونکہ نتیجہ اعمال کے بتام و کمال نکلنے کے لئے اگلا جہان رکھا گیا ہے۔ جو فخص جہتم بحر کانے والے کام کرتا ہے اس کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ اسے جہتم میں لے جائیں گے اور جو فخص نیک کام کررہا ہوتا ہے اسے بھی یقین نہیں ہوتا کہ اس کے کام واقعی ہر پہلو سے قابل قبول ہیں اور وہ ضرور بی جنت کو پالے گا لیکن نبی کے آنے پر ایک نمونہ قیامت کا ونیا بی میں قائم کیا جاتا ہے اور یہ دونوں قتم کے لوگ اپنے اپنے اعمال کے نتائج وکھ لیتے ہیں۔
بالضوص نبی کی مخالفت پر کمر بستہ ہونے والے اور اس کے انصار میں شامل ہونے والے تو ضرور
بی اپنے اپنے اعمال کا بتیجہ وکھ لیتے ہیں اس آیت میں جو جواب اذا کے طور پر آئی ہے
صاف طور پر بتادیا گیا کہ جب یہ سب باتیں وقوع میں آجائیں گی تو سمجھ لو کہ خداتعالیٰ کا کوئی
فرستادہ ظاہر ہوچکا ہے اور کی پاک وجود پر الہام کی بارش ہوگئ ہے چنانچہ حضرت مہدی موجود
آئے تو آئے نے فرمایا:۔

"وہ دن نزدیک ہیں بلکہ میں دیکھا ہوں کہ دروازے پر ہیں کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی ...... اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہوجاتی پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مذت سے مخفی تھے ظاہر ہوگئے وہ واحدو بگانہ مذت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے ساتھ اپنا چرہ دکھلائے گا جس کے کان سننے کے ہوں سنے کے ساتھ اپنا چرہ دکھلائے گا جس کے کان سننے کے ہوں سنے کہ وہ وقت دورنہیں۔"

پر اس کے بعد وہ مخفی اراد ہے بھی زلازل اور بھی طاعون اور بھی سیلابوں اور بھی جنگوں کی صورت میں عملا ظاہر ہوگئے۔ ای طرح بخت کے قریب کئے جانے کی چنگوئی بھی پوری ہوئی۔ آپ نے تازہ بتازہ نشانات دکھا کر خدا کی ہتی پر یقین پیدا کیا۔ اس کے حسن واحسان کی طرف متوجہ کرکے اس کی مجت سے دلوں کو گرمایا۔ یہ بتاکر کہ '' وہ لعل لینے کے لائق ہے اگر چہ جان دینے سے طے'' اس کے پانے کا شوق دلوں میں پیدا کیا۔ یہ فرما کر کہ '' جہیں اگر چہ جان دینے سے طے'' اس کے پانے کا شوق دلوں میں پیدا کیا۔ یہ فرما کر کہ '' جہیں خوشخبری ہوکہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔'' نامید ہوں کو امید میں بدلا۔ اور پر وہ رائیں بتا کیں جن پر چل کر اس کا قرب حاصل ہوسکتا ہے اور اس طرح یہ حقیق بخت آپ کے آنے سے تریب کر دی می۔'

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنْسِ (١٦) الْجَوَارِ الْكُنْسِ (١٥) وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٨) وَالْصُبُحِ إِذَا تَنْفَسَ (١٩) إِنَّهُ لَقَوُلُ

رَسُولِ كَرِيْمِ (٢٠)

ان آ یوں کی ابتدا فک لینی ف اور لا سے کی می ہے جس سے ظاہر ہے کہ ان سے میلی آ توں میں جو بات بیان ہوئی اس کی بنا پر یعنی اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے اس زمانہ کے لوگوں کی جس سے وہ آیات متعلق ہیں خیال کی نفی کی مئی ہے۔ اور جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے ان آ بھوں میں ایک آنے والے نبی کے آنے کی خبر دی می تھی اور اس کے وقت کی علامتیں بیان ک من تمیں اس کے بعد بدلفظ (فکلا) لاکر بتایا کہ باوجود نی کے آجانے کے اس زمانہ کے لوگ مجمیں مے کہ کوئی نی آئی نہیں سکتا لیکن ان کا یہ خیال درست نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب ایک بات عملاً ظہور میں آ جائے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی سراسر تحق ہوتا ہے۔لیکن و کھے لیجے اس پیشکوئی کے عین مطابق باوجود یکہ اس زمانہ میں ایک نی (مہدی موعود ) مبعوث موج كا اور قرآن كريم اور الخضرت الله كى حديث إنَّا لِمَهَدِينا الْيَتَين من ذكوراس کے ظہور کی علامتیں مذت ہوئی ظاہر ہو چکیں اور اس کا سلسلہ ایک چھوٹی سی ممنام بستی سے لکل کر دنیا کے ۱۲۹ سے زیادہ ممالک میں پھیل جا اور ہردن ترقی پذیر ہے مر پر بھی اس زمانہ کے علاء کہلانے والے (جنہیں قرآن کریم نے ان کی جاہلانہ باتوں کی وجہ سے جمار قرار دیا ہے) یمی رث لگائے جاتے ہیں کہ بیر حدیث ضعف ہے۔ اور چونکہ محمد رسول اللہ علاقہ خالے النبین ہیں اس لئے کوئی نی آئی نہیں سکتا (جبدای زبان سے بیجی کہتے ہیں کہ ایک سابقہ نی می این مریم نے دوبارہ آنا ہے) حالانکہ عمند کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مخص دعویٰ توت کرے تو اسے نوت کی کسوٹی پر بر کھے اگر سیا ثابت ہوتو قبول کرلے اور اینے ظنون فاسدہ کی پیروی نہ کرے جیما کہ سورۃ المومن ۳۸:۸۰ میں حضرت موٹی کے زمانہ کے ایک رَجُل مومن کا ذکر فرما کر خداتعالی نے سمجمایا ہوا ہے اور حضرت حکیم مولانا نورالدین جیسے عالم بے بدل اور رلی کامل کے ایک مشہور ارشاد سے بھی ثابت ہے۔

بہرحال چونکہ اس زمانہ کے لوگوں نے اس خیال کا اظہار کرنا اور اپنے اس خیال باطل کو تقویت دینے کے لئے کہ نبی آئی نہیں سکتا ہے کہنا تھا کہ نبی کی ضرورت بی نہیں اور اگر ضرورت ہے بھی تو کم از کم بیفض جو اس وقت مرکی توت بن کر میدان میں اترا ہے نبی نہیں کیونکہ اس کے آنے سے نہ تو مسلمانوں پر چھائی ہوئی مصائب کی رات رخصت ہوئی ہے اور نہ ان کی نشاق

ان کا دن جرا ما ہے۔ حالانکہ بمطابق ارشاد ربانی لِنگل نَبَآءِ مُسْتَقُو ہر اہم خرے بورا ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر نی کا سلسلہ کمزوری اور غربت کی حالت بی سے ابتداء کرے آہتہ آہتہ رقی مایا کرتا ہے۔ اور مجر دنیا کے ۱۲۹ سے زائد ممالک میں حفرت مہدی موفود کے غلاموں کی جماعتوں کا قائم ہوجانا۔ مسجی یادر یوں کا آپ کے غلاموں کے ہاتھوں پر فکست پر ككت كھانا اور آپ كى اتباع سے لاكھوں انسانوں كى زندگيوں ميں ايك ياك انقلاب كا آجانا ماف طور پر بتارہا ہے کہ اسلام کی نشأة ثانيه کی داغ بيل ڈالی جاچکی ہے۔ بہرحال چونکہ یہ اعتراض ہونے تھے اس لئے پہلے تو ' فَسكلا ' فرما كر خدا تعالىٰ نے ایسے لوگوں كے خيالات كو غلط قرار دیا اور اس کے بعد ان آیات میں پہلے تو نی کی ضرورت بیان کی اور پھر یہ بتایا کہ (نی موعود کے آئے ہے ) مسلمانوں یر جما جانے والی رات ضرور رخصت ہوگی اور ان کی ترقیات کا دن بھی ضرور ج مے کا اور جب یہ باتیں پوری ہوں گی تو ان سے اس بات کا جوت طے گا کہ قرآن حفرت محمد رسول الله عليه كا نہيں رسول كريم كا قول ہے يعنی وہ باتیں ہیں جو خدا کے منہ ے تکلیں اور آنحضور علقہ نے بطور اس کے رسول بلکہ رسول کریم ہونے کے بیان کیں۔ کریم کا لفظ جب كى فخص كے لئے آئے تو اس كا مطلب يہ ہوتا ہے كہ اس منصب كے فخص ميں جينے ہمى کمالات ہونے جا میں وہ سب اس میں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ رسول کے لئے ضروری ہے کہ وہ اینے مُرسِل کی بات بخوبی سجھنے والا، اسے یاد رکھنے والا اور من وعن آ کے پہنچانے والا ہو اس لئے قرآن کو رسول کریم کا قول قرار دے کر بتایا گیا کہ ان باتوں کا پورا ہونا ثابت کرے گا کہ یہ باتیں جس طرح قرآن میں بیان شدہ ہیں بالکل اس طرح خداتعالی نے وی فرمائی تعیس یا بدالفاظ دیگر یہ کہ قرآن لفظ بلفظ خدا کا کلام ہے کیونکہ ایا نہ ہوتا تو اس میں ۱۳۰۰ سال پہلے بیان ہونے والى باتيل من وعن يورى نبيس موسكى تعيل يس اس طرح نهايت خوبصورت انداز ميس بتايا كه ني موود یعنی مہدی مسعود کوئی نئ کتاب لے کرنہیں آئے گا۔ قرآن ہی اس کی کتاب ہوگی اور اس کے بھیجے جانے کی غرض یہی ہوگی کہ قرآن کے ہر لفظ کا کلام اللہ ہوتا اور حفرت اقدس محمظ کا رسول کریم ہونا ثابت ہو۔

ال کے بعد جانا چاہیے کہ لفظ خُسنُسُ خانِس کی جمع ہے اور خَسناس کی جمع ہے خانس کی جمع ہے خانس کی جمع ہے خانس کی جمع ہے خانس اللہ کے وقت ) پیچے ہٹ جاتا یا حجب جاتا یا کری ہاتمیں

کنے لگ جاتا ہے۔ اور پیچے شنے والے ستاروں کو بھی خُنس کتے ہیں۔

الحواد جاریہ کی جمع ہے اس کے کئی معنے ہیں نمبرا کشتیاں۔ نمبرا لوٹھیاں۔ نمبرا سورج۔ اور نمبرہ سانپ

کُنْسٌ کانسٌ کی جمع ہے۔ الْگانِسُ اس برن کو کہتے ہیں جو اپی غار میں وافل ہوجاتا ہے۔ یہ لفظ کنیسِیة کا اسم منسوب بھی ہے۔ کُنسس البیتَ کے معنی ہیں گر میں جماڑو دیا۔

-----

# آ تندہ زمانہ میں نبی کی ضرورت پر ایک محکم دلیل اور یہ اشارہ کے اسلامیج موعود ہوگا

جیا کہ مندرجہ بالا سطور ہے ثابت ہے لفظ خُون سس کے ایک معنی چیجے ہے جانے والے ہمتیوں کے الجوار کے معنی آگے بوصتے چلی جانے والی ہمتیوں کے اور مُحن سس کے معنی اپنی پناہ گاہ میں کھس جانے والوں کے ہیں۔ مغرین نے ان سب سے ستارے مراد لئے ہیں۔ کر پناہ گاہ میں گھس جانا ظاہری ستاروں کا کام نہیں اور نہ وہ بھی آگے چلتے چلتے ہیں۔ اس لئے یہ معنے لیس تو ماننا پڑے گا کہ یہ سب الفاظ مجازاً استعال ہوئے ہیں اور ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں جس کا اوپر ذکر ہؤا ہے مسلمانوں کی یہ حالت ہوجائے گی کہ ایک طرف ان کے ستارے یعنی علاء اپنے اصل مقام سے (جو تمسک بالقرآن کا مقام ہے) چیچے ہے جائیں گے ستارے یعنی قرآن کے مغز کو چھوڑ کر قِشر پر زور دینے گیس کے اور رکی اسلام کو چیش کرتے جائیں گے اور رکی اسلام کو چیش کرتے جائیں گے وار رکی اسلام کو چیش کرتے چلے جائیں گے۔ اور تیسری طرف جب وثمن قرآن پر اعتراضات کرے گا تو ان کا مردانہ وار چواب دینے کی بجائے ڈر کر گھروں میں گھس جائیں گے۔ اس لئے ضرورت ہوگی کہ خداتعائی اپنا جواب دینے کی بجائے ڈر کر گھروں میں گھس جائیں گے۔ اس لئے ضرورت ہوگی کہ خداتعائی اپنا کوئی مامور جیسے جوقرآن کا زعرہ اور قابلی عمل کلام النی ہونا ثابت کرے۔

جیرا کہ اوپر لکھا گیا لفظ خُرنسس خَنساس کی بھی جع ہے۔ الجوار کے معنے بڑی بڑی کشتیوں والوں کے ہیں۔ اور گئسس گنیسیة کا اسم منسوب ہے یعنی کینسسیة والا۔"عربی

میں اسم منسوب عام طور برتو یائے نسبی لگانے سے بنآ ہے جیے عرب سے عربی مدینہ سے مدنی محر مجمی اسم جامد کو فاعل کے وزن یر لانے سے بھی اسم منسوب بنالیا جاتا ہے جیے لبن سے لابن طب سے حاطب جمل سے جامل اس لحاظ سے کنیسید کا اسم منسوب کانس اور اس کی جمع کنس ے' (حضرت مولوی عبداللطیف بہالیوریؓ) ان معنوں کے اعتبارے ان آیات میں یہ بتایا کیا کہ اس زمانہ میں جس کا اور ذکر ہؤا خاس یعنی شیطان کے بہت سے مظاہر (خُونسس) وجود میں آجائیں مے۔ ان کی بیجان یہ ہوگی کہ وہ اصحاب الجوار تعنی بڑی بڑی کشتیوں والے، ذوات الکناس لیعن گرجوں والے اور (مسلمانوں کے حق میں) سراسر سانب ہوں گے۔ یعنی وہ وہ اثروہا ہوں مے جس کا مکاففہ بوحاً میں ذکر آیا ہے۔ یا بید کہ وہ الرکیاں ہوں گی جومسلمان نوجوانوں کو این دام تزور میں میانس کر مراہ کریں گی۔"النجوار الگنس سے مراد ایک جدید سواریاں (جو چلتے ہوئے چھے جمازو رہی چلی جاتی ہیں یعنی ان کے چھے ہؤا کے شدید دباؤ یا خلام کی وجہ ے گردو غبار اُڑتا ہے جیسے موٹر کار وغیرہ) بھی ہوسکتی ہیں' (یروفیسر محمد سلطان اکبر)۔ پس ان آیت میں دخال کا ذکر کیا حمیا اور بتایا حمیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بڑی محناؤنی جالیں چلنے والا وموکہ سے کام لینے والا اور اس کے ساتھ اتنی بری مادی طاقت کا حامل ہوگا کہ تمام سمندروں بر اس کا قبضہ ہوگا (جیبا کہ صرف اس کو صاحب الجوار قرار دینے سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے)۔ اس اعتبار سے ان آیات میں یہ بتایا کہ اس زمانہ میں مسلمان مادی ذرائع سے این وشنوں کا (جوسیمی ہوں مے) مقابلہ نہیں رحکیں مے صرف روحانی ذرائع سے رحکیں مے۔لیکن ان کے علماء چونکہ خود رحمن سے خوف زدہ اور اس کے مقابلہ سے گریز کرنے والے ہول مے اس لئے ضرورت ہوگی کہ خداتعالیٰ اس کام کے لئے اپنا کوئی مامور بھیجے۔ پس ہر دومعنوں کے اعتبار ہے ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت نی کی ضرورت ہوگی اور اس وقت کے بڑے دشمنول کامسی ہونا ظاہر کرکے یہ اشارہ بھی کردیا میا کہ آنے والا نی مسیح موقود ہوگا اور نیز یہ کہ وہ سیح نامری سے افضل ہوگا کیونکہ سیحی فتنہ لینی مسیحیوں کے مسیح کو ابن اللہ قرار دینے سے غرض اسے محدرسول الله علی ہے افضل ثابت کرنا ہے۔ اور اس کا رو اس سے بہتر کسی اور طریق سے نہیں ہوسکا تھا کہ آخضرت کے کس غلام کوسیح اور مسح ناصری سے افضل مسح بنا دیا جاتا۔ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرُشِ مَكِينِ (٢١) مُطَاعِ ثَمَّ

اَمِيُنٍ (۲۲)

(جو) توت والا (خدائے) ذوالعرش کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے۔ مطاع ہے وہاں امین (شار ہوتا) ہے۔

فی فی و کے معنے موصوف کے مطابق مخلف ہوتے ہیں مثلاً پہلوان کیلئے آئے تو اس لفظ کے اور معنے ہوں گے۔ جرنیل کے لئے آئے تو اور بادشاہ کے لئے آئے تو اور خدا کے رسول کا کام چونکہ اس کا پیغام پنچانے کے علاہ تزکیہ نفوس کرنا بھی ہوتا ہے اے تو تو جاذبہ اور فوت قدسیہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دلوں کو اپنی طرف کینچ اور پاک کرے اس لئے آئخضرت کے حق میں اس کے بہی معنے ہیں کہ آپ کو قوت قدسیہ (غیرمعمولی) دی گئی۔

ذِی قُوّةٍ کے بعد ہے عِند ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنِ مُطَاعِ لَمْ اَمِیْنِ اس مِن ثُمْ کا لفظ ہے جو اسم مکان ہے اور اس سے پہلے جس مقام کا ذکر ہوا وہ عرش ہے اس لفظ نہیں قَسمٌ کا لفظ ہے جو اسم مکان ہے اور اس سے پہلے جس مقام کا ذکر ہوا وہ عرش ہے اس لئے فَمَّ اَمِیْنِ کا مطلب یہ ہوا کہ عرش پر وہ امین شار ہوتا ہے یعن خدا بی نہیں طائک بھی اسے امین بچھتے ہیں۔ یہاں فَمَّ مُسطاعِ اَمِیْنِ نہیں فرایا بلکہ مُسطاع فَمَّ اَمِیْنِ فرایا ہے پس امین کا لفظ دوسرے جملہ سے متعلق ہے اور ترکیب مُسطاع کا لفظ ذِی قُوّةٍ عِندَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنِ اَمِیْنِ

سورۃ یوسف ہیں یہ ذکر ہے کہ حضرت یوسف کو بادشاہ نے اپنی بال بلایا اور کہا

انگک الْیَوْمَ لَلَدَیْنَا مَکِیْنَ اَمِیْنَ۔ آئ تو ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اور اہمین ہے اور جیسا

کہ حضرت یوسف کے جواب سے ظاہر ہے اس نے ساتھ ہی یہ اشارہ کیا کہ وہ انہیں اپی حکومت

کا کوئی اونچا عہدہ دینا چاہتا ہے اور انہی سے یہ جانا چاہتا ہے کہ وہ کونسا عہدہ پند کریں گے
چنانچہ حضرت یوسف نے کہا انجہ عَلَنی عَلی خو انِنِ الا کُرْضِ جمعے زمین کے فرانوں پر مقرر

کر دیجئے (لیمی ان کی حفاظت اور ان کا استعال میرے ذمہ لگا دیجئے) یقیناً میں حفیظ وظیم ہوں

(لیمی ان کی حفاظت کرنا بھی جانا ہوں اور ان کا صحیح معرف بھی جانا ہوں) بالکل وہی الفاظ

را میاں آسانی بادشاہ خداتھائی نے حضرت اقدی محدرسول اللہ علیہ کے بارہ میں استعال فرمائے

میاں آسانی بادشاہ خداتھائی نے حضرت اقدی محدود علم کی بنیاد پر خود حضرت یوسف سے یہ معلوم

میں۔ وہ بادشاہ ایک زمنی بادشاہ تھا اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر خود حضرت یوسف سے یہ مطابق اس

ے خزائن الارض پر افتیار مانگا لیکن حفرت محمدرسول الشفائی کا معاملہ اپنے آسانی بادشاہ ہے تھا جو عَلِیْتُم بِلَابَ الصُّلُور ہے اور خوب جانیا تھا کہ آپ خزائن السَّمَا بی کو پند کرنے والے ہیں ان کی مفاظت کی استعداد بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آئییں کہاں اور کیے خرچ کرنا ہے۔ (بابئل کے محاورہ کے مطابق) موتیوں کو سُوروں کے سامنے ڈالنے والے نہیں ہیں۔ اس لئے اس نے آپ ہے اس بارہ ہیں کوئی سوال تو نہیں کیا لیکن وبی الفاظ جو بادشاہ نے حضرت یوسف ہے کہ تھے آپ کے بارہ ہیں بعیند غائب فرماکر قارئین قرآن کو یہ سمجمادیا کہ آپ اس کے حضور ایسے صاحب مرتبہ ہیں اور اس کے اور اس کے فرشتوں کے نزدیک ایسے المین ہیں کہ اس نے آپ و آسانی خزانوں لینی اپنی طرف رہنمائی کرنے والے غیب (یعنی اپنی طرف رہنمائی کرنے والے غیب) کے خزانوں کا ایمن بنادیا ہے ہیں آئندہ جوکوئی بھی ان خزانوں کو حاصل کرنا جاتے آپ کی وساطت سے حاصل کرسکتا ہے اس کے بغیر نہیں۔

وَاللّٰهِ إِنَّ مُحَمَّدًا كَرِدَافَةٍ وَاللّٰهِ الرُّصُولُ بِسُدٌ قِ السُّلُطَانِ

مہدی موعود کا آنا آنخضرت کی تُوتِ قدسیہ کا ثبوت ہوگا اور آپ ہی اس کے مطاع ہوں گے

پس جہاں آیت اِنّه لَقُولُ دَسُولِ کَوِیم میں خداتعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ قرآن میں پہلے سے دی جانے والی خبروں کے مطابق تغیرات کا واقع ہونا اور ایک نبی کی ضرورت کا پیش آنا اور منرورت کے وقت اس کا بمیجا جانا اور اس کے آنے پر مسلمانوں کے مصائب کی رات کا رخصت ہونے گنا اور ان کی ترقیات کی منبح کا نمودار ہونا اس امر کی دلیل ہوگی کہ قرآن محمد (علیہ کا اپنا کلام نہیں بلکہ خداکے منہ سے لکل ہوئی باتیں ہیں جو آپ نے رسول کریم ہونے کی حیثیت میں مِن وعن بیان کی جی وہاں اسکے بعد ذِی قُورُ و (مُطاع) فرما کریہ بتایا کہ نبی موجود کا آنا محمد سول اللہ علیہ کی زبر دست قوت قدسیہ کا جوت ہوگا لیعن وہ آپ ہی سے فیض یاب ہوکر مقام نبوت پائے گا اور آپ ہی اس کے مُطاع ہوں گے۔ چنانچہ اس فیض یاب ہوکر مقام نبوت پائے گا اور آپ ہی اس کے مُطاع ہوں گے۔ چنانچہ اس

نی مہدی معود است الموعود نے خود اس حقیقت کا اعتراف برای الفاظ کیا کہ ہے ہم ہوئے قیم اُمع تھے ہی اے فیم رسل

تیرے برصے سے قدم آگے برحایا ہم نے

پھراس کے ساتھ یہ بتاکر کہ آپ کو اس کی معرفت کے اور غیب کے نزانوں کا امین بنایا گیا ہے خداتعالی نے یہ سمجھایا کہ بھی نہیں کہ آپ کی اتباع سے ایک مخص مقام نوت پالے کا بلکہ یہ بھی ہے کہ آئندہ آپ سے نیف حاصل کے بغیر کوئی مخص خداتعالی کے ان خزانوں میں سے پکھ حاصل نہیں کرسکتا۔ دوسرے تو دوسرے خود اہلی کتاب کے بارہ میں فرمایا:۔

قُلُ يَا آهُلَ الْكِتْبِ لَسُتُم عَلَى شَيْى حَتْمِ تُقِيمُوا التَّوُرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنُولَ النَّكُمُ مِّنُ رَّبِكُمُ (المائده ١٩:٥) كمه ال الله كتاب جب تك تم تورات اور الجيل پر اور اس وي پر جو (بصورتِ قرآن) تمهارے رب كى طرف ہے تم پر اترى ہے قائم نہيں ہوتے تمہارے ايمان كى كوئى حقيقت نہيں۔

اس کے بعد فرمایا:-

وَمَا صَاحِبُكُمُ بِمَجُنُونِ (٢٣)

اور (یاد رکھو) تہارا صاحب مجنون نہیں۔
جب کی اچھے بھلے آدی کے بارہ میں کی بدی کا نام لے کر کہا جائے کہ وہ ایسا نہیں مثلاً یہ کہا جائے کہ وہ کوئی دروغ گونہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حال تو اس کے بالکل مثلاً یہ کہا جائے کہ وہ کوئی دروغ گونہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حال تو اس کے بالکل برکس ہے۔ پس اس آیت میں خداتعالی نے بتایا کہ محمدرسول اللہ علیہ جان وقت تہارے ساتھ رہح ہیں۔ تم بخوبی جانے ہو کہ یہ مجنون نہیں ہیں بلکہ حددرجہ کے زیرک انتہائی با اخلاق اور سے انسان ہیں اس لئے یہ سب باتمیں جو آپ عالم الغیب خدا کی طرف منسوب کرکے بیان کردہ ہیں این وقت یرضرور یوری ہوں گی۔

=========

### مہدی موعود کا ظہور ملہ کے مشرق میں واقع مقام سے ہوگا

چونکہ زیرک آدمی کو بھی بعض باتوں میں غلط نہی ہو عق ہے اس لئے وَمَا صَاحِبُكُمُ بِمَجُنُون كے بعد فرمایا:-

#### وَلَقَدُرَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ (٢٣)

اور یقینا اس نے اس (ہونے والے واقع) کو افق مبین پر دیکھا ہے۔

افق اس مقام کو کہتے ہیں جہاں عَدِ نظر آسان اور زین کو ملتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ایک ہرجگہ افق تو ہوتی ہے افق مین نہیں ہوتی۔ افق مین صرف مشرقی افق بی ہوتی ہے جدھر سے صورج لکتا ہے ہیں جہاں اوپر کی آیات میں زمانہ بعید کی طرف اشارہ تھا اس آیت میں مشرق بعید کی طرف اشارہ ہے بین یہ بتایا گیا ہے کہ جس نی کے آئندہ زمانہ میں آنے کی پیٹکوئی پہلی تعید کی طرف اشارہ ہے بین یہ بتایا گیا ہے کہ جس نی کے آئندہ زمانہ میں آنے کی پیٹکوئی پہلی آیات میں کا گئی تھی اس کا ظہور اس سورة کی جائے نزول بینی مللہ سے مشرق کی طرف کے ایک مقام پر ہوگا۔ حدیث نبوگ عصابَلاً تَفُوزُو الْهِنُدُ وَهِمَی تَکُونُ مَعَ الْمَهُدِی اِسُمُهُ اَسُمُ اِسْ کے مطابق ہے۔ (مزید دیکھیں صفحہ اس)

وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ الْعَيْبِ بِضَنِيْنٍ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ الل جس طرح حضور کے بارہ میں یہ فرما کر کہ آت مجنوں نہیں یہ بتایا تھا کہ اس کے برعکس آب نہایت زیرک انسان ہیں ای طرح یہاں یہ فرماکر کہ آپ الغیب کے معاملہ میں بخیل نہیں یہ بنا کہ اس معاملہ میں آپ بہت تی ہیں۔ مراس سے پہلے آپ کو خدا تعالیٰ کے غیب کے خزانوں كا امن بمى قرار ديا كيا۔ اور امن كا فرض ہوتا ہے كہ جس چيز كا اے امن بنايا كيا ہو وہ چيز مناسب جگہ یر اور مناسب مقدار میں خرج کرے لہذا اس سے پہلے آنے والے الفاظ ذی قوق اور مُطاع کے ساتھ ملاکر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی توت قدسیہ کے فیض سے ہر ال مخص کو جو آی کا مطیع ہو (خواہ اس کا تعلق زمانۂ حال سے ہو یا آئندہ کے کس زمانہ سے باذنب تعالی ) بقدر اس کی اطاعت و استعداد کے اس تعت سے بہرہ ورفر مانے والے ہیں۔ بین جوسب سے زیادہ آپ کا مطبع ہوگا (بشرط استعداد) وہ سب سے زیادہ اس نعت سے صلہ یائے گایا۔ یعنی اظہار علی الغیب سے سرفراز کیا جائے گا یعنی (نی کا وقت نہ ہونے کی صورت من ني كا نام يانے والا بيتك نه موكر) مقام نبوت يانے والا ضرور موكا۔ اور ني كا وقت موتو ني کا نام بھی یائے گا۔ یعنی لعمت اظہار علی الغیب بانے کی وجہ سے نبی اللہ کہلائے گا اور اس کی طفیل دوسرے بھی اس نعت سے حقہ یا کیں گے۔ چنانچہ ایبا بی ہؤا۔ اُ متِ مسلمہ میں ظاہر ہونے والے نی حفرت مهدی موعود علیه السلام نے فرمایا:-

> "اے نادانو! میری مراد او ت سے بینیں ہے کہ نعوذ یاللہ میں آنخضرت علیہ کے مقابل پر کورا ہور بؤت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نؤت سے کثرت مکالمت وخاطبہ الہیہ ہے جو آنخضرت الله کی اتباع سے حاصل ہے"۔ ای طرح فرایا: "میں صرف یمی دعوی نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ کی پاک وحی سے غیب کی باتیں میرے پر محلتی ہیں اور خارق عادت امر ظاہر ہوتے ہیں بلکہ یہ مجمی کہتا ہوں کہ جو معخص دل کو ماک کر کے اور خدا اور رسول پر سمج محبت رکھ کر میری پیروی كرے كا وہ بمى خدا تعالى سے بيلنت يائے كا مكر ياد ركھوتمام كالفول

کے لئے یہ دروازہ بند ہے اور اگر دروازہ بندنہیں تو کوئی آسانی نشانوں میں مجھ سے مقابلہ کرے اور یاو رکھیں کہ ہرگزنہیں کرسکیں سے اس یہ اسلامی حقیت اور میری حقانیت کی ایک زندہ دلیل ہے' (اربعین نمبر ۱)

==========

#### سورة الانفطار میں مہدی موعود کا ذکر

سورة اللوريك بعد سورة الانفطار آتى ہے۔

سورة مریم بی فرہایا کیا تھا کہ تسکا اُلسَّمُون کی یَتفَظُرُنَ مِنهُ وَ تَنْشَقُ الْاَرْضُ وَلَمَا وَتَبِحُوالْجِبَالُ هَدًّا اَنُ دَعَوُا لِلرَّحُمْنِ وَلَدًا قریب ہے کہ آبان بھٹ جائیں اور زبین اور زبین اور بہاڑر یوہ ریزہ ہوکر گر جائیں اس وجہ ہے کہ انہوں نے (خدائے) رحمٰن کا بیٹا ہونے کا دووی کیا ہے۔ اور اس سورة بھی خدا تعالی نے اس وقت کا ذکر کیا ہے جب آسان عمل بھٹ جائے گا اور اس کو سورة کور کے بعد رکھا ہے (جس بی سیحی فتنہ کا بھی ذکر ہے اور ایک بھٹ جائے گا اور اس کو سورة کور کے بعد رکھا ہے (جس بی سیحی فتنہ کا بھی ذکر ہے اور ایک نی کے آنے کا بھی ذکر ہے) اس لئے اس کا مطلب سوائے اس کے پکھنیس ہوسکتا کہ اس نی کے آنے اور خدا کا بیٹا قرار دینے والوں پرا تمام قبقہ ہوجائے کے بعد وہ عذاب جے آسانوں کے بھیئے ہے تعبیر کیا عملا وارد ہوجائے گا۔ آگے اس عذاب کی تفاصل ہیں اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ عَلَمْتُ نَفْسٌ مَّا فَلَدُمْتُ وَاَخُونَ نُ طَاہِر ہے کہ اس بی نفش کی تنگیر تحقیر فرمایا گیا ہے کہ عَلَمْتُ نَفْسٌ مَّا فَلَدُمْتُ وَاَخُونَ نُ طَاہِر ہے کہ اس بی نفش کی تنگیر تحقیر فرمایا گیا ہے کہ عَلَم سی نفش کی تنگیر تحقیر ان کی طرف ذہن جا سکتا ہے بینی خدا کا بیٹا قرار دینے والے میچوں کو بھی آبائی گندے لوگوں کو جن کا نام لئے انہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا نیٹیں کرنے وار توحید اضام کی خوف شرک کرنے اور توحید اضام کی خوف الشام کی طرف رہیں گیائے کے مقام کو نہ بچیائے کی غلطی کا احساس ہوجائے گا اور وہ وہ بین توحید اسلام کی طرف رہی کریں گے۔

# آخری زمانہ میں ایک جلالی شبیہ کی صورت میں مسط کے تنسرے ظہور کی پیشگوئی

جاننا جاہے کہ انفطار کے معنے صرف سیٹنے کے نہیں بلکہ پہلی بار سیٹنے کے ہیں۔ لہذا إِذَالسَّمَاءُ انْفَطَرَتْ كِ الفاظ مِن صرف آسان كے سِنْ بی كی پیشگولی نہیں كی می بلکہ بد پیٹکوئی بھی کی گئی تھی کہ یہ واقعہ ایک دفعہ ظہور پذیر ہونے کے بعد کسی وقت دوبارہ بھی ہوگا اور چونکہ اس کا سبب خدائے رحمٰن کا بیٹا قرار دینا بتایا کمیا اس لئے اس میں دراصل بداشارہ کیا کمیا کہ ذکورہ عذاب آنے کے بعد بے شک میحی قوم کو خدا کا بٹا قرار دینے کی اٹی غلطی کا احساس ہوجائے گا اور وہ دین توحید اسلام کی طرف رجوع کرے گی۔لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ فتنہ پھر سر اٹھائے کا پر شرک دنیا میں تھیلے کا اور پر ای قتم کا مریبلے سے بڑھ کر عذاب آئے گا۔ تاہم چونکہ خداتعالی کا یہ فیملہ ہے کہ ما کُنّا مُعَدِّبینَ حَتّی نَبُعَتُ رَسُوٌ لا اس لئے اس عذاب ے پہلے ہمی ایک رسول آئے گا۔ اور چونکہ دنیا میں جب ہمی کسی نبی کے نام پر شرک سملے تو اس کی روحانیت اینے ایک بروز کا ظہور جا ہتی ہے تا کہ اس کے ذریعہ اس ظلم کا ازالہ ہو اس لئے جس طرح پہلی بارمسے کے نام برشرک پھیلا اور مسے کی روحانیت کے اینے بروز کا ظہور جانے بر حضرت الذس محمد رسول الله عليه كا ظهور مؤا (جو جامع جلال وجمال ني تھے) اور دوسري دفعه الي عی صورت کے پیدا ہونے یر مہدی مسعود اسم الموعود کا ایک جمال رنگ میں ظہور مقدر کیا گیا (جو اب ہوچکا ہے) ای طرح اس وقت جب تیری بارمیح کے نام پر شرک سملے کا تو تیری بارمیح کی روحانیت بروزی رنگ میں اپنا ظہور جاہے گی جو ایک جلالی شبیہ کی صورت میں ہوگا کیونکہ جب جمالی میے کے سنوارے ہوئے گڑے تو حکمت جلالی میے کے ظہور کی مقتفی ہوگ۔ اور اس کے ذربعه إحمام جمق موحانے کے بعد وہ عذاب وارد موجائے گا چنانج معرت سے موعود نے فرمایا:-"... خداتعالی کی طرف ہے یہ بات مجی مجھ پر کملی ہے کہ ایک زمانہ مررنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا مجر دنیا میں فساد شرک اور ظلم عود کر آئے گا اور بعض بعض کو کیڑوں کی طرح

کھائیں کے اور جاہیت غلبہ کرے گی اور دوبارہ مین کی پرسش شروع ہوجائے گی اور خلوق خدا کو خدا بنانے کی جہالت پھر سے زور سے پھیلے گی اور یہ سب فیاد عیسائی ندہب سے اس آخری زمانہ کے آخری جفتہ میں دنیا میں پھیلیں گے۔ جب پھر مین کی روحانیت جوش میں آکر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی جب ایک قہری شبیہ میں اس کا یعنی مین کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہوجائے گا جب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لیپ دی جائے گی۔" ( آئینہ کمالات اسلام صفح ۱۳۳۹)

سورة المُطَفِّفِين مِن ايك پيشكوئي مهدى موعود كمتعلق

سورۃ انفطار کے بعد سورۃ الْمُطَفِّفِين آتی ہے۔ اس میں ابرار کے لئے یہ بثارت ہے کہ یُسُفُونَ مِنُ رَّحِیُقِ مُخْتُوم خِتْمُهُ مِسُکُ ۔ انہیں سربمبر شراب پلائی جا لیگی۔ جس کی مہر مکک کی موگ ۔ (یا جس کے آخر پر مکک ہوگی)۔

اس تعلق میں جانا چاہے کہ بعض دفعہ کی چیز کے بکش استعال کرنے والے کو اس چیز کا نام دے دیا جاتا ہے محاروہ زبان میں بھی اور رویا میں بھی۔ حضرت سیح موجود نے رویا میں و کھا کہ مجد میں دو کھے پڑے ہیں اور مراد اس سے دو بکشرت کھ پینے والے مہمانوں سے تھی۔ اس اعتبار سے بی فرما کر کہ اس (شراب) کی مہر مشک کی ہوگی یا بید کہ اس کے آخر میں مشک کی ہوگی۔ یہ اشارہ فرمایا کہ آخری زمانہ میں قرآن کا محافظ وہ فض ہوگا جو بکشرت مشک استعال کرنے والا ہوگا۔ اور چونکہ آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ وہ اُمت کیے ہلاک ہوکتی ہے جس کے شروع میں میں ہول اور آخر پر ابن مریم (جس سے میح و مہدی مراد ہیں) اس لئے اس میں دراصل موجود مہدی یا میح کی ایک ظاہری علامت بتائی گئی کہ وہ مشک کا بکشرت استعال کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ یہ چشکوئی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیائی کے وجود میں پوری ہوئی۔

### سورة الانشقاق مين ذكر المهدئ

سورة الانفطار میں مسیوں کے اس ظلم کا ذکر تھا جو وہ خدا تعالی کا بیٹا قرار دے کر اس کے بارہ میں روا رکھتے تھے اور سمجمایا میا تھا کہ آئندہ زمانہ میں وہ اس میں اتن هذت اختبار کر لیں کے کہ آسان (جو بمطابق آیت تکادُ السّمواتُ يَتَفَطُّرُنَ النّاسظم کی وجہ سے سمنے کے قریب ہے عمل) میٹ جائے گا۔ یعنی عذاب اللی کے وعدے ان کے حق میں پورے ہوجائیں گے۔ اگل سورة المُمطَقِفِين كے شروع میں يہ ذكر فرماكركم مُطَفِّفِين كے لئے عذاب ہے سے مجمایا کیا تھا کہ یہ قوم خدا تعالیٰ ہی کی حق تلفی کی نہیں بندوں کی حق تلفی کی بھی مرتکب ہوگی اور اس وجہ سے بھی مستحق عذاب ہوگی اور چونکہ اُس سورۃ میں یہ بھی بتایا کیا تھا کہ عذاب آنے پر بی ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کیا کام نہ کرنے کے تھے جو انہوں نے کئے اور کیا کام کرنے کے تھے جو انہوں نے نہیں کے یعنی اس کے بعد بی انہیں خداتعالی کا بیا قرار دیے اور حضرت محمد رسول الله عليه كا وامن سے وابسته نه ہونے كى غلطى كا احساس ہوگا اور اس كے بعد بی وہ اسلام لائیں گے۔ اس برسوال پیدا ہوتا تھا کہ آنخضرت تو تمام انسانوں کی طرف رسول ہوکر آئے ہیں مسیحی تو انسانی آبادی کے ایک چوتھائی صنہ سے بھی کم ہیں۔ اگر وہ عذاب آنے سے پہلے ایمان لانے والے نہیں تو نہ سمی دوسرے لوگ جو بھاری اکثریت میں ہیں یا یہ الفاظ ديمر انسان بحيثيت جس كب ايمان لائ كا؟ اسلة سورة الْمُطَفِّفِينَ ك بعد سورة الانتقاق لا لَي منی اور اس کی آبات ۱۲۲ کو حرف اذا سے شروع کرکے اس سوال کا جواب دیا گیا۔ اور چونکہ ہی آیات ایک مُعنین سوال کے جواب میں لائی می تھیں بیجہ ضرورت بیان نہ ہونے کے جواب اذا كومخدوف ركما حمياله فرمايا:-

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ لا وَاَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ لا جب آسان محت جائے گا۔ اور اپنے رب کی طرف کان وحرے گا اور اس کا حکم بجالائے گا۔

اگر ظاہری آسان محمد جائے تو نظامِ عالم قائم نہیں روسکا اوراگل آیات میں جو باتیں کی گئیں وہ پوری نہیں ہوسکی تعین اس لئے إذا السّمَاءُ انْشَقَّتُ میں سَماء کا لفظ مجازا

استعال ہؤا ہے۔ سَمَاء كے معن حجت كے بين اور حجت ملے تو جو كھ اسكے اور ہوتا ہے نيے آماتا ہے۔ چونکہ دوسری جگہ بیفرمایا کیا ہے کہ وَفِی السَّمَاءِ رِزْفُکم وَمَا تُوعَدُون (آسانوں میں تمہارے لئے رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب بھی) اس لئے آسان کے میٹنے کا ذکر کنایہ ہے خدا کے رحم اور اس کے عذاب (اور ببت برے عذاب) کے لئے۔ یوں تو مکافات عمل کا سلسلہ ہر وقت جاری ہے اور ایک مدتک خدا کا رحم بھی اور اس کا عذاب بھی ہر وقت ہی نازل ہوتا رہتا ہے لیکن یہاں چونکہ انتظاق سام کا ذکر اذا کے ساتھ کیا گیا ہے اس لئے اس سے ہر وقت نازل ہونے والی رحمت یا عذاب مرادنہیں موسكاً بلكه رحمت خاص اور عذاب خاص كا نزول يا رحمت اور عذاب كا خصوصى نزول جو وسيع يانه یر ہوتا ہے مراد ہے اور یہ نزول ہمیشہ نی کے آنے یر ہؤا کرتا ہے چنانچہ عذاب کے بارہ میں آیت وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حتَّى نَبُعَتُ رَسُولًا اور رحت كے بارہ ش سورة القدركي آيات اور آیت وَمَما اَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين اور دوسرى كُن آیات دلیل ہیں۔اس لئے ان آیات کو جو اذا کے ساتھ شروع کیا حمیاتو اس سے مقصود سوائے بیسمجمانے کے اور چھنہیں موسکتا تھا کہ بے شک ایک نبی بلکہ افضل الانبیام اللہ ان آیات کے نزول کے وقت بھی موجود ہیں اور خدا تعالیٰ کی رحمی خاص کا نزول ہو رہا ہے اور اس کے عذابِ خاص کا نزول بھی (جیبا کہ دوسری آیات میں بوضاحت ذکرہے) ہونے والا ہے لیکن اس کے بعد رحمید خاص اور عذاب خام کا بیرنزول یا رحمت اور عذاب کا خصوصی نزول ایک مذت تک کے لئے رک جائے گا۔ اس کے بعد پر اچاک ایک نی بریا ہوگا اور اس کے آنے یر پھر بیسلملہ شروع ہوجائے گا۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ جہت پھٹنے پر جو پکھ اوپر ہو وہ نیچ تو بے شک آجاتا ہے لیکن بے بھٹم طور پر آتا ہے لین ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کو جہاں آکر تفہرنا چاہے وہ وہیں آکر تفہرے اس لئے اِذَا السَّمَآءُ انْشَقْتُ کے بعد فرایا وَاَذِنَتُ لِوَبِّهَا وَحُقَّتُ ۔ اور وہ لین آسان لیعنی آسان والے یعنی فرشتے اپنے رب کی طرف کان وحرینے اور اس کا تھم بجا لا کمینے لیعنی جس تک وہ چاہے گا ای تک اس کا عذاب لیعنی جس تک وہ چاہے گا ای تک اس کی رحمت اور جس تک وہ چاہے گا ای تک اس کا عذاب پہنیا کہ نی وقت کی تائید میں اور اس کے دشنوں کو پہنچا کہ کھی اور اس کے دشنوں کو پہنچا کہ کے مارہ اس کے دشنوں کو بہنچا کھی جس کہ ملائکہ نی وقت کی تائید میں اور اس کے دشنوں کو باکام ونامراد کرنے میں لگ جا کہنگے کوئکہ ان پر بھی فرض ہے (کہ اپنے رب کی مرض کریں)۔

چنانچہ حضرت میج موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بیالہام کیا یکنسطو و الممَلَآ نِگَهُ ملامکہ اس کی مدد کریں مے اور آپ نے خود بھی فرمایا:۔

"می کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کردیا جائے سو میں صلیب کے توڑنے اور خزیروں کے قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے وائیں بائیں سے جن کو میرا فدا جو میرے ساتھ ہے میرا کام پورا کرنے کے لئے ہر ایک مستعد دل میں دافل کرے گا بلکہ کر رہا ہے اور اگر میں چپ میمی رہوں اور میری قلم لکھنے سے رکی بھی رہوں اور میری قلم لکھنے سے رکی بھی رہے تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بندنہیں کر کتے۔"

اس کے بعد ہے:-

وَ إِذَا الْاَرُضُ مُـلَّثُ (٣) وَاللَّقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ (۵) وَالْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ (۵) وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتُ (٢)

لفظ مُدُف مد سے ہے جس کے کی معانی ہیں۔ پھیلانا، فریاد سننا، مدد دینا، کھاد ڈالنا وغیرہ۔ الا رض کا ال جن کا بھی ہوسکتا ہے اور تخصیص کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔ ای طرح ارض سے بید زمین بھی مراد ہوسکتی ہے اور اہل ارض بھی مراد ہوسکتے ہیں۔ پھر بیبھی ہوسکتا ہے کہ بیالفظ ظاہری معنی میں آیا ہوادر بیبھی ہوسکتا ہے کہ بیان معنی میں آیا ہو۔

پس پہلی بات اس آیت میں (الارض کے ال کوش کا لے کر) یہ بتائی کی کہ آئدہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ زمانہ بی وہ زمانہ ہی در بیس میں سمندروں کو خشک کرکے اور جنگلوں کو صاف کرکے قابل رہائش بنایا جا رہا ہے اور اس طرح زمین وسیع کی جاری ہے۔ پھر بہی وہ زمانہ ہے کہ زمنی سامانوں کے ساتھ انسان چا تم پر جا پہنچا ہے۔ اور ستاروں تک اس کی بنائی ہوئی میں پنچنا شروع ہوگئ ہیں۔ اور اس طرح بھی زمین وسیع ہوری ہے۔ پھر بہی وہ زمانہ ہے جس میں ذرائع رسل و رسائل کی الی ترقی ہوگئ ہے کہ وسیع ہوری ہے۔ پھر بہی وہ زمانہ ہے جس میں ذرائع رسل و رسائل کی الی ترقی ہوگئ ہے کہ ایک آدمی دنیا کے ایک کنارے پر بیٹھا ہؤا دنیا کے دوسرے کنارہ کے انسان سے باتھی کرسکا

ہے۔ ساتھ ساتھ اسے دیکھ بھی سکتا ہے اور چند گھنٹوں میں اس تک پانچ بھی سکتا ہے اور اس طرح اس کے رہنے کی زمین دنیا کے دوسرے کنارہ تک وسیع ہوگئی ہے۔ پس اس میں ای زمانہ کا ذکر ہے اور یہ آ ہے اس بات پر قطعی دلیل ہے کہ ان بالوں کے ظہور میں آنے سے پہلے نبی موجود کا ظہور ہو چکا ہے۔

اس کے بعد و اَلْفَتُ مَا فِینُهَا و تَنْخُلْتُ کے الفاظ میں بتایا کہ وہ زمانہ آنے پر جس کا اس سے پہلی آیوں میں ذکر ہے زمین اپنے خزانے اس کڑت کے ساتھ اُگلے گی کہ بول گلے گا کہ وہ خالی ہوگئی ہے۔ چتانچہ دکھے لیجئے پٹرول بگیس، پورینیم اور دوسری ریڈیو ایکٹو (RADIOACTIVE) وحاتمیں جن سے ایٹی ایندھن میار ہوتا ہے اس زمانہ میں زمین سے نکلی ہیں۔ پھر انسان کی وہنی استعدادوں نے جو کمالات اور جولانیاں اس زمانہ میں دکھائی ہیں اور سائنسی اور دوسرے علوم نے جو ترقیات اس زمانہ میں کی ہیں وہ پہلے کہاں تھیں۔

چونکہ لفظ مذکے معنی فریاد ری کے بھی ہوتے ہیں اور یہ آیت اس آیت کے معا بعد الان گئی ہے جس میں آئندہ زمانہ میں ایک نبی کے آنے کی خبر دی گئی اس لئے اس آیت میں دوسری بات (الارض ہے اہل الارض مراد لے کر) یہ بتائی گئی کہ آئندہ ایک زمانہ آئے گا کہ اہل الارض روحانی بعوک اور پیاس ہے پریٹان ہو کر آسانی مائدہ کے لئے فریاد کریں گے۔ جے س کر خدا تعالیٰ اس مائدہ کو ان تک پہنچانے کا سامان کردے گا جو اس نے اس نبی کو (جس کا اس کے پہلی آیت میں ذکر ہوا) دے کر بعیجا ہوگا۔ چنانچہ دکھے لیجئے آگر چہ ریڈ ہو اور ۲۰۷ پہلے بھی تھے مگر اب اچا کہ جماعیت احمد یہ کو ان کے استعال کی سولت جو پہلے نہیں تھی حاصل ہوگئی ہے اور اس طرح اس آسانی مائدہ کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کا سامان میسر آگئی ہے اور اس طرح اس آسانی مائدہ کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کا کی توثیق کا لمنا کہ ان سامانوں کو اشاعیت اسلام کے لئے استعال کر سکے اس بات کا قطعی ثبوت سامان میسر آگئی ہے اور سامانوں کو اشاعیت اسلام کے لئے استعال کر سکے اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ سب سامان اقل نمبر پر جماعیت احمد یہ تی کے لئے استعال کر سکے اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ سب سامان اقل نمبر پر جماعیت احمد یہ تی کے لئے کئے گئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی کہی خشاہ ہے کہ یہ سب سامان اقل نمبر پر جماعیت احمد یہ تی کے لئے کئے گئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی کہی خشاہ ہے کہ اب اس کے ذرایعہ اسلام کیلے۔

لفظ مد کے معنے زمین میں نی مٹی اور کھاد ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں پس (الارض کو

بجازی معنیٰ میں لے کر) اس آ بت میں بتایا گیا کہ آئندہ کے اس زمانہ میں جس کی طرف اس آ بت میں اشارہ کیا جارہا ہے۔ اسلام کی زمین میں نئی مٹی اور کھاد ڈائی جائے گی۔ نئی مٹی اور کھاد کی ضرورت چونکہ پہلی مٹی اور کھاد کے کم یا خراب ہوجانے پر بی ہؤا کرتی ہے۔ لہلاا مطلب یہ ہؤا کہ اس وقت ایک طرف اسلام کی اصل تعلیم کو بگاڑ دیا جائے گا اور دوسری طرف پچھ پرانے لوگ تو دائرہ اسلام سے نکل بی جا میں گے اور پچھ اس کے لئے کھاد کا کام دینا یعنی اس کے احیاء کے لئے اپنا سب پچھ کھو دیتا چھوڑ دیں گے سو ان کی جگہ خدا تعالیٰ نئے لوگ لائے گا جو بیکام کریں گے۔ اور وہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا بلکہ جس طرح کی زمین میں جب نئی مٹی اور کھاد پڑے تو وہ بہتر فصل دینے لگ جاتی ہے ای طرح اس وقت ہوگا۔ چنانچہ دیکھ لو جب اس زمانہ میں گئی لوگ اسلام سے مرتہ ہو کر دہریہ میچی یا ہندو وغیرہ ہو گئے تو کس طرح خدا تعالیٰ نے حقیق اسلام یعنی احمہ یت میں گئی نئے لوگ داخل بھی کئے پھر کس طرح ان کو جائی اور مالی تعالیٰ نے حقیق اسلام لیعنی احمہ یت میں گئی نئے لوگ داخل بھی کئے پھر کس طرح ان کو جائی اور مالی تعالیٰ نے حقیق اسلام لیعنی احمہ یت میں گئی نئے لوگ داخل بھی کئے پھر کس طرح ان کو جائی اور مالی قبائی کی توفیق دی اور کس طرح ان کی قربانیوں سے کہیں بڑھ کر عمرہ پھل ان کو عطا کئے۔

چونکہ ان آیات میں یہ بتایا جارہا ہے کہ نی نوع انسان کی اگریت کب اسلام لائے گی اور زیرِ نظر آیت کو ان آیتوں کے بعد رکھا گیا ہے جن میں آئندہ ایک نبی کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اس لئے اس میں شبہ نہیں ہوسکتا کہ خدا تعالیٰ کی غرض اس آیت کو اس موقع پر لانے سے یہ بتانا تھی کہ نبی موعود کے آنے کے ساتھ بی لوگوں کی اکثریت اسلام میں وافل نہیں ہوجائے گی بتانا تھی کہ نبی موعود کے آنے کے ساتھ بی لوگوں کی اکثریت اسلام میں وافل نہیں ہوجائے گی بلکہ پہلے وہ باتیں جو اس آیت اور اگلی آتوں میں بیان کی گئی بین ظہور میں آئیں گی اس کے بعد عالمیر عذاب آئے گا (کیونکہ اس کے آنے سے پہلے اتمام قبعہ ضروری ہے) اور اس کے بعد لوگوں کی اکثریت اسلام لائے گی۔

جو باتیں اس آیت میں بیان کی منی ہیں ان میں سے پھھ کی تفصیل تو اوپر آچک ہے اور پھھ کی آگے بیان کی جائی ہے۔ `

اگر الارض کا آل محضیص کا ہوتو چونکہ اس سے پہلی آ یوں میں آئندہ ایک نی کے آنے کی پیٹکوئی کی گئی ہے الارض سے اس نی کی جائے ظہور قادیان بھی مراد ہوئتی ہے۔ اس اعتبار سے وَ اِذَا الْلَارُ صُ مُلَدُت وَ اَلْقَتُ مَا فِینَهَا وَ لَنَحُلَّتُ مِیں لفظ مُدُّت کے مخلف معانی کے (جو اور بیان ہو بچے ہیں) مدِ نظر یہ بتایا گیا کہ نی ٹوع انسان کی اکریت کا ایمان لانا ارض

قادیان کے وسیع ہوجانے بین اس کی صدود کے پھیل جانے اور اس کی برکات اور اس کے باسیوں اور اس سے بلند ہونے والی آواز کے ساری دنیا تک پانچ جانے اور اس کے باسیوں اور ان لوگوں کے جو خواہ بظاہر کی اور جگہ پر رہ رہ ہم ہوں گر ان کے دل ای زمین میں اکمی ہوئے ہوں کمر ان کے دل ای زمین میں الکمی ہوئے ہوں بوں یعنی احمہ یوں کے اپنی تمام استعداد میں ظہور اور بروز میں لے آنے اور اپنی ساری جان اور سارے دل کے ساتھ اس متعمد کے حصول کے لئے کوشاں ہو جانے اور اپنا سب پھے اس راہ میں سارے دل کے ساتھ اس متعمد کے حصول کے لئے کوشاں ہو جانے اور اپنا سب پھے اس راہ میں قربان کردیے اور پھے باتی نہ رکھنے کے ساتھ وابستہ ہوگا۔اس کے مطابق سیدنا حضرت علیم مولوی نورالدین صاحب نے جو بعد میں حضور کے خلیفہ اوّل ختب ہوئے حضرت مہدی موقود کو لکھا کہ'' میرا جو پچھ ہے وہ میرا نہیں آپ کا ہے'' اور حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب نے نہایت ولیری کے ساتھ آپ کی راہ میں جان قربان کی اور ان کے بعد اور بہت لوگوں نے بے نظیر ولیری کے ساتھ آپ کی راہ میں جان قربان کی اور ان کے بعد اور بہت لوگوں نے بے نظیر قربانیاں جان،مال ،وقت اور عوت کی چیش کیں۔نی موقود یعنی حضرت مہدی موقود نے جو اشاعہ جو کے معوث کے محوث کے محوث می خود فرمایا :۔

"اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور روشیٰ کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آچکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جہد لیکن ابھی ایبا نہیں ضرور ہے کہ آسان اسے چڑھ چکا ہے۔ لیکن ابھی ایبا نہیں ضرور ہے کہ آسان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ سخت محنت اور جانفثانی سے ہمارے جگر خون نہ ہوجا کیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لئے نہ کھو دیں۔ اور اعزانِ اسلام کے لئے ساری زئیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم میں اسلام کے لئے ساری زئیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا مرنا۔" (فتح اسلام صفحہ ۱۰)

وَالْقَتُ مَا فِيهُا وَتَنَعَلَّتُ كَ بعد إلى وَالْمِنَةُ لُوبِهَا وَ حُقَّت لِينَ اللَّي ثمام استعدادين ظهور و بروز ميں لے آنے كے بعد بھى وہ لوگ اپنے رب كى رضا كے لئے اس كے رسول (يا خليمة الرسول) كى طرف كان دھرنے والے ہوں كے لين اس بات كے منظر رہيں گے كہ كہ كہ كہ كى نئى خدمت كے لئے بلايا جاتا ہے تا وہ اسے بھى فى الغور بجالا كيس۔

و حُقّت كرومعنى بين!

نمبرا یہ کہ ان پر یبی فرض ہوگا یعنی خدا نے جوفضل نبی بھیج کر ان پر کیا اس کا تقاضٰی یبی ہوگا۔

نمبرً سيكه وه اس حكم كوجوانيس سلے كا بجا لائينكے (اسے وَجُـعِـلَتُ حَقِيلُقَةً بِالْاِسْتِمَاعِ والْاِنْقِيَادِ. بيضاوى)

# أرض حرم كے قاديان تك وسيع ہونے كى پيشكوكى

وَ إِذَا اللَّارُ صُ مُسلَّتُ مِن أَل تخصيص كا موتو الارض سے ارض حرم بعي مراد موعتي ہے اور اگر وہ مراد ہوتو اس آیت کو اس موقع پر لا کر یہ بتایا گیا کہ بنی نوع انسان کی اکثریت اس وقت اسلام میں داخل ہوگی جب علاوہ ان دوسری باتوں کہ جو ان آیات میں بیان کی ممی ہیں یہ بات بھی واقع ہو جائے گی کہ اچا تک ارض حرم وسیع ہو جائے گی۔ اور چونکہ ارض حرم کی اصل حُرمت اس سے حاصل ہونے والی برکات کی وجہ سے ہواں لئے مطلب یہ مؤا کہ یہ بات اس وتت ہوگی جب دنیا کے کی اور مقام سے بھی ولی بی برکات حاصل ہونے لگیں گی جیسی اس وقت (کہ محدرسول اللہ علیہ موجود ہیں) ارض حرم سے حاصل ہوری ہیں۔ مگر ارض حرم کی برکات دو طرح کی تعین ایک وہ جو اس لئے تعین کہ مثلًا وہاں بیت اللہ ہے۔ مقام ِ ابراہیم ہے۔ آتخضرت کے مبارک قدم اس پر بڑے ہیں۔ وہاں مجد نبوی ہے یہ برکات وائی اور ارض حرم کے ساتھ خاص تھیں نہ کسی دوسرے مقام تک تھیل سکی تھیں اور نہ مجمی اُرض حرم ان سے خالی ہو عق تھی۔ دوسری برکات وہ تھیں جو تازہ بتازہ وی اللی کے نزول کی وجہ سے تھیں جس کامہط اس وقت آنحضوط الله ستے۔ یبی برکات تھیں جو کس دوسرے مقام تک وسیع بھی ہو کتی تھیں اور جن سے ارض حرم کی آئدہ زمانہ میں (آنخفرت سے اُخد کی وجہ سے) خال مجی ہوسکی تھی۔ اور چونکہ الل آیت میں اس کے ان سے خالی ہونے کا بوضاحت ذکر ہے اس لئے اس آیت میں انہی برکات کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس میں بتایا بہ کمیا کہ آئندہ کسی زمانہ میں اجا تک ولی علی برکات جیسی اس وقت حفرت اقدس محمد رسول الشاف ی یازه بتازه وی کے نازل ہونے کی وجہ ے اُرضِ جم ہے عاصل ہو رہی ہیں دنیا کے کی اور مقام ہے عاصل ہونے لگیں گ۔ یعن کی اور مقام ہے ہی کوئی ایسا فخص ظاہر ہوگا جس پر وتی نہت نازل ہوگ۔ جس کی وجہ ہے اس کی جائے ظہور ہے ہی اُرضِ جم ہے عاصل ہونے والی برکات جیسی برکات عاصل ہونے لگیں گی اور اس طرح ارض جم اُس نی کی جائے ظہور تک پھیل جائے گی۔ گریہ کہنا کہ ارض جم اس نی کی جائے ظہور تک پھیل جائے گی۔ گریہ کہنا کہ ارض جم اس نی کی حوالے خور تک بھیل جائے گی ای صورت ہیں درست ہوسکا تھا جو مقدر یہ ہوتا کہ نی موقولا آخلہ اور روحانی فرزند اور حضور ہی کے فیض ہے مقام نہت پانے والا ہو۔ نیز اس صورت میں جو اس نی کے مبعوث ہونے کے وقت تک ارض جم ہے بھی ایک حد تازہ بنازہ وتی کی برکات عاصل ہونے کا سلسلہ جاری ہوتا یعن اس وقت تک اس میں بھی پکھ نہ پکھ صاحب کی برکات عاصل ہونے کا سلسلہ جاری ہوتا یعن اس وقت تک اس میں بھی پکھ نہ پکھ صاحب الہام لوگوں نے پایا جاتا ہوتا۔ کیونکہ اگر اس وقت وہاں صاحب الہام لوگ بالکل ہی موجود نہ وسے تو نی موجود کی برکات ظاہر کرنے والے مقام کو ارض جم کی البام لوگ ہوتے تو نی کی درست نہیں ہوسکتا تھا۔ اور اگر اس وقت اس میں کوت سے صاحب الہام لوگ ہوتے تو نی کی ضرورت بی نہیں ہوسکتا تھا۔ اور اگر اس وقت اس میں کوت سے صاحب الہام لوگ ہوتے تو نی کی ضرورت بی نہیں ہوسکتا تھا۔ اور اگر اس وقت اس میں کوت سے صاحب الہام لوگ ہوتے تو نی کی ضرورت بی نہیں ہوسکتی تھی۔

پس آگر الارض سے ارض حم مراد ہوتو آیت وَاِفَا الْاَرُضُ مُسَدُّتُ مِیں دو پیشکوئیاں
کی گئیں۔ ایک یہ کہ کی آیدہ زمانہ میں کی اور مقام کے کی فخض پر جو آنخفرت کا غلام اور حضور
ہی سے فیض یاب ہوگا وتی ہوت نازل ہونے گئے گی جس کی وجہ سے اس مقام سے بھی ولی بی
برکات حاصل ہونے گئیں گی جیبی اس وقت حضرت اقدی محمد رسول الشفائی پر وتی نازل ہونے
کی وجہ سے اُرضِ حم سے حاصل ہو ربی ہیں اور دومری یہ کہ اس کے ظہور کے وقت تک ارضِ حم
میں بھی پکھ نہ پکھ صاحب الہام لوگ پائے جاتے ہوں گے چنانچہ ایبا بی ہؤا۔ مثلاً حضرت کیم
مولوی نورالدین صاحب کے (جو بعد میں ظلفة اُس واللہ ہوئے) مکتہ میں ایک مرشد شاہ عبدالتی
ماحب سے جو صاحب الہام سے اور اس کے بعد آیت و اَلْقَتُ مَا فِیْهَا وَ لَنَحَلَّتُ رکھ کر
منازہ وتی کی برکات میں سے) اس کے اعرب باتی ہوگا اسے (باہر) پھینک دے گی اور (خود) اس
منازہ وتی کی برکات میں ہے) اس کے اعرب باتی ہوگا اسے (باہر) پھینک دے گی اور (خود) اس
منائی دو باتیں گئی ہیں۔ پس اس میں بتایا کہ یہ مجورئ حالات مُنہمین ارض حرم میں سے وہاں جا

بينے والے يا اس كى بركت سے وہيں رہتے ہوئے يہ مقام پالينے والے خال خال صاحب الهام لوگ تو ہاہر کے دوسرے مقامات پر پھر بھی پائے جائیں سے مر خود ارض حرم ان سے خالی ہوجائے گی۔ سے بلا وجہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں ایک خاص حکمت ہوگی اور وہ سے کہ ایک طرف دنیا سے جان لے کہ اب مشاء الی یمی ہے کہ آنخصرت کی برکات جو اب تک ارض حرم سے حاصل ہورہی تعین آئندہ نی موعود کے واسطہ سے اس کے مقام ظہور سے حاصل ہوں گی اور دوسری طرف ارض حرم ے باہر جو صاحب الہام لوگ ہوں وہ بربنائے الہام اس نبی کے بارہ میں بثارتی اور گواہیاں دي- چنانچه ني موعود يعني حفرت مهدى معبود كوالهام مؤايئه صُرك رجَالٌ نُوْحِي إلَيْهِمُ مِنَ السَّماء الي جوانمرد تيري مدكري مع جنهيس مم آسان سے وي كريں گے۔ اس پرسوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا اس کے بعد ارض حرم صاحب الہام وجودوں سے ہمیشہ خالی بی رہے گی اور آئندہ مجمی اس سے براہ راست برکات حاصل نہیں ہوں گی؟ اس لئے اس کے بعد وَاَذِنستْ لِمربّها وَ حُقّتُ فرما كراس كا جواب ديا اور بتايا كه ايك وقت آئ كاكه ارض حرم يعني اس كے باشندے اين رب كى طرف كان دھريں مے يعنى اس كے مرسل نبى موتود حفرت مهدى عليه السلام کی آوازسیں مے اور اس کا تھم بجا لا تھیکے اور چونکہ اس کی نیز ت حضرت اقدس محمد رسول الله ماللہ مل کا بوت کے ثابت کرنے اور ای کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے ہوگی ان لوگوں کو خدا تعالیٰ یر اور آنخضرت یر ایک نیا ایمان حاصل ہوگا اور پھر سے ان میں صاحب الهام لوگ پیدا ہونے لگ جائیں مے اور ارض حرم ہے براہ راست برکات کے حاصل ہونے کا سلسلہ پھر سے جاری ہوجائے گا۔

اگر الارض سے مادی زمین مراد ہو اور اس کا ال جنس کا ہوتو وَ إِذَا الْآرُ ضُ مُسلَدُ فُ کے بعد جو وَ اَلْقَتْ مَا فِیْهَا وَ تَخَلَّتُ کے الفاظ لائے گئے ہیں ان کا ایک اور اہم منہوم بھی ہوگا۔ اگر ساری زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب اگل دے اور خالی ہوجائے تو پھر یہ انسان کے رہنے کے قابل نہیں رہ علی اس لئے اس صورت میں مَسا فِیْهَا کو محدود کرتا پڑے کا لیمن وَ اَلْجُنَتُ لِوَبِّهَا وَ حُقَّتُ کے قرید کے مدِ نظر اس سے مراد وہ چنز لی جائے گی جو اہل الارض کو محمد اللہ اللہ سنے اور اسے بجا لانے کی طرف مائل کرنے والی ہوگی اور چونکہ خداتوالی کا تھم بنیادی طور پر اس کی توحید اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا تھم ہؤا کرتا ہے اور نی قیام توحید بی کے طور پر اس کی توحید اور نی قیام توحید بی کے

اوپر کی آیات میں بتایا گیا تھا کہ انسان بحیثیت جنس اس وقت اسلام میں واخل ہوگا جب آئذہ ایک نبی آئے گا اور وہ دوسری باتیں بھی وقوع میں آ جائیں گی جو ان آیات میں بیان ہوگی۔ اس کے بعد یہ آیات لا کر خدا تعالیٰ نے اس نبی کے زمانہ کے انسانوں کو جو اس کی نظر میں ماضر کی طرح سے نخاطب کیا اور بتایا کہ تمہارا صرف نبی وقت پر ایمان لے آتا کانی نہیں ہوگا بلکہ مقصدِ حیات پانے کے لئے (جو قربِ اللی اور نجات کا حصول ہے) کدح یعنی شخت محنت اور مشعد حیات پانے کے لئے (جو قربِ اللی اور نجات کا حصول ہے) کدح یعنی شخت محنت اور مشعد سے کام لینا بھی ضروری ہوگا۔ چنانچہ اس نبی مہدی موجود علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو بار بار سمجھایا کہ صرف بیعت کرلینے ہے تم کو چکھ حاصل نہیں ہوگا جب تک ساتھ عمل نہ ہوگا ہو تھی میں تخت ہواگر وہ صحیح رنگ اور سمجے جہت میں اور موقع اور عل کے مطابق نہ ہوتو مزل مقصود کل بہنچانے کی بجائے اس سے دور لے جایا کرتی ہے اس لئے کدح سے کام ہوتو منزل مقصود کل بہنچانے کی بجائے اس سے دور لے جایا کرتی ہوئی چاہے یعنی:

لینے کی تلقین کے ساتھ ہی وضاحت کردی کہ یہ کدح المی رقبے کے ہوئی چاہے یعنی:

منبرا مقصود صرف اور صرف ایے رب کے قرب کا حصول ہونا چاہے۔

منبرا یہ کشور مین اور مرف این مرب کے مطابق ہوئی چاہے جیے قبال اِلنی مُھاجِدٌ منظاء کے مطابق ہوئی چاہے جیے قبال اِلنی مُھاجِدٌ منظاء کے مطابق ہوئی چاہے جیے قبال اِلنی مُھاجِدٌ منظاء کے مطابق ہوئی چاہے جیے قبال اِلنی مُھاجِدٌ

اللی رہتی میں اللی کا استعال ای معنی میں ہوا ہے۔

مطلب یہ کہ ایک تو کدح خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریق کے مطابق ہونی چاہیے دوسرے جس بات کو وہ زیادہ اہمیت دینا پند کرے اسے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور جے کم اہمیت دینا پند کرے اسے زیادہ وقت روزہ نہ رکھنے کو آنخفرت نے دینا پند کرے اسے نبتا کم اہمیت دینی چاہیے۔ جیسے جہاد کے وقت روزہ نہ رکھنے کو آنخفرت نے روزہ رکھنے سے بڑی نیکی قراد دیا ہے۔ مہدی موقوق کے وقت کا جہاد چونکہ جبلیخ اسلام کا جہاد ہو اس کے وقت کی بڑی نیکی اسلام کی جبلیغ کرنے اور اس کی اشاعت کے لئے کوشاں ہونا ہونا۔

چونکہ انسان ضعیف البُنیان ہے۔ باوجود سخت محنت اور کوشش کے اس کے عمل میں خامیاں رہ جاتمی ہیں اس لئے الکی آبھول میں اسے تسکی دلانے کو فرمایا:۔

فَامَّا مَنُ اُوْتِى كِتَابَهُ بِيَ مِيُنِهِ (٨) فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَّسِيُرًا (٩) وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسُرُوراً (١٠)

وَأَمُّسا مَسنُ أُوْتِسَى كِتبُسهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ (١١) فَسَوْفَ

یَدْعُوْ اَکْبُورًا (۱۲) ویک لمی سَعِیرًا (۱۳) جے اس کا اعمال نامداس کی چیھے سے دیا جائیگا (وہ جان لیگا کہ اسے سزا کھنے والی ہے) سو وہ ہلاکت کو یکارے گا (گر ہلاک کیا نہیں

جائيًا) بلكه آم من داخل كيا جائيًا۔

مطلب یہ کہ جونی وقت اور اسکے پیغام کی طرف پیٹے پھیرے گا جَوَآء وِ فَاقاً کے طور پراس سے یہ سلوک ہوگا۔ پس ان آیات میں نی موعود کے آنے پر اسکے انصار بننے کی زبردست تلقین کی گئی۔ گر خداتعالی کو معلوم تھا کہ اسکے زمانہ کے مسلمان پکھ تو اپنے قوی حالات کے سنور نے سے ناامید ہونے کی وجہ سے اور پکھ اس خیال سے کہ اگر یہ مدی نؤت سیا ہو اسکے آتے ہی اسلام کو رقی اور غلبہ کیوں حاصل نہیں ہوگیا اس کی طرف التفات نہیں کریں گے۔ اسلئے آتے ہی اسلام کو رقی اور غلبہ کیوں حاصل نہیں ہوگیا اس کی طرف التفات نہیں کریں گے۔ اسلئے آگی آیات میں اس نے ان کے خیالات کا رد فرمایا اور یقین دلانے کو تم کھا کر بتایا کہ اس نی کے ذریعہ اسلام کا نور لاز ما دوبارہ دنیا میں مجھیے گا اور مسلمانوں کے حالات لاز ما بدلیں گے۔ فرمایا:۔

فَلاَ أُقْسِمُ سِالشَّفَقِ (١٤) وَالْيُلِ وَمَسَاوَسَقَ (١٨) وَالْيُلِ وَمَسَاوَسَقَ (١٨) وَالْقَمَرِ إِذَا النَّسَقَ (١٩) لَتَرُكَبُنُّ طَبَقاً عَنُ طَبَقٍ (٢٠)

جیا کہ پہلے سورۃ بنس کے حوالہ سے بتایا جاچکا ہے آنخضر تسائل کے بعد دوہم کی خلافت (بینی آسان روحانیت کے اس آفاب کے لئے دوہم کے چاندوں کا ظہور مقدر تھا)۔ ایک خلافی ختیہ کے چاند کا اور دوسرے خلافی ماموریت کے چاند کا جسنے آنخضور کے بعد آندوالی چھی صدی شروع ہونے تک چھی رات کا ہوچکا ہوتا بین ہلال سے قمر بن چکا ہوتا تھا۔ ایس صدی شروع ہونے تک چھی رات کا ہوچکا ہوتا بین ہلال سے قمر بن چکا ہوتا تھا۔ ایس سے آئے الحق میں اللہ کے معنے ہوتے ہیں چاند نے اپنی روشن پوری کرلی اور وہ چودھویں رات کا لیمنی بدر ہوگا۔

چونکہ اِنِّماق قمر کی ابتدا تیرمویں رات سے ہوتی ہے لیکن قمر کے معنے چودمویں رات کے چاند کے بھی ہیں۔ اور اِنّماق قمر کا زمانہ سولہویں رات تک چانا ہے اس لئے اس میں شہنیں ہوسکتا کہ یہاں مامور خلیوں میں سے اس خلیفہ کا ذکر ہے جس نے تیرمویں رات یعنی آخضرت اللہ کے بعد آنے والی تیرمویں مدی کے آخر میں ظاہر ہوکر چودمویں رات یعنی چودمویں مدی ہجری میں چودس کا جائد بن کر آسان روجانیت پر چکنا تھا اور اس کی روشنی نے۔

آب وتاب میں کی آئے بغیر۔ سولہویں رات یعنی سولہویں صدی کے آخر تک دنیا کو منور کرتے رہنا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فخص یعنی حضرت مرزا غلام احمہ صاحب قادیانی ہیں جنہوں نے ۱۸۸اء یعنی ٹھیک دوروں کا چاند بن کر آسان نے ۱۸۸۱ء یعنی ٹھیک دوروں کا چاند بن کر آسان روحانیت پر جلوہ کر ہوئے اور خدا سے خبر پاکریہ اعلان فر مایا کہ سولہویں صدی کے آخر تک آپ کا سلمہ پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ آپ کے الفاظ یہ ہن:

"ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیلی کا انظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت ناامید اور بد ظن ہوکر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دینگے۔ اور دنیا میں ایک ہی فرہب ہوگا اور ایک ہی چیثوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے کے لئے آیا ہوں سو میرے ہاتھ سے دہ تخم بویا گیا اور اب برھے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔"

میں تم کھاتا ہوں شغق کی اور رات کی اور ان سب چیزوں کی جنہیں اس نے اکھٹا کر لیا (یعنی کرلیگی) اور قمر کی جب وہ اپنا نور کمل کرلے کہ تم خالاً بعد حالی ارتقاء کی منازل طے کرو گے۔(ترجمہ آیات ۱۷ ۲۰)

مطلب یہ کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا خدا تعالی نے قرآن میں پہلے سے یہ خبر نہیں دے دی تھی کہ پہلے ایک شفق کا زمانہ آئے گالینی آسان روحانیت کے آفاب معرت محمد رسول اللہ علیہ کے بعد آپ کی لائی ہوئی روثن میں کی آجائے گی اور الی حالت

ہوجائے گی جیسے غروب آفاب کے بعد شفق کے وقت ہوتی ہے (بیرزمانہ سورۃ الفجر میں دی جانے والى خبر کے مطابق تین سوسال طبے گا) ۔ مجر بیشفق بھی نہیں رہے گی اور رات جما جائے گی یعنی فیج اعوج کا زمانہ آجائے گا (جو سورۃ الفجر کے مطابق ہزار سال یطے گا) اور یہ رات ان تمام مصائب کوجمع کرلے گی جو رات کا خاصہ ہیں۔ پس مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت کا مجر جانا اور ان کا مصائب میں گرفار ہوجانا تو اسلام کی صدالت کا شوت ہے نہ کہ اس سے بدول ہونے کی کوئی وجہ ۔ جس وقت ہے تنزل اوراد بارک خبریں دی گئیں اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ مجمی ہے یوری بھی ہوں گی لیکن بوری ہوئیں کیونکہ یہ عالم الغیب خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں تھیں پس جس طرح یہ خبریں بوری ہوئیں یہ خبر بھی کہ اس زمانہ میں ظاہر ہونے والا چودھویں کا جاند سولہویں رات لینی سولہویں صدی کے اختام سے پہلے پہلے ساری دنیا کو متور کردیگا ضرور اوری ہوگی۔ کیونکہ اِٹساق قمر تیرمویں رات سے شروع ہوکر سولہویں رات تک چلا ہے۔ جو قومی ایک رات یا ایک سال یا ایک سو سال سوتی رہیں اور انہوں نے اس جاند کو نہ دیکھا وہ اس کے بعد کے سوسال کے عرصہ میں دیکھ لینگی اور جو اس عرصہ میں بھی نہ دیکھ یائیں وہ اس کے بعد کے سو سال میں و کھ لینگی اور اسے پیچان لیں گی اور اس کے بعد تو صرف لاعلاج اندھے ہی اس سے محروم رہ سکیں مے۔ پس نہ کسی کے ماہیں ہونے کی کوئی وجہ ہے اور نہ کسی کے لئے اس اعتراض کی کوئی مخوائش کہ اس نبی کے آتے ہی محمد رسول اللہ علی کا نور ساری دنیا میں کیوں پھیل نہیں ممیا اس لئے کہ خداتعالی نے اس کے لئے تمن سوسال کا زمانہ پہلے سے مقدر کردکھا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بورے کے بورے تین سو سال گزر جانے کے بعد بی یہ کام ہوگا بلکہ مطلب یہ ہے کہ تین سوسال آخری حد ہے اس وقت تک اس نبی کے مثن کو جتنی ترقی ملنی ہے بنام وکمال مل چکی ہوگی۔

زیر نظرآیات کے بعد ہے:-

فَمَالَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ (٢١) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُآنُ لَا يَسُجُدُونَ (٢٢)

سو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ بجانہیں لاتے۔

قرآن پڑھا جانے پر ظاہراً وباطنا سجدہ بجالانے کا تھم جس کا دوسری آیت میں ذکر ہے چونکہ مسلمانوں کے لئے ہے اس لئے یہ آیتیں اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ اوپر کی آیتیوں میں مسلمانوں بی کے غلط خیالات کا رد ہور ہاتھا اور انہی کو سمجھایا جا رہا تھا۔

فرمایا جب اس نی کے انصار میں سے بننے کا فائدہ اور اس کی طرف پیٹے پھیرنے کا نقصان بھی بیان ہو چکااور یہ بھی واضح کردیا گیا کہ اسے ماننے کے سلسلہ میں جو غذر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ ( اس پر ) ایمان نہیں لاتے۔

اس آیت میں اِذَا یَسَفُروَنُ الْقُرُ آن نیس فرایا بلکہ وَ اِذَا قُورِی عَلَیْهِمُ الْقُرُ آن نیس فرایا بلکہ وَ اِذَا قُورِی عَلَیْهِمُ الْقُرُ آن نیس فرایا۔ یعنی بہنیں فرایا کہ جب وہ قرآن پڑھیں بلکہ بہ فرایا ہے کہ جب ان پرقرآن پڑھیں اور کا پس اس میں بہ اشارہ کیا کہ نبی موفود کے زمانہ کے مسلمان اوّل قرآن پڑھیں کے نبیں اور پڑھیں کے توسیمیں کے نبیں گر خدا تعالی ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسے جمیں کے اور انہیں اس قیم کی باتیں جیسی اوپر کی آیات میں بیان ہوئیں اس میں سے نکال نکال کر دکھا کیگئے اور اس طرح ان پر اتمام کجھ موجائےگا۔

وَإِذَا قُورِىَ عَلَيْهِمُ الْقُورَانُ لَا يَسُجُدُونَ مِن بَايا كه جب ني موجود كه باره من قرآن في خبرين دے ركمي تعين اور اگر وہ خود انہيں سجھ نہيں بھی پائے سے تو الل علم في انہيں قرآن سے وہ خبرين لكال كر دكھا دى تعين تو ان كا فرض تھا كه:-

نمبرا اس کی ایس اطاعت کرتے کہ گویا سجدہ کررہے ہیں اور

نمبر المحمد التحالی کے حضور تجدات شکر بجالاتے کہ اسے عین ضرورت کے وقت ان کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ اور انہیں غرق ہونے سے بچالیا ہے۔ چنا نچہ حضرت مہدی موعود نے فر مایا:۔

'' اگر تم ایماندار ہو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آباء گزر گئے....
وہ وقت تم نے یالیا۔'' (فتح اسلام)

آ<u>گے ہ</u>:۔

ہَلِ الَّلِدِیْنَ کَفَرُوا یُکَلِّدِ ہُوُنَ (۲۳) بلکہ جن لوگوں نے *کفر کیا وہ کلڈیب کرتے ہیں۔* 

# مہدی موعود کے منکر دراصل آنخضرت کے مکر بہوں کے

جوفض کی مری ہوت کونہیں مانا فی الحقیقت وہ اے جموٹا ہی جانا ہے اور یہ ہات ہر کوئی سجھ سکتا ہے اس لئے یہ فرمانا کہ بَہلِ اللّٰہِ فِینَ کَفَرُو ایک لِبَہو نَ بلا ضرورت ہوتا سوائے اس کے کہ نفر کی اور کا ہو اور اس کے نتیجہ میں تکذیب کی اور کی ہورہی ہو۔ لیس یہ ہات کہہ کر اور اے حرف نمان ہو عربی کے مطابق اور اے حرف نمان ہو عربی کری گے مطابق آنے والے مہدی مسعودا کے الموثود کا کفر کریں گے وہ اس کا کفر نہیں کریں گے بلکہ محمد رسول اللہ علیہ کو جن پر قرآن نازل ہوا جملائیں گے۔ چنانچہ حضرت مہدی موثود علیہ السلام نے فرمایا:۔

میانی کو جن پر قرآن نازل ہوا جملائیں گے۔ چنانچہ حضرت مہدی موثود علیہ السلام نے فرمایا:۔

میر میرے می موثود ہونے کے بارہ میں خدا کے فرستادوں سے دائستہ منہ کیتے ہو ہوئی گرفت نہ ہو۔ اس گناہ کا داد خواہ کیس نہیں ہوں بلکہ ایک ہی جس کی تائید کے لئے میں بھیجا گیا لینی میں نہیں ہوں بلکہ ایک ہی ہے جس کی تائید کے لئے میں بھیجا گیا لینی حضرت محمد رسول اللہ علیا ہے۔ جوفنی جھے نہیں مانتا وہ میرا نہیں بلکہ اس کا

(هيقة الوي صفحه ١٤٨ - ١٤٩)

وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣)

نافرمان ہے جس نے میرے آنے کی پیٹکوئی کی۔"

اور اللہ اسے جو وہ (ولوں میں) چھپائے ہوئے ہیں خوب جانتا ہے۔
مطلب یہ کہ وہ اس نی کے انکار کا بہانہ اور بنا کینے اور اصل سبب اس کا جو وہ ظاہر نہیں
کریں کے اور ہوگا۔ چنانچہ حضرت کی الدین ابن عربی ؓ نے فرمایا کہ مہدی کے زمانہ کے علاء اس
لئے اس کا انکا رکریں گے کہ آئیس اپنی گدی کے چھنے کا ڈر ہوگا (وَإِذَا خَسرَ جَ هذا الْاِ مَامُ
الْسَمَهُ لِدِی فَلَيْسَ لَهُ عَدُو مُبِيْنَ إِلَّا الْفُقْهَاء خَاصَّةً فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُمْ رَيَاسَةٌ وَالا
الْسَمَهُ لِدِی فَلَيْسَ لَهُ عَدُو مُبِيْنَ إِلَّا الْفُقْهَاء خَاصَّةً فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُمْ رَيَاسَةٌ وَالا
سَمِينَ عَنِ الْعَامَةِ ۔ فَوَحات مَلَه جلد صفح ۲۵۳) لینی جب یہ امام مہدی ظاہر ہوگا تو سوائے
سَمِیزٌ عَنِ الْعَامَةِ ۔ فَوَحات مَلَه جلد صفح ۲۵۳) لینی جب یہ امام مہدی ظاہر ہوگا تو سوائے
علاء وفتھا کے کوئی اس کا کھلا کھلا ویمن نہیں ہوگا (اور ان کی دشنی اس لئے ہوگی کہ) ان کی عوام
پر سرداری اور حکومت باتی نہیں رہے گی۔

چنانچہ حضرت مہدی موعود ظاہر ہوئے تو اس پیشکوئی کے عین مطابق آپ کو فرمانا پڑا

" اے نفسانی مولو ہو! اور خشک زاہدو! تم پر افسوس کہ تم آسانی

دروازوں کا کھلنا چاہج بی نہیں بلکہ چاہج ہوکہ ہمیشہ بند ہی رہیں اور تم

پیر مغال بنے رہو' (ازالہ ادہام حصہ اوّل صفحہ ۵)

ایک آیت میں یہود کے بارہ میں آتا ہے کہ اِنٹ خید اُو ا اُحب ار اُحمیم و رُھبا نَھُمُ اُر اُر بنا رکھا اُر بنا رکھا اُر بنا رکھا ہے۔ جس کی تفریح آخضور سے یہ مروی ہے کہ جس غلط بات کو وہ درست کہتے تھے یہ بھی درست کہنے تھے اور جس مجھے بات کو وہ غلط کہتے تھے یہ بھی غلط کہنے تھے۔ یعنی ان کی درست کہنے لگتے تھے۔ یعنی ان کی اندھی تھلید کرنے کو انہیں اُر باب قین دُونِ اللّه بنانے سے تعبیر کیا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کے متعلق آخضور کے ایم ان کے اور ان کے نقشِ قدم پر میلیں گے۔ اس لئے اس آیت کے مطابق دوسرا سبب ان کے انکار موجود کا اپنے علماء ومشائخ کی اندھی تھلید ہوگی۔

تیرا سبب قربانی سے در لی اور کسل ہوسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان یہ امید لگائے بیٹے تھے کہ کہ تے آئے گا تو کفار کوئل کردے گا اور انہیں بیٹے بٹھائے بغیر کچھ کے کفار پر غلبول جائے گا۔ لیکن جب اس کی بجائے ایسائے آئیا جس نے ان سے قربانعوں کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اس کا انکار کردیا گر منہ سے بینہیں کہا کہ وہ قربانعوں سے ڈرتے ہیں بلکہ اور اور بہانے بنائے۔ مثل یہ کہہ دیا کہ میے نے تو آسان سے آنا تھا یہ زمین سے کھڑا ہونے والا میے کیے ہوگیا۔ یا یہ کہہ دیا کہ اس کے والد کا نام تو عبد اللہ ہونا تھا اور اس نے تو آنحضور علی کی قبر میں دن ہونا تھا حالانکہ یہ سب استعارے تھے۔

وَالْكُهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ مِن يَهِ مَا يَا كَهُ خُواً ان كَ ان ارادول كوبمى جاناً عِيد الله على الله ع

فَبَشِّرُ هُمُ بِعَذَابِ أَلِيْمِ (٣٥) موانيس وروناك عذاب كى بثارت و

اس خدا کی طرف سے جس کی رحت ہر چنر پر محط ہے۔ رحت للعالمین اللے کے ذرایعہ

مجسم رحمت کتاب قرآن کریم کی زبان میں عذاب کی وعید پہنچائی جا رہی ہے اور اس کے لئے لفظ بشارت کا استعال کیا گیا ہے۔ اور اس طرح بتایا ہے کہ جسے خدائے رحمٰن نے رحمت للعالمین حضرت محمد رسول الشعطی کے نور کو پھیلانے کے لئے اور قرآن کی تعلیم ان تک پہنچانے کے لئے بھیجا ہے اس کے آنے کی غرض تو ہیہ ہے کہ بیدلوگ اس کی اتباع کرکے خداتعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں سے حصّہ پائیں لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ان کو عذاب الیم کی بشارت ہو۔ لیمی جس طرح ایک بیار کے فائدہ کے لئے طبیب کو اس کے جسم کی چیز پھاڑ کرنا پڑتی ہے ای طرح آئیں دورناک عذابوں میں جبلا کیا جائے گا تا کہ اگر وہ بیار کی زبان نہیں سیحصے تو بیخی مہدی موجود میں بحجھ لیس اور اُئر دی زندگی کے جو دائی ہے عذاب سے فئ جائیں۔ چنانچہ دکھے لیجئے مہدی موجود کی زبان میں اور اُئر دی زندگی کے جو دائی ہے عذاب سے فئ جائیں۔ چنانچہ دکھے لیجئے مہدی موجود کی آنے کے بعد سے مسلمان کی طرح کبھی طاعون اور کبھی زلازل اور کبھی جنگوں اور کبھی خانہ جی آنے کے بعد سے مسلمان کی طرح کبھی طاعون اور کبھی زلازل اور کبھی جنگوں اور کبھی خانہ جیلیوں وغیرہ کے دردناک عذابوں میں جبلا کئے جارہے ہیں۔ تاکی طرح ہوش کے ناخن لیں۔ مگر افسوس صد افسوس کہ وہ ان مصائب کے ظاہری اسباب کی تلاش اور ان کے ازالہ کی طرف تو متوجہ ہوتے ہیں لیکن اصل سبب اور اس کے علاج کی طرف ان کی چنداں توجہ نہیں۔

الله الله يُن امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحَاتِ لَهُم اَجُرَّ غَيْرُ مَمُنُونِ (٣٣)

سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ بجا لائے کہ ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔

اس میں نی موعود کے مانے والوں کو جہاں بثارت دی وہاں ہے بھی سمجھایا کہ صرف منہ کا ایمان کافی نہیں ہوگا اس کے ساتھ نیک اور مناسب حال اعمال کا بجا لانا بھی ضروری ہوگا۔ ہاں اگر اس شرط کو انہوں نے پورا کیا تو پھر انہیں اس ونیا میں بھی اجر لے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ چنانچہ اس نی نے آکر خود بھی اس بات پر بار بار زور دیا کہ صرف بیعت کرلینا کی کام نہ آئے گا جب تک کہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے اندر پاک تبدیلی بیدانہیں کی جاتی اور مناسب حال اعمال بجا لائے نہیں جاتے۔ نشتے از خروارے کے طور پر صرف ایک ارشاد ملاحظہ ہو۔ فرمانا:۔

" یہ مت خیال کرو کہ مرف بیعت کر لینے سے بی خدا راضی ہوجاتا

ہے۔ یہ تو صرف پوست ہے۔ مغز تو اس کے اندر ہے ..... پس زے دووی پر ہر گز فائدہ رسال دووی پر ہر گز فائدہ رسال چیز نہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ پر بہت ی مُؤتیں وارد نہ کرے اور بہت ی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہوکر نہ لکلے وہ انسانیت کے اصل مقصد کونہیں پاسکا۔

(ملغوظات جلد اوّل صغحه ۳۱۶)

=================

## سورة البروج مين ذكر المهدئ

سورة الانتقاق کے بعد سورة البروج آتی ہے۔ اس میں خداتعالی فرماتا ہے:-

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (٢) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٣) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٣) وَشَاهِدٍ وَ مَشُهُودٍ (٣) فَتِلَ اَصْحَابُ الْانْحُدُودِ (۵) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٢) إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٢) إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٤) فتم به برجول والے آسان کی اور موجود دن کی اور شاہد اور مشہود کی کہ خندتوں والے الماک ہوگئے یعنی سلگتے ہوئے ابندھن والی آگ (والے) جب وہ اس پر (دھرنا مارکر) بیٹھ رہے تھے۔

پچپلی سورۃ کے آخر میں ان لوگوں کے لئے جو نی مواود کے بارہ میں بدارادے دلوں میں چھپائے ہوئے ہوں مے عذاب الیم کی بثارت دی گئی تھی اس کے بعد یہ آیت لا کر سمجمایا کہ اس پر تجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انبیاء کے دشمنوں کے اور بالخصوص سلسلہ کے پہلے اور آخری نی کے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ ایبا بی معاملہ ہوتا رہا ہے۔

بروج سے آتخضرت علی کے کواکب مراد لئے اور قرآن نے بھی کواکب ہی مراد لئے ہیں۔

کوکب ایسے ستارے کو کہتے ہیں جو ٹی ذائتہ روش ہو۔ چونکہ اَصْحَابُ اللّا خُدُو د کے اس انجام سے جو جواب سم میں بیان ہؤا ہے ظاہری کواکب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے مانتا پڑے گا کہ یہاں بروج لیمن کواکب کا لفظ مجازی معنی میں استعال ہؤا ہے اور مراد اس سے انبیا ہیں۔ پس اس جگہ بروج لیمن کواکب کا لفظ مجازی معنی میں موجود کی اور شاہداور مشہود کی تسم کھا

كراور جوابِ قتم من فَتِلَ أَصْحَابُ اللانحُدُود فرماكر خدا تعالى في بتاياكه آسان رومانيت کے کواکب یعنی انبیاء میں سے جب مجمی کوئی نی دنیا میں آتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے۔ پکھ تو مخلی جیے کوئی خندق میں بیٹھ کر دوسرے پر وار کرے اور پکھ ظاہر جیسے کوئی جنگ کی یا دوسری آگ بھڑکا کر اپنے حریف کو اس میں پڑنے پر مجبور کردے۔ مگر نہ تو نی کے مخالف فورا کیڑے جاتے ہیں اور نہ اس کے ماننے والوں کو فوزا بی غلبہ حاصل ہوتا ہے بلکہ ان باتوں کے لئے ایک خاص وقت متر رکیا جاتا ہے ہاں اس یوم موعود کے آنے پر کا فروں کو ہلاک کرکے ان میں اور مومنوں میں ضرور فرق کردیا جاتا ہے اور یہ معاملہ ہر صاحب شریعت نی کے عہد میں کھلے کھلے طور یر دو دفعہ پیش آتا ہے۔ ایک دفعہ اس کے عہد جوت کے ابتدائی زمانہ میں جو اس کا اپنا حین حیات یا اس کے قریب کا زمانہ ہوتا ہے اور دوسری دفعہ اس کے عہد ك آخرى صد من جب ايك ايا ني مبعوث موتا بجس كا اس ماحب شريعت ني ك ساتھ شاہد اور مشہود کا تعلق ہوتا ہے لینی ایک اعتبارے ان میں سے دوسرا مشہود اور بہلا شاہد ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار سے ان میں سے دوسرا شاہد اور پہلامشہود ہوتا ہے۔ پس ان آیات میں بتایا ممیا کہ چونکہ ہمیشہ سے ایہا ہوتا آیا ہے ضرور ہے کہ حضرت اقدی محمد رسول اللہ علی کے زمانہ میں بھی ایا ہو۔ لین پہلے آپ کے صین حیات کے کافروں سے ایا ہی سلوک ہو پھر آپ کے عہد کے آخرین میں ایک نی مبعوث ہو اور اس کے مخالفین ہے بھی ایبا بی سلوک ہو۔ چنانچہ سورہ ہود ك آيت ١٨ ( يَتُكُونُهُ شَاهِد م بننهُ وَمِنُ قَبْلِهِ كِتنبُ مُوسِنِي) مِن بتايا كيا كه آنخفرت ك بعد بھی ایک نی آئے گا جس کی سیائی ہر آپ شاہر ہوں کے اور جو اینے وجود میں آپ کی پیکاوئوں کو بورا کرنے والا اور آپ کی صداقت کا شاہد ہوگا۔ چنانچہ جس طرح آنے والے نی کے شاہد ہونے کا ذکر سورۃ ہود کی محولہ بالا آیت میں کیا گیا ہے ای طرح آنخفرت کے شاہد مونے كا واضح ذكر آيت إنَّا أَرُسَلُنكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَ نَلِيُوا اللَّهِ ١٩٣٨) من كيا كيا

چونکہ مہدی موعود حفرت اقدی محمد رسول اللہ علقہ کی صداقت کے شاہد بن کر آئے ہیں اور آپ کے مشہود بھی ہیں ایخی آٹ می آپ کی صداقت پر گوائی دی ہے اس لئے ضرور تھا کہ جس طرح آخضور کے کھلے اور تخلی دونوں تم کے دشن ہلاک ہوئے مہدی موعود کے دونوں

م تنم کے دشمن بھی ہلاک ہوں۔ چنانچہ ایبا ہی ہؤا۔

دوسری جگہ و کے فئی سالله شهیدا بھی آیا ہے اس لئے شاہر سے خداتعالی اورمشہود سے نی موعود یا اس کے برعس صورت بھی مراد ہوعتی ہے۔ اس اعتبارے اس میں بتایا کہ جس طرح وه نی آکر خداتعالی کی متی اور صفات حند بر ایک زنده گواه موگا ای طرح خداتعالی مجی اس کی صداقت یر کواہ ہوگا۔ چنانچہ اس کے عین مطابق اس پیٹکوئی کے مواود حضرت احمد قادیانی كو خداتعالى نے الهاماً فرمايا "ونيا من ايك نذير آيا ير ونيا نے اسے قبول نه كيا مر خدا اسے قبول كرے كا اور زور آور حملوں سے اس كى سيائى ظاہر كردے كا" اور اس كے بعد طاعون \_اور زلازل اور جنگوں اور آت کے مقابل پر آنے والے دشمنوں کی ہلاکوں کے ذریعہ اور آت کو دی جانے والی اخبارغیبیکو بورا کرنے کے ذریعداس نے بار بار آٹ کی سیائی کو ظاہر فرمایانہ

وُّهُمُ عَلَى مَا يَفُعَلُونَ بِالْمُوْمِنِيْنَ شُهُودٌ (٨) اور جو کھے وہ مومنول کے ساتھ کرتے ہیں اس پروہ خود گواہ ہوتے ہیں۔

مطلب بدكه:-

وہ مومنوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ زیادتی کر

رہے ہیں۔ نمبرا وہ مومنوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم

نے ایبا کیا ہے۔

ممبر اور کریں مے اور اس کا نتیجہ بچشم (اور کریں مے) اور اس کا نتیجہ بچشم خود د کھے لیں مے۔

یفعلون مفارع کا میغہ ہے جو حال اور معتقبل کے لئے آتا ہے پس اس میں اشارہ كيا كيا كم حفرت محمد رسول الشعاف كحسين حيات ك دشمنول كا بمي بيه وطيره ب اور آنے والے شاہد کے دشمنوں کا بھی یمی وطیرہ ہوگا۔ چنانچہ دیکھ لوشلدموعود حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے پر آپ اور آپ کی جماعت پر ہی الزام لگایا کمیا کہ بیالوگ حفزت محمہ رسول اللہ علیہ کو خَسَالُمُ النَّبْيِينِ نَهِي مَانِة لِي يرازام لكايا كيا كه يرلوك جب لآ إلله إلا اللَّهُ مُحَمَّدُ رُّسُولُ اللَّهِ كَتِ بِي لَو ان ك دل من مرزا غلام احمد موتے بین حالانكه جانے بین كه يه دونوں الزام سراسر من محرّت اور بکواس محض ہیں۔ ای طرح وہ احمدیوں پر زیادتیاں کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے فخر سے ان کا ذکر کرتے ہیں جیسے بعثونے احمدیوں کو اسمبلی سے Not Muslim for the purpose of law قرار دلوایا اور پھر بار بار ہر جگہ یہ کہتا پھرتا رہا کہ میں نے (احمدیوں کا) نوّے سالہ مسئلہ حل کردیا ہے۔ مگر یہ مسئلہ ایسا حل ہوا کہ بعثو صاحب تو تختہ دار پر لئکائے گئے اور احمدی اس وقت سے اب تک کیا بلحاظ تعداد اور کیا بلحاظ وسائل اور کیا بلحاظ ساکھ کے پہلے سے کئی گناہ ترقی یا چکے ہیں۔

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّآ اَنُ يُتُومِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيُزِ الْحَمِيُدِ (٩) اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيُدِ (٩) اللَّهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاللَّهُ عَلَٰ حُلِّ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاللَّهُ عَلَٰ حُلِّ شَيءٍ شَهِيُدٌ (٠١)

اور انہوں نے مومنوں کے ساتھ سوائے اس کے کی وجہ سے دشمنی نہیں کی کہ وہ عزیزہ حمیداللہ پر ایمان لائے۔ جس کی (اور جس کے لئے) آسانوں اور زمین کی بادشاہت ہے گر اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔

اوپر کی آیات کے ساتھ طاکر پڑھیں تو صاف ظاہر ہوگا کہ ان آخوں ہیں بتایا گیا ہے کہ ہرسلسلہ کے دو نبیوں (شاہد اور مشہود) کے زمانہ ہیں ہے بات خصوصت سے دیکھی جاتی ہے کہ ان کے قبیعین کو صرف اس وجہ سے دکھ دئے جاتے ہیں کہ وہ عزیز وحید خدا پر ایمان لائے اور ای کو آسانوں اور زمین کی بادشاہت والا جاتا اور ایا بی زمانہ اسلام میں ہوگا۔ چنانچہ دکھ لیجئے سارے زمانہ اسلام میں صرف دو دور ایے آئے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ کو عزیز لیمن سارے زمانہ اسلام میں صرف دو دور ایے آئے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ کو عزیز لیمن کی سب پر غالب اور حمید لیمن تمام تعریف کے لائن سمجھا گیا اور بہ سمجھا گیا کہ آسانوں اور زمین کی بادشاہت ای کی ہے ایسا سمجھنے والوں کو مصائب اور جروتھد دکا تحقیہ مشق بنایا گیا۔ ایک حضرت بھی آپ کو اینے والوں کی وجہ سے مسلمانوں کو مظالم کا تحقیہ مشق بنایا جاتا ہمی آپ کو مانے والوں میں سے میمی آپ کو مانے والوں میں سے بہت ساروں پر صرف ای وجہ سے مظالم وُ حائے گئے اور ڈھائے جارہے ہیں۔ گر جس طرح اس بہت ساروں پر صرف ای وجہ سے مظالم وُ حائے گئے اور ڈھائے جارہے ہیں۔ گر جس طرح اس بہت ساروں پر صرف ای وجہ سے مظالم وُ حائے گئے اور ڈھائے جارہے ہیں۔ گر جس طرح اس بہت ساروں پر صرف ای وجہ سے مظالم وُ حائے گئے اور ڈھائے جارہے ہیں۔ گر جس طرح اس بہت ساروں پر صرف ای وجہ سے مظالم وادر زمین کی لیمنی دین اور دنیا کی بادشاہت اللہ بی کی بہت ساروں بین بابت ہو گیا تھا کہ آسانوں اور زمین کی لیمنی دین اور دنیا کی بادشاہت اللہ بی کی

ہے یعنی دینی لحاظ سے بھی مسلمان غالب آ گئے تھے اور دنیوی بادشاہیں بھی ان کے قبضہ میں آگئیں تھیں ای طرح اس دوسرے دور میں بھی ہوگا۔ زمین اور آسان ٹل کھتے ہیں مر خدائی تقدیریں ٹل نہیں سکتیں۔

بات سے ب كر بعض لوگ اين افترار كے نشه ميں مومنوں سے سے جائے ہيں كه وه (ماوجود كرابت كے) ايسے عقائد ركھنے كا اظهار كرديں جو وہ لوگ ان كى طرف منسوب كرنا جا ہے ہیں۔ اور جن باتوں کو وہ جزوایمان سمجھ کر ان پر عمل کررہے ہوتے ہیں ان پر عمل چھوڑ ویں۔لیکن مومن چونکہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالی عزیز ہے ہر مخص پر خواہ وہ کیما بی صاحب افتدار ہو غالب ہے اس لئے وہ اس کے حکم کے خلاف ان لوگوں کے سامنے سرنہیں جمکاتے۔ اور چونکہ وہ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ خدا تعالی حمید یعنی حمد کے لائق ہے اس لئے جو احکام بجا لانے کا اس نے ان کو حکم دیا ہے وہ یقینا ان کے لئے مفید ہوں مے اس لئے وہ ان احکام پرعمل ترک کرنے کوبھی میارنہیں ہوتے۔ پھر اس کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو یہ ایمان بھی حاصل ہوتا ہے کہ آسانوں اور زمین کی بادشاہت خدا تعالیٰ کی ہے۔ ای کے لئے ہے اورای کے اختیار میں ہے۔ آج نہیں تو کل وہ صاحب افتدار لوگوں کے (جو اینے آپ کو ناحق مالک الملک سمجے بیٹے ہیں) ہاتھ سے افتدار چھین کر مومنوں کو دے دیگا اور آسانی اور زمنی لینی دینی ودندی دونوں بادشاہمیں ان کے ہاتھ میں ہوں گی کیونکہ اللہ ان صاحب اقتدار لوگوں کے بد اعمال کو ہمی د کھے رہا ہے اور مومنوں کے نیک اعمال کا مشاہدہ بھی کر رہا ہے۔ مگر مومنوں کی بہی روش ان لوگوں کو غضہ ولاتی ہ۔ حفرت ابراہم کی ایک صاحب اقتدار نے مخالفت کی تو ای وجہ سے کہ خدا نے اسے بادشاہت دی تھی۔ حضرت مولی کی فرعون نے مخالفت کی تو بادشاہت کے نشہ میں۔ آنخضرت الله اور حضور کے ماننے والوں کی ابوجہل اور ابولہب وغیرہ نے مخالفت کی تو طاقت ہی کے زعم میں۔ اور ان آیات میں بہ اثارہ کیا گیا کہ آئدہ آنے والے نی کے (جس کو آنحضور سے ثابہ اور مشہور کی نبت ہوگی یعنی مہدی موفود کے) وقت میں بھی کھے صاحب اقتدار لوگ اقتدار کے نشہ میں مست ہوکر اس کی یا اس کے مانے والوں کی مخالفت کر کیے جو انہی وجوہ کی بناء پر ہوگی۔ چنانچہ بھٹو اور ضیاء الحق نے احمد ہوں سے جو کچھ کیا وہ طاقت کے نشہ میں اور انہی وجوہ کی بنایر كيا- اس كے بعد ہے:- اِنَّ اللَّهُ يُسَنِّ فَسَنُوا الْسُوُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنْتِ ثُمَّ لَمُ يَتُوبُوا فَلَهُمُ عَذَابُ الْحَوِيُقِ (١١) فَلَهُمُ عَذَابُ الْحَوِيُقِ (١١) يقينا وہ لوگ جنہوں نے مون مردوں اور مون عورتوں کو جتلائے عذاب کیا اور پھر (باوجود مہلت پانے کے) توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لئے کیا اور پھر (باوجود مہلت پانے کے) توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لئے (آخرت میں) جتم کا عذاب ہے اور ان کے لئے (دنیا میں بھی) جلتے رہنے کا عذاب ہے۔

اگر چہ صرف کفر کرنے کی سزا آخرت میں المتی ہے لیکن خالفتِ انبیاء کی سزا اس دنیا میں اسمی اللہ الکفوس ائمۃ الکفر کو تا کہ دوسراں کو عبرت حاصل ہو۔ آخفرت علیا کے حمین حیات میں ائمۃ الکفر نے دیکھا کہ انہوں نے اشاعب اسلام کوروکنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی مگر اسلام پھیلتا ہی گیا اور یہ بات ان کے لئے عذاب الحریق ہے کم ختمی۔ جنگوں میں جو بڑیمیت ان کو اشانا پڑی۔ ای طرح شاہ حجشہ کے دربار میں جو نامرادی ان کے حقہ میں آئی یہ سب باتمیں ان کے لئے عذاب الحریق ہی و تامرادی ان کے حقہ میں آئی یہ سب باتمیں ان کے لئے عذاب الحریق ہی تو تھیں۔ اور چونکہ ان آیات میں یہ اشارہ تھا کہ شاہد اور مشہود دونوں کے وقت میں ان کے دشمنوں ہے ایے معاملات ہوتے ہیں اس لئے ضرور تھا کہ مہدی موجود کے وقت میں بھی جس کو آخفرت کے ساتھ شاہد اور مشہود کی نبست تھی ایسا ہی ہوتا۔ چنانچہ کو خدا نے ترقی پر ترقی دی۔ آپ کے حین حیات میں دشمنوں کی تمام تر مخالفانہ کوششوں پر ان گت فشل کو خدا نے ترقی پر ترقی دی۔ آپ کے خلاموں پر ان گت فشل موئے۔ آپ کے خلافانہ کوششوں کے زمانہ میں بھی بھی میں سلمہ جاری رہا چنانچہ حضرت خلیفۃ آئی کا انجام خصوصیت کے ساتھ قابلی ذکر ہیں۔

مر بھٹو نے احمدیوں کو Not Muslim for the purpose of law قرار دلوا دیا لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہؤا۔ حضرت مہدی موقوظ کے ایک غلام حضرت مولوی عبداللطیف صاحب بہاولپوری نے اس راقم الحروف کو بتایا کہ ان کو الہام ہؤا ہے۔ ''بھٹو بھٹی عیں'۔ اس الہام کو خدا تعالیٰ نے ایسی شہرت دی کہ میں جس شہر میں جاتا وہاں اس الہام کا تذکرہ سنتا۔ اس کے بعد بھٹو نہ صرف کری افتدار سے اتارامیا بلکہ جیل میں ڈالامیا اور پھر جیل کی کال

کوفری میں خفل کیا ممیاجو اس کے لئے بعنی سے کم نہ تھی اور ایک عرصہ تک اس میں ہڑا رہے

اللہ بعد (بھی اس نے تو بہ نہ کی تو) تختہ دار پر لئکا دیا ممیا۔ فَاعْتَبِرُ وایا اَوُلِی الاَبْصَادِ۔ ای
الطرح ضیاء الحق کو حضرت اما م جماعت احمدید رائع نے بار بار اپنی روش بدسے رجوع کرنے کی
اطرف توجہ دلائی مگر وہ باز نہ آیا تو بالآخر ہوائی حادثہ میں جل کر مرا یہاں تک کہ اس کے جڑے
کے علاوہ چھے بھی نہ بچا۔ اور مرنے سے پہلے اس نے دیکھ لیا کہ خلافت احمدیہ کے منانے اور
جماعت احمدیہ کی ترقی کو روکنے کیلئے جتنی بھی کوششیں اس نے کی تھیں سب کی سب ناکام ہوگئیں
ادر اس طرح وہ جل جل کے جیا اور جل کر بی مرا۔ اور ''وَلَهُم عَدَابُ الْحَوِیْقِ''
کی وعید ظاہری کھاظ سے بھی پوری ہوئی۔ کیونکہ اس ظالم نے احمدیوں کو نہ صرف تھ کیا، بلکہ
اذائیں بند کیں۔ کلہ طیبہ منایا۔ ظیفہ وقت کو ہلاک کرنیکی منظم شازش کی اور حضرت میچ موجوڈ کے
الہام ذَرُونِی اَفْتُلُ مُوسلی فَلْیَدُعُ رَبُّهُ کے مطابق فرعون وقت ثابت ہؤا۔

## سورة الطارق مين ذكرالمهدئ

النجم الثاقب کے معنے ہیں تیز روشی والاستارہ جوتار کی کو چھید دے۔ یہاں پہلے طارق کی حتم کھائی ہے اور پھر اسے النجم الثاقب قرار دیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں النجم الثاقب ہی کی حتم نہیں کھائی گئ؟ تو جاننا جاہے کہ جیسا کہ آگل سطور سے واضح ہوجائے گا جو صورت اختیار کی گئی ہے اس سے جہاں طارق کے ایک معنی مِنہا ہو گئے ہیں وہاں دوسرے معانی میں بہت وسعت بھی پیدا ہوگئی ہے۔

طارق کی قسم کھا کر اور اسے النجم الثاقب قرار دے کر خدا تعالی نے بتایا ہے کہ یہاں طارق کے معانی میں سے جم والے معنی مراد ہیں یا برے آدمی یا سردار والے معنی (کیونکہ ان کو بھی جم کہتے ہیں) نجوی والے معنی مراد نہیں۔ جیسا کہ آ مے وضاحت آئے گی یہاں الطارق سے نبی وقت مہدی موقود مراد ہے اور نبیوں کو لوگ کا بن یا نبوی بھی کہا کرتے ہیں اس لئے خدا تعالی نے طارق کے نبوی والے معنوں کی نفی فرما دی۔ تا اشارہ ہو کہ مہدی موقود پر نبوی ہوئے کا الزام لئے التام ہو کہ مہدی موقود پر نبوی ہوئے کا الزام لئی جائے گا مگر وہ درست نہیں ہوگا۔

سورۃ البروج میں آخری روحانی نظام کو جو خدا کی طرف ہے قائم کیا گیا السّماء قرار دیا گیا تھا اور آخر سورۃ میں بتایا گیا تھا کہ قرآن (جس پر یہ آسان مبن ہے) لوچ محفوظ میں ہے لہذا اس کے بعد آنے والی اس سورۃ کے شروع میں جو وَ السّماءِ وَ السّطارِ ق فرمایا گیا تو اس میں بھی اَلسّماء ہے وہی آسان مراد ہے جس کا وہاں ذکر تھا یعنی قرآن پر جنی آخری شرکی نظام۔ اس آسان کے آفاب حضرت اقدس محمد رسول اللّمظیا ہی اس وقت زندہ، سلامت موجود سے اس اس آسان کے آفاب حورت الله میں بھی کہ اس سے اس آسے میں جو الطارق یعنی مج کے سارہ کی قسم کھائی گئی تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے آئندہ آنے والے کی قسم کھائی گئی تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے آئندہ آنے والے کی قسم کھائی گئی تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے آئندہ آنے والے کی قسم کھائی گئی تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے آئندہ آنے والے کی قسم کھائی گئی ہے۔

پی السمآء اور الطارق کی تم کھا کر اور طارق کو النجم الیا قب قرار دے کر خدا تعالی نے بتایا کہ جب عالم اسلام پر ایک رات چھا جائے گی تو اس رات کے آخری حقہ میں ایک ستارہ ظاہر ہوگا۔ گر وہ عام معنی میں ستارہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسا بڑا آدی اور سردار اُست ہوگا جو اُس معصیت و مصائب کی رات میں نجوم کی طرح لوگوں کے لئے رہنما ہوگا اور بوجہ منح کا ستارہ ہونے کے یہ نوید لائے گا کہ اب پھر سے آسانِ روحانیت کے آفاب حضرت محمد رسول الله الله کی روشی دنیا کو مور کرنے والی ہے۔ اور اگر چہ اِس آفاب کے مقابل پر اس کی حیثیت ایک بحم کی ہوگی گر وہ خود بھی ظلمات کو چھید دینے والا یعنی نبی اللہ ہوگا (کیونکہ پردوظلمات کو جھید دینے والا یعنی نبی اللہ ہوگا (کیونکہ پردوظلمات کوسب سے زیادہ مجاڑے والا وجود نبی می کا ہوتا ہے)۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے عین مطابق حضرت مہدی موجود سورة الفجر میں بیان ہونے والی دس راتوں کے لینی تیرمویں صدی ہجری کے آخر میں بلکہ موجود سورة الفجر میں بیان ہونے والی دس راتوں کے لینی تیرمویں صدی ہجری کے آخر میں بلکہ

فیک دستا ہ میں خلعب ماموریت سے سرفراز کئے گئے۔ اور آپ نے آکر ببانگِ دہل یہ اعلان کیا کہ اب محدرسول اللہ علاق کا بول بالا ہوگا۔ آپ کی آنحضور کے ساتھ وہی نبیت تھی جو سورج کیا کہ اب محدرسول اللہ علاقے کا بول بالا ہوگا۔ آپ کی آنخضور کے ساتھ وہی نبیت تھی۔ کے ساتھ ستاروں کی یا جاندگی ہوتی ہے گر بہ ایں ہاں آپ نبی اللہ بھی تھے۔

 کے بینی عام ولی یا مجد و فیرہ ہوتے ہیں جن کے دامن پرذنوب کے قلیل داغ ہونا ممکن ہے گر تاریکی کے انتہا کو پہنچ جانے کے وقت جو مخص خدا تعالی کی طرف سے کھڑا کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ نی اللہ ہوتا ہے جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور جس کے آنے کی ان آیات میں پیشگوئی کی جارتی ہے وہ بھی نبی اللہ ہوگا۔ سجان اللہ کیسا عجیب کلام ہے کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی بات کا کاظ رکھا گیا ہے۔

ایک اورلایف بات بھی ان آیات میں بتائی گئی ہے۔ جیما کہ اور لکھا جاچکا ہے طکوق المک اب کے معنے دروازہ کھکھٹانے کے ہوتے ہیں۔ اس لئے طارق کے ایک معنیٰ کھکھٹانے والے کے بھی ہیں۔ اور چونکہ یہاں اس کے ساتھ آسان کا ذکر ہے اس جگہ اس کے معنیٰ آسان کا دروازہ کھٹھٹانے والے کے بھی ہو بھتے ہیں۔ ان معنوں کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ان آیات میں ہی یہ اشارہ موجود ہے کہ موجود طارق نی اللہ ہوگا۔ اور آسان کا یا بہ الفاظ دیگر خدا تعالیٰ کا دروازہ کھٹھٹانے والے سب سے بڑھ کر انبیاء ہی ہوتے ہیں۔ اور انبیاء خدا تعالیٰ کی طرف سے معلیٰم بنا کر بھیج جاتے ہیں تا جو باتیں خداتی آئیس سکھائے وہ آگے دوبروں کو سکھائیں۔ چنانچہ سختی بنا کہ بھی جاتے ہیں تا جو باتیں خداتی آئیس سکھائے وہ آگے دوبروں کو سکھائیں۔ چنانچہ شخصور کے متعلق لکھا ہے بی می آئیس سکھائے وہ آئیس کی تارہ ہوگا اور اس کا میں یہ بھی بتایا گیا کہ موجود طارق یعنی مہدی موجود خود بھی ہر ضرورت کے وقت اور بار بار خدا کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوگا اور اپنے خبعین کو بھی اس کی تعلیم دے گا اور اس کا طریق سے بار باریہ تعلیم دی کہ طریق سے بار باریہ تعلیم دی کہ درجہ کچھ ہوگا دعا سے ہوگا۔ 'اورساتھ ہی تولیت دعا کے گربھی سکھائے۔

حفرت صاجزادہ عبداللطیف صاحب شہید فرمایا کرتے تھے کہ "ہم نے تو پہلے ہی خدا تعالیٰ کو پیچانا تھا اور بہاں تک کہ خداکے دروازہ کی کنڈی بھی کھکھٹائی تھی۔ لیکن حضرت مسیح موعود .... نے ہمیں ترکیب کھٹکھٹانے کی بتلا دی ہے ... کہ اس طرح کھٹکھٹاؤ کے تو کھولا جائے گا۔" (حضرت فہزادہ سیدعبداللطیف شہیدم تبہمولانا دوست محمد شاہر صفحہ ۹۸)

سورہ الطارق کی زیرِ نظر آیات میں السماء اور الطارق کی شم کھا کر جواب شم میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی نفس ایبانہیں جس پر محافظ (مقرر) نہ ہو۔ یعنی ہراس وجود پر کہ جس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوتا ہے محافظ مقرر ہوتا ہے اور چونکہ لفظ نفس کا اطلاق ساء اور طارق پر بھی ہوتا ہے اس لئے مطلب یہ ہؤا کہ جس طرح اکست مآء یعنی سَمَآء اللہ نیک قریب ترین روحانی آسان لیعنی آخری شری نظام کی حفاظت کی جاتی ہے ای طرح انتہائی تار کی کے زمانہ میں اس آسان کی خصوصی حفاظت کرنے والے وجود الطارق کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور چونکہ طارق صح کے ستارے کو کہتے ہیں جو طلوع آفاب کی نوید لاتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ ہر روحانی سلملہ کے آفاب یعنی پہلے نبی کی بدرجہ اُؤ لی حفاظت ہو۔ لہذا ان آیات سے اشارہ یہ لکلا کہ ہر سنے شری نظام کے پہلے اور آخری نبی کی ضرور حفاظت کی جاتی ہو اُن ہے کیونکہ اگر پہلے نبی کی حفاظت نہ ہوتو وہ باغ دوبارہ سرسز ہونے سے رہ جوتو وہ نظام قائم بی نہ ہو اور اگر آخری نبی کی حفاظت نہ ہوتو وہ باغ دوبارہ سرسز ہونے سے رہ جاتے ہیں :۔

"اگرچة تل ہونا مون كے لئے شہادت بے ليكن عادت الله اى طرح بے كه دوقتم كے مُرسَل من الله قل نہيں ہؤاكرتے \_ ايك وہ نبى جو سلسله كے اوّل پر آتے ہيں جيبا كه سلسله موسويہ ميں حضرت موئی اور سلسله محمد به ميں ہمارے سيد وموئی آنخضرت مائے دوسرے وہ نبی اور مامور من الله جو سلسله كے آخر پر آتے ہيں جيبے سلسله موسويہ ميں مامور من الله جو سلسله كے آخر پر آتے ہيں جيبے سلسله موسويہ ميں معاجزت مسے عليه السلام اور سلسله محمد به ميں به عاجزت

(تذكرة الشمارتين صغير ٢٩ ٢٠)

چنانچہ جس طرح آنخفرت کو خاطب کرکے خداتعالی نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ اى طرح سورة الطارق كى اس آیت میں ندکور وعدہ کے مطابق حفرت مہدى موعود کو بھی اس نے الہاماً یہ بثارت دى کہ یَعْصِمُکُ اللّٰهُ۔ الله تجمی (دشمنوں سے) بجائے گا۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ یوں تو ہر زمانہ ہی جس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہی کی منرورت کے قائل نہیں ہوتے اور عقل ہی کو اپنی رہنمائی کے لئے کافی سجھتے ہیں۔لیکن جس نبی کے آئندہ زمانہ جس آنے کی اوپر کی آیات جس پیٹیکوئی کی گئی اس کے زمانہ جس نی نوع انسان کی کشریت نے اس غلطی جس جلا ہونا تھا اس لئے یہ بتانے کو کہ روحانی ترقیات تو الگ رہیں روحانی کشریت نے اس غلطی جس جلا ہونا تھا اس لئے یہ بتانے کو کہ روحانی ترقیات تو الگ رہیں روحانی

پدائش بھی نی کی اتباع کے بغیر مکن نہیں۔ یعنی اس منزل کی طرف پہلا قدم بھی اس کے بغیر نہیں اُٹھ سکا۔ فرمایا:-

فَلُينَ فُوراً لِإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ (٢) خُلِقَ مِنْ مَّآء دَافِقِ (٤) يُحلِقَ مِنْ مَّآء دَافِقِ (٤) يُخرُ جُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ (٨) موانان كو چاہيے كه وه ديكھے كه وه كن چيز سے پيدا كيا كيا وه اچھلے والے پانی سے پيدا كيا كيا يا كيا ۔ جو پيٹھ اور چھاتوں كے درميان ميں سے (١٩٦ر) لكتا ہے۔

خولق مِنُ فلان محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ انجہا کر اوپر اٹھنا یا آگے بڑھنا انسان کی فطرت میں ہے اس کے ضرور ہے کہ خداتعالی نے اس کے اس طبعی تقاضے کی تسکین کا سامان کیا ہو۔ لیکن جس طرح جسانی پیرائش کے لئے انسانی تخم کو ایک خاص راست ہے جو صلب اور تر ائب کے درمیان واقع ہے گزرنا پڑتا ہے۔ جب حک وہ پانی (مَآءِ ذَافِقِ) جس میں وہ خم ہوتا ہے موجود نہ ہو یا وہ پانی تو موجود ہو گر اس راستہ ہے نہ گزرا ہو اس وقت تک انسان وجود میں نہیں آسکتا کیونکہ خدا نے اس کی پیرائش کے لئے بھی طریق وضع کیا ہے اس طرح جب تک انسان کی اس روحانی پانی پ بنیا د نہ ہو جو خدا تعالی نے اس کی روحانی پیرائش کے لئے ضروری مخم برایا ہے اور پھر اس پانی کو اس راہ سے حاصل نہیں کر سکا۔ وہ روحانی پانی آسانی شریعت ہے اور اس پانی سے استفادہ کی راہ مامور وقت کی اجاع کی راہ ہے۔ پس جو اس روحانی پانی کے بغیر یا اسے اس راہ سے حاصل کے بغیر روحانی ترقی کرنا چاہے وہ بھی با مراد نہیں ہو سکا۔ لیکن جو یہ راہ افقیار کرے وہ جلدی جلدی بلای بغیر روحانی ترقی کرنا چاہے وہ بھی با مراد نہیں ہو سکا۔ لیکن جو یہ راہ افقیار کرے وہ جلدی جلدی بلای کرنے مراتب پائے ہیں جبکہ آپ سے دور رہنے والے خدا تعالی کی جناب سے بہت دور کرد یے بڑے ہیں۔

یَنحُو جُ مِنْ بَیْنِ السَّلْبِ وَالتَّوَائِبِ سے بیمنہوم بھی لیا کیا ہے کہ انسان مرد کے ملب سے لکتا اور مال کی چھاتیوں سے پرورش باتا ہے۔ چھکہ نی بمزلہ رجل کے اور اس

کے ظفاء اس کے لئے بمزلہ زوج کے ہوتے ہیں اس آیت میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ روحانی سلسلہ کا آغاز نبی کے ذریعہ ہوتا ہے ادراس کی نشونما ظفاء کے ذریعہ ہوتی ہے اور آئندہ (یعنی مہدی موجود علیہ السلام کی جماعت ترقی کرتا چاہتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ نظامِ خلافت کے ساتھ مخلصانہ وابنتگی میں بھی جمول نہ آنے دے۔

## سورۃ الاعلیٰ میں ذکر المہدیؑ اس اعتراض کا جواب کہ آنخضرت کے بعد نبی کا آنا آپ کیلئے موجب تو بین ہوگا اور یہ اشارہ کہ موجب تو بین نہیں

## موجب افتخار هوكا

کیا گیا تھا کہ قرآن قولِ فصل ہے یعنی ایسا کلام ہے جو سب سے اعلیٰ اور فائل ہے اور جس کے ابعد کی اور کلام کی خروت و لوفضل ہے یعنی ایسا کلام ہے جو سب سے اعلیٰ اور فائل ہے اور جس کے بعد کی اور کلام کی ضرورت نہیں۔ اگر چہ ہر کتاب جو خداتعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اپنے زمانہ کے لئے ایسی بی ہوتی ہے لیکن قرآن کریم کے بارہ میں اِنْدہ کَسَفُولٌ فَصُلٌ کے بعد وَ مَا هُوَ بِسِلْهَ وَ لَا کَا اِنْدَا المائی کتب کے بیانہ کی فرمایا گیا تھا کہ (سابقہ المہائی کتب کے بیانہ کی فرمایا گیا تھا کہ (سابقہ المہائی کتب کے بیکس) یہ کتاب بھی ناکارہ نہیں ہوگی اور ہر زمانہ کی ضرورت کو پورا کرتی رہے گی۔ بالفاظ دیگر اسے آخری المہائی کتاب قرار دیا گیا تھا گر اس بات کو بہانہ بنا کر نی موجود کے زمانہ کے لوگوں نے آخری المہائی کنظر میں حاضر کی طرح تھے) اعتراض کرنا اور کہنا تھا کہ جس نی پر آخری کتاب نازل ہوئی وہ آخری نی ہے اور یہ عقیدہ کہنا کہ اس کے بعد بھی کوئی نی آئے گا اس کی کتاب نازل ہوئی وہ آخری نی ہے اور یہ عقیدہ کوئیا کہ اس کے بعد بھی کوئی نی آئے گا اس کی تو ہین ہائی گیا۔ فرمایا:۔

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (٢)

اس کے دو معنے ہیں نمبرا یہ کہ اے رسول اپنے رب کے اعلیٰ نام کی تبیع کر اور نمبرا یہ کہ

اے رسول اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے تبع کر۔ چونکہ جموٹے نبی کو تو خدا تعالیٰ بمطابق آیت لکو تھ فَول عَلَیْنا (الحاقة ٢٥:١٩) جاه کردیا کرتا ہے اور سچانی اپنے آپ نہیں آسکا خداتعالیٰ کے جمیع ہے بی آسکا ہے اور حفرت محمد رسول الله علی کے جمیع اور نبی کا آنا بھی خدا تعالیٰ بی نے مقد رکیا تھا اس لئے اس آیت کے پہلے معنوں کی رو ہے اس میں بیہ بتایا کہ جب نبی کا آنا خداتعالیٰ نے مقد رکیا تھا اس لئے اس آیت کے پہلے معنوں کی رو ہے اس میں بیہ بتایا کہ جب نبی کا آنا خداتعالیٰ نے مقد رکیا ہے تو یہ اعتراض اس کے آنے کا عقیدہ رکھنے والوں پر نہیں خود خدا پر پڑتا ہے مر خدا ہر عیب سے پاک ہے اس لئے یہ اعتراض سراسر کم فہی بلکہ کج فہی ہے اور پھو نہیں۔ پتانچہ جب نبی موعود ظاہر ہؤا اور لوگوں نے اس کے دعویٰ پر یہی خدکورہ بالا اعتراض کیا تو اس نے چنانچہ جب نبی موعود ظاہر ہؤا اور لوگوں نے اس کے دعویٰ پر یہی خدکورہ بالا اعتراض کیا تو اس نے اپنے معترضین کو یہی جواب دیا کہ

مامورم و مراچه در این کار اختیار رَو این خُن بگو به خداوند آمرم

میں مامور ہوں میرا اس معاملہ میں کیا اختیار ہے جاؤ سے بات میرے خدا سے کہوجس نے مجھے مامور کیا ہے۔

سَبِّح اسْمَ رَبِّکَ الْاعْلَىٰ کے دوسرے معنوں کے اعتبار سے خداتعالی نے اس آئے۔ میں یہ اشارہ فرمایا کہ اے رسول ان معترضین کو کہہ کہ رب تو اصل میں میرا رب ہے اور پھر میرے ساتھ اس کا سلوک بھی صرف رب کا نہیں رَبِ اعلیٰ کا ہے یعنی ایک تو اس نے یہ ساری کا نات میرے عی لئے پیدا کی ہے دوسرے وہ میری ربوعت اس اعلیٰ درجہ کی فرمارہا ہے کہ کی اور کی ربوعت اس اعلیٰ درجہ کی فرمارہا ہے کہ کی اور کی ربوعت اس نے اس طرح کی نہیں کی اور نہ کوئی اور ربوعت کرنے والا الی ربوعت کرسکتا ہے لیکن اگر ایک طرف وہ میری الی عزت افزائی کرے کہ جھے آخری کتاب دے اور دوسری طرف کوئی ایبا قدم اٹھائے جو میرے لئے موجب تو ہین ہوتو اس سے اس کی شان ربوبیت پر حرف آئے گا مگر وہ ہر عیب سے پاک ہے اس لئے اس کی طرف سے ایبا اقدام ممکن نہیں پس میرے بعد نی کا آٹا چونکہ خود اس نے مقدر فرمایا ہے اس لئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا آٹا میرے بعد نی کا آٹا چونکہ خود اس نے مقدر فرمایا ہے اس لئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا آٹا میری تو ہین کا باعث ہو۔ وہ تولاز ما میرے لئے باعث افتار ہی ہوگا۔

یہ بات چونکہ ای صورت میں ممکن تھی جو ایک تو آنے والا نبی کوئی نئی شریعت لے کر آنے والے نہ ہو اور دوسرے باہر سے آنے والانہ ہو بلکہ محمد رسول اللہ اللہ علاموں میں سے

ہواں لئے اس آیت میں نہایت خوبصورت پیرایہ میں ایک تو یہ بتایا کہ آئدہ آنے والا نی کوئی نئی کتاب لے کرنہیں آئے گا قرآن ہی اس کی کتاب ہوگی اور دوسرے یہ بتایا کہ نہ تو وہ پہلے ہے نی ہوگا اور نہ محمد رسول اللہ علیات ہے نین حاصل کئے بغیر مقام نؤت پائے گا بلکہ آپ کا غلام اور آپ ہی کی اجاع کی برکت سے یہ مقام پانے والا ہوگا چنانچہ اس نی حضرت مہدی موجود علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ قرآن آخری کتاب ہے آپ ای کی خدمت کے لئے مامور ہوئے ہیں۔ اور آپ نے جو پھم پایا ہے حضرت اقدی محمد سول اللہ علیات کی پیروی سے پایا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:۔

"ملی نے خدا کے فضل سے نہ اپنے کی ہنر سے اس نعمت سے کافل حقہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی میں متی متی ۔ اور میرے لئے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سیدومولی فخر الانبیاء اور خیر الوریٰ حضرت محمد مصطفیق کی راہوں کی پیروی نہ کرتا سو میں نے جو پچھ پایا اس پیروی سے پایا۔"

(هيفة الوي صفحه ٥٤ تا ١٨)

الغرض اس آیت میں خود حفرت نی کریم علی کے زبان سے اس بات کا رد کرایا گیا کہ آپ کے بعد نی کے آنے کا عقیدہ آپ کے لئے موجب تو بین ہے اور اس طرح بتایا گیا کہ جب وہ رسول علیہ جس کے لئے تم اس عقیدہ کو موجب تو بین قرار دیتے ہو اے موجب تو بین نبیس بھتا بلکہ یہ بھتا ہے کہ اس میں اس کی بوزت افزائی ہے تو تم اے موجب تو بین قرار دینے والے کون ہو۔

یہ جو خدا تعالی نے فرمایا کہ سَبِّعِ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلَیٰ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی تعالی کہ اے رسول لوگوں کو بتا کہ نی موعود تیرے رب کا اسم اعلیٰ ہوگا اور جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہو یہ نہیں ہوسکتا کہ اپنے منصب کے لحاظ ہے اس میں کوئی عیب ہو۔

یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ لوگوں کو اپنی صفات کا علم بھیشہ اپنے نبیوں کے ذریعہ دیتا ہے اور اُنہی کے فیض سے وہ صفات الہیہ پر ایمان لاتے ہیں (جبمی کہا جاتا ہے کہ توحید کی ماں سبت ہے) اور اہل علم جانتے ہیں کہ جوکوئی کس چیز کا بطور خاص سبب سے بعض دفعہ اسے اس

چز کا نام دے دیا جاتا ہے جیسے دوسرے بنول کے توڑے جانے کا سبب بننے کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے ان میں سے بڑے بت کے بارہ میں فرمایا کہ بَلْ فَعَلَمَهُ لِعِن اے ان کا توڑنے والا قرار دیا۔ لہذا آئندہ آندا کے نیمسی موجود کو جو خدا تعالیٰ نے اپنا اسم اعلیٰ (جو اُحَد ہے) قرار دیا تو اس کا مطلب بیرتھا کہ وہ اسکی صغت اُحدیثت کا مظہر ہوگا ادر اس کے منوانے کا ذریعہ یعنی اس کا مظہر ہے گا۔ گر قیام توحید تو تمام نبیوں کی بعثت کا بنیادی مقصد ہؤا کرتا ہے اس کئے خاص طور پر جوسی موعود کے بارہ میں یہ بات کی مئی تو اسکا مطلب سوائے اس کے پھے نہیں ہو سکتا تھا کہ اسکے وقت میں شرک بہت زیادہ پھیل چکا ہوگا اور اسکے پھیلانے والے بھی برے طا تور لوگ ہوں گے۔ اس لئے وہ اس کام کیلئے خدا کی طرف سے غیر معمولی توت دیا جائےا۔ جنانچہ وہ آ کر اس شرک کو مٹائیگا اور حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے رب کی توحید کو قائم كريكا اور يوتو ظاہر ہے كہ ايے وقت ميں خدا تعالى كى صفت أحَدِيْت كولوگوں سے وہى منوا سكتا ہے جس کے دل میں اس کیلئے بے ہاہ جوش ہو اور ایبا جوش ای کے دل میں ہوسکتا ہے جے اس مفت سے ایا بیار ہو جیا خود خدا کو ب اور جو صفات اللید کے بارہ میں ایا ہو اسے خدا تعالی این ان صفات کا حامل قرار دے دیا کرتا ہے جیسا کہ اسکے آنحضور کونور اور حادی اور رؤف و رحيم اور رحمته اللعلمين وغيره قرار دينے سے سمجما جا سكتا ہے پس خدا تعالى في مسيح موعود كو ابنا اسم اعلی (جو اَعَد ہے) قرار دیکر یہ اشارہ ممی فرمایا کہ اسے خدا تعالیٰ کی مفت اَعَدِیْت الی پیاری ہوگی جیسی خود اسے پیاری ہے اور بنا برای وہ خدا کے نزدیک بمزلد اسکی توحید و تفرید کے بوكا.

بجیب اور بہت ہی بجیب بات ہے کہ اس قرآنی آ ہت کے نزول کے بینکڑوں سال بعد حضرت مہدی موجود کا ظہور ہوا اور آپ کو خاطب کر کے خدا تعالی نے بعینہ یہی الفاظ فرمائے کہ انست اسمبھی اُلا عُلمی تو میرا اسم اعلی ہے اور پھر یہ فرمایا کہ اَنست مِنسی بِمنسوٰلِ لَا اِسْمِی اُلا عُلمی تو میرا اسم اعلی ہے اور پھر یہ فرمایا کہ اَنست مِنسی بِمنسوٰلِ لَا اِسْمِی وَ تَفُو یُدِی وَ مَنْدِی وَ مَن اَنست مِنسی وَ مَن اَنْدَ مِی وَ مَن اَنْدَ مِی وَ اَنَا مِنکی تو میرے لئے بحزلہ میری توحید اور تفرید کے ہے اور اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ اَنْت مِنِی وَ اَنَا مِنکی تو مجھ ہے ہوں۔

ارسال رُسُل کے بارہ میں سنت اللہ بیہ ہے کہ ضرورت کے وقت رسول ضرور آتا ہے نئی شریعت کی ضرورت ہوتو شریعت لے کر اور موجود شریعت کی یاد دہانی کی ضرورت ہوتو اسکی یاد دہانی کیلئے

وائی تول نصل کے آنے بعد نی کے آنے پر اعتراض کے مندرجہ بالا جواب کے بعد آگلی دو آتیوں میں کلامِ اللی اور انبیاء کے بارہ میں سنت اللہ کا ذکر کیا تا اشارہ ہو کہ خداتعالیٰ نے ہمیشہ بی انسان کی استعداد اور ضرورت کے مطابق اس کے لئے ہدایت بھیجی ہے اس لئے ضرور تھا کہ آئندہ بھی یہی طریق جاری رہے فرمایا:۔ (اپنے اس رب کی تبیع کر)

اَلَّذِی خَلَقَ فَسَوْی (۳) وَالَّذِی قَدْرَ فَهَدی (۳) جَلَقَ فَسَوْی (۳) جَلَقَ فَسَوْی (۳) جس نے (انبان کو) پیدا کیا مجراس کا تسویہ کیا اور جس نے اندازہ کیا (یا تعین کی) پھر ہوایت دی۔

لفظ سَسوی کے معنی کی چزکو تفاضائے حکمت کے مطابق جمیل تک پنجانے کے ہوتے ہیں۔ یہاں لفظ عزیٰ کو لفظ طلق کے بعد رکھا گیا ہے اس لئے اس سے اعضائے بدن کا کمل کرنا مراد نہیں ہوسکا کہ وہ تخلیق میں شامل ہے بلکہ پروان پڑھاتے ہوئے اس مقام کک پنچا دینا ہی مراد ہوسکا ہے جہاں پہنچ کر انسان اپی تخلیق کا مقصد عاصل کرنے کے لائق ہوجائے۔ اور انسان کی پیدائش کا مقصد جو اس کے خالق نے مقرر کیا ہے کہ وہ اس ہوجائے۔ اور انسان کی پیدائش کا مقصد جو اس کے خالق نے مقرر کیا ہے کہ وہ اس کا عبد بنے لینی اس کی صفات کا نقش اپنے اندر لے اور اس کا قرب عاصل کرے) اور اس مقصد کا حصول بغیر بچی معرفت کے مکن نہیں اور کی معرفت بغیر الہام کے ممکن نہیں۔ اس لئے مقصد کا حصول بغیر بچی معرفت کے واسطے خدا کا الہام پانے کے لائق ہونا ضروری ہؤا۔ اس مقصد کا کی اور اس میں شبہنیں ہوسکا کہ اللّذی خکھ کی فسوی میں یہ بتایا میا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ورجہ بدرجہ ترقی ویتے ہوئے اس مقام کک پنچا دیا کہ وہ بحیثیت جنس اس کا الہام پانے کے لائق ہوگیا۔ دوسری جگہ اپنچ قول فحیاؤا سے ویشہ ویکھ فیہ مین دو وجی اس مقام کک پنچا دیا کہ وہ بحیثیت جنس اس کا الہام پانے کے لائق ہوگیا۔ دوسری جگہ اپنچ قول فحیاؤا سے ویشہ ویکھ فیہ مین دورجی کی الہام کا ذکر فرما کر خداتھا کی نے اس فی فید فور کی کی الہام کا ذکر فرما کر خداتھا کی نے اس فی فید کی الہام کا ذکر فرما کر خداتھا کی نے اس

مضمون کو اور بھی کھول دیا ہے۔ لیکن صرف ایل اس استعداد کے بل پر کوئی انسان ایلی پیدائش کے مقصد کو یا نہیں سکتا تھا بلکہ اس کے ساتھ اسے خداتعالیٰ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لئے امکی آیت میں اس نے اسے ہدایت دینے کا ذکر فرمایا لیکن درمیان میں قلار کا لفظ بھی رکھ دیا تا اشارہ ہو کہ ہدایت ہمیشہ بقدر تسویہ دی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان بقدر اینے تسویہ لینی بقدر این الہام یانے کی استعداد کے ہی خدا کا قرب حاصل کرسکتا تھا اور کسی زمانہ میں جتنا قرب یانے کی استعداد اس میں تھی اُس کے مطابق اسے ہدایت دی جانی چاہیے تھی لیکن ہر دوسرے روز نیا ہدایت نامہ بھیجنا بھی قرین حکمت نہیں تھا اس کے جب تک اس کی بداستعداد کامل نہ ہوجاتی یا ہوں کمہ لیج کہ وہ زیادہ سے زیادہ خداتعالی کا قرب یانے کے لائق نہ ہوجاتا اس وقت تک یمی ہوسکتا تھا کہ خداتعالی اس کے لئے جو ہدایت نامہ بھیج وہ محدود مُدّت تک کے کئے ہو لیکن اس محدود مدّت تک تمام ضروریات کو بوری کرنے والا ہو اور اس مدّت تک محفوظ بھی رہے۔ البتہ اگر لوگ اس برعمل جھوڑ دیں یا اس کے احکام کی حقیقت کو بھلادیں بعنی قِنْر سے چٹے رہیں لیکن مغز کونظر انداز کردیں تو جس طرح اس نے اس ہدایت نامہ کے لئے نمی جمیجا تھا اس کے اِحام کے لئے بھی نی بھیے۔لیکن جب وہ ہدایت نامہ انسان کی برحی ہوئی ضروریات بوری کرنے کے لائق نہ رہے تو اسے منسوخ کرکے اس کی جگہ نیا ہدایت نامہ نازل فرمادے۔ اس لئے جب ایک حد تک انبان کا تسویہ ہوگیا یعنی اس میں الہام اللی یانے کی استعداد پیدا ہوگئی تو چونکہ اس استعداد ہی کی نبیت ہے وہ خدا کا قرب حاصل کرسکتا تھا اور جتنا قرب حاصل کرسکتا تھا ای کے مطابق ہدایت اے ملی جاہے تھی خداتعالی نے جب بھی اس کے لئے ہدایت نامہ بینے کا ارادہ کیا تو پہلے اس کے تسویہ کا بھی اعدازہ کیا اور ہدایت کا بھی اعدازہ کیا۔ یعنی ایک طرف یہ دیکھا کہ اس کا تسویہ کس درجہ کا ہے اور کب تک الی سطح پر قائم رہنے والا ہے کہ جو ہدایت نامہ اسے آج دیا جائے وہ اس مذت تک کے لئے موزوں ومناسب ہو۔ اور دوسری طرف یہ دیکھا کہ اس درجہ کے تسویہ والے انسان کو کن باتوں برمشمل ہدایت نامہ کی ضرورت ہے اور اگر وہ اس مذت کے اندر جس کے لئے اسے ہدایت نامہ دیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کو بھلا دے تو اے اس کی طرف واپس لانے کے لئے کیا تعلیم دی جانی جانے اور کس مجسم ہدایت وجود کے وربع دى جانى حايي كونك اللَّهُ أَعُلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام ١٢٥:١) الله بى بهتر

جانا ہے کہ کے اپنا رسول بنائے۔ پس جب تک انسان کی الہام پانے کی استعداد ترقی پذیر رہی خداتعالیٰ محدود مذت کے لئے ہدایت نامے بھیجنا رہا اور جب اس مذت کے اندر کہ جس کے لئے کوئی ہدایت نامہ بھیجا گیا لوگوں نے اس کی حقیقت کو بھلا دیا تو آئیس اس کی طرف واپس لانے کے لئے اس نے اپنا کوئی نبی بھیج دیا لیکن جب اس کی بیہ استعداد کامل ہوگئ لیخی وہ خداتعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب پانے کے لائق ہوگیا تو اس نے اس کے لئے سب سے کامل اور بھیشہ کار آمد رہنے والا ہدایت نامہ بھیج دیا۔ اور جب محدود مذت تک کے لئے بھیج جانے والے ہدایت ناموں کی یاد دہائی کے لئے بوجہ اس کے کہ اپنے زمانہ کے لئے جو بھیٹہ قولِ فصل اور قولِ فصل سے اس نے نبی بھیج تو ایسے قول فصل کی یاد دہائی کے لئے جو بھیٹہ قولِ فصل رہنے والا تھا (اگر لوگ اسے بھلا دیں) نبی بھیجنا تو اور بھی ضروری تھا اس لئے قرآن کریم کے ماتم والٹ بھونے کی بنا پر اس کے زمانہ کے اندر جو قیامت تک ہے اور نبی کے آنے پر اعتراض خاتم الکتب ہونے کی بنا پر اس کے زمانہ کے اندر جو قیامت تک ہے اور نبی کے آنے پر اعتراض خری جہالت ہے اور پھی خبیں۔

اس حقیقت کو آیت منانئسنے مِن آیۃ اَو نُنسِها نَاتِ بِخیرِ مِنُها اَوْ مِفْلِها (البقرۃ ۱۰۷:۲) میں زیادہ کھول کر بیان کیا گیا ہے اِس میں نَاتِ بِخیرِ مِنُها کے الفاظ ماننسنے مِن آیۃ کے مقابل پر اور مِفْلِها کے الفاظ نُنسِها کے مقابل پر لائے گئے ہیں۔ ایکہ علیہ مقابل پر لائے گئے ہیں۔ ایکہ علیہ مراد ہے جو مجموعہ آیات ہونے کی وجہ ہے ایک عظیم آیت ہوتی ہے۔ ای وجہ سے لفظ ایۃ کو کرہ لاکر اس کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بیر فرما کر کہ ہم کی آیت کو منبوخ نہیں کرتے گر اس سے بہتر لے آتے ہیں یہ بتایا کہ خداتعالی کی شریعت کو اس وقت تک کہ وہ ضرورت زمانہ کو پوری کرنے کے کہ اس سے بہتر کی ضرورت نہ پڑے یعنی اس وقت تک کہ وہ ضرورت زمانہ کو پوری کرنے کے کہ اس سے بہتر کی شریعت کو بھلا دیتا ہے جب وہ ضرورت پوری نہ کر سکے۔ ای طرح جب وہ کی آیت یعنی شریعت کو بھلا دیتا ہے تو اس کی مثل لے آتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو دوبارہ لائے کی فراعت کی جاتی ہی شریعت بھی می خواجت کی جاتی ہو اس کے مثل کے آتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا جاتی ہی تا ایک تو یہ اشارہ ہوکہ جس مدت تک کے لئے کوئی شریعت بھی موتی اور دوبرے یہ اشارہ ہوکہ اس مذت کے اندر ایک وقت ایہا بھی آتا ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی اور دوبرے یہ اشارہ ہوکہ اس مذت کے اندر ایک وقت ایہا بھی آتا ہے کہ فرورت نہیں ہوتی اور دوبرے یہ اشارہ ہوکہ اس مذت کے اندر ایک وقت ایہا بھی آتا ہے کہ لوگ اس کے قشر ہے تو جی رہے ہیں گر اس کے مغر ہے دور جا پڑتے ہیں۔ ظاہر ہی تو اس پر تے ہیں۔ ظاہر ہی تو اس کو دوبر بی پر تے ہیں۔ طور بی پر تے ہیں۔ فرد بی پر تے ہیں۔ ظاہر ہی تو اس پر تے ہیں۔ ظاہر ہی تو اس پر تے ہیں۔ ظاہر ہی تو تو بی پر تے ہیں۔ طور بی پر تے ہیں۔ ظاہر ہی تو تو بی پر تے ہیں۔ ظاہر ہی تو بی پر تے ہیں گر اس کے مغرب دور جا پر تے ہیں۔

وَالَّذِي آخُورَ جَ الْمَوْعِلَى (۵) فَجَعَلَهُ غُثَآءً آخُولى (٢) اللهِ يُحَالَمُ عُثَآءً آخُولى (٢) اور جس نے چارہ نکالا پجر اے ساہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔

موعلی کے معنی جانوروں کے چارہ یا چراہ گاہ کے ہوتے ہیں۔ اوپر ذکر ہدایت (نامہ)
کا ہوًا تھا جس کا تعلق بہر حال انسان سے ہے اس کے معا بعد چارہ کا (جس کا تعلق جانورل سے ہوار جو ایک خوراک ہے) ذکر کیوں آگیا؟ بات یہ ہے کہ اس سورۃ میں پھپلی سورۃ پر پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب دیا جارہا ہے۔ اُس سورۃ میں قرآن کے بارہ میں اِنّسة لَفَوُلُ فَصُلُ وَ مَا هُوَ بِالْهَزُلِ فرمانے کے بعد یہ فرمایا گیا تھا کہ اِنّهُم یکیدون کینڈاو آکینگ کیسٹا فَکھیل الْکھیریُن اَمُھِلُهُم رُویُدًا لیمن کافروں کی مخالفانہ تدابیر کا ذکر کرکے یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ آئیں کہا تھا کہ آئیں مہلت دی جائے گی لیکن آئیں مہلت دی جائے گا لیکن آئیں مہلت دی خوالہ بیوالہ بیدا ہوتا

تما کہ آئیں مہلت دینے کا فیملہ کوں کیا گیا؟ ان آیات میں خداتعالی نے اس کا جواب دیااور بایا کہ آسانی حدایت نامہ بھی مومنوں کے لئے بمزلہ روحانی غذا کے ہوتا ہے۔ لیکن خداتعالی چونکہ جانوروں کا بھی رب ہے اس لئے جب وہ مومنوں کے لئے ہدایت نامہ بھیجا ہے تو کفار کالانعام کیلئے بھی ایک تم کا چارہ نکالی ہی خالفتوں اور جموٹے اعتراضات اور کلزیب کا موقع پیرا کردیتا ہے۔ (ذَلَّ عَلَیْهِ قَوْلُهُ تَعَالَیٰ۔ وَتَجُعَلُونَ وِزُقَکُمُ اَنْکُمُ تُکَدَّبُونُ نَ الواقعة ۸۳:۵۲ مراس لئے نہیں کہ اس سے نی وقت کو یا اس ہدایت نامہ کو جو وہ لے کر آتا الواقعة ۸۳:۵۱ مگر اس لئے کہ جس طرح چارہ جب کل سرم جاتا ہے تو کھاد بن جاتا ہے اس طرح وہ خالفتیں بہتے بلکہ اس لئے کہ جس طرح چارہ جب کل سرم جاتا ہے تو کھاد بن جاتا ہے اس طرح وہ خالفتیں بے نیجہ رہ کر اور وہ اعتراضات جموٹے خابت ہوکر نی کے سلسلہ کے لئے کھاد کیا کام دیں لیحنی اس کی ترقی کا موجب ہوں۔

=========

آنخضرت اور نبی موعوڈ کے مخالفین کے بارہ میں یہ زبردست پیشگوئی کہ ان میں سے جو زیادہ گندے ہیں وہ گھسے پٹے اعتراضات پیش کرتے چلے جائیں گے

اس میں ایک لطیفہ بھی ہے اور وہ یہ کہ غُفآ ء اُھونی کا بھی آخر کھے نہ کھے وجود تو ہوتا ہونا ہندا ان آبتوں میں جو ان باتوں کو جو جانوروں کی خوراک بنے والے چارہ کی طرح کفار کالانعام کی روح کی غذا ہوتی ہیں بالکل معدوم کئے جانے کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ غُفآ ء اُھونی بنائے جانے کا ذکر کیا گیا تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہے اور یقیناً ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ غُفَ آء اُھونی بنائے جانے کا ذکر کیا گیا تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہے اور یقیناً ہے۔ وہ وجہ یہ ہی اس میں بتایا اُھونی یعنی گل سر کر سیاہ ہوجانعوالا کوڑا کرکٹ گندگی کے کیڑوں کی غذا ہوتا ہے ہی اس میں بتایا کہ اگرچہ ان باتوں کا جن سے کفار کالانعام نبیوں پر اعتراضات کرنے اور اس سے انکے اعتراضات کرنے کا فاکدہ اٹھاتے ہیں تا قابلِ اعتراضات ہونا جلد کھل جاتا ہے اور اس سے انکے اعتراضات کرنے کا فاکدہ اٹھاتے ہیں تا قابلِ اعتراضات ہونا جلد کھل جاتا ہے اور اس سے انکے اعتراضات کرنے کا فاکدہ اٹھاتے ہیں تا قابلِ اعتراضات ہونا جلد کھل جاتا ہے اور اس سے انکے اعتراضات ذلیل اور بالکل گندگی پر یلئے والے کیڑوں کی طرح ہوتے ہیں پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے ذلیل اور بالکل گندگی پر یلئے والے کیڑوں کی طرح ہوتے ہیں پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے ذلیل اور بالکل گندگی پر یلئے والے کیڑوں کی طرح ہوتے ہیں پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے ذلیل اور بالکل گندگی پر یلئے والے کیڑوں کی طرح ہوتے ہیں پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے

میں۔ بلکہ وہ اپنے ان مجھے بے اعتراضات کو اس کے بعد بھی پیش کرتے ملے جاتے ہیں۔ اس میں اشارہ تھا کہ بی کچے حضرت اقدس محمد رسول الشفائی کے زمانہ کے لوگ اور بی کچھ آئندہ آنے والے نی کے زمانہ کے لوگ کریں گے۔ چنانچہ اس کے عین مطابق سَیدُ الطہرین حضرت محمہ رسول (حالانکہ خداتعالی نے خود ان کی بریت کردی تھی)۔ مسجی لوگ اب تک اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور پہنیں سوچے کہ جس پر وہ اعتراض کرتے ہیں اس نے تو شادی شدہ ہونے کے باوجود کی بچہ کوجنم نہیں دیا اور جس کو وہ خدا تعالیٰ کی ماں بنائے بیٹے ہیں اس نے باوجود شادی شدہ نہ ہونے کے بچہ جنا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم حضرت مریع کے بارہ میں حسن ظن سے کام لیں تو وہ کیوں معرت عائش کے بارہ میں جو ہارے لئے ہاری ماؤں سے اور حفرت مریم سے زیادہ معرز میں حسن ظن سے کام نہیں لیتے۔ مہدی موعود کے زمانہ کے کفار کا بھی مہی حال ہے چنانچہ دیکھ لیجئے عبداللہ آتھم کی ہلاکت کے بارہ میں یا محمدی بیکم سے نکاح کے بارہ میں یا اصلح الموعود کے نو سال کے اندر پدا ہونے کے بارہ میں جو پیٹکوئیاں تھیں درمیان میں پیش آنے والے بعض واقعات کی بنا ہر دشمن نے ان ہر اعتراض کیا تاہم وہ پیشکوئیاں بوری ہوئیں اور ثابت ہو گیا کہ وہ تی اور منجاب اللہ تعمیں لیکن آٹ کے دشمنوں میں سے جو زیادہ ذلیل لوگ ہیں وہ اب ك يبلي والے اعتراضات جن كا بودا مونا اور بے بنياد مونا اظهور مِنَ الشَّمس موجكا ب پی کرکے خلق خدا کو مگراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔

آنخضرت کو یہ بتایا جانا کہ آپ کے بعد عملاً نبی کی ضرورت پیش آندوالی ہے مگر آپ کی کئی کوتا ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی اُمَّت سے ایک ایک اُمَّت سے ایک ایک اُمَّت سے ایک ایک سے جب سے بیں بلکہ آپ کی اُمَّت سے ایک سے جب سے بیں میں میں میں میں سے جب سے ایک سے ایک سے جب سے بیر سے میں میں سے جب سے میں سے میں سے جب سے میں سے م

کے قرآن بھل ترک کردیے کی وجہ سے

اوپر کی آیات میں بتایا گیا تھا کہ حفرت نی کریم علی کے بعد نی کا آنا آپ کے لئے موجب تو بین ہوگا اور ضرورت پڑنے پر نی آسکتا ہے اس کے بعد یہ بتانے کو کہ یہ ضرورت پیش آنے والی ہے تو کس وجہ سے فرمایا:۔

#### سَنُقُرِئُكَ فَلاَتَنُسْمِ (٤)

اے رسول ہم مجھے (قرآن) پڑھائیگے سو ٹو بھولے کا نہیں۔

فاء نتیجہ کے لئے ہوتا ہے۔ مگر ہم تجھے پڑھائیگے سے یہ نتیجہ کیے نکال لیا گیا کہ ٹو بھولے گانہیں؟ بات یہ ہے کہ معلم یا معلم دونوں میں یا ان میں سے ایک میں کوئی نقص ہونے کی وجہ سے پڑھنے والے محمد (علیق) کی وجہ سے پڑھنے والے محمد (علیق) اس لئے یہ نتیجہ نکال کر بتایا کہ استاد بھی کامل ہے اور شاگرد بھی کامل اس لئے وہ پڑھا ہؤا بھولے گانہیں۔

نیان حفظ کے مقابل کا لفظ ہے جس چیز کا خیال رکھنا انسان کے سپرد کیا جائے اے حافظہ کی خرابی کی وجہ سے بعول جانا بھی اس سے مراد ہوتا ہے اور دانستہ اس کا خیال ذہن میں نہ آنے دینا اور اس پرعمل ترک کردینا بھی اس سے مراد ہوتا ہے پس فکلا قنسلی کے دو معنے ہیں ہمی کہ تو اس پرعمل ترک نہیں کرے گا۔

سن نُفُونُک قلاکنسٹی کے بعد ہے اِلّا مَاشَآءَ اللّه۔ بالعوم اس کے معنے یہ کے جی ہیں کہ''سوائے اس کے جو اللہ چاہ'۔ یہ معنے لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اے رسول ہم نجمے قرآن پڑھا کیں گے اور تو اے بعولے گا نہیں لیکن جو (الفاظ) اللہ چاہ وہ بعول جائے گا یا یہ کہ اس میں سے جس بات پرعمل کا ترک کرنا اللہ تھے سے چاہے گااس پر توعمل ترک کردے گا۔ فلا ہم ہے کہ یہ دونوں صورتیں درست نہیں ہوکتیں کیونکہ الفاظ کا بھلانا اللہ اس لئے نہیں چاہ سکنا تھا کہ اس نے خود حفاظ ہو ترآن کا ذمة لے رکھا ہے۔ اور آنحضور کے لئے اس پرعمل کا ترک کرنا اس لئے نہیں چاہ سکنا تھا اور اس لئے نہیں چاہ سکنا تھا کہ اس نے خود حفاظ کہ اس نے قرآن کا ذمة لے رکھا ہے۔ اور آنحضور کے لئے اس پرعمل کا ترک کرنا اس لئے نہیں چاہ سکنا تھا کہ اس نے قرآن کی قرآن پرعمل کو سب سے ذیادہ آنحضور پر بی فرض کیا تھا اور اس بارہ ہیں آپ کو اسوہ حسنہ شہرایا تھا۔

بات یہ ہے کہ اِلّا کے معنی صرف موائے کے نہیں ہوتے ، مگر کے بھی ہوتے ہیں۔
دوسرے یہاں اِلّا مَایَشَآءَ اللّٰهُ نہیں فربایا اِلّا مَاشَآءَ اللّٰهُ فربایا ہے بعنی یہ نہیں فربایا کہ جواللہ
چاہ گا بلکہ یہ فربایا ہے کہ جواللہ نے (پہلے ہے) چاہ ہوا ہے۔ اس سَنُقُولُک فَلا تَنْسَلَی
الّا مَاشَاءَ اللّٰهُ کے معنے یہ ہیں کہ اے رسول ہم تجے (قرآن) پڑھا کیں مے سوٹو اے بحولے
گانیں (یعنی نہ اس کے الفاظ بحولے گا نہ اس پھل ترک کرے گا) مگر جواللہ نے چاہ ہوا ہے

(وہ بھی مرور پورا ہوگا) یعنی خدا نے جو چاہا ہے کہ گیسس لِلُلِائسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی یا بہ الفاظ دیگر یہ کہ مکافات عمل کا جو قانون اس نے جاری فرمایا ہؤا ہے وہ بھی اپنا رنگ ضرور دکھائے گا ایشیٰ جب بحک تیرے مانے والے ظاہر او باطنا قرآن سے وابستہ رہیں گے قرآن کا بھی ظہروبطن دونوں ان کے ہاتھ میں رہیں گے لیکن جب ان کا اس سے تعلق صرف ظاہر میں رہ جائے گا اس وقت خدا بھی اس کے الفاظ ان کے پاس رہے دے گا اس کی روح کو ان کے اندر سے اٹھا کے وقت آئے گا کہ تیری اُسٹ قرآن پرعل چھوڑ دے گی اس گا۔ مطلب یہ کہ اگر چہ تو نہیں گر ایک وقت آئے گا کہ تیری اُسٹ قرآن پرعل چھوڑ دے گی اس وقت قرآن بھی ان کو چھوڑ دے گا لائی جین جیسا کہ قُل اُز نَیْتُم اِن اَصْبَحَ مَآؤُ کُمُ عَوْرًا ہوجائے گا یعنی سطح زمین سے اتی دور نیچ از جائے گا کہ سوائے اس کے کہ خدا تعالی خود اس کا سامان لیمن سطح زمین سے اتی دور نیچ از جائے گا کہ سوائے اس کے کہ خدا تعالی خود اس کا سامان کے کہ خدا تعالی خود اس کا سامان کی سے سے کہ میں بیا دے یعنی مورت بہا دے یعنی سے کہر اس سے استفادہ آسان بنا دے۔ پس اس میں بتایا کہ آپ کی کی کوتاتی کی وجہ سے نہیں گر آپ کی اس خرورت بھیں آئے گئے۔ آپ کی کی خورت بھی آئے گئے۔ آپ کی اس دومانی پانی کو ترک کردینے کی وجہ سے نبی کی ضرورت بھی آئے گئے۔ آپ کی اس دومانی پانی کو ترک کردینے کی وجہ سے نبی کی ضرورت بھی آئے گئے۔ اس رومانی پانی کو ترک کردینے خوران نہ کرتا۔ اس کے بعد ہے ۔ پس اس می وزئین پر نہ لانا ہوتا تو اسے خلک کردینا خوران نہ کرتا۔ اس کے بعد ہے ۔

وَنُيَسِّرُکَ لِلْيُسُواى (٩) اور ہم جرے لئے آسانی میسر کریں مے۔

اوپر سَنُ قُونُکَ فَلاکَنُسْ فَر ایا تھا لین یہ کہ اے رسول ہم کجے قرآن پڑھائیں کے سوئو نہ اسکے الفاظ بھلائے گا نہ اس پڑ کل جھوڑے گا اور آیت بَدِیغُ مَآ اُ نُولَ اِلَیْکَ مِن رُبِیکَ کے مطابق دوروں تک قرآن کا پہنچانا اور ان کے ذہن نشین کرادینا بھی آپ پر فرض کیا تھا جو نہایت مشکل کام تھاس لئے بظاہر آسانی میسر کرنے کا ذکر اس سے پہلے ہونا چاہے تھا مگر اسے بیان میں موٹر کیا گیا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ خواہ کیسی می مشکل میں ڈالنا نہیں کہ خواہ کیسی می مشکل میں ڈالنا نہیں جائے (مَا اَنُولُنَا عَلَیْکَ اُلقُولُ آنَ لِتَشْقیٰ۔ لِا جائے اس کا اس لئے ہم تیرے لئے ہرقدم پر چاہتے (مَا اَنُولُنَا عَلَیْکَ اُلقُولُ آنَ لِتَشْقیٰ۔ لِا جائے اس کا نہیں اس لئے ہم تیرے لئے ہرقدم پر آسانی میسر کردیں کے چنانچہ خدا تعالی نے پہلے آپ کو نہایت مخلص انسار کی ایک جماعت دے آسانی میسر کردیں می چنانچہ خدا تعالی نے پہلے آپ کو نہایت مخلص انسار کی ایک جماعت دے

دی پھر سارے عرب کو آپ کے ہاتھ پر فتح کرادیا پھر خلفاء کرام کے زمانہ میں اسلامی حکومت کو اور بھی وسعت دے دی۔ اس کے بعد مجددین کا سلسلہ جاری فرما دیا اور اس زمانہ میں جب آپ کی اشت قرآن سے زیادہ بی دور جارٹ کی تو اس نے بروزی رنگ میں آپ بی کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا یعنی ایک ایسے وجود کو جو آپ کی محبت اور اطاعت اور غلامی میں بالکل فنا تھا آپ کی طفیل نی اور مہدی وقت بنا کر آپ کے مشن کی خدمت کے لئے مبعوث فرمادیا۔

# آنخضرت کو بیتم که آئندہ آنے والے نی کو مانے کی اُست کو تاکید فرمادیں

-: - -: -

فَذَكِّرُ إِنْ نَّفَعَتِ الدِّكُواى

سَيَلَا كُورُ مَنُ يَسِخُطْسِ (۱۱) وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى (۱۱) اللهِ اللهُ الل

جو خشیت (الله) رکھتا ہے وہ ضرور تھیجت حاصل کرے گا اور وہی اس
ہے اجتناب کرے گا جو (ازلی) بد بخت ہے اور اس کے لئے بڑی آگ
میں داخل ہونا مقدر ہے۔ چر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جینے گا۔
لیمن چونکہ دنیا میں وہ بظاہر (روحانی) زندوں میں تھا کہ محمد رسول اللہ علیہ کو مانیا تھا

لیکن دراصل مردہ تھا کیونکہ اس نے نبی وقت کونہیں مانا اس لئے وہاں وہ نہ مرے گانہ جیئے گا۔ فرمایا:-

قَدْاَفُلَحَ مَنُ تَزَكِّى (١٥) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلِّى (٢١)

نی وقت کو صرف مان لینا كانی نہیں ہوگا۔ فلاح وہی پائے گا جو اس کی نصائع برعمل کرے اپنے نفس کو اونچا اُٹھائے گا اور اپنے رب کے نام کی تبلیغ کریگا اور اس کے ساتھ وُعا كیں بھی کریگا۔ فرمایا! اے لوگو!جو اس پر ایمان نہیں لاتے یا اس کی تعلیم کے مطابق خدا كا نام بلند کرنے کی کوشش نہیں کرتے بینیں کہ تہارے پاس اسکے لئے کوئی جائز عذر ہے۔ بكل تُو فِرُ وُنَ الْحَيَاةَ الْلُانْيَا(١١) وَ اللا خِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقَلَى (١١) بلکہ بات یہ ہے کہ تم دنوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ اُخرت (١١) ہے اور باتی رہنے والی ہے (جبکہ دنیا فائی ہے)

سورة الغاشيه ميں مهدیؓ کا ذکر غلبه اسلام کی نوعیت اور وسعت اور اسکے اثرات اور امام الزمان کی ضرورت اور اس کی بیجان کا بیان

سورة الطارق اور اس سے پہلی سورتوں میں آنخفرت اللہ کے بعد ایک نی (مہدی علیہ السلام) کے آنے کی خبریں دی گئی تھیں۔ ان خبروں پر پیدا ہونے والے سوالات کا جواب پھیلی سورة (الاعلی) میں دیا گیا تھا اور آخر سورة میں آخضور کو فرمایا گیا تھا کہ آنے والے نی کو مانے کی تھیجت اُسٹ کو کرتے رہیں۔ چونکہ بمطابق آبت گتب اللہ لا غیلبن اَلَاوَ رُسُلِی غلبہ بر نی کا مقدر ہوتا ہے۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا تھا کہ حضرت اقدس محدرسول اللہ علی کو اور نی موجود کو طنے والے غلبوں کی کیا فوعیت ہوگی اور ان کی مخالفت کرنے والوں پر ان غلبوں کے کیا اثرات مرتب ہوں کے اور ان کے لئے سعی کرنے والوں پر کیا۔ اور بیہ سوال سب سے پہلے اثرات مرتب ہوں کے اور ان کے لئے سعی کرنے والوں پر کیا۔ اور بیہ سوال سب سے پہلے اثرات مرتب ہوں کے اور ان کے لئے سعی کرنے والوں پر کیا۔ اور بیہ سوال سب سے پہلے اثرات مرتب ہوں کے اور ان کے لئے سعی کرنے والوں کے جواب سے شروع کیا گیا اور حضور کی کو مخاطب کرکے فرمانا گیا کہ:۔

# هَلُ اَتَلَكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ (٢)

(اے رسول) کیا تیرے پاس الغاشیہ کی خرنہیں آئی۔

مطلب یہ کہ تو تقمدیق کرے گا کہ یہ خبر آچکی ہے اور تیرے سوال کے جواب میں ہم مجھے اس خبر ہی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔

سورۃ بوسف میں ہے اَفَامِنُوْآ اَنُ تَالِیَهُمْ غَاشِیَةٌ مِّنُ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَالِیَهُمْ اللّٰسَاعَةُ اَلْهِ اَفْعَانُ حاصل کرلیا ہے کہ ان پر اس کے عذابوں میں سے غاشہ نہیں آجائے گا یا السّاعَةُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مُوادِ ہو قو اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ مُوادِ ہو عَلَى الْمُعُمْ اللّٰهُ مُوادِ ہو عَلَا اللّٰهِ مُوادِ ہو عَلَا اللّٰهِ مُوادِ اللّٰهُ اللّٰهُ مُوادِ ہو عَلَا اللّٰهُ مُوادِ ہو عَلَا اللّٰهُ مُوادِ ہو عَلَا اللّٰهُ مُوادِ ہو عَلَا اللّٰهُ مُوادِ ہو عَلّٰ اللّٰهُ مُوادِ ہو عَلَا اللّٰهُ مُوادِ ہو عَلَا اللّٰهُ مُوادِ ہُواللّٰهُ مُوادِ ہو اللّٰهُ اللّٰهُ مُوادِ ہو عَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ مُوادِ ہو قولِ اللّٰهُ مُوادِ ہو اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

خاشیہ کے معنی ڈھانپ لینے والی چیز کے بیں یہاں اس بات کی تعین نہیں کی گئی کہ موعودہ غاشیہ کس کو ڈھانپ لینے والی ہوگی ہاں الساعة سے مناسبت کی وجہ سے اتنا ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ایک رنگ میں سب کو ڈھانپ لینے والی ہوگی۔ بات بیہ ہے کہ تیجی سورتوں سے ذکر دو نیوں کا شروع ہے ایک حضرت اقدی محمد سول اللہ علیائے کا اور دوسرے آئندہ زمانہ میں حضور کی غلامی میں مقام تو ت پانے والے فحض مہدی موعود کا آنحضور کا صین حیات محمیل ہداہت اور تیام ہدایت کا زمانہ تھا ان میں سے پہلے ہدایت کا زمانہ تھا ان میں سے پہلے مقعد کے لئے اسلام کا ملک عرب میں پورے طور پر غالب آجانا کافی تھا لیکن دوسرے مقعد کے لئے اس کا تمام دنیا پر غلبہ ضروری تھا اس لئے ان غلبوں کو غاشیہ کے لفظ سے تجیر کیا جس کا اطلاق ان ہر دوغلبوں پر ہوسکا ہے۔ دو زمانوں میں حاصل ہونے والے ان غلبوں کے لئے ایک اطلاق ان ہر دوغلبوں پر ہوسکا ہے۔ دو زمانوں میں حاصل ہونے والے ان غلبوں کے لئے ایک بی لفظ رکھ کر ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی کیا گیا کہ بید دونوں غلبے ایک بی غلبہ کے دو جز اور ایک بی رسول (حضرت محمد رسول اللہ علیات) کے دو غلبے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے:

وُجُوهُ مَّوُهُ مَنِلِ خَاشِعَهُ (٣) عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ (٣) تَصْلَحٰ نَارًا عَامِيةً (٥) تُسُقَىٰ مِنْ عَيْنِ انِيَةٍ (٢) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعِ (٤) لَا يُعْنِى مِنْ جُوعٍ (٨) مِنْ ضَرِيْعِ (٤) لَا يُعْنِى مِنْ جُوعٍ (٨) الله وَنَ وَلَا يُعْنِى مِنْ جُوعٍ (٨) الله وَنَ وَلَا يُعْنِى مِنْ جُوعٍ (٨) الله وَنَ وَلَا يَعْنِى مِنْ جُوعٍ (٨) الله وَنَ وَلَا يَعْنِى مِنَ بُولَ بُولَ كُولَ (اَئَمَة الله وَنَ وَلَا لَكُولَ ) كَى آئميسِ (فرط ندامت عے) جَمَّى بولَ بول كَى (عُر چربمی الله وَلَى الله وَلَى وَالله وَلَهُ وَالله وَلَا مَل مِلْ وَالله وَلَا مَا الله وَلَا وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَى وَالله وَلَا مَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الل

طعام کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جزو بدن بن کر قُوت دے یا کم از کم ضائع شدہ فُوت کو بحال کرے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھوک مٹائے۔ اور طعام بھی تو انسان اپنی محنت سے حاصل کر لیتا ہے اور بھی اس کوکسی کی طرف سے مل جاتا ہے۔ پس اس میں بتایا کہ اس وقت نہ وہ اپنی محنت سے اپنی قُوت کو بحال کر سکیں مے اور نہ کسی خارجی مدد کے نتیجہ میں ایسا کر سکیں مے۔ نہ وہ اپنی محنت سے اپنی قُوت کو بحال کر سکیں مے اور نہ کسی خارجی مدد کے نتیجہ میں ایسا کر سکیں مے۔

## غلبہ اسلام کے وقت مسلمانوں کو ملنے والی روحانی جنت کا نقشہ

آ مے مومنوں کی حالت اور جست کا بیان ہے۔ فرمایا:-

وُجُوهُ يُسومَشِلْ نَاعِمَةُ (٩) لِسَعْنِهَا دَاضِيَةُ (٠١) كم چرے اسدن مثاث بثاث موظّے الى على (عثرات) پر دافى - اور فرمایا تھا وُجُوہ یَّ وَمُنِدِ خَاشِعَة اس لَے بظاہر بہاں وَوُجُوه کے الفاظ چاہئے تھے۔ لیکن ابتداء میں و نہیں ہے۔ اس سے یہ بتانا مقعود ہے کہ اگر چہ اوّل الذكر بھی فاہری وجاہت کی وجہ سے وجوہ کہلا سکتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت وجوہ یعنی قابل بڑت واحر ام وہ مومن می ہوں گے۔ جو اس دن اس آیت اور اگلی آیات کے مصداق ہوں گے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا اِنَّ اَکُو مَکُمُ عِنْدَ اللّهِ اَتُقَادُمُ (الجرات ۱۳:۲۹) اللہ کے زدیک تم میں سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو زیادہ متمی ہے۔

اس میں بتایا کہ بی حال مہدی موجود کے محلصین کا ہوگا۔ انسان اپن سمی پر پوری طرح راضی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس مقصد کو پالے جس کے لئے اس نے سمی کی۔ لیس بی فرما کر کہ اس دن (جس دن الغاشیہ وقوع پذیر ہوگی) وہ اپنی سمی پر راضی ہوں گے۔ خداتعالی نے بتایا کہ ان کی سمی الغاشیہ کے وقوع پذیر ہونے کے لئے ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اُخروی قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی کوشش کوئی نہیں کیا کرتا اس لئے جہاں بحک دُنیا کا تعلق ہے الغاشیہ سے غلبہ اسلام می مراد ہے۔ ہاں قیامت کے دن سرخ رو ہونے کی کوشش ہر تھکند انسان ضرور کرتا ہے۔ اس لئے اگر الغاشیہ سے اُخروی قیامت مراد ہوتو اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا کہ سمج مومنوں کا غلبہ اسلام کے لئے کوشش کرنا بھی حکومت یا دولت کی حرص میں نہیں ہوگا بلکہ اپنی عاقبت سنوار نے غلبہ اسلام کے لئے کوشش کرنا بھی حکومت یا دولت کی حرص میں نہیں ہوگا بلکہ اپنی عاقبت سنوار نے کئے ہوگا۔ یعنی وہ سَس علی اُل اور اتنا ملے گا کہ وہ اس پر راضی ہوں کے اور اگر ان میں سے کوئی غلبہ اسلام کو دکھے لینے سے پہلے فوت ہوجائے تو بھی اس دن وہ اپنی سمی پر خوش ہوگا۔ چنانچہ ایک محالی شہید ہوئے تو خداتعالی نے آئیں کہا ما تک جو پچھ ما نگنا ہے تو انہوں نے عرض چنانچہ ایک محالی شہید ہوئے تو خداتعالی نے آئیں کہا ما تک جو پچھ ما نگنا ہے تو انہوں نے عرض چنانچہ ایک محالی شہید ہوئے تو خداتعالی نے آئیں کہا ما تک جو پچھ ما نگنا ہے تو انہوں نے عرض

کی کہ جمعے پھر زندہ کرتا میں تیری راہ میں پھر مارا جاؤں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اپنی علی پر خوش موجانے ہی کی وجہ سے ہو کتی تھی۔ دوسری جگہ فرمایا فیر جیسُنَ بِسَمَا اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلُحَقُوابِهِمُ مِّنُ خَلُفِهِمُ (ال عمران ۱۱۱۳)

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) لا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (١٢)

بلند (شان ) جنت میں۔ جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سیں مے۔

جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ہے يہاں عالى مرتب يعنى روحانى بنت مراد ہے يونكہ اوى بنت كے ساتھ لغو نہ سنے كاكوئى تعلق نہيں۔ پس اگر چہ مسلمانوں كو باغات اور چشموں والے علاقے بھى طے كر جہاں تك دُنيا كا سوال ہے يہاں اسلام كاكامل غلبہ جو دراصل روحانى اقدار ہى كا غلبہ ہونا تھا مراد ہے۔ چنانچہ جب سارے عرب ميں اسلام غالب آگيا تو ايك تو اس وجہ ہے كہ اس وقت اكثر لوگ اسلام لے آئے سے اور اسلامی تعلیم لغویات ہے روكی ہے۔ اور دوسرے اس لئے كہ مسلمان حاكم ہوگئے سے غیر بھى ان كے سامنے لغو با تيں كرنے سے ڈرتے سے اس لئے ان ميں سے كوئى لغو بات نہيں سنتا تھا۔ ضمنا اس سے بيد استدلال ہوتا ہے كہ مسلم رياست ميں غير مسلموں كو بھى كم از كم پبك مقامات بر لغو باتوں كے ارتكاب سے روكا جانا جاہے۔

فِيُهَا عَيُن مَّ جَارِيَة (١٣) فِيُهَا سُرُدٌ مَّسرُ فُوعَة (١٣) فِيُهَا سُرُدٌ مَّسرُ فُوعَة (١٣) وَالْمَارِقُ مَسْفُوفَة (١٢) وَالْمَارِقُ مَسْفُوفَة (٢١) وَالْمَارِقُ مَسْفُوفَة (٢١) وَذَرَابِي مَبْفُوثَة (٢١)

اس میں ایک جاری چشمہ ہوگا۔ اس میں عالیشان تخت بھی ہوں گے۔ اور سلیقے سے رکھے ہوئے جام اور قطار در قطار گئے ہوئے جیے اور چھی ہوئی مندیں۔

ان آیات میں پہلے ایک چشمہ کا ذکر ہے پھر تخوں کا پھر اکواب کا پھر نمارق لین کھوں
کا اور پھر ذرائی لینی مندوں کا حالانکہ بظاہر اکواب کا ذکر چشمہ کے ساتھ اور نمارق کا ذکر سُرُر
کے ساتھ ہونا چاہیئے تھا۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہاں مادی چیزوں کا ذکر نہیں بلکہ استعارتا بعض
چیزوں کے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ پس عین سے قرآنی علوم ومعارف کا چشمہ مراد ہے اور اسے جاریہ قرار دے کر بتایا گیا کہ یہ چشمہ بھی خلک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فیٹھا مسور کے الفاظ ہیں جاریہ قرار دے کر بتایا گیا کہ یہ چشمہ بھی خلک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فیٹھا مسور کے الفاظ ہیں

حالانکہ بظاہر چشمہ کے ساتھ تختوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تخت سے صاحب تخت مراد لیمتا عام محاورہ ہے لیس اس موقع پر یہ الفاظ لاکر بتایا کہ فدکورہ چشمہ جن لوگوں کے ہونؤں سے بہہ رہا ہوگا انہیں قوم میں عزت کا ایک خاص مقام حاصل ہوگا۔ اور وہ لوگ گویا دلوں پر حکومت کریں گے۔ مگر ایک حد تک عزت کا مقام تو دنیوی علوم رکھنے والوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے خداتعالیٰ نے سرد کے ساتھ میں فو گؤئے تھ کا لفظ (جو مجبول کا صیغہ ہے) بھی بڑھا دیا اور اس طرح بتایا کہ ان کو جو بلند مقام حاصل ہوگا وہ خاص خداتعالیٰ کی طرف سے ہوگا لیعنی ان کا علم کشفی والہامی ہوگا کہ بہیں ہوگا۔

فِیْهَا سُورٌ مُّو ُفُوعَهُ کے بعد وَاکُوابٌ مُّوضُوعَهُ کے الفاظ ہیں۔ گوب بغیر
دی کے پیالہ کو کہتے ہیں۔ دی والا پیالہ وہاں رکھا جاتا ہے جہاں یہ اشارہ مقمود ہو کہ یہ شراب
سے مجرا ہوا ہی بڑن پڑا ہے اس میں ہے جو چاہے اپنا پیالہ خود مجر لے لیکن بغیر دی کا پیالہ ہوتو
الگلیاں مشروب کو آلودہ کر کئی ہیں اس لئے جہاں ایسے پیالے رکھے جائیں وہاں یہ اشارہ ہوتا
ہے کہ تم اپنے پیالے لے کر آؤ اور سائی ہے مجروا لو۔ پس فیٹھا عَیْنٌ جَادِیةٌ کے بعد فیٹھا سُورٌ مُّو فُوعَةٌ فرا کرتو یہ بتایا تھا کہ موموں کو طنے والی روحانی بخص جاری ہوگا آئیں خدا واد عالی
مرتبہ حاصل ہوگا اور وہ دلوں پر حکومت کریں گے اور اس کے بعد وَاکُو ابْ مُّوضُوعَةٌ کے اللہ وہ خود
مرتبہ حاصل ہوگا اور وہ دلوں پر حکومت کریں گے اور اس کے بعد وَاکُو ابْ مُّوضُوعَةٌ کے اللہ وگوں کو موقع ویں گے کہ ان ہے کہ اپنے علم کو اپنے تک بی محدود رکھیں بلکہ وہ خود
لوگوں کو موقع ویں گے کہ ان سے کسب فیض کریں۔ ہاں یہ لوگوں کا کام ہوگا کہ ان سے فاکمہ انشا میں ایک شاہانہ استغنا مجی
افٹا کیں۔ یعنی اپنے خالی پیالے لے کر ان کے پاس جائیں ورنہ ان میں ایک شاہانہ استغنا مجی
اور دوسری جگہ فربایا گیا ہے کہ وَ مَسْنُ یُوقی شُعْح نَفُسِم فَاُولُئِنِکَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ (الحشر اور دور))۔

وَّاكُوَابٌ مَّوُضُوعَةٌ كَ بعد ب وَّنَمَارِقَ مَصْفُوفَةٌ. وَّاكُوَابٌ مَّوُضُوعَةٌ مِن مَارِق مَصْفُوفَةٌ. وَاكُوَابٌ مَّوُضُوعَةً مِن بيدا الله و معارف عاصل كرنے كه مواقع ارزال مول كے اس كے بعد بير آيت كول لائى كئ؟ بات بيد كه نمارق لين سجي سارا لينے

کے لئے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جب کی کو کوئی علی تلت سجھانا ہوتا ہے تو سند کی ضرورت پیش آتی ہے گویا اس کا سہارا لینا پڑتا ہے اور علی امور میں سند کتب ہی ہوئی کتب ہوں گی۔ جس کا سہارا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنعہ میں ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی کتب ہوں گی۔ جس کا سہارا لے کر وہ اصبحابِ مشور لوگوں کی علی پیاس بجھا کیں گے۔ گویا اس میں لاہر یوں کے متیر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اپنے غلبہ کے زمانہ میں مسلمانوں نے بڑے بڑے کتب خانے اور لاہر یویاں بنا کیں۔ اس کے بعد ذر ابسے گی مَبْشُولُ فَا الفاظ ہیں۔ مند پہلے بچھائی جاتی ہے۔ اور تکیے اس کے اوپر رکھے جاتے ہیں گر یہاں بکیوں کا ذکر پہلے ہے اس کی وجہ بہی ہے ہو۔ اور تکیے اس کے اوپر رکھے جاتے ہیں گر یہاں بکیوں کا ذکر پہلے ہے اس کی وجہ بہی ہے گوئیمار ہو لی کہ یہاں بجان معزز لوگوں نے بیشنا ہو پس وُئمارِ فی مَصْفُو فَا مَمْ مِینَ یہ بتایا تھا کہ اس بخت میں مومنوں کے لئے لائبر یہاں میتر ہوں گ اور اس آیت میں یہ بتایا کہ علی مباحث کے لئے معززین کے ابتاع کا سامان بھی اس میں ہوگا۔ اور اس آیت میں غلبہ اسلام کے زمانہ میں بالخصوص جب اسلام عرب سے باہر پھیلا مسلمانوں کو میتر ہیں۔ تعیس اور اس کے غلبہ نانیہ کے زمانہ میں جس کی بنیاد معزت مہدی موجود علیہ اسلام کے ہاتھ سے سے ساموں کے ہو تو یہ اور بھی زیادہ میتر ہیں۔

# ضرورة الامام كا بيان اور سيح امام كى بيجان

اور والی آیات کے بعد ہے:۔

اَفَلَا يَنُ ظُسرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيُفَ خُلِقَتُ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيُفَ نُصِبَتُ السَّمَآءِ كَيُفَ رُفِعَتُ (١٩) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيُفَ نُصِبَتُ السَّمَآءِ كَيُفَ رُفِعَتُ (١٩) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيُفَ نُصِبَتُ (٢٠) وَإِلَى الْلَارُضِ كَيُفَ سُطِحَتُ (٢١) كيا وہ اونوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیا پیا کیا گیا ہے۔ اور آسان کو (نہیں دیکھتے) کہ اے کیی رفعت دی گئی ہے۔ اور پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے) کہ اے دی گئی ہے۔ اور زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ اے کیا بھائے گیا ہے۔

اَفَلَا یَنْظُرُونَ لِعِنی کیا وہ دیکھتے نہیں کے الفاظ سے ناراضکی کا اظہار ہوتا ہے پمرغیب کا صیغہ بھی ای کا عُمّاز ہے۔ کہل ان الفاظ کا اشارہ کمزور ایمان والوں کی طرف ہے۔

بات سے کہ اور کی آیات میں کامل غلبہ اسلام کا ذکر تھا جو آنخفرت کے حین حیات میں سارے عرب ہر اور مہدی موعود کے زمانہ میں ساری دنیا ہر محیط ہونے والا تھا ای لئے اسے الغاشيه كے لفظ سے تعبير كيا حميا تھا ليكن غلبه بغير جہاد كے مكن نہيں اور كامياب جہاد (خواہ سيف كا ہو یا قلم کا) بغیر اطاعب امام کے مکن نہیں۔ بلکہ جہاد ہے عی نہیں کیونکہ ارشاد نبوی آلاِ مَامُ جُنَّهُ يْقَالَكُ مِنْ وَرُا نِهِ كَ ظلف بـ حركم بعض لوگ ايے ہوتے ہيں كہ وہ امام كى ضرورت تعليم نہيں كرتے يا امام وقت كو امام ماننے كو تيار نہيں ہوتے اور يه كمزورى مهدى موعود كے وقت ميں (جس نے خاص طور پر امام کا نام یا کر آنا تھا) خودمسلمانوں میں یائی جانی تھی۔ اس لئے ان آیات میں خداتعالی نے ضرورة الامام پر روشی ڈالی اور سے امام یا بالفاظ دیگر مہدی موعود کی پیچان بتائی۔ اور اس غرض کیلئے اونوں کی مثال اس لئے دی کہ زمانہ نزول قرآن میں صحرا کے سفر اونوں ر کیئے جاتے سے اور قرآن کے پہلے مخاطب جن سے باقی دنیا نے قرآن سکمنا تھا اونوں کی عادات وخصائل سے خوب واقف تھے اور اونوں میں اطاعتِ امام کا مادہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جیما کہ حفرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا باوجود اس کے کہ عربی میں اونٹ کے لئے بزار سے زیادہ الفاظ ہیں۔ یہاں خدتعالی نے امل کا لفظ جو اسم جمع ہے رکھا۔" اونوں کی ایک لمی قطار ہوتی ہے ان کے آگے بطور امام اور پیش رو وہ ادنت ہوتا ہے جو راستہ سے واقف ہوتا ہے اور دوسرے سب اس کے پیھے برابر رفارے چلے چلے جاتے ہیں اور کوئی قطار توڑ کر دوسرے ے آگے برھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ گویا جس طرح ان کا امام ان کو چلاتا ہے ای طرح وہ اس ك يجي طلتے عليے جاتے ہيں تمي كه مزل ير بيني جاتے ہيں ..... دوسرے اون ميں مشقت برداشت کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ تیسرے اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ لیے سفروں میں کئی کئی دنوں کا یانی جمع رکھتا ہے غافل نہیں ہوتا۔ پس کیف خُلِقَت میں خداتعالی نے اسکی ان تمام خصوصیات کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ جس طرح اونوں کی سرشت میں اطاعت امام کا مادہ ہے اور وہ اسين امام كے بيميے جو راستہ سے واقف ہو بلا چون وچرا طبتے جلے جاتے ہیں جس سے وہ محرا ك مشكل رين راستول كوقطع كر ليت بير" اور مرف وى اونك جس كا دماغ چل ميا مواين

امام کی ضرورت تتلیم نہیں کرتا اور اس سے الگ راستہ اختیار کرتا ہے ای طرح سوائے اس فخص کے جس کی فطرت منح ہوچک ہوکوئی دوسرا اپنے روحانی سغر کے لئے امام کی ضرورت کا انکار نہیں کرسکتا۔

اونؤں کی جو صحرا کے مسافر ہیں مثال اس لئے بھی دی کہ صحرا کے سنر اور انسان کے روحانی سنر ہیں مجری مشابہت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں سنر جہاں ازحد منیہ ہوتے ہیں وہاں ازحد فطرناک بھی ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح اُس زمانہ ہیں صحرا کا سنر اکثر پائی والے مقام کی طرف پائی کی طاش ہیں کیا جاتا تھا جو مادی زندگی کا سرچشہ ہے ای طرح روحانی سنر خداتھائی کے قرب کے روحانی مقام کی طرف جو اس کے الہام وکلام کا مقام ہے یعنی روحانی پائی کی طرف جو روحانی زندگی کا سرچشہ ہے اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح صحرا کا سنر انسان کی طرف جو روحانی زندگی کا سرچشہ ہے اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح صحرا کا سنر انسان پورا نہ کر پائے (خواہ راستہ بھلک جانے کی وجہ سے یا زادِ راہ نہ ہونے کی وجہ سے) تو لیجنی ہوائے تو لیجنی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی مغرورت ہوتی ہے تاکہ وہ راستہ سے ہوئے نہ دے۔ اپنا نمونہ دکھا کر زادِ راہ ہمراہ لے کر چلنے اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کی مغرورت ہوتی ہے تاکہ وہ راستہ میں رہ جانے سے محفوظ رکھے۔ گر ایسے امام کی ضرورت ہوتی ہے جو خود خدا تک پہنچا ہؤا ہو اور اسے ضائع ہوئے ہی اور اسے مائع کی خود خدا تک پہنچا ہؤا ہو اور اسے خود خدا تک پہنچا ہؤا ہو اور اسے خود خدا تک پہنچا ہؤا ہو اور اسے درمروں کو اپنے ساتھ اس شاہ کی دربار میں لے جانے کا یروانہ بھی حاصل ہو۔

اگرچہ آبت اَفلا یَنْظُرُونَ اِلَی الْاِبِلِ کَیْفَ خُلِفَتُ مِی خداتعالیٰ کی طرف ے آنے والے امام کی ضرورت اور اہمیت وافادیت واضح کردی می لیکن بعض لوگ ایے ہوتے ہیں کہ امام کی ضرورت کو تو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن امام وقت کے بارہ میں آئیں تملی نہیں ہوتی کہ یہ واقعی خداکا فرستادہ ہے۔ اس لئے اگلی آبت وَ إِلَی السّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتُ میں سے امام کی بیواتی خداکا فرستادہ ہے۔ اس لئے اگلی آبت وَ إِلَی السّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتُ میں سے امام کی بیوان بیان کی اور بتایا کہ دیکھوجس طرح خداتعالی نے آسان کو (تمہاری حفاظت کا اور تمہیں روثی اور رزق مہیا کرنے کا ذریعہ بنانے کا اراداہ کیا تو اے) زمین کے مقابل پر ظاہری ومعنوی رفعت بھی عطاکی (کیونکہ اس کے بغیر یہ سب کھی مکن نہیں تھا) ای طرح وہ جے تمہارا

امام بناتا ہے اسے دوسرے سب لوگوں پر ظاہری وباطنی رفعت بھی عطاکرتا ہے۔ یعنی اسے خاندانی وجاہت اخلاقی فاضلہ۔ دیانت وامانت۔ تقوی اللہ۔ زہد وعبادت۔ خدا کی محبت مخلوق کی ہمدردی۔ نور عقل۔ نور وحی۔ قوت قدی۔ علم وحکمت۔ اسجابت دعا معارف کتاب اللہ۔ قوت امامت۔ بسطنت علم ۔ قوت عزم وغیرہ سب ضروری چیزوں میں دوسرے سب ہم عصروں پر برتری ہمی عطاکرتا ہے اور ای علامت سے تم اس کو پہچان سکتے ہو۔

یہاں آسان کی (جس کا فیض سارے جہان اور سارے زمانہ کو پہنچتا ہے) مثال چونکہ حفرت اقدس محمد سول الشعل الدر حفرت مهدی موجود علیه السلام کے لئے بیان ہوئی ہے۔ اس میں ایک لطیف اثارہ ان دونوں کے امام الزمان ہونے کی طرف بھی ہے۔ بعض لوگ خدا کی طرف سے امام کے بیمج جانے کی ضرورت بھی تللیم کر لیتے ہیں اور ان کے دل یہ گواہی بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ فلال مدی امامت واقعی خدا کا فرستادہ ہے لیکن اس کی شدید مخالفت اور ظاہری كمزور حالت كو د كمير كر وه درتے ہيں كه كہيں ايبا نه ہوكه بيخض طوفان خالفت كے سامنے مغمر نه سے اور ہم اس کے ساتھ لگ کر مارے جائیں اور اس وجہ سے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے (یا اگر ایمان لے بھی آئیں تو کمل کر اس کے انسار میں سے نہیں بنتے) اس لئے اگل آیت میں پہاڑوں کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ کیا ہے لوگ ہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے (مغبوطی کے ساتھ) گاڑے گئے ہیں۔ مطلب مید کہ چونکہ خداتعالی جاہتا ہے کہ وہ قائم رہیں اور لوگوں کو ان سے فوائد حاصل ہوتے رہیں اس نے انہیں اپنی جگہوں پر مغبوطی سے قائم کیا ہے۔ ای طرح ہر امام کو جے خدا امام بناتا ہے اور اس کے ساتھیوں کو وہ پہاڑوں جیسا غیرمعمولی ثبات قدم عطا کرتا ہے اور یہ استقامت بذات خود ایک کرامت اور ایک بردی دلیل اس کی صداقت کی ہوتی ہے۔ لی اس کی زبردست مخالفت تو (اگر وہ اس کے قدم ڈمگا نہ سکے) تمہیں اس کی طرف مینیخے کا موجب ہونی عامنے نہ کہ اس سے دور رکنے کا موجب۔ یہ بھی اثارہ اس میں ہے کہ تہارے ساتھ نہ دینے سے اس کے قدم ڈمگانہیں جائیں مے چنانچہ اس تعلق میں نی موجود معزت مرزا غلام احمر صاحب قادياني كا ايك اقتباس ملاحظه مور فرمايا:

"اے لوگو! تم یقینا سجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے

چوٹے اور تہارے بڑے سب ل کر میرے ہلاک کرنے کے لئے دعا کریں یہاں تک کہ تجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہوجائیں تب بھی خدا ہرگز تہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کرلے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ ہوں گے اور اگر تم میرے ساتھ ہوں گے اور اگر تم گوائی چیاؤ تو قریب ہے کہ پھر میرے لئے گوائی دیں۔''

(تخذه گولٹرویه منجه ۵۰)

بعض لوگ ضرورت امام کو بھی مان لیتے ہیں۔ یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو مخف مری امامت ہے وہ سچا ہے۔ اس کے فوق العادت عزم واستقلال سے بھی متاثر ہوتے ہی لیکن (اس ك ابتدائى زمانه من ) يه و يكيت بوئ كه لوكول كى اكثريت اس ير ايمان نبيل لائى اس سے دور رجے ہیں اس لئے آخر میں بیفرماکر کہ وَاللَّی اللَّارُض كَیْفَ سُطِحَتْ اور كیا وہ زمن كی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح (یاکیس) بچھائی (یا ہموار کی) می ہے بتایا کہ جس خدا نے آسان کو رفعت دی اور پہاڑوں کو اٹی جگہوں پر مظبوطی سے قائم کیا تا زمین کو ان سے فیوض پنجیں اس نے زمین کو بھی بھایا اور ہموار کیا تاکہ وہ ان فوض کو حاصل کر سکے لیکن تم جانتے ہو کہ یہ بچھانا اور ہموار کرنا عمومی رنگ میں ہوتا ہے ہر کمرہ زمین اس قابل نہیں ہوتا یا نہیں رہتا کہ وہ ان فیوض کو حاصل کر سکے۔ اور جو ککرے ان کو حاصل کر سکتے اور کرتے ہیں وہ سب مجی نہ یکسال مقدار میں حاصل کرتے ہیں اور نہ ایک جیسی مذت میں حاصل کرتے ہیں ای طرح جب خداتعالی این طرف سے کی کو اہام الناس بنا کر ہمیجا ہے تو دلوں کی زمین کو ہمی اس کے تبول كرنے كو بچھا ديتا ہے ليكن يوعمل عموى رمك بى ميں ہوتا ہے نہ تو سب لوگ اس سے فاكدہ الخانے والے ہوتے ہیں اور نہ فائدہ اٹھانے والے سب ایک جیہا اور ایک جیسی مدت کے اعدر فائدہ اٹھاتے ہیں اس لئے اگر شروع میں اس امام پر زیادہ لوگ ایمان نہ لائمیں تو اس کی وجہ سے ال سے بدگمان ہونا یا اس کا طقہ بگوش نہ ہونا درست نہیں ہوسکتا لیکن وَإِلَى الْلاَرْضِ كَيْفَ مسط حت من آنوالے لفظ الارض (جو اسم جن ب) سے تہیں به ضرور سمجد لینا چاہیے کہ نی موعود پر لوگ بکثرت ایمان لائی مے۔ چنانچہ اس نی نے آ کر فرمایا:-

"میں بڑے دعویٰ اور استقلال سے کہنا ہوں کہ میں کے پر ہوں اور خداتعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری بی فتح ہے۔ اور جہاں تک میں دور بین نظر سے کام لینا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھا ہوں۔" (ازالہ اوہام حصہ دوئم ص ٣٠٣)

آمے ہے:۔

فَذَكِّرُ إِنَّمَا آنُتَ مُذَكِّرٌ (٢٢) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرِ (٢٢)

اے رسول جب ہم نے امام الزمان کی ضرورت بھی بیان کردی اور بیہ بھی بتا دیا کہ اسے پہچانا کیسے جاسکتا ہے تو اب تیرا کام صرف میر ہے کہ اُمّت کو اے ماننے کی تھیجت کردے تو ان پر داروغہ نہیں۔

اِلّا مَنُ تَوَلِّی وَ کَفَرَ (۳۳) فَیُعَدِّبُهُ اللّهُ الْعَذَابَ الْاَکْبَرَ (۲۵) مر یہ بھی نہیں کہ ان کا امام وقت کو مانتا نہ مانتا برابر ہوگا۔ جس نے اس سے روگردانی کی اور ایسا کرکے تیرا کفرکیا اللہ اسے دنیا میں بہت بڑا عذاب دےگا۔

اس میں تولی کو پہلے رکھا ہے اور وَکفر کو بعد میں پس مطلب یہ ہے کہ جس نے نی موجود سے روگردانی کی اس نے دراصل محمد رسول اللہ علی کا کفر کیا۔ چنانچہ مفرت مسیح موجود اپنے انکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''اس گناہ کا واو خواہ میں نہیں ہوں بلکہ ایک بی ہے جس کی تائید کیلئے میں بھیجا گیا یعن مفرت محمد رسول اللہ علی جو فخص مجھے نہیں مانیا وہ میرا نہیں بلکہ اس کا نافرمان ہے جس نے میرے آنے کی پیشگوئی گی۔''

اِنَّ اِلْیُنَا آیِابَهُمُ (۲۲) ثُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَهُمُ (۲۷)
(یاد رہے کہ) ان کا لوٹنا ماری طرف ہے پھر ان کا حساب (مجی)
مارے ذِمْہ ہے۔

مطلب سے کہ جس کا حماب دنیا میں نہ چکایا گیا آخرت میں چکا دیا جائے گا۔

---------

# ان مراحل کا ذکر جن میں سے گزر کر غلبہ اسلام حاصل ہونا مقدر کیا گیا

سورة الغاشيه كے بعد سورة الفجر آتى ہے جس كى ابتداء ميں ہے:-

وَالْفَجُوِ(٢) وَلَيَسَالٍ عَشُو (٣) وَالشَّفُعِ وَالْوَتُوِ(٣) وَالشَّفُعِ وَالْوَتُوِ(٣) وَالْيُلِ إِذَا يَسُوِ (٥)

قتم ہے جرکی اور دس راتوں کی اور فقع اور ور کی اور رات کی جب وہ رخصت ہونے گئے (کہ الغاشیہ یعنی غلبہ اسلام کی خبر ضرور بوری ہوگی)

یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی نجر ایک نہیں ہوتی جس کے بعد مسلسل دس راتیں آئیں اور نہ کوئی دس راتیں آئیں اور نہ کوئی دس راتیں آئیں اور نہ کوئی دس راتیں ایک ہوتی ہوں جس ترتیب سے زیر نظر آیات سر کمی گئی ہیں وہ ظاہر کرتی ہے کہ ان میں استعارہ کا استعال ہؤا ہے بعنی ظاہری فجر یا راتیں مرادنہیں بلکہ استعارہ کی زمانہ کو فجر اور کسی کو گیال عَشْس قرار دیا گیا ہے۔

سورۃ سابقہ میں الغاشہ یعن سب کو ڈھانپ لینے والی چیز لیمن کامل غلبہ اسلام کے وقوع پذیر ہونے کی پیٹکوئی کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ محمد سول الشفائی میں کہ جن سے اصل میں غلبہ کا وعدہ ہے اور آپ کے ساتھوں میں جو آپ کے ہمریک ہیں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو مصول غلبہ کے لئے ضروری ہیں اور دلوں کی زمین بھی قبول اسلام کے لئے تیار ہے اور اس کے ساتھ کسست عَکمینی بمصینی طو فرما کر بیاشارہ بھی کیا گیا تھا کہ بیا غلبہ دھرت محمد رسول اللہ ساتھ کسست عَکمینی بیم واقع ہوجائے گا اور ایبا کامل غلبہ ہوگا کہ اگر چاہیں تو آپ کفار پر جر اسلام کے حین حیات میں واقع ہوجائے گا اور ایبا کامل غلبہ ہوگا کہ اگر چاہیں تو آپ کفار پر جر ابتدائی زمانہ نبوی کی ہے) نزول کے وقت کفار کو بھی کرسیں گے۔ تاہم چونکہ اس سورۃ کے (جو ابتدائی زمانہ نبوی کی ہے) نزول کے وقت کفار کو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے وہ ان باتوں کی وجہ سے آنحضور علیا کے کو (نعوذ باللہ) مجون قرار دیتے تھے اس لئے اس کے بعد زیر نظر آیات لاکر ان میں پہلے ایک ایسی چیز (یعنی الغجر) کو بلور گواہ چیش کیا جو اس وقت وقوع میں آچکی تھی اور اس کے بعد ان چیز دں کو چیش کیا جو سے بعد دیکرے وقوع میں آئے والی تھیں تا کہ وہ سمجھ سکیں کہ جب ہر وہ بات جو پہلے بتائی گئی تھی من بعد دیگرے وقوع میں آئے والی تھیں تا کہ وہ سمجھ سکیں کہ جب ہر وہ بات جو پہلے بتائی گئی تھی من بعد دیگرے وقوع میں آئے والی تھیں تا کہ وہ سمجھ سکیں کہ جب ہر وہ بات جو پہلے بتائی گئی تھی من اپنے دور کار میں بھیلے بتائی گئی تھی من اپنے دور کے دور کی میں آئے والی تھیں تا کہ وہ سمجھ سکیں کہ جب ہر وہ بات جو پہلے بتائی گئی تھی من اپنے دور کیا جو دور کیا ہے کار کیا ہوں کار کیا ہوں کی میں آئے والی تھیں تا کہ وہ سمجھ سکیں کہ جب ہر وہ بات جو پہلے بتائی گئی تھی میں دور کیا جب ہر وہ بات جو پہلے بتائی گئی تھی میں میں کیا جب ہر وہ بات جو پہلے بتائی گئی تھی میں میں میں میں میں کیا جو دور کیا کہ دور کیا کیا جو دور کیا کہ دور کیا کیا جو دور کیا کھر کیا جو دور کیا کہ دور کیا کی جو دور کی میں کیا جو دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کھر کیا جو دور کیا کیا کھر کیا کھر کیا کی کیا کھر کیا کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کو دور کیا کھر کیا کھر کو کی کی کیا کھر کیا کیا کھر کیا کیا کی کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کیا کھر کیا کھر کیا کہر

وعن پوری ہوئی تو غلبہ اسلام والی پیٹکوئی ہمی ضرور پوری ہوگ۔ اور چونکہ ان چیزوں کی تشم غلبہ اسلام کی پیٹکوئی ہی کے ضمن میں کھائی مئی تقی اس لئے اسلام کی پیٹکوئی ہی کے ضمن میں کھائی مئی تقی اس لئے جواب قشم کو (کہ الغاشیہ یعنی غلبہ اسلام کا وقوع ضرور ہوگا) محذوف رکھا میا۔

محتقین کے نزدیک بیہ سورۃ آنخفرت علیا کے دعویٰ نبوت کے تیسرے سال کے آخریا چوتے سال کے شروع میں نازل ہوئی اور چونکہ حضرت اقدی مجمہ رسول اللہ علیا کہ کو آن نے سراخا منیرا کہ کہ کر آسانِ روحانیت کا آفاب قرار دیا ہے اس لئے ہم وثوق ہے کہ سے ہیں کہ ان آیات میں آپ کی بعثت کے ان پہلے تین سالوں کو فجر کا زمانہ قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ کے ظہور کے ساتھ بی شرک اور معصیت کی تاریکی کے خلاف اور توحید اور نیکی کے حق میں ایک ہؤا چلئے گئی ہے جو اس بات پر شاہر ہے کہ اب شرک کے منے اور توحید کے دن کے زیادہ سے زیادہ روشن ہوتے چلے جانے کا یا بالفاظ دیگر غلبہ اسلام کا جو خالص توحید کا دین ہے وقت آرہا ہے۔ کہوری جب طلوع ہوتو اس کا نصف النہار تک پنچنا بھینی ہوتا ہے۔

و کیسال عُشُو: قرآن کریم میں یوم کا لفظ ایک دن کے لئے ہمی آیا ہے ایک سال

کے لئے ہمی۔ سوسال کے لئے ہمی اور اس سے زیادہ عرصہ کے لئے ہمی۔ چونکہ سورۃ الغاشیہ میں

ہتایا کیا تھا کہ غلبہ اسلام حفزت محمد رسول الشطالیۃ کے حین حیات ہی میں واقع ہوجائے گا اس

لئے جہاں تک حفور کی بعثت اُ وَلَیٰ کے زمانہ اور حفور کے حین حیات کا تعلق ہے کیسال عشیر

کے الفاظ میں بتایا کیا کہ مسلمانوں کو فہ کورہ غلبہ پھولوں کی ہج پر چل کر اور فورا ہی حاصل نہیں ہوگا

بلکہ دس سال ان کے لئے الی سخت مصیبت کے سال ہوں گے کہ آئیس دن کی بجائے راتم کی کہنا زیادہ پر کیل ہوگا۔ بلکہ یہ ایس سال ہوں گے کہ آئیس دن کی بجائے راتم کی کہنا رایدہ کیا انتہا کو استدلال اس سے ہوتا ہے کہ آگے رات کے رفصت ہونے کا ذکر ہے اور رات ہمیشہ اپنی انتہا کو استدلال اس سے ہوتا ہے کہ آگے رات کے رفصت ہونے کا ذکر ہے اور رات ہمیشہ اپنی انتہا کو کہنا پڑا کہ ''نی رسوانہیں ہوتا مگر بہنی وطنوں ہی کی طرف سے ہؤا کرتی ہے اور چونکہ ہر نی کی شروع میں سب سے زیادہ نالفت اس کے ہمون میں گاروں میں کی طرف سے ہؤا کرتی ہے جبمی مسے علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ ''نی رسوانہیں ہوتا مگر بھی آئیس زیادہ کالیف دی جا کیں اور ان کے مصائب حد سے گزر جا کیں تو وہ آئیس اذن ہمرت میں انہیں زیادہ کالیف دی جا کیں اور ان کے مصائب حد سے گزر جا کیں تو وہ آئیس اذن ہمرت فرما دیتا ہے اور کی جرت ان کے مصائب کے اختام اور ان کی ترقیات کا چیش خیمہ بن جاتی فرما دیتا ہے اور کئی جمرت ان کے مصائب کے اختام اور ان کی ترقیات کا چیش خیمہ بن جاتی

ے اس کئے وَلَیَسَالِ عَشُرِ اور وَالَّیْسَلِ اِذَایَسُرِ کَ الفاظ کے درمیان لینی مصائب کی راتوں اور ان کے رخصت ہونے کے ذکر کے درمیان جو والشَّفُعِ وَالْوَلُوِ کَ الفاظ لائے محے تو ہر عقلند سمجے سکتا ہے کہ ان کا تعلق آنخضورکی ہجرت سے تھا۔

ور اسليے بعن طاق كو كہتے ہيں اور آنخضرت الله في فرمايا بك إنَّ السلَّمة وَلُو " وَيُحِبُ الْمُوتُو الله ور باور وركو يهندكرنا ب- وفقع كمعنى زوج ليني جفت كى موت ہیں۔ اور امام راغب کے نزد کی شفع کمی چیز کو اس جیسی کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینے کو کہتے ہیں۔ پس و الشّفع و الْوَقُو كى آيت اس موقع پر لاكر خداتعالى نے بتايا كه مكه والول كى طرف ے تکالف دی کے حد سے گزر جانے پر محدرسول اللہ علقہ کو ملہ سے اجرت کرتا بڑے گی سنر اجرت میں آپ کا ایک ساتھی ہوگا جو آپ کا ہم مزاج اور ہم خیال اور آپ کی طرح اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا ان دونوں کو جو فقع کے حکم میں ہوں سے ایک ور تعنی خداتعالی کی مَعِیْت حاصل ہوگی (اس لئے اگر چہ یہ سفر نہایت خطرناک ہوگا مگر یہ دونوں ہر شر سے محفوظ رہیں مے اور یہ سفر بخریت تمام ہوگا) اس کے بعد مصائب کی رات رخصت ہونا شروع ہوجائے گی۔ چونکہ اس سے بلے گزرنے والے مصائب کے وی سال جنہیں وی راتیں قرار دیا میا بیجه مسلسل ہونے کے ایک لمی رات کے عم میں تع اس کے والیسل إذایس میں کیل سے بی سارا زمانہ بھی مراد ہوسکتا ہے اور ایک الگ سال بھی مراد ہوسکتا ہے لہذا مطلب سے ہؤا کہ ایک اعتبار سے سفر ہجرت کے ممل ہونے کے ساتھ ہی معائب کا دس سالہ زمانہ جے لیکال عَشُو قرار دیا گیا ہے رخصت ہونا شروع ہوجائے گا اور ایک اعتبار سے معمائب کا ایک سال اور آئے گا اور اس کے بعد یہ رات رخصت ہونے لگ جائے گی اور اسلام ہومًا فحومًا ترقی کرتا چلا جائے گا۔ چنانچہ و کھے لیجے اگرچہ اس وقت کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں لینی تیسرے سال توت کے آخر تک حضور کی کوئی خاص خالفت نہیں ہوری تھی گر ان آیات کے نزول کے بعد جب آپ کو فساصُد عُ ہِ مَا تُؤُمَّهُ كا تَكُم مؤا اور آپ نے اپنا پیغام عام کرنا شروع کیا تو ملہ والے آپ کے وشمن ہو گئے اور آپ کے ماتھیوں یر معائب کے بہاڑ ٹوٹے گئے اور یہ معائب برصتے بی طبے گئے بہاں تک کہ وی سال گزرنے پر آنحضور کو خداتعالی نے ملہ سے جرت کا اذن فرما دیا اور جب آپ نے جرت کا فیلہ کیا تو حفرت ابوبر آپ کے ساتھ بجرت کے لئے تیار تھے۔ آنحضور کے ساتھ حفرت ابوبر

ے مزاج اور خیالات کی کامل ہم آ ہنگی کس سے ڈھئی چھپی چز نہیں۔ پس ان دونوں بر شفع کا لفظ ان کی ہم مگی کی وجہ سے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ چسیاں ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ سفر جرت کے دوران جو ایک نادرسفر تھا یہ دونوں بزرگ ہتیاں غارثور میں اکٹی تھیں۔ چنانچہ قرآن كريم نے اس كى طرف اشارہ كرتے ہوئے آنخضرت اللہ كے لئے ثانی اثنین لعنی رو میں ہے دوسرے کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔ بظاہر یہ الفاظ حضرت ابوبکر کے لئے آنے جاہئے تھے کیونکہ ان کا حضوطی کے ساتھ ہوتا ان کے لئے زیادہ موجب شرف تھا حضور کے ساتھ ان کا ہونا حضور کے لئے ویبا موجب شرف نہیں تھا۔ لیکن یہ الفاظ حضور کے لئے اس لئے لائے مملے کہ ان کے اطلاق میں کسی غلطی کی مخبائش نہ رہے۔ کیونکہ جب یہ فرماما کہ محمد رسول اللہ علیہ عار میں دو میں سے دوسرے تھے تو اس سے یہ اشارہ ہوگیا کہ آپ سے پہلے کوئی اور اس میں داخل ہوچکا تھا اور چونکہ حضرت ابوبکر کے علاوہ کوئی اور اس میں آپ سے پہلے داخل نہیں ہؤا تھا اس لئے اس ے پہلے کی تعین بھی ہوگئ اور اس موقع پر جو حضور کے اینے ساتھی سے یہ فرمایا کہ لا مُسخسز نُ إنَّ اللَّهُ مَعَنَا عَم نه كما الله بم دونول كے ساتھ بنو اس سے حضرت ابوبكر كے كامل في الايمان ہونے اور آنخفرت کے ہرنگ ہونے کی طرف اثارہ بھی ہوگیا۔ اور چونکہ متعبل کے لئے خوف كا لفظ آتا ہے جن كا لفظ ماضى كے لئے آتا ہے اس لئے اس موقع ير جو حضوراً كے منہ ميں لُالْخَفْ كَنْبِين لَالْحُوزَنُ كَ الفاظ والله محكة تواس سے ظاہر ہوتا ہے كه مفرت ابوبر كونه تو آنخضرت کے بارہ میں یہ خوف تھا کہ کہیں دھن آپ کو شہید نہ کردے۔( کیونکہ آپ کی حفاظت کے خدائی وعدوں یر ان کو کامل یقین تھا) اور نہ ہی اٹی موت کا خوف تھا بلکہ ماضی کی باتوں کے متعلق ایک غم تھا (جو خدا کا پندیدہ غم تھا جبی اس نے آٹ کے ساتھ بھی معیت کا اظهار فرمایا) یعنی آیے کو بی فکرنہیں تھی کہ اب وشن مجھے قبل کر دیگا۔ بلکہ فکر بیتھی کہ میں حضور اللے کی اور اسلام کی وہ خدمت بجانبیں لاسکا جو ان کا حق تھا اور یہ ایساغم تھا جو آپ کی اعلیٰ شان کو ظاہر کرنے والا تھا۔ کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کے مومن بی کی شان ہے کہ سب کچے کرے بھی مجمتا رے کہ اس نے کونیس کیا۔ ع

بر که عارف تراست ترسال تر

==========

ابتدائے اسلام میں ہونیوالے واقعات کے اعادہ اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق عظیم الثان پیشگوئیاں

وَالْفَجُرِ وَلَيَالٍ عَشُرٍ وَالشَّفُعِ وَالْوَتُرِ وَالْيُلِ اِذَايَسُرِ كَ بعد ہے:-هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمْ لِلدِي حِجْرِ (٢)

کا اس میں عقلندوں کے لئے شہادت ہے یا نہیں۔ قتم شہادت کے لئے ہوتی ہے اور شہادت سے مقصود ایک چیز کو پیش کر کے دوسری کو ٹابت کرنا ہوتا ہے۔ اور چونکہ متنقبل میں ہونے والے امور بھی خداتعالیٰ کی نظر میں حاضر کی طرح ہوتے ہیں وہ متنتبل میں واقع ہونے والی بعض چزوں کی فتم بھی کھا لیتا ہے۔ پس اس آیت میں اس نے بتایا کہ جو باتیں اس سے پہلی آبات میں بیان ہوئی ہیں وہ ایک رنگ میں یوری ہوکر گوابی دیں گی کہ ایک دوسرے رنگ میں وہ آئندہ بھی یوری ہونے والی ہیں۔ یعنی ان ہے مثابہ حالات آئندہ بھی مسلمانوں کو پیش آئیں ہے۔ اور انہیں عقمندوں کے لئے قتم قرار دے كرسمجمايا كه مصائب كى جو راتيل آئنده آنے والى بين ان مين مسلمانوں كى ابني غفلتوں اور ماتوں کا دخل ہوگا۔ اور یہ باتی حفرت محررسول الله علی کے صین حیات سے اُخد کو جا ہی تعیں اس کے اس میں یہ اشارہ بھی ہوگیا کہ ان آیات میں مذکور پیٹیکوئی کا دوسرا اطلاق حضور علیہ کی قوى زندگى يركيا جانا جائي ويكن قوى زندگى كا يمانه شخص زندگى والانبيس مؤاكرتا اور آنخضرت كا عمد توت تو قیامت تک کے لئے ہے اور آٹ نے خود اپنی قومی زندگی کا شار صدیوں میں کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث خیرالقرون قُرنی اس پر دال ہے البذا اگر ان آبات کو حضور کی قومی زندگی یر چیاں کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے پہلی تمن صدیوں کو فجر کا زمانہ قرار دما میا اور بتایا گیا کہ اس کے بعد مسلسل دس راتیں آئیں گی یعنی دس صدیاں ایس آئیں گی جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے مصائب اور تاریکی کی صدیاں ہوں گی۔ اس کے بعد فقع اور ور کا ایک واقعہ ہوگا۔ ایک رات یعنی شدید مشکلات کی ایک صدی تو اس کے بعد بھی رہ جائے گی لیکن وہ آخری صدی ہوگی اور اس کے ختم ہونے یر مصائب کی وہ شدت جس کو رات سے تعبیر کیا جاسکے باتی نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام کا دن روش سے روش تر ہونا شروع ہوجائے گا۔

آتخفرت علی اس لئے بھی الکے وہ آنے والی دی راتوں سے دی صدیاں مراد لینا اس لئے بھی درست ہے کہ سورۃ مجدہ کی آیت نمبر ایک بیک بیٹ و الکھ مَس مَن السّمآء والی الاَرْضِ فَمَّ یَعُوہُ وَالَٰہِ فِی یَوْم کَانَ مِقْدَارُہُ اَلٰفَ سَنَهٖ مِسَما تَعُدُونَ کے مطابق علم الی میں تھا کہ امر شریعت زمین میں قائم ہوگا اور پھر آہتہ آہتہ آسان کی طرف الحمنا (یعنی دلوں کی زمین ہے کو ہوائے گا اور انحطاط کا بیمل بزار سال یعنی دی صدیاں جاری رہے گا۔ اور پچنکہ آخضرت نے فرمایا ہے کہ خیسو الفُوونِ قَوْنِی فُھُ اللّٰدِینَ یَلُونَهُم مُری صدی ہے اس کے بعد تابعین کی اور اس کے بعد تع تابعین کی اس لئے دی بہترین صدی میری صدی ہے اس کے بعد تابعین کی اور اس کے بعد تع تابعین کی اس لئے دی مدیوں کا شار مہل بنی تین صدیوں کے قریبا اختام ہے ہوگا جس پر خود لفظ فجر کے اعداد جو بحساب محلال کا شار مجرت سے ہوتا ہے۔ اور ججرت حضور محلوں کے دووئ اس لئے ۱۸۳ کے عدد کا مطلب دی تا ہوا۔ گویا فجر کے لفظ میں بی بتادیا تھا کہ جس فجر کا بہاں ذکر ہے وہ مُعیّن طور پر دی تا ہے تھی جی اور بہت بی جیب بات ہے کہ عین شریع ہو کا سال ختم ہونے پر یعنی ای اس کی عیسائی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ بغذاد کی اسلامی حکومت کو کھلے مسلمان بادشاہ نے ایک عیسائی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ بغداد کی اسلامی حکومت کو کھلے مسلمان بادشاہ نے ایک عیسائی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ بغداد کی اسلامی حکومت کو کھلے کے لئے اس کا ساتھ دے گا۔ اور اس طرح مسلمانوں کے ذوال کی داغ بیل ڈال دی گئی۔

یک بات سورۃ الزعد میں بیان کی مئی وہ سورۃ سخت انداری خبروں پرمشمل ہے۔اور اسکے شروع میں آنیوالے مقطعہ المسمو کے اعداد بھی ایما ہیں۔ اور اسلے میں مسلمانوں کے تزل کی بنیاد پڑی۔ یعنی قرآن کی رو سے نجر کا زمانہ مُعنین طور پر اے میں مسکمانوں کے دعویٰ نبوت سے شروع ہوکر پورے ۱۸۳ سال تک رہا (جو لفظ نجر کے اعداد بلحاظ جمل میں) یعنی قریباً تمن صدیاں۔

الغرض سورۃ الفجر کی ان آیات میں بتایا گیا کہ اسلام کی پہلی تین صدیوں کے بعد جو (اچھی صدیاں ہوں گی) دس صدیاں مصیبت و گمرائی کی آئیں گی اور ان کے بعد شفع اور ور کا ایک واقعہ ہوگا جس کے بعد اسلام کے دن پھرنا شروع ہو جائیں گے اور مسلمانوں پر چھا جانے والی مصائب کی رات رخصت ہونے لگ جائے گی۔ اگر چہ اس کے بعد بھی ایک رات یعنی ایک صدی مشکلات کی ہوئی ہوئی پر ترقی اور صدی مشکلات کی ہوئی ہے گمر وہ ایک ہی صدی ہوگی جس کے بعد اسلام کا قدم ترقی پر ترقی اور

۔ غلبہ ہی کی طرف اُٹھے گا یہاں تک کہ وہ ساری دنیا پر محیط ہوجائے گا۔

جیا کہ اور کھا گیا فقع کے معنے زوج لین کفت کے ہوتے ہیں اور جیا کہ مفردات راغب سے ثابت ہے کی چز کو ای جیسی دوسری چز سے ملا دینے کو فقع کہتے ہیں لہذا اس میں بتایا گیا کہ اُس وقت ایک ایسا فخص ظاہر ہوگا جو وز ہونے کے باوجود حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ کے ساتھ فلع کی نسبت رکھنے والا ہوگا۔ لین ہوگا تو وہ الگ وجود لیکن اپنی خوبو اور اپنی مقصدِ حیات اور اپنی کاموں کے لحاظ سے آنخصور کے ساتھ کامل ہم آ ہنگی رکھنے والا اور ایسا فنانی مقصدِ حیات اور اپنی کا اور حضرت اقدس محمد سول اللہ علیہ کا باہمی تعلق ایک جان دو قالب والا ہوگا۔ چنانچہ خطبہ الہامیہ میں اس موجود کی زبان سے یہ الفاظ بھی ادا ہوئے کہ حسن فَوق بَیْنی وَ مَا دَای ص ۲۵۹) جس نے مجھ میں اور حضرت محمد وَبَیْنی اُس نے جمعہ میں اور حضرت محمد مصفظ علیہ میں فرق کیا اس نے مجھ میں اور حضرت محمد مصفظ علیہ میں فرق کیا اس نے مجھ میں اور حضرت محمد مصفظ علیہ میں فرق کیا اس نے مجھ نہیں بہتا اور نہ دیکھا۔

یہ بھی اس میں بتایا کہ حضرت محمد رسول اللہ علی کو اور اس موجود کو جو آپس میں ضفع کی نبست رکھنے والے ہوں کے ایک ور یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگ۔ چنانچہ اس پیٹکوئی کے مصداق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اس الموجود کی خداتعالیٰ نے ہر قدم پر العرت فرمائی اور آپ پر چڑھنے والے ہر نئے دن نے آپ کو پہلے دن کی نبست ترقی کے زینہ پر اوپر بی اوپر بی اوپر جاتے ہوئے پایا۔ پس ان آیات میں حضرت نی کریم علی کے ایک بروز کامل کی یا بالفاظ ویکر آپ بی کی بعث بانیے کی خبر دی گئی اور اس طرح جو پیٹکوئی سورۃ الجمعہ کی آیت و الحویئی منہ کہ میں آئی ہے اس کے ظہور کا فریک تھیک وقت بالا دیا گیا۔

چنانچ اس پیشکوئی کے عین مطابق ٹھیک نہور ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے حضرت اقدس محمدسول الشفلی کا بروز ہوکر ظہور فرمایا اور ایک حد تک آپ کے ظہور کے ساتھ بی اس سے پہلے کی دی سوسالہ رات رخصت ہوئی شروع ہوگئ یعنی اسلام پر بہار کے دن آنے لگ گئے جس کا اعتراف آپ کے کئی مخالفوں نے بھی کھلے لفظوں میں کیا اور اب تو باوجود اس کے کہ ابھی آپ کے ظہور پر صرف سوسال گزرے ہیں۔ و اگیسلی اِذَایسسی کا نظارہ اور بھی شان کے ساتھ ہونے لگا ہے چنانچہ ایک طرف دیوار برلن ٹوٹی ہے جس سے اسلام کے روی میں نفاذ کا راستہ کھلا ہے دوسری طرف روی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کھل ہؤا ہے۔

ای طرح دعزت خلیمہ اسے رائع کے خطبات کو ساری دنیا میں LIVE دیکھنے اور سننے کے سامان ہوگئے ہیں۔ کم دبیش ۱۲۹ ممالک میں جماعت احمدیہ قائم ہوچی ہے۔ اور بہت ی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع ہوچکے ہیں نئے نئے مفن کھل رہے ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں چار کروڑ سے زیادہ لوگ طقہ بگوشِ احمدیت ہوئے ہیں۔ غرض آپ کے سلمہ کو غیر معمولی ترقی کے کروڑ سے زیادہ لوگ طقہ بگوشِ احمدیت ہوئے ہیں۔ غرض آپ کے سلمہ کو غیر معمولی ترقی کے لیے با بہ الفاظ دیگر یہ کہ غلبہ اسلام کے آثار ہومًا فیومًا واضح سے واضح تر ہوتے جارہے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہے کہ رات کا رخصت ہونا طلوع آفاب کو چاہتا ہے اس لئے ان آیات کے مطابق ابتدائے اسلام سے ۱۳۰۰ سال گزرنے پر آنے والے نی کا نام آسان پر مشمس رکھا گیا لیکن چونکہ اوّل درجہ پر اس نام کا مشخق صرف ایک ہی ہے یعنی حضرت اقدی محمد رسول اللہ علیہ کا وجود باجود اور نی موعود نے آپ ہی کی روشیٰ کو دنیا میں پھیلانا تھا اس لئے قرآن میں اسکا نام قربھی رکھا گیا اور آیت و جُجِع المشمس و المقصور میں بتایا گیا کہ آئندہ ایک مخص ظاہر ہوگا جس کے وجود میں مثمس وقر جمع کیئے جائیں ہے۔ یعنی وہ ایک پہلو سے مشمس اور ایک پہلو سے قر ہوگا۔ چنانچ اس پیٹکوئی کے مصداق حضرت مہدی موعود کو خدا تعالی نے اپنے اور آیک پہلو سے قر ہوگا۔ چنانچ اس پیٹکوئی کے مصداق حضرت مہدی موعود کو خدا تعالی نے اپنے الہام میں '' افتس'' کہہ کربھی یکارا۔

سورۃ الفجر کی اگلی آیات میں بعض گزشتہ خالفین انبیاء کی ہلاکت کا ذکر ہے تا اشارہ ہو کہ حضرت محمد سول النطاقی کے خالفین کا بھی ایا ہی انجام ہوسکتا ہے اور آخر سورۃ میں یہ فرمایا میں اے کہ

يّاً يُتُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٨) ارْجِعِيّ إلىٰ ربِّكِ رَاضِيَةً مُّرُضِيَّةً (٢٦) وَادْخُلِيُ مُّرُضِيَّةً (٢٠) وَادْخُلِي عَبَادِي (٣٠) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)

اے اطمینان یافتہ نفس اینے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو (اس سے) راضی ہے اور (اس کا) رضا یافتہ بھی ہے۔ سومیرے بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا۔

الل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ کے آخر کا اس کے شروع کے ساتھ خوبصورت ربط ضرور ہوتا ہے۔ اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں (ان کے ایک مفہوم کے مطابق)

غلبہ اسلام کا مغمون تھا اس لئے ان آخری آیات کا بھی (ان کے ایک مغہوم کے اعتبارے) غلبہ اسلام سے تعلق ضروری ہے۔ پس ان میں حضرت اقدس محدرسول اللہ علی کے بارہ میں جو سب سے زیادہ صاحب نَفْسِ مُطْمَئِنَهُ اور ان آیات کے پہلے مخاطب سے خداتعالی نے بتایا کہ (غلبہ اسلام کے بارہ میں آپ کی بے قراری اس سے مختی نہیں) وہ آپ پر ایسا فضل فرمائے گا کہ آپ اس کے بارہ میں مطمئن دل لے کر دنیا سے جائیں گے۔

اسے بعد جانا چاہے کہ آخضرت کیا قُلَةً لِلنّاس کی طرف رسول بنا کر بیجے گئے تھے (مُن اس لئے ضرور تھا کہ آپ ساری دنیا میں غلبہ اسلام چاہیں چنانچہ آیت قُسلُ إِنَّ صَلَا لِیہی وَ مُمَا لِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ (الانعام ۱۹۳۱) سے ظاہر صَلا لِیہی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَای وَ مَمَا لِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ (الانعام ۱۹۳۱) سے ظاہر ہے کہ آپ کی نماز اور قربانی یعنی دعائیں اور طرح طرح کی قربانیاں صرف اس لئے نہیں تھیں کہ ماری دنیا اپنے رب کو پہانے لگے یعنی عالمگیر علیہ اس اس کے تھیں۔

---اختيار مِن نبين (وَمَساكَسان لِسَنَفُسِسِ أَنُ تَسمُونَ اللّهِ بِاذُن اللّهِ العران١٣٦:٣) لإذا خداتعالی نے جوآپ سے بیکہلوایا کہ میرا مرنا بھی اس مقعمد کے لئے ہے تو اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو موت اور زندگی میں سے جو چز حاین متخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اس وقت آپ موت کو پند کریں کے اور یہ پند کرنا بھی الله رب العالمين كے لئے موكا۔ يعنى اس لئے موكا كہ اس كے دين كو عالمكير غلبہ حاصل مو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ای صورت میں ہوسکتا تھا جو اس ونت آپ قرآنی اشارات سے سمجھ مچے ہوں کہ جتنا کام آپ کی شخصی زندگی میں ہونے والا تھا وہ ہوچکا ہے اور باقی ماندہ کام البی سکیم کے مطابق آپ کے بعد ہونا مقدر ہے اور اس کا آغاز آپ کے دنیا سے جائے بغیرنہیں ہوسکا۔ چنانچہ فتح مكة كے بعد جب لوگ افواجًا اسلام من داخل ہونے لگ محے اور سارے عرب میں اسلام غالب آميا تو خداتعالى نے آپ سے يه فرمايا كه جائيں تو كھ عرصه اور دنيا ميں ره ليس اور جائيں تو این رب کے باس واپس آجا کیں تو اس وقت آپ نے دوسری صورت کو پند فرمایا۔ یہ ایا ہی تھا جیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کو اینے قرب وفات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا سو اے عزیزو ..... "م میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ممکین مت ہو ..... كونكه تمبارے لئے دوسرى قدرت كا بھى د كھنا ضرورى ہے اور اس كا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ وہ دائی ہے ..... اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں ..... سوضرور ہے كمتم ير ميري جدائى كا دن آوے تا بعد اس كے وہ دن آوے جو دائى وعدہ كا دن ہے۔''

(رساليه الوميت مغجه ۳۰۵)

بہرحال اس آیت فیل اِنَّ صَلا یِنَ وَ نُسُکِی ہے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت محدرسول اللہ علی اور آپ کی شدید آرزو تھی کہ یہ کام جتنا زیادہ ممکن ہے اپنی زندگی عی شربانیاں ای غرض سے تھیں اور آپ کی شدید آرزو تھی کہ یہ کہ یہ معلی اللی علی مرضی یہ ہو کہ وہ میں ہوتا دیکھ لیں مگر آپ یہ بھی جان چکے تھے کہ عالمگیر غلبہ اسلام کے متعلق اللی عیم یہ ہو کہ وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حاصل ہواور آپ نے ای میں خداتعالی کی مرضی دیکھتے ہوئے داخیا کی مرضی دیکھتے ہوئے داخی ہونے کے اللہ اس اللہ تعالی کی مرض دیکھتے ہوئے داخی ہونے کے اس بارہ میں آپ کے اطمینان کے لئے ضروری تھا کہ جہاں اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو بٹارٹی ملتیں وہاں جتنا کام آپ کی طرف سے آپ کو بٹارٹی ملتیں وہاں جتنا کام آپ کی

زندگی میں ہونے والا تھا اس کے بارہ میں بتایا جاتا کہ وہ فلاں فلاں مراحل میں سے گزر کر پورا ہوگا اور جو کام آپ کے بعد ہونے والا تھا اس کے بارہ میں بھی بتا دیا جاتا کہ وہ کن کن مراحل میں سے گزر کر سرانجام پائے گا اور پھر آپ کی زندگی میں ہونے والا کام اس اطلاع کے عین مطابق ہوتا چلا جاتا تا آپ کوتسلی ہوتی کہ جس طرح وہ تمام پیشکوئیاں جو آپ کی زندگی سے تعلق رکمتی تھیں کے بعد دیگرے پوری ہوگئیں ای طرح وہ پیشکوئیاں بھی جو آپ کے بعد کے زمانہ سے تعلق رکمتی جی اپنے وقت پر پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ یہاں تک کہ اسلام ساری دنیا میں غالب آجائے گا۔

اب و مكمة جيما كه بم واضح كر يك بي اس سورة كى ابتدائى آيات مين اس غلبه اسلام کی خبر بھی دی گئی تھی جو آنخضرت کے صین حیات میں حاصل ہونیوالا تھا اور بتایا کمیا تھا کہ وہ کن کن مراحل میں ہے گزر کر حاصل ہوگا اور پھر انہی آیات میں (انکے دوسرے مغہوم کے مطابق) اسلام کے عالمگیر غلبہ کی بھی خبر دی می تھی اور بتایا میا تھا کہ وہ کن کن مراحل میں سے گزر کر اور کس زمانہ میں اور کس کے ہاتھ پر حاصل ہوگا ہی اُن آیات کے بالقابل آخر سورہ میں آیت يَّاً يُّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً لا كربَّا إِكما كه غليه اسلام کے تعلق میں جن باتوں کے حفرت محمد رسول اللہ علاقے کے حین حیات میں وقوع یذیر ہونے کی اطلاع شروع سورۃ میں دی منی وہ سب کی سب آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل پوری ہوجائیں گی خی کہ جتنا غلبہ آپ کی زندگی میں ہونا مقدر کیا حمیا وہ بھی حاصل ہوجائیگا تو آپ کو اظمینان ہوجائے گا کہ جو باتیں آپ کے بعد کے زمانہ سے تعلق رکمتی ہیں وہ ہمی ضرور پوری مول کی اور اینے وقت یر اسلام کو عالمگیر غلبہ بھی حاصل موجائے (بالخصوص جبکہ جن آیات میں آپ کے حدین حیات سے تعلق رکھنے والی خبریں دی گئیں اور سب کی سب بوری ہوئیں انہی میں آپ کے بعد کے زمانہ سے تعلق رکھنے والی خریں ہمی دی مین اسلئے اس کے بعد خداتعالی آب كو كم كا اے نَفْس مُطْمَئِنة لين اے المينان يافة انس (جس كام كيل يخم ونيا ميں بيجا میا تھا ایک محیل کے بارہ میں مجھے بوری طرح مطمئن کردیا میا ہے اسلئے اب) تو اپ رب ک طرف اوث آ۔ راضیة مرضیة (اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تھے سے راضی)۔

\_\_\_\_

### فتح ملّہ سے لے کر مہدی موعود یک طہور تک مسلمانوں پر آنیوالے مختلف ادوار کی خبر

سورة الفجر كى (ابتدائى) آيات ميس اسلام كے دورِ اوّل كے غلبہ اور دورِ دوم كے غلبہ كے متعلق بتایا کیا تھا کہ یہ غلبے کن کن مراحل میں سے گزر کر حاصل ہوں گے۔ اور آخر سورہ میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ ان میں سے پہلے غلبہ کے متعلق جو باتیں بتاکی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت اقدس محمدرسول الله علی کے حسن حیات ہی میں بوری ہوجا کیں گی جس کی وجہ سے آپ دوس سے غلبہ کے بارہ میں مطمئن دل لے کر اس دنیا ہے۔ رفصت ہوں مے۔ چونکہ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات کے جن کا ہم نے حوالہ دیا ہے ایک سے زیادہ مکندمنہوم ہو سکتے تھے۔ ایک وہ جن کے مطابق بتایا میا تھا کہ املے دی سال سخت مصائب کے آئیں مے یہاں تک کہ حضرت محمد رسول الله علیلنے کو ملہ سے ہجرت کرنا بڑے گی اور دوسرے وہ جن کے مطابق ان آیات میں مصائب اور ہجرت کی طرف اشارہ نہیں تھا بلکہ اور اشارات تھے اور اس وقت کے حالات اور مکہ مکر مہ کی محبت کی وجہ سے بتقاضائے بشریت آنحضور یا آپ کے صحابہ ان آبات کا پہلے منہوم کی بجائے کوئی دوسرا مغہوم لینے کی طرف مائل ہو کتے تھے۔ اس لئے اگلی سورۃ البلد کو حرف 'لا' سے شروع فرما کر خداتعالی نے انہیں اس میلان سے روکا اور بتایا کہ وہ آیات مصائب اور ہجرت والے مغہوم ہی میں بوری ہونے والی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ کو ملہ سے جرت تو بینک کرنا بڑے گی مگر آپ اس میں فاتحانہ واپس بھی آئیں مے البتہ اس کے لئے آپ کو اور آپ کے تبعین کومخت شاقہ ہے کام لینے اور جگر خون کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ای طرح سے اشارہ کیا کہ بجرت کے بعد کفار کے ساتھ جنگیں بھی ہوں گی جن کے نتیجہ میں کچھ معذور اور پھھ يتيم وجود مين آئيں مے اور مسلمانوں كا فرض ہوگا كه ان كى كفالت اپنے ذمه لين - كويا فتح مكه تک پین آنے والے حالات کی خبر دی تھی۔ اس کے بعد سورۃ افتس آتی ہے اس میں فتح ملہ سے لے کر آنخصور کی مہدی موعود کے وجود میں ہونے والی بعثت ٹانیہ تک کے حالات کی خبر دی م می فرمایا:- وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا (r) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا (r) وَالنَّهَارِ اللَّهَارِ اللَّهَارِ النَّهَارِ الْأَجَلُهَا (r) وَالنَّهَارِ الْأَجَلُهَا (r) وَالنَّهَا (a) وَالنَّهَا (r) وَالنَّهَا (a) وَالنَّهَا (r) وَالنَّهَا (a) وَالنَّهَا (م) فَالُهُمَهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحْهَا (a) وَنَفُسٍ وَمَا سَوَّهَا (a) فَالُهُمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقُواهَا (b) قَدُ أَفُلَحَ مَنُ زَكُهَا (b) وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشُهَا (b) وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشُهَا (b)

قتم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے ہیچھے آئے۔ اور دن کی جب وہ اے ظاہر کردے۔ اور رات کی جب وہ اے ڈھانپ لے۔ اور آسان کی اور اس کی جس نے اے بنایا۔ اور زمین کی اور اس کی جس نے اے بنایا۔ اور زمین کی اور اس کی جس نے اے بچھایا۔ اور نفس کی اور اس کی جس نے اے بھر اس کی بدی اور اس کی جس نے اے (ان سب کے) برابر بنایا۔ پھر اس کی بدی اور اس کے تقویٰ کا علم دیا۔ یقینا فلاح پا گیا وہ مخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور خائب وغامر رہا جس نے اے (سفلی خواہشات میں) گاڑ دیا۔

وَمَا بَنْهَا كَ مِعْ بِضَادَى نَ وَمِن بَنْهَا كَ بِي فَالْهَمَهَا كَ مِعْ بِي بَيْنَ. عَلَّمَ. عَوَّف (ابن عِاس ويابر)

قَدْ اَفْلَعَ: حفرت مسى موعود نے فرمایا تزکید نفس حب ہدایت نی کریم علی کے کرنے معلقہ کرنے سے آخرت میں نجات ملتی ہے اور دنیا میں بھی آرام ملتا ہے۔

وَالنَّسَمُسِ وَضُعْهَا كَ الفاظ مِن خداتعالی نے یہ بتایا کہ جس طرح سورج اپنے وجود پر خود دلیل ہوتا ہے اور جب چ ھے تو یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری بلندی تک بھی پنچ گا۔ ای طرح آسان روحانیت کے آفاب حضرت محمدرسول الله علیہ بھی آپ اپنی سچائی کی دلیل ہیں اور یہ بات یقی ہے کہ آپ کو پورا عروج حاصل ہوگا (محر جیما کہ آگلی آیات سے ظاہر کیا اور یہ بات یقی ہے کہ آپ کو پورا عروج حاصل ہوگا (محر جیما کہ آگلی آیات سے ظاہر ہے ادی سورج کی طرح جس کا عروج بلاصل ہوتا ہے نہیں بلکہ مختلف مراحل میں سے گزرتے ہوئی۔

پھر سورج کے ساتھ اس کی دھوپ کی تشم کھا کر اور تشم میں ان دونوں کو اکٹھا رکھ کر اشارہ کیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو براہ راست اس سورج کے سامنے نہیں آئیں مے مگر اس کی دھوپ لینی برکات ہے ای طرح فیض یاب ہوں گے جس طرح خود اس کے سامنے آنے والے (گویا حضرت اولیس قرنی اور حضرت مہدی موعود جسے لوگ اُست میں پیدا ہونے کی پیشگوئی فرمائی)۔

پھر دھوپ کیلئے صُسطی کا لفظ رکھ کر جو سورج کے نصف النّہار تک چنچنے سے پہلے پہلے کا وقت ہوتا ہے اور اس کے معا بعد چاند کے نکلنے کا ذکر وَ الْمَقَدَمِ إِذَا لَلْهَا کے الفاظ میں فرما کر بتایا کہ ابھی یہ سورج نصف النّبار تک نہیں پہنچا ہوگا یعنی اسلام کو غلبہ تو حاصل ہو چکا ہوگا گر عالمگیر غلبہ ابھی حاصل نہیں ہوا ہوگا کہ یہ سورج لوگوں کی آنکھوں سے او بھل ہو جائے گا اور ایسا عالمگیر غلبہ ابھی حاصل نہیں ہوا ہوگا کہ یہ سورج لوگوں کی آنکھوں سے او بھل ہو جائے گا اور ایسا ہوتے ہی ایک ایسا چاند افق سمآء پر ابھرے گا جو اس سورج کی پوری ا جاع کرنے والا۔ اس کی روثن کو دنیا میں پھیلانے والا اور اس کے بعد بلافصل آنے والا ہوگا۔ (ظاہر ہے کہ مراد اس سے بحادی چانی چانی چانی کے اند سے تھی)۔

و النهارِ إِذَا جَلْهَا اس كے بعد ایک دن چڑھے گا جو اس سوری كونمایاں كر كے دكھا و كار يعنى مسلمانوں كو الي عظيم الثان ترقيات حاصل ہوں گی۔ جو محمد رسول الله عليه كل معدانت اور بركات كا واضح ثبوت ہوں گی (مراد اس سے اسلای بادشاہ توں كا زمانہ ہے جو اس بات كو ثابت كرنے والا تھا كہ محمد رسول الله عليه كے وجود كے ساتھ روحانى بى نہيں مادى بركات بحى وابستہ ہیں۔ كما في قوله ....لِ فَ لَا يَعُلَمُ اَهُلُ الْكِتْبِ اَ لَا يَقْدِدُونُ فَ عَلَىٰ شَينيءِ مِن فَاسِت بیں۔ كما في قوله ....لِ فَ لَا يَعُلَمُ اَهُلُ الْكِتْبِ اَ لَا يَقْدِدُونُ فَ عَلَىٰ شَينيءِ مِن فَاسِت بین ۔ كما في قوله ....لِ فَ لَا يَعُلَمُ اَهُلُ الْكِتْبِ اَ لَا يَقْدِدُونُ فَالَىٰ اللّهِ (الحدید کے ۱۹۰۵) الله تمہیں اپنی رحمت سے اس لئے نوازے گا کہ تا اہل کتاب بید نہ جمیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے نفتلوں میں سے پہم میسر نہیں اور بیہ جان لیں کہ نفتل اللّه کے ہاتھ میں ہے جے چاہتا ہے اس میں سے حضہ دیتا ہے۔ وَ النّہ لِ إِذَا يَغُشُهُا اس کے بعد اللّه کا جو اس سورج (محدرسول الله عَلَيْ ) کے حسین چرہ پر پردے ڈال دے گا ایک رات آئے گا جو اس سورج (محدرسول الله عَلَيْ ) کے حسین چرہ پر پردے ڈال دے گا رماد اس سے فیج اعوج کا زمانہ ہے جس کا دورانیہ سورۃ انفی اور سورۃ السجدہ میں نہورہ میں نہور اشارات کے مطابق بزار سال ہونا مقدر تھا)۔

اس کے بعد ہے والسّمآء و ما بَنها و الارض و مَا طَحْهَا مَم ہے آسان کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا۔ چونکہ اس سے پہلے اور اس کی جس نے اسے بچھایا۔ چونکہ اس سے پہلے مثم اور قمر وغیرہ الفاظ مجازی معنوں میں آئے ہیں السّمَا اور اَ لُارُض کے الفاظ مجازی معنوں میں آئے ہیں السّمَا اور اَ لُارُض کے الفاظ مجازی معنوں میں آئے ہیں السّمَا اور اَ لُارُض کے الفاظ مجازی معنوں میں آئے ہیں السّمَا اور اَ لُارُ ص

معنوں ہی میں لئے جائیں کے ہی مطلب سے ہے کہ فیج اعوج کا زمانہ گزرنے پر وہ روحانی آسان جس کے مثم اور قمر کا اوپر ذکر ہؤا اور اس کے مقابل کی زمین ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوں گے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ تائید اسلام میں اللہ تعالیٰ کی خاص تجذیات ظاہر ہوں گی۔ یعنی ایک نئی (مہدی موتوہ) کا ظہور ہوگا جو حضرت محدرسول اللہ علیہ کے لائی ہوئی شریعت کو الی مُصَفّی صورت میں پیش کرے گا کہ لوگوں کو اس پر ایک نئے دین کا گمان ہونے گے گا۔ اور انسان کا نفس اور خداتعالیٰ جس نے اسے نئی اور بدی کی برابر استعداد دی اور اسے اس کے فجور اور تقویٰ بنش اور خدات محدرسول اللہ علیہ کی اور بدی کی برابر استعداد دی اور اسے اس کے فجور اور تقویٰ پر آگائی بخشی۔ اس بات پر گواہ ہوں کے کہ ان مختلف ادوار میں سے ہر دور میں جس نے (اس بی حضرت محدرسول اللہ علیہ کی اجاع کے ذریعہ) اپنے نفس کا تزکیہ کیا یعنی اسے پاک کیا اور اس بی کی نشوونما کی وہ اپنے مقصد حیات کو پاگیا اور جس نے اس کے برخلاف اپنے نفس کو سفلی خواہشات میں گاڑ دیا وہ تامراد رہا۔ بہ الفاظ دیگر سے کہ ان مختلف ادوار میں سے ہر دور اس بات خواہشات میں گاڑ دیا وہ تامراد رہا۔ بہ الفاظ دیگر سے کہ ان مختلف ادوار میں ہے۔ جس نے آپ کا دام مصطفیٰ علیہ کی نشود کی بی اور رہا وہ خدا سے بھی دور رہا۔

چونکہ سورۃ الفجر میں اسلام کے دونوں دوروں کے بارہ میں بیے خبر دی گئ تھی کہ ترقی سے پہلے مصائب کی رات آئے گی۔ (پہلے دور میں بیر رات دی سال لمبی اور دوسرے دور میں دی صدیاں لمبی ہوگی)۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب خداتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اپنے نبی صدیاں لمبی ہوگی)۔ اس لئے سورۃ یعنی سورۃ کے ماننے والوں پر مصائب کے زمانے آنے بی کیوں دیتا ہے۔ اس لئے اگلی سورۃ یعنی سورۃ الیل میں خداتعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی اور بتایا کہ ایبا وہ اس لئے کرتا ہے کہ اجھے اور برے دونوں شم کے حالات میں مومنوں کے اعمال واخلاق کی کفار کے اعمال واخلاق پر برتری فلاہر ہوجائے۔ چنانچہ مومنوں میں سے جو بھی اِبنت فلاء لیو بحد اللہ بکیاں کرے کا فلکسو ف نظاہر ہوجائے۔ چنانچہ مومنوں میں سے جو بھی اِبنت فلاء لیو بحد اللہ بکیاں کرے کا فلکسو ف کے بوجہ اس کے انعام واکرام کے۔

جن سے خداتعالی ناراض ہوان کے بارہ میں قرآن فرماتا ہے ولا یُکَلِمهُمُ اللّهُ وَلَا یَسُکُلِمُهُمُ اللّهُ وَلَا یَسُنُظُرُ اِلَیْهِمُ یَوُمَ الْقِیَامَة (ال عران ۱۸:۳) الله قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ جس سے ظاہر ہے کہ جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان سے وہ کلام بھی

کرتا ہے اور انہیں محبت کی نظر سے دیکھا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ۔ ، ،

اب بھی جس کو چاہتا ہے وہ بناتا ہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار

لہذا فَکَسَوْفَ یَوُ صَلَّی کا بھی مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو خداتعالیٰ اپنی ہم کلای سے مُقْرف فرمائے گا اور بینمت عظمیٰ پاکر وہ راضی ہوجائیں کے بعنی انہیں کسی اور چیز کی طلب نہیں رہے گی۔

## سورة الضلى مين مهدئ كا ذكر

چونکہ حضرت محررسول الشرق الله الله و الله و

وَلَلُاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (٥)

(اے رسول) تیرے لئے آخرت اُؤلیٰ سے بہتر ہوگی۔ اس آیت کے بہت سے معانی ہیں لیکن آگے پیچے چونکہ وقی کا مضمون ہے اس لئے میہ

معنے اسکے بطور خاص ہیں کہ وَ حَیُ (زَمَن) اُلاْحِرَة تیرے لئے وَ حَیُ (زَمَن) الْأُولَٰمِ اللهِ بہتر ہوگی۔ لیکن حضور افضل الانبیاء ہیں۔حضور پر دین کامل نازل ہؤا اورنعمتِ وحی کا اتمام ہؤا اس لئے یہ مطلب تو اس قول کا ہونہیں سکتا تھا کہ آخری زمانہ میں کسی اور پر نازل ہونے والی وی خور حضور علی ہے بر نازل ہونے والی وحی سے حضور کیلئے بہتر ہوگ۔ بالخصوص جبکہ حضور کا عمد نبوت شروع ہوجانے کے بعد باب وحی حضور کے غلاموں کے علاوہ اور ہر کسی پر بند ہوچکا تھا۔ پی بلاشیہ اس سے حضور کے متبعین پر نازل ہونے والی وی ہی مراد ہوسکتی تھی۔ یعنی وہ وی جس کی طرف سورۃ الل کے آخر میں اشارہ کیا گیا۔ بس اس میں خداتعالی نے بتایا کہ آخری زمانہ میں حضور علی کے کسی بُتَعِ پر نازل ہونے والی وی حضور کے ابتدائی زمانہ کے تبعین پر نازل ہونے والی وجی کی نسبت حضور کے لئے بہتر ہوگ۔ یعنی وہ وجی حضور کی شان افاضئہ روحانی کو زیادہ ظاہر کرنے والی ہوگا۔ اور چونکہ وی دلایت تو حضور کی بعثت اولیٰ کے زمانہ میں حضور کے تبعین بر نازل ہونے والی وجی بھی تھی اس لئے آخری زمانہ کی وجی کو حضور کے لئے بہتر قرار دے کر خداتعالیٰ نے دراصل یہ بتایا کہ وہ وحی وئی نبوت ہوگی۔ پس اس میں حضرت اقدس محمد رسول النَّفَايِّةُ كَتَّبَعِينَ مِينَ ہے كئي صاحب وحي نتوت كے ظہور كى پيشگوئي كى گئي جو حضرت مبدى موعود کے وجود میں یوری ہوئی۔ کیونکہ حدیث نبوی کیسس بینیسے وَبَیْنَـهُ نبی کے مطابق آنخضور اور موعود عینی ابن مریم کے درمیان اور کوئی نی نہیں اور حدیث کا المسمَهُدی الا عیسنی کے مطابق موعود عینی اور موعود مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ آنحضور کے ذریعہ بنیادی طور پر دوکام ہونا مقدر سے ایک تکیل ہدایت، دورا اسکیل اشاعت ہدایت، ان میں سے پہلاکام حضور کی زندگی ہی میں ہوگیا تھا اور حضور نے اَلْیَوْمَ اَکُمَ لُئے لُکُمْ دِیْنکُمْ وَاَتُمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِی وَدِ ضِیْتُ اَلْکُمُ الْاِسُکلامَ دِیْنا (السَمَائدہ ۲۰۰۵) کی صداس کی تھی لیکن دورے کام کے لئے اس وقت لَکُمُ الْاِسُکلامَ دِیْنا (السَمَائدہ ۲۰۰۵) کی صداس کی تھی لیکن دورے کام کے لئے اس وقت ذرائع میر نہیں سے اس لئے اس کام یعنی تکمیل اشاعت ہدایت کے کام کے بارہ میں خداتعالی نے مقدر یہ کیا تھا کہ وہ حضور کی بعث ثانیہ کے وقت میں جو مہدی موعود کے وجود میں ہونے والی تھی ہو (جیبا کہ آیت کھوالگہ فی اُرسَسَلَ رَسُولُکهٔ بِالْهُدای وَدِیْنِ الْحَقِیِ لِیُظْھِرَهُ وَالْکِیْ اَرْسَسَلَ رَسُولُکهٔ بِالْهُدای وَدِیْنِ الْحَقِیِ لِیُظْھِرَهُ عَلَیْ اللّٰمِیْ ہو (جیبا کہ آیت کی واضح ذکر ہے اور مضرین اس امر پر منفق ہیں کہ یہ بات مہدی عَلَی اللّٰدِیْنِ کُلِّهِ مِیْ اس کا واضح ذکر ہے اور مضرین اس امر پر منفق ہیں کہ یہ بات مہدی عَلَی

موعود کے زمانہ سے متعلق ہے)۔ لہذا ضداتعالی نے جو آنخضور کو بخاطب کرکے یہ فرمایا کہ و لُلاخِور اُ کو بخاطب کرکے یہ فرمایا کہ و لُلاخِور اُ کُو بخاط کرکے یہ فرمایا کہ اللاخِور اُ کُو بختی طور پر یہ بھی تھے کہ اسلام سے ہمارہ میں آخری زمانہ آپ کے لئے پہلے زمانہ سے بہتر ہوگا۔ اور پحیل اشاعب ہدایت اور اسلام کا تمام ادیان عالم پر غالب آنا لازم وطزوم ہیں۔ اس لئے ان معنوں کی رو سے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کا عالمگیر غلبہ آخری زمانہ میں ہوگا جبکہ پہلے معنوں کے اعتبار سے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آخری زمانہ میں ایک صاحب وَ ٹی تو یہ فتص (جس سے جیسا کہ اوپر ثابت کیا جاچکا ہے مہدی موعود مراد ہے) ظاہر ہوگا۔ اس لئے ہرآ دی جس میں قرآن کر یم کہ اوپر ثابت کیا جاچکا ہے مہدی موعود مراد ہے) ظاہر ہوگا۔ اس لئے ہرآ دی جس میں قرآن کر یم سے استعداد بھی ہو بچھ سکتا ہے کہ اس پاک کتاب میں خداتعالی نے استدلال واستنباط کی ادنی می استعداد بھی ہو بچھ سکتا ہے کہ اس پاک کتاب میں خداتعالی نے بہلے سے خبر دے دی تھی کہ:۔

تمبرا مهدی موعود نی الله موکابه

ممبرا وه آخری زمانه اسلام مین ظاهر موگا\_

تمبرا ال پر وی از اکرے گ۔

تمبرم اسلام کوتمام ادیان عالم پر غلبداس کے وقت میں عاصل ہوگا۔

نمبر ۵ اس کے وجود سے آنحضور کی شان افاضد روحانیہ دوسرے تمام بزرگانِ اُست

کی نبت زیاده ظاہر ہوگی۔

نمبر ۲ وہ آنحضور کا غلام ہوگا اور حضور ہی کی اتباع سے تمام مدارج روحانیہ حاصل کرے گا۔

چونکہ آپ کو وَ لَلا خِس اَ فَ خَیْرٌ لُکَ مِنَ الْا وُلَی مِی دی جانے والی بشارت کا تعلق آخری زمانہ سے تھا اس کے بعد و لَسَوُف یُ عُطِیُک رَبُک فَتَرُ صَلَی کے الفاظ میں خدا تعالی نے حضور کو زمانہ قریب میں عاصل ہونے والے غلبہ اور فقوعات کی خبردی تاکہ اس کے پورا ہون گی۔ ہونے پر حضور کو مزید تیلی ہو کہ آئندہ زمانہ سے تعلق رکھنے والی خبریں بھی ضرور پوری ہوں گی۔ اور آپ سورۃ الفجر کے آخر میں دی جانے والی خبر کے مطابق اپنے رب کے بلاوے پر اپنے مشن اور آپ سورۃ الفجر کے بارہ میں مطمئن دل لے کر اور دَاضِیّة مَدرُ ضِیّة ہونے کی عالت میں (پورے اعزاز کے ساتھ) اس کے حضور عاضر ہوں۔

جب غلب اسلام کی خبر دی تو اس کے بعد غلب کے جلو میں آنوا لے مسائل کا عل بتانے کو فرایا۔

اَلَمُ یَ جِدُکَ یَتِیُمُ اَ فَاوْای (2) وَوَجَدَکَ ضَا ٓ لَا فَافَاوْای (4) وَوَجَدَکَ ضَا ٓ لَا فَامُا الْیَتِیْمَ فَلا فَهَدْی (۸) وَوَجَدَکَ عَآئِلًا فَاعُنے (۹) فَامًا الْیَتِیْمَ فَلا تَعْهُورُ (۱۱) وَامًا السَّائِلُ فَلَا تَنْهُورُ (۱۱) وَامًا بِنِعُمَةِ تَعْهُورُ (۱۱) وَامًا بِنِعُمَةِ وَبَدَّتُ (۱۲)

لفظ يتيم كے بنيادى معنى اكيلے اور مفرد كے جيں۔ اوير غلب كى خبر دى تھى اور غلبہ كے طنے یر آنحضور یا آپ کے نائبین کے باس کثرت سے لوگوں نے آنا تھا اور لوگوں میں سے بعض الے عجیب مزاج کے حامل ہوتے ہیں کہ انسان کو ان کی بات پر غضہ آجاتا اور وہ انہیں دبانا چاہتا ہے لیکن آنخفرت معلم اخلاق بنا کر بیجے مجے تھے۔ اس لئے اَلَمْ یَجلدُک یَتِیْما فَاوْلی کے بالقائل فَامَّا الْيَتِيْمَ فَكَ تَقُهُرُ كَ الفاظ رَهَ كر خدان بتابا كه ال رسول تَعَلَّقُوا ا بانحُكاق اللَّهِ كا تقاضيٰ تو يهي ہے كہ يتيم كو بناه دى جائے۔ليكن جن يتامى كى ابني حالت اس میں مانع ہو ان کے بارہ میں بھی جارا تھم یہ ہے کہ کم از کم ان کو دبایا نہ جائے۔ پھر غلبہ کے وتت ایے لوگوں نے بھی حضور یا آپ کے نائین کے باس آنا تھا جنہوں نے ظاہر تو یہ کرنا تھا کہ وہ خداتعالی کے قرب کے سوالی ہوکر آئے ہیں لیکن در حقیقت ان کی غرض کوئی اور (مثلاً دنیوی مغاد حاصل کرنا یا حضور کو بریشان کرنا) ہونی تھی۔ اور آنحضور کے لئے جو سب سے زیرک انبان تے اس بات کو جمنا مشکل نہیں ہوسکتا تھا۔ اسلے آگے وَوَجَدَکَ صَسلٓ آلا فَهَدى كے الفاظ رك كر اور ان كے مقابل آيت وَأَمَّاالسَّا ثِلَ فَلَا تَنْهُو لاكر بتايا كراے رسول بم نے تجے ائی محبت میں سرگردال یایا تو مختم اپن راہ دکھا دی اس لئے تیرے یاس جب کوئی مارے قرب کا سوالی بن کر آئے تو فرض تو تیرا بھی یمی ہے کہ اسے ماری راہ دکھائے لیکن اگر تو دکھے کہ اس ے آنے کی اصل غرض کوئی اور ہے تو پھر بھی کم از کم اسے جمڑ کیونہیں کیونکہ آخر وہ دعویدار تو مارے قرب کا متلاقی ہونے بی کا ہے۔ یہ ایا بی ہے جسے حضرت مسیح موجود نے فرمایا اے دل تو نیز خاطر ایناں تگاہ دار که آخر کنند دعوای نحت پیمبرم مچر غلبہ کے بعد چونکہ مکوار کے جہاد کی بجائے اس سے برے جہاد لیعنی دعوت الی اللہ

کے جہاد کی طرف زیادہ توجہ ہوجائی تھی۔ اور اس کے بتیجہ میں مبلغین اسلام نے (نومسلموں کے آنے ہے جو ان کے لئے بمزلہ روحانی اولاد کے ہونے تھے) کیر العیال بن جانا تھا۔ اور ایسے لوگ جتنے زیادہ ہوتے استے زیادہ محتلف النوع مسائل اور سوال بھی پیدا ہونے تھے۔ اور ان لوگ جتنے زیادہ ہوتے آئے اس لئے آخر راعیان الی اللہ نے ان عقدوں کے حل کے آخصور کی طرف رجوع کرنا تھا۔ اس لئے آخر میں وَ وَجَدَک عَافِلاً فَاعُنے کے الفاظ رکھے اور ان کے بالقابل فرمایا وَامَّا بِنِعُمَةِ بِعِنَى اَلَّى کَنَّے اَللہ بِنِعُمَةِ بِعِنَى اَلٰی کَنْ اللہ کَ اللہ کَ اللہ کَ اللہ کہ ان رسول جس طرح ہم نے تھے کیر العیال پا کرغنی بادیا۔ یعنی الی کتاب اور ایبا عرفان عطا کیا کہ تو ہر اک حاجت مند کی روحانی ضرورت بوری کی خرصے اس طرح تیرا بھی فرض ہے کہ جب ایسے کیر العیال (واعیان الی اللہ) تیرے پاس آئیل تو اپنی آئیس بتائے کہ جھے جوعلم خدا نے دیا ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے اس لئے تم قرآن کی تحدے کرے طرف توجہ کرو کہ اس میں تہارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اور یہ فرمانے کی بجائے کہ اے رسول تو ان کی حاجت روائی کرنا جویہ فرمایا کہ تو آئیس قرآن کی طرف متوجہ کرنا تو اس کی وجہ سے رسول تو ان کی حاجت روائی کرنا جویہ فرمایا کہ تو آئیس قرآن کی طرف متوجہ کرنا تو اس کی وجہ سے مسل ہونے کے بعد آخضور نے خود تھوڑا ہی عرصہ دنیا میں رہنا تھا محرقرآن نے ہیشہ تھی۔ رہنا تھا اور آپ کے سب نائین بشولیت مہدی موجود کے اس سے استفادہ کر کے تھے۔

کثیر العیال لوگ روٹی پانی کے لئے کسی کے پاس آئیں اور وہ ان کے سامنے قرآن رکھ دیے تو اس سے ان کا چید تو نہیں بھرے گا پس اس جگہ قرآن کی طرف متوجہ کرنے کا تھم فرما کر بالکل کھول دیا کہ اس جگہ عائل کا لفظ مجازی معنوں میں آیا ہے۔

ب میں ہوں ہے۔ قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے اس آخری تھم کی وجہ سے آئندہ نی کے آنے کی خبر پر جو اس سے پہلے دی گئی کئ سوال پیدا ہوتے تھے۔

مہلا سوال ہے کہ کیا بادجود اس کے کہ قرآن کریم کی تحدیث کا تھم دیا گیا ہے ملمان اسے بعول جائیں مے جو پھر نبی کی ضرورت پیش آئے گی؟۔

دوسرا سوال ید که آنے والا نی کون ہوگا اور اسکی آنخضرت سے کیا نبت ہوگی؟۔
تیسرا سوال ید که پہلے محفول کی طرح مرور زمانہ سے قرآن میں ہمی تغیروتبدل تو

نہیں ہوجائے گا؟

چوتھا سوال ہے کہ کی کتاب میں تغیر و تبدل نہ ہو پھر بھی تو بدلے ہوئے حالات کی اوجہ سے نئی کتاب لائے گا؟۔ وجہ سے نئی کتاب لائے گا؟۔ اور

پانچوال سوال یک اسوقت اسلام کو ساری دنیا پر غالب کرنے کے لئے خداتعالی کیا تدبیر بروئے کار لائےگا؟۔

الكل سورة لعني سورة الانشراح مين ان سوالون كا جواب ديا كيا\_

=========

### سورة الانشراح ميس مذكوره بالاسوالول كاجواب

اس سورة كى ابتداء اس طرح ہوتى ہے:-

اَلَمُ نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَ (۲) کیا ہم نے تیرا شرح صدر نہیں کردیا۔

متند روایات اور احادیث سے ثابت ہے کہ آنخضور کو دوبار ایک واقعہ پین آیا جو شئ صدر یا شرح صدر کے نام سے موسوم ہے (بعض روایات میں اس سے زیادہ بار یہ واقعہ پین آنے کا ذکر بھی آتا ہے لیکن جیسا کہ علامہ شبلی کی تھنیف سیرۃ النبی میں ثابت کیا گیا ہے وہ روایات کمزور اور نا قابل قبول ہیں)۔

 ساتھ کے بچوں نے ای طرح دیکھا جیسے ایک دفعہ جرائیل مفور کے پاس آئے تو حاظرِ مجلس محابہ ا نے بھی ان کو دیکھا۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ دل کو دھونے کی ضرورت آلودگی کو جاہتی ہے جو روحانی ہی ہو عتی تھی کیونکہ یہ روحانی نظارہ تھا اور خود فرشتہ نے حضور کو یہ کہا کہ جو چیز اس نے دور کر دی ہے وہ شیطانی آلودگی تھی۔ لیکن نبی گناہ کی آلودگی ہے یاک ہوتا ہے اس لئے اس سے گناہ سے ورے کی کوئی آلودگی ہی مراد ہو علی تھی۔ یعنی وہ چیز جو گناہ تو نہیں تھی مگر پنینے دی جاتی تو مُناہ پر ملتج ہو کتی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ عمر جس میں آنحضور نے پہلی دفعہ یہ نظارہ دیکھا الی نہیں ہوتی کہ اس عمر کے انسان کا کوئی فعل عمناہ کہلا سکے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس عمر ہے ہی شیطان اے این راہ یر ڈالنے کی کوشش شروع کردیا ہے۔ یعنی اگر چہ اے گناہ کی بیاری تو اس عمر میں نہیں گئی لیکن ایسے"جرافیم" شیطان اس کے اندر ضرور داخل کرنے لگ جاتا ہے جنہیں اگر ختم نہ کیا جائے تو آئندہ چل کر اسے گناہ کی بیاری لگ سکتی ہے۔ لہذا اس کشف کے پیرابید میں یہ بتایا گیا تھا کہ شیطان جو کاروائی اس عمر کے سب انسانوں پر کرتا ہے وہ اس نے آنخضور یر بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی وہ جراثیم جو اگر بردھنے دیئے جاتے تو گناہ کی بیاری کا موجب ہو سکتے تھے اس نے آپ کے ول میں بھی داخل کیئے تھے مگر خداتعالی نے آپ کو ان کے شر سے نجات دے دی ہے اس لئے آپ کو گناہ کی بیاری نہیں لگ سکتی۔ ای حقیقت کو آنحضور علی نے بداي الفاظ بيان فرمايا كم إن اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسُلَمَ فَكَلَّ يَأْمُونِي إِلَّا بِخَيُورِ الله ف شیطان کے خلاف میری مدو کی سو وہ مسلمان ہوگیا ہے اس لئے سوائے خیر کے مجھے کئی بات کی تح یک نہیں کرتا۔لیکن خیر کی تح یک کرنا تو شیطان کا منعب بی نہیں اس لئے اس قول ہے حضور کی مرادیمی ہوسکی تھی کہ اس کی ہرتحریک منتج خیر ہی یر ہوگی۔

اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دھونے سے پہلے فرشتہ نے حضور کے دل کو سینہ سے باہر کیوں نکالا اور اگر وہاں اس کے لئے کوئی خطرہ تھا تو پھر اسے وہاں واپس کیوں رکھا؟ سو جانا چاہیے کہ دل کو سینہ سے باہر نکالنے ہیں یہ اشارہ تھا کہ گناہ سے بچنے کے لئے اس ماحول سے جو گناہ کی طرف لے جا سکتا ہو لکلنا ضروری ہوتا ہے (یہی وجہ ہے جو حضرت مسیح موقود علیہ السلام نے فرمایا کہ"جوفتی بد رفیق کونہیں چھوڑتا جو اس پر بد اثر ڈالتا ہے وہ میری جماعت میں سے

نہیں۔'') اور دھونے کے بعد اسے سینے میں واپس رکھ دینے میں یہ اشارہ تھا کہ دھونے کے ممل سے جراثیم کی اس آلودگی میں جو آپ کے دل کو لگ گئی تھی کوئی ایک تبدیلی آگئی ہے کہ آئدہ آپ کے دل کو نہ ان پہلے جراثیم سے کوئی خطرہ رہا ہے اور نہ نئے جراثیم سے کوئی خطرہ۔ یعنی وہ پہلے جراثیم نہ صرف یہ کہ مردہ ہوگئے ہیں بلکہ نئے جراثیم کے لئے اپنی باڈی لیعنی مہلک بھی بن گئے ہیں۔

دوسری بار کے واقعہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت جرائیل آپ کے پاس آئے آپ کو زمزم کے پاس لئے۔ آپ کا سینہ زمزم کے پاس لئے۔ آپ کا سینہ مبارک کھول کر دل باہر نکالا اور اے زمزم کے پائی ہے دھویا۔ پھرسونے کی ایک طشتری لائی گئی (لیعنی کوئی اور لایا نہ کہ حضرت جرائیل ای جو ایمان وحکمت سے پُر تھی اور حضرت جرائیل نے ایمان وحکمت کے اس خزانہ ہے آپ کے دل کو بحرا اور پھر دالی رکھ کر سینہ کو بند کردیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور کے سینہ مبارک کو دھونے سے حضرت جرائیل کی غرض یہ تھی کہ ایمان وحکمت کی باتوں (لیمنی قرآئی تعلیمات) کے ساتھ مجرنے سے پہلے اسے مانع ایمان وحکمت باتوں سے یاک کر لیں۔

جیا کہ ہم پہلے ہی لکھ بچے ہیں دل کو دھونے کی ضرورت آلودگی کو چاہتی ہے اور جیا کہ شرح صدر کے پہلے واقعہ سے ظاہر ہے آخضور کے دل کو بچپن ہی میں دھو کر شیطانی آلودگی سے نہ صرف پاک کر دیا جمیا تھا بلکہ آئندہ کے لئے اس سے مامون ہی بنا دیا جمیا تھا۔ لہذا آپ کے عہد نبوت میں اور اس عہد کے بھی چند سال گزر جانے پر جو آپ کو ویبا ہی نظارہ دوبارہ کرایا گیا یعنی آپ کے دل کو دوبارہ دھویا جمیا تو مانا پڑے گا کہ اس دوسرے کشف میں حضور علی ہے سے حضور خود نہیں بلکہ حضور کی اُست مراد تھی اور یہ نظارہ دکھایا جانا بطور پیشکوئی کے تھا۔ لینی اس سے مراد یہ تھی کہ کس آئندہ زمانہ میں آپ کی اُست کا دل شیطانی باتوں لینی مانع ایمان وحکمت باتوں سے آلودہ ہوجائے گا اور اسے دھوکر پاک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ چنانچہ محضرت جبرائیل پہلے اسے دھوئیں گے اور اس کے بعد ایمان وحکمت سے بحریں گے۔ گر اس سے مراد بہرحال نہیں ہوکتی تھی کہ دھزت جرائیل یہ کام بلاواسطہ بی کریں گے بلکہ مراد یہ تھی کہ دھزت جبرائیل سے کام بلاواسطہ بی کریں گے بلکہ مراد یہ تھی کہ دہ دہ تائید ملائکہ اس زمانہ میں آنے والے نبی کے ہاتھ سے یہ کام بلاواسطہ بی کریں گے بلکہ مراد یہ تھی کہ دہ

یہ کام بھیشہ نی وقت کے ہاتھ سے کرواتا ہے اگر چہ اُس کے فرشتوں کی تائید اُسے حاصل ہوتی ہے۔ جبی حضرت ابراہیم نے ملنہ والوں کے لئے یہ دعا نہیں کہ اللی ان کو پاک کرنا اور کتاب اور حکمت سکھانا بلکہ یہ دعا کی کہ ان میں نی مبعوث کرنا جو یہ کام کرے اور جبی زیر نظر کشف میں وہ ایمان و حکمت سے بجری ہوئی سین بھی کہ جس کا اس میں ذکر ہے جبرائیل خور نہیں لائے بلکہ وہ دائی گوئی اور لایا۔

اس کشف کی دومری خاص چیز ایمان اور حکمت ہے پر سونے کی طفتری تھی اور تیمسری خاص چیز زمزم کا پانی تھا جس کے ساتھ (ایمان وحکمت کے ساتھ بجرنے ہے پہلے) فرشتہ نے آپ کے دل کو دھویا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس پانی ہے وہ پانی مراد ہے جس میں دل کو مانع ایمان وحکمت باتوں سے پاک کرنے کی صلاحیت تھی۔ گر یہ صلاحیت کی مادی پانی میں نہیں ہوتی اس لئے اس سے کوئی روحانی پانی بی مراد ہوسکتا ہے۔ اور سورۃ الجمعہ کی آیت فیص اللہ نے اس سے کوئی روحانی پانی بی مراد ہوسکتا ہے۔ اور سورۃ الجمعہ کی آیت فیص اللہ نے بعث فیمی الاُحمِیّین رَسُوُ لاَ حِنْهُم یَتُلُو ا عَلَیْهِمُ الله وَیُو جِیْهِمُ وَیُعَلِّمُهُمُ الله وَالله وَیُو جِیْهِم وَیُعَلِّمُهُم الله وَالله وَیُو جِیْهِم وَیُعَلِّمُهُم الله وَالله وَیُو جِیْهِم وَیُعَیِّم وَیْعَ جِیل الله وَالله وَی بیل وَکُول الله وَالله وَی بیل وَی الله و کی والے آب زمزم سے وہ آیات مراد ہیں جن سے پیشتر اس کے کہ میں دکھائے جانے والے آب زمزم سے وہ آیات مراد ہیں جن سے پیشتر اس کے کہ میں دکھائے جانے والے آب زمزم سے وہ آیات مراد ہیں جن سے پیشتر اس کے کہ کتاب وحکمت کی تعلیم دی جائے ظاہر میں نی وقت اور در پردہ حضرت جرائیل لوگوں کے دلوں کو شبہات سے یاک کرنے کا کام لیتے ہیں۔

سونے کی طشتری یا سینی سے قرآن مراد ہے جے بوجہ سونے کی طرح فاری اثرات سے محفوظ ہونے کے سونے سے بی ہوئی دکھایا گیا اور بوجہ کھلی کتاب بین کتاب مبین ہوئے کے طشتری کی شکل میں دکھایا گیا اور بوجہ ایمان سے متعلق تمام ضروری امور پر مشتل اور مراسر حکمت ہونے کے سونے کی الی طشتری کی صورت میں دکھایا گیا جو ایمان وحکمت سے پر محمت ہونے کے سونے کی الی طشتری کی صورت میں دکھایا گیا جو ایمان وحکمت سے پر محمد سے مراسر حکمت ہونے کے ایمان وحکمت سے تر آئی تعلیمات می مراد تھیں۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زمزم کا تعلق حضرت اساعیل سے ہے جو ایک عظیم نی اللہ کے بیٹے اور آئندہ چل کر خود بھی نی بنے والے تھے۔لیکن اس پانی کے زمین سے نکلنے کے وقت اہمی

بالغ نہیں ہوئے تھے اور یہ تعلق اس وقت سے تھا جب وہ هذت پیاس کی وجہ سے شدید بیقراری دکھا رہے اور زمین پر ایزیاں رگر رہے تھے (جو ایک بچہ کی زبان میں ایک صورت مضطرانہ دعا کی تھی) اور خداتعالی نے (ان کی اس دعا کو جول کرکے) ان کے پاؤں کے نیچ سے وافر پانی کا چشمہ پھوڑ دیا تھا (جس کی وجہ سے وہ زمزم کہلایا) جو اس وقت سے ان کے نبی بننے تک بلکہ تا ایں دم جاری ہے اور ایک عالم اس سے سیراب ہؤا اور ہو رہا ہے۔ لیکن وہ پانی ان کے پاؤں کی رگڑ سے پیدائیس ہو گیا تھا بلکہ وہ پہلے سے وہاں موجود تھا گو اس کی موجودگی کا کسی کو احساس نہ ہو۔ ہؤا صرف یہ تھا کہ ان کے زمین پر ایزیاں رگڑ نے سے جو بچ کی زبان کی کی واحساس نہ ہو۔ ہؤا صرف یہ تھا کہ ان کے زمین پر ایزیاں رگڑ نے سے جو بچ کی زبان میں ایک رنگ مفطر انہ دعا کا تھا وہ پانی ای طرح اوپر تھنج آیا تھا جسے اگر ماں دودھ محسوس نہ بھی کرری ہو تو نیچ کے بھوک سے رونے اور چلانے پر اس کی چھاتیوں میں دودھ اُنجر آتا ہے۔

روں بررے کے حرف موجہ کرکے خداتعالی نے سورہ الفتی پر پیدا ہونے والے سوالات مندرجہ صغی ۱۸۸۵ کا جواب دیتے ہوئے مندرجہ ذیل باتیں بتائیں۔

تمبرا یہ کہ بینک آئندہ ایک ایبا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں مسلمان کہلانے والوں کے ول مانع ایمان وحکمت باتوں ہے اس قدر آلودہ ہوجا کیں گے کہ انہیں اور قرآن کی صورت میں اترنے والے روحانی پانی میں (جو ایمان وحکمت بی کا دوسرا نام ہے) ایبا بُعد واقع ہوجائے گا کہ گویا وہ کئے زمین سے نیچ اتر جائے گا۔ یعنی اگرچہ دنیا میں موجود تو ہوگا گر لوگوں کے لئے اس سے استفادہ مشکل ہوجائے گا اور (جیبا کہ آیت قُلُ اَرَ نَیْتُمُ إِنْ اَصْبَحَ مَآوُ کُمْ غَوْراً فَلَ اَرَ نَیْتُمُ اِنْ اَصْبَحَ مَآوُ کُمْ غَوْراً فَلَ سَن یَا تُوبِی ہُو ہُو ہُو گا کہ اور (جیبا کہ آیت قُلُ اَرَ نَیْتُمُ اِنْ اَصْبَحَ مَآوُ کُمْ غَوْراً فَلَ مَا ہوجائے گا اور (جیبا کہ آیت قُلُ اَرَ نَیْتُمُ اِنْ اَصْبَحَ مَآوُ کُمْ غَوْراً فَلَ مَن یَا تُوبِی کُم بِمَآءِ مَعِیْنِ ۔ الملک ۱۳۱۲ میں بھی اس کی طرف اثارہ ہے) سوائے اس فضم نے جس پر خداتعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو اور خدا اس سے بیام لینا چاہیے کی بھی انسان میں بی طاقت نہیں ہوگی کہ اس پانی کو مَساءِ مَعِیْن کی صورت میں سطح زمین پر لاکر اس سے استفادہ آسان بنا دے۔ ہاں ایسے مخص سے خدا تعالیٰ ضرور بیام لیگا۔ کیونکہ اگر اس نے اس ایان کو کھر کے ذمین پر نہ لانا ہوتا تو اسے خلک کر دیتا غَوْراً نہ کرتا۔

تمبر الله یو که اس وقت خدا تعالی جس فخص کو کورا کرے گا وہ جو حضرت اساعیل کی طرح ایک بڑا ہوگا ۔ ایک بزرگ نبی کا بیٹا اور آئندہ چل کر خود بھی نبی بننے والا ہوگا یعنی آنحضور کا روحانی بیٹا ہوگا (کیونکہ آپ خالتُمُ النَبِیّن ہیں اور آیت خالتُمُ النَبِیّن کی روے آپ کی جسمانی اولاد کے اور ----دوسرے نبیوں کی روحانی اولاد کے سلسلہ کے چلنے کی نفی ہو چکی ہے)۔ اور

تمبر سا ہے کہ قرآن میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا تاہم چونکہ یہ روحانی پانی اس وقت مسلمانوں کی دسترس سے دور ہو چکا ہوگا (گویا سطح زمین سے بہت نیچ چلا گیا ہوگا) اسے پھر سے اوپر لاکر اس سے استفادہ آسان بنادینے یا بہ الفاظ دیگر اسکی تعلیمات کے احیاء کے لئے آپ کا ربّ اس فخص کے دل میں شدید تڑپ پیدا کردے گا جو حضرت اساعیل کی مادی پانی کے لئے تڑپ کی طرح بالکل فطری ہوگی اور اس کی اس تڑپ یا مضطر اند دعا کو قبول فرماتے ہوئے جو وہ اس طرح جس طرح جس طرح حضرت اساعیل اس وقت کی زبان میں اللہ کے لئے کر رہے تھے) اپنے زمانہ قبل از نبوت سے کر رہا ہوگا۔ خداتعالی اس کے پاؤں مادی پانی کے لئے کر رہے تھے) اپنے زمانہ قبل از نبوت سے کر رہا ہوگا۔ خداتعالی اس کے پاؤں کے نبخ سے دینی اس خوش قسمت زمین سے کہ جس پر اس کے بیقرار مبارک قدم بار بار پڑے ہوں گے اس روحانی پانی لیعنی قرآنی علوم ومجزات و برکات کا چشمہ پھوڑ دے گا اور اسے پھر سے مطح زمین پر لاکر اس سے استفادہ آسان بنا دے گا۔ اور

الم افراد کے سینہ کو ہدایت کے کول دیں گردر ایمانی یا عملی حالت کے ان افراد کے سینہ کو ہدایت کے کول دیں گے (جو باوجود اپنی کرور ایمانی یا عملی حالت کے اس لائق ہوں گے کیونکہ اسخضور کے ساتھ تھوڈی بہت مناسبت ان کو ہوگی جیسا کہ اس کشف میں ان کے حضور کی صورت میں دکھائے جانے سے ظاہر ہے) اور ان کے سینہ کو کھولنے کے بعد ان کے دلوں کو اپنی مخلی تحریکات کے ذریعہ اس چشمہ کے پاس جو اس نبی کے ذریعہ پھوٹا ہوگا لے جائیں گے یا پھر اس چشمہ کے ذریعہ اس جشمہ کے پاس جو اس نبی کی جائے ظہور تک جہاں سے وہ چشمہ ان کے پاس لے آئیں گے لیعنی یا تو ان لوگوں کو اس نبی کی جائے ظہور تک جہاں سے وہ چشمہ کھوٹا ہوگا لیعنی قادیان مقدس تک لے جائیں گے اور اس چشمہ کے پانی لیعنی قرآنی براہین وبرکات ومجزات اور تا شیرات کے ساتھ ان کو قرآن کریم اور حضور کی صدافت یا اسلام کے از سر نو احیام وغیرہ کے بارہ میں شیمات کے ساتھ ان کو قرآن کریم اور حضور کی صدافت یا اسلام کے از سر نو احیام وغیرہ کے بارہ میں شیمات کے ازالہ کا سامان کریں گے یا گھر اس چشمہ کو ان لوگوں کے پاس لے جائیں گے لیعنی کی ترکیب سے اس نبی یا اس کے صحابہ یا اس کی تحریات کو ان تک پہنچائیں گے اور اس کی شیمات کے ازالہ کا سامان کریں گے۔ اور

ممبر میں کے بعد وہ ان کے دلوں کو وسیع تر قرآنی علوم اور حکمتوں سے بمرکر اور سے ان کا سیندی دیں گے بعنی انہیں مصر خارجی اثرات سے جو ان کے لئے مخوکر وار تداد کا

موجب ہو کتے ہوں محفوظ کر دیں گے۔

آخضور علی الله کے شرح صدر والے کشف کی یہ تجبیر کرتے ہوئے ہم نے زمزم کے پائی اور سونے کی طفتری یا سینی دونوں کا اطلاق قر آن کریم پر کیا ہے جو شِسفا آء لِمَا فِی المصدُورِ ہے اور اس میں آخضور کے کشف والے زمزم کے پائی کی طرح دلوں کو شبہات سے پاک کرنے والی آیات بھی ہیں۔ لیکن اگر زمزم اور سونے کی طفتری کو دو بالکل الگ الگ چزیں سجھا جائے تو چونکہ ہر نی کے بارہ میں پہلے بزرگوں اور کتب کی پیشکوئیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے زمانہ کے بعض لوگوں کو بھی ان کے بارہ میں ضدا کی طرف کی پیشکوئیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے زمانہ کے بعض لوگوں کو بھی ان کے بارہ میں ضدا کی طرف سے اشارات ہُوا کرتے ہیں اور جن لوگوں کو ہمایت دینا منظور ہو بعض دفعہ خود ان کو بھی خداتی اللہ ہے موجود کیا ہو گئے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہمایت دینا منظور ہو بعض دفعہ خود ان کو بھی خداتی اللہ ہمی تھا۔ اس لئے اس صورت میں اس کشف سے بیرماد بھی لاگوئیوں کی ہوگئے ہوں کی پیشکوئیوں کی ہوگئے ہوں کی بیشکوئیوں کی ہوگئے ہوں کی بیشکوئیوں کی ہوئے ہوں کہی خدائی اشاروں کی بنا پر اس نی کی تصدیق کریں گے یا بان کی طرف متوجہ کریں گے یا موجود الوقت بزرگوں کے پاس لے جا کیں گئے ہر اس زمزم کو ان کے پاس لے آئیں گے جو خدائی اشاروں کی بنا پر اس نی کی تصدیق کریں گے یا پھر اس زمزم کو ان کے پاس کے آئیں سے کے اور جب آئیں ان کے بارہ میں کوئی شہر نہیں رہے گا تو ان کے دلوں کو قرآن کری میں نے کور ایمان اور حکمت کی باتوں سے جو وہ نی ظاہر فرمائے گا جم دیں گے۔

آگے آنے والی آیات إِنَّ مَعَ الْعُسُوِیُسُوّا إِنَّ مَعَ الْعُسُویُسُوّا مِن المَّمُون کی تاکید کی گئی اور بتایا گیا کہ جس طرح اس زمانہ (لینی نزول قرآن کے ابتدائی زمانہ میں) روحانی اعتبار ہے مر کے حالات ہیں جو اب محمد رسول اللہ علی کے آنے ہے ہر میں بدلنے والے ہیں ای طرح آئندہ مجر محر کے حالات پیدا ہوں گے (جو اگر چہ دوسری آیات میں ذکور اشارات کے مطابق لمبا عرصہ رہیں گے) گر ہوں گے وہ بھی عارضی ہی اور ایک نی کے جو اشارات کے مطابق لمبا عرصہ رہیں گی اللہ کا ہوگا آنے کے ساتھ سر میں بدل جائیں گے۔ حضرت اساعیل کی طرح بیٹا بھی ایک نی اللہ کا ہوگا آنے کے ساتھ سر میں بدل جائیں گے۔ چنانچہ اس نی حضرت مہدی علیہ السلام نے جنہیں النبی حضرت محمد رسول اللہ علی نے اپنا بیٹا قرار ویا آئے کے ساتھ اللہ میں ایک خود فرمایا:۔

"اسلام نے بڑے بڑے مصائب کے دن گزارے ہیں۔ اب اس کا خزال گزر چکا ہے اور اب اس کے واسطے موسم بہار ہے إِنَّ مَعَ الْعُسُوِيْسُواً۔" (تنير حرت الدّن منوسس)

محویا آپ نے بھی اس آیت سے یہی استدلال کیا اور پھر فرمایا خداتعالی ہمارے مخالف علما کے حال پر رحم فرمائے:۔

"وہ زمانہ ان کو بھول کمیا جب وہ منبروں پر چڑھ کر تیرمویں صدی کی مُذَمّت کرتے تھے .... اور آیت اِنَّ مَسعَ الْسَعُسُولِيُسُوا اِنَّ مَسعَ الْسَعُسُولِيُسُوا اِنَّ مَسعَ الْسَعُسُولِيُسُوا اِنَّ مَسعَ الْسَعُسُولِيُسُوا اِنَّ مَسعَ اللّه عُسُولِيُسُوا اِنَّ مَسعَ استدلال کیا کرتے تھے کہ اس عمر کے مقابل پر چودمویں صدی یسر کی آئے گی۔لیکن جب انظار کرتے کرتے ہودمویں صدی آئی اور عین صدی کے سر پر خداتعالیٰ کی طرف سے ایک چودمویں صدی آئی اور عین صدی کے سر پر خداتعالیٰ کی طرف سے ایک مخص بَدَعُولُ مِن موعود پیدا ہوگیا اور نشان ظاہر ہوئے اور زمین وآسان فی موعود پیدا ہوگیا اور نشان ظاہر ہوئے اور زمین وآسان فی موعود پیدا ہوگیا ہوگئے۔" (تحدہ کوار ویہ صغے ۱۳۵)

بہرمال جب بیے خبریں دی گئیں تو ان پر کی موال پیدا ہوتے تھے۔ پہلا موال بید کی انسان گندی فطرت لے کر دنیا میں آتا ہے جو خداتعالی کو اس کی طرف بار بار رمول سیجنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دوسرا موال بید کہ اگر واقعی خدا بی بار بار رمول بھیجنا ہے تو ان کی تعلیمات میں فرق کیوں پایا جاتا ہے؟۔ اور تیسرا موال بید کہ جب ایک صاحب شریعت نی تعلیمات میں فرق کیوں پایا جاتا ہے؟۔ اور تیسرا موال بید جب ایک صاحب شریعت نی (موسی ) کچھ بی عرصہ پہلے آچکا ہے اور اس کی کتاب بھی موجود ہے تو کی اور صاحب شریعت نی کی کیا ضرورت تھی۔ اور چوتھا موال بید کہ جس رمول کے آئدہ آنے کا وعدہ دیا گیا ہے وہ کی کیا ضرورت تھی۔ اور چوتھا موال بید کہ جس رمول کے آئدہ آنے کا وعدہ دیا گیا ہے وہ کب آئے گا۔ اس کی کیا خصوصیات ہوں گی۔ حضرت محمد رمول الشفیلی کے ساتھ اس کی کیا نبست ہوگی اور اس کا اُست میں کیا مقام ہوگا۔ آگی مورۃ لیمی سورۃ النبین میں خداتعالی نے ان موالوں کا جواب دیا۔

\_\_\_\_\_

## سورة التین میں مہدی کا ذکر اور مذکورہ بالا سوالوں کے جواب

فرمایا:-

طُور سِینین اور اَلْبَلَدُ الاَمِین یعنی مَلَه مرمه بلاشہ دو نبیوں حفرت مولی اور حفرت مولی المدور میں اللہ علیہ اللہ علیہ اسلامی اللہ علیہ اسلامی اللہ علیہ اسلامی اللہ علیہ اسلامی اللہ اللہ میں اور زیبوں کی بلکہ (بوجہ اسلامی کہ دوسرے دو مقامات طُور سِینئین اور اَلْبَلَدُ الاَمِین کے برعکس انہیں ایک آئے میں بعد کہ دوسرے دو مقامات طُور سِینئین اور اَلْبَلَدُ الاَمِین کے برعکس انہیں ایک آئے الاوّل بعد میں کی جائے ظہور ہی کے نام ہوں۔ چنانچہ حضرت طفیقہ اسلامی اللوّل نے فرمایا ہے کہ یہ بروشلم کی ان دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو حضرت سے کی جائے ظہور ہیں۔ ان دونوں کے مجموعہ کا نام ساعم ہے۔ (دیکھیں حقائق الفرقان ص ۱۹۹)

اگر ان آیوں میں پہلے طور سینین پھر تین اور زیون کی اور آخر میں بَلَدُ الْآمِین کی تشم کھائی گئی ہوتی یعنی پہلے طور سینین پھر حضرت مسط اور آخر میں حضرت نبی کریم علی کے کہائے کی جائے طہور کا ذکر ہوتا تو چونکہ مید انبیا ای ترتیب سے ظاہر ہوئے یہ ایک سیدھی سطر بنتی ۔ لیکن پہلے تمن اور زیون کی۔ پھر طور سینین کی اور پھر بلدالا مین کی قشم کھانا بتاتا ہے کہ یہاں ایک قشم کی تکون

ا بنائی گئی ہے جس کے ایک سرے پر حفرت سے "کا دوسرے پر حفرت موئی کا اور تیسرے سر کے پر آخضرت کا نام ہے اور اس طرح حفور کا نام ایک طرف حفرت موئی اور دوسری طرح حفرت سے کے ساتھ ملا کر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان دونوں کے (جن میں ہے ایک جلالی اور دوسرے جمالی نبی ہیں اور آپ کی ضرورت اس لئے پڑی جمالی نبی ہیں اور آپ کی ضرورت اس لئے پڑی کہ اب اس تعلیم کا وقت آگیا تھا جو افراط وتفریط ہے پاک ہو۔ نہ موسوی تعلیم کی طرح حد سے زیادہ ختی کی حامل ہو۔ اور میح "کا نام ایک طرف حضرت موثی کی حامل ہو ۔ اور میح "کا نام ایک طرف حضرت موثی کے اور دوسری طرف آخضرت میں گئے کے نام کے ساتھ ملا کر بتایا ہے کہ جس ایک طرح حضرت موثی کے بعد قریبا ۱۳۰۰ سال گزرجانے پر لیحتی ان کے سلسلہ کے آخرین میں ایک طرح حضور کے آیا جو موسوی سلسلہ بی کا نبی تھا اور قورات بی کی تعلیم دینے کو آیا تھا ای طرح آخضور کے سلسلہ کے آخرین میں ایک سلسلہ کے آخرین میں بھی ویلی بی مدت گزرنے پر ایک میچ آئے گا جو محمدی سلسلہ کا نبی ہوگا اور قورات بی کی تعلیم دینے کو آیا تھا ای طرح آخضور کے ساتھ طور پر فرما ویا ہوا ہے کہ اور قرآن بی کی تعلیم دینے کو آئے گا۔ اور چونکہ آخضور میں اس لئے اس طریق پر ان آیات میں اور قرآن بی کی تعلیم دینے کو آئے گا۔ اور چونکہ آخضور کیا ساتھ فیر بین ان کردی گئی ہے۔ لامھ لدی آئی کی موجود کی بعث کا وقت اور اس کی آخضور کے ساتھ نبیت بیان کردی گئی ہے۔ میسلس موجود کی بعث کا وقت اور اس کی آخضور کی ساتھ نبیت بیان کردی گئی ہے۔ میں موجود کی بعث کا وقت اور اس کی آخضور کی ساتھ نبیت بیان کردی گئی ہے۔

تمن نبول کے ظہور کے ان مقامت کی قتم کھا کر جو اب قتم میں فرمایا گھنڈ خَلَقُنا الْاِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویْم. اَلتَّقُویِم کے معنی ہیں التعدیل (اقرب) یہ الفاظ انبان کے لئے بھی بطور حال ہو سے ہیں۔ اس صورت میں مرادیہ ہوگی کہ حال فی احسسن تقویم انبان کو ایسا بنایا ہے کہ تعدیل واصلاح کرنے میں بے نظیر ہے۔ لیکن اگر احسن تقویم کو اللہ کے انبان کو ایسا بنایا ہے کہ تعدیل واصلاح کرنے میں بے نظیر ہے۔ لیکن اگر احسن تقویم کو اللہ کے کے حال سمجھا جائے تو معنے یہ ہوں مے کہ ہم نے اپنی تعدیل کی صفت کامل طور پر انبان کی پیرائش میں ظاہر کی ہے۔ پہلی صورت میں الانبان سے کاملین مراد ہیں جن کا فتم والی آ تھوں میں بطور مثال ذکر ہؤا اور دوسری صورت میں جن انبان مراد ہے۔

چونکہ بچیلی سورۃ پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ خداتعالی بار بار نی کیوں بھیجا ہے اور اگر بھیجا ہے تو ان کی تعلیم میں جو ہے تو ان کی تعلیم میں جو ہوت کی تعلیم میں جو ان کی تعلیم میں جو فرق نظر آتا ہے وہ تو خوبی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کالمین انسان کی تعدیل کرنے میں بےنظیر ہیں۔ چنانچہ دکھے لو تمن اور زنون پہاڑوں پر ظاہر ہونے والے نی حضرت مسل نے جو

مددرجہ زی کی تعلیم دی تو اس لئے کہ اس وقت اُس تعلیم کی ضرورت تھی کیونکہ ان سے پہلے آنے والے نبی حضرت موئی نے دانت کے بدلے دانت اور ناک کے بدلے ناک وغیرہ کی جو تعلیم دی تھی اس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں حد سے زیادہ تخی آئی تھی اور سیح کے بعد آنے والے نبی حضرت محدرسول اللہ علی ہے نہ جو میانہ روی کی تعلیم دی تو اس لئے کہ مرود زمانہ کے ساتھ می کی حد سے زیادہ زمی کی تعلیم بھی برے نتائج پیدا کرنے لگ گئی تھی اور اس کے نتیجہ میں اس تعلیم کے حد سے زیادہ زمی کی تعلیم بھی برے نتائج پیدا کرنے لگ گئی تھی۔ پس مختلف وقتوں میں نبیوں کا آنا ور نبیا فی اور بزدلی آگئی تھی۔ پس مختلف وقتوں میں نبیوں کا آنا ور نبیل اعتراض نبیں کیونکہ ان سب کی تعلیم ایک ہی مقصد کی طرف اور نظاہر مختلف تعلیم لے کر آنا قابل اعتراض نبیں کیونکہ ان سب کی تعلیم ایک ہی مقصد کی طرف لے جانے والی تھی۔ البتہ جب حضرت اقدی محدرسول اللہ علی ہے ذرایعہ تحقی کے وقت تری سے کام لینے کی تعلیم آگئی تو اس کے بعد کی نئی کتاب کی ضرورت ضرور پڑنے والی تھی انسان چونکہ خطا اور نسیان سے مرکب ہے اس تعلیم کی یادد ہائی کی ضرورت ضرور پڑنے والی تھی انسان چونکہ خطا اور نسیان سے مرکب ہے اس تعلیم کی یادد ہائی کی ضرورت ضرور پڑنے والی تھی اس لئے آئندہ بھی نبی کا آنا مقدر کیا گیا۔

فُمْ رَدَدُنهُ اَسُفُلَ سَافِلِیُنَ فرمایا جہاں خداتعالیٰ انسان کو ترقی دیے دیے اس مقام بلند تک لے جاتا ہے کہ وہ (خود ہی تعدیل پر قائم نہیں ہوتا بلکہ) دوسروں کی تعدیل کرنے ہیں (جمی) بے نظیر ہوجاتا ہے وہاں اگر وہ ترقل کی طرف رخ کرے تو پھر اسے اسمل ساللمین ہیں بھی خدا ہی لے جاتا ہے۔ لین بلا نوٹس نہیں بلکہ موثی کے بعدعیای کو بھینے کی طرح پہلے نی بھی کر تجدید دین کرتا اور انسان کو عقائد واعمال ہیں اصلاح کا موقع دیتا ہے اور جو لوگ اس پر ایمان کے آئیں اور اعمال صالحہ بجالا کیں یعنی نی کی ہدایت پر عمل بھی کریں صرف انبیاء پر ایمان کو کائی نہ بچھ لیں ان کے لئے (اس کی طرف ہے) غیر منقطع اجر ہوتا ہے۔ اس میں نہایت لطیف طریق سے بتایا کہ خداتھائی کی کو اسمل سافلین میں لے جاتا نہیں چاہتا۔ بات صرف یہ کو کو کئی نہ جو خص تعدیل کی راہ کو چھوڑتا ہے وہ اس اجر سے جو اس راہ پر چلنے کا اسے ال رہا تھا محروم ہوجاتا ہے جس کا طبق نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمل سافلین میں جا پڑتا ہے۔ پس اصل میں وہ خود ہوجاتا ہے جس کا طبق نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمل سافلین میں جا پڑتا ہے۔ پس اصل میں وہ خود موجاتا ہے جس کا طبق سافلین میں لے جاتا ہے گر اعمال کا نتیجہ چونکہ خدا نکالی ہے اس لئے اسے میں اس کی طرف منسوب کیا محمیا۔ اس کے بعد فر مایا:۔

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّينَ الَّيْسَ اللَّهُ بِأَحْكُمِ الْحَكِمِينَ

اوپر کی آیات میں خداتعالی نے پہلے تو نبیوں کے آنے کی غرض بیان کی تھی۔ پھر ان کے استفادہ نہ کرنے کا نقصان بتایا تھا اور آخر میں آیت اِلّا الّٰلِایُنَ اَمَنُواْ . . . یہ لا کر ان لوگوں کے ذریعہ جن سے ایمان کا تعلق ہوتا ہے لین نبیوں کے ذریعہ تجدید دین کی ضرورت واضح کی تھی اس لئے اس کے بعد جو یہ فرمایا کہ فَسَمَا یُسکَذِبُکَ بَعُدُ بِاللَّدِیْنِ تو ظاہر ہے کہ اس میں حذف مضاف ہے اور دین سے تجدید دین مراد ہے اور دھزت اقدی محمدرسول اللہ علیا کے کہا یہ گیا مذف مضاف ہے اور دین کے ذریعہ ) تجدید دین کی ضرورت کے بارہ میں تھے جھٹا نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی تھند (نبی کے ذریعہ ) تجدید دین کی ضرورت کے بارہ میں تھے جھٹا نہیں سکا۔ البتہ نبی کے آنے پر بعض لوگوں کو یہ خیال ضرور ہوسکتا ہے کہ فلاں صحف کو نبی کیوں بنایا فلال کو کیوں نہیں بنایا (جیبا کہ آیت و قالُ وُا لَوُلًا نُولًا هٰذَا الْقُوانُ عَلَی دَ جُولٍ مِنَ فلال کو کیوں نہیں بنایا (جیبا کہ آیت و قالُ وُا لَولًا لائولًا اللّٰ اللّٰ کو کیوں نہیں بنایا (جیبا کہ آیت و قالُ وُا لَولًا لائولًا اللّٰ اللّٰ کو کیوں نہیں بنایا (جیبا کہ آیت و قالُ وُا لَولًا لائولًا اللّٰ اللّٰ کے دول کے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ الزخرف ۱۳۲۳۳ ) اور آئندہ آنے والے نبی مہدی موجود علیہ اللام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا اس لئے ہم پوچھتے ہیں کہ موجود علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا اس لئے ہم پوچھتے ہیں کہ

اَلَيْسَ اللَّهُ بِاَحُكِمِ الْحَاكِمِيْنَ كيا الله احم الحاكمين نبيس.

یعنی جب وہ اتھم الی کمین ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنا کہ کس کے پرد یہ ذمہ داری کرے کس کے پرد نہ کرے اس کا کام ہے۔ چونکہ یہ موقع یہ کہنے کا تھا کہ اللہ انحلہ انحلہ حیث یہ بجعکل پر سنسالت فہ اللہ بھی جانتا ہے کہ کے اپنا رسول بنائے۔ اس لئے بظاہر یہ کہا جانا چاہے تھا کہ کیا اللہ افکے اللہ انکم المکمون میں ہے۔ اس کی وجہ اللہ افکہ المکمون میں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں تجدید دین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب دین موجود ہو تو اس کی تجدید کے لئے آنے والے کا اصل منصب تھم کا ہوتا ہے اس لئے الیسس اللہ بائحگیم المحکم میں نوبا کہ آنے والے کا اصل منصب تھم کا ہوتا ہے اس لئے الیسس اللہ بائحگیم المحکم میں نوبا ہوتا ہے اور جو فیص سب سے زیادہ اس منصب کے لئے موزوں ہوگا اللہ ای کے پرد یہ منصب کرے گا۔ اور چونکہ اس سے پہلے یہ بھی بتایا جا چکا ہے تعدیل کی صفت میں سب انسانوں سے برجے ہوئے کالمین ہوتے ہیں اور ان میں سے کائل تعدیل کی صفت میں سب انسانوں سے برجے ہوئے کالمین ہوتے ہیں اور ان میں سے کائل تعدیل کی صفت میں سب انسانوں سے برجے ہوئے کالمین ہوتے ہیں اور ان میں ہے کائل تہ کہ مہدی موجود صرف تھم بی ترین انبیاء ہوتے ہیں اس لئے یہ اشارہ بھی اس سورۃ سے کلتا ہے کہ مہدی موجود صرف تھم بی تبیں بلکہ تھم عدل ہوکر آئے گا۔ چنانچہ حدیث نبوی میں بھی یہی فرایا گیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ نبیں بلکہ تھم عدل ہوکر آئے گا۔ چنانچہ حدیث نبوی میں بھی یہی فرایا گیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ نبیں بلکہ تھم عدل ہوکر آئے گا۔ چنانچہ حدیث نبوی میں بھی یہی فرایا گیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ نہیں کی فرایا گیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ سرد تی مدیث کا مذبح یہی سورۃ ہو۔

یمی بات کہ مہدی موعود علم ہوکر آئے گا ایک اور طریق پر بھی بتائی گئی۔ ہر سورۃ کا شروع سورۃ ہے۔ آئے گہ جر دی گئی شروع سورۃ ہے۔ شروع سورۃ ہیں آئندہ ایک مسیح کے آنے کی خر دی گئی سخمی۔ لہذا آخر سورۃ میں جو بیہ بتایا کہ حکم بنانا خدا کا کام ہے تو اس سے صاف طور پر یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مسیح موعود منگم وقت ہوگا۔

#### سورة القدر میں مہدی کا ذکر

سورة القدر مين ہے:-

إنَّ أَنُزَلُنْهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ (٢)

یقیناً ہم نے اس (کتاب) کو قب قدر میں اتارا ہے۔

تاركى كليل جائے كى اور (اگرچہ وعدہ الهي إنَّا نَـحُـنُ نَـزُّكُنا اللَّهِ كُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ــ الحر ١٠١٥) كے مطابق قرآني الفاظ محفوظ رہيں مے مكر معنا بيآسان ير چلا جائے كا چنانجيه حديث نبوی كُو كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثَّرِيَّا مِن اس كى طرف واضح اشاره بـ (اور ظاہر ب کہ یہ بات اُسٹ کے قرآن برعمل ترک کر دینے ہی کی وجہ سے ہو عتی تھی اور جیسا کہ آیت يَارَبَ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هِذَا الْقُرُانَ مَهُجُوراً (الفرقان ٣١:٢٥) عمجا جاكما ج أمّت كى اس حالت كى خبر حضرت محمد رسول الله عليه كو دى جانى تقى . جس كا لازى بتيجه يه مونا تعا كة آئكى روح افي أمنت كى اصلاح كے لئے بقرار ہو اور اس كے لئے زمين ير اينا بروزى ظہور جا ہے۔ چنانچہ جیما کہ ایے وقت میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور آگے آنے والی آیت نَسنَوْلُ الْمَلَا نِكَةُ وَالمُوور حُ فِيهَا مِن اس كَ طرف اشاره بهي بـ اس وقت بهي خداتعالي آپ كي اس دلی ترب کو دیکھ کر کسی مخص کو آپ کا بروز بنا کر مبعوث فرمادے گا۔ گویا آپ کی روح ایک نے قالب میں زمین یر اترے گی۔ اور خداتعالی اس پر دوبارہ قرآن نازل فرمائے گا۔ یعنی سورۃ رض كي آيات خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ كَ مطابق ضاتعالَى ايك انسان كالل بداكرك اے قرآن کے حقائق ومعارف اور اس کی تغییر کا علم دے گا۔ مویا جس طرح نزول قرآن کے وقت ضرورت زمانہ نے حضرت محمد سول اللہ علیہ کو بلایا۔ اس وقت بھی زمانہ ہی اس موعود کو بلائے گا۔ چنانچہ اس موعود نے آکر بعینہ یمی بات کمی کہ:-

"نه صرف به که میں اس زمانه کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں بلکہ خود زمانہ نے مجھے بلایا ہے۔''

(بغام صلح آخری سطور)

وَمَا اَدُراكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدْرِ (٣) لَيُلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهُر(٣)

اور مجمع کیا چز سمجمائے کہ لیلہ القدر (کی) کیا (شان) ہے۔ لیلہ القدر

ہرارمہینوں سے بہتر ہے۔ يهال عام طرز سے ہٹ كر اس رات كو ہزار راتوں يا ہزار سالوں سے بہتر قرار نہيں ديا میا۔ بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے اور فنظر کا لفظ جس کے معنی مہینہ کے ہیں نکرہ لایا م میا ہے۔ نکرہ میں کوئی شخصیص نہیں ہوتی۔ لیکن بعض دفعہ بیر شخقیر کے لئے اور بعض دفعہ تعظیم کے لئے لایا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس کی عظمت یا اہمیت کی وجہ سے بغیر اس کا نام لئے اس کی طرف ذہن جاسکے۔ پس اگر پہلی صورت ہو یعنی لفظ فخر کی منكير تحقير كے لئے ہوتو اس آيت كا مطلب يہ ہوگا كه ليلة القدر بزار عام مبينول ليني سوا جوراي سالوں سے بہتر ہے اور اگر اس کا نکرہ لایا جانا تعظیم کے لئے ہوتو مطلب سے ہوگا کہ یہ ایے عظیم ہزار مہینوں سے بہتر ہے جن کا نام لئے بغیر خود بخود ذہن ان کی طرف جا سکتا ہے۔ یعنی ہزار رمضان سے بہتر ہے (کیونکہ جس طرح خداتعالی نے یہاں لیلة القدر کو نزول قرآن کا زمانہ قرار دیا ہے۔ ای طرح شَهُو رَمَضَانَ الَّذِی آنُولَ فِیْهِ الْقُرُانُ مِن رمضان کے مہینہ کونزول قرآن كامهينة قرار ديا ب) - اور چونكه بمطابق آيت وَمَا خَلَفُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَهُ فُرُن (الذاريات ا۵:۵۵) انبان عبادت كے لئے پيدا كيا كيا كيا جاور رمضان كى عبادت باتی سارے سال کی عبادت پر بھاری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں بتایا ممیا کہ لیلتہ القدر ہزار سال سے بہتر ہے۔ کیونکہ ہزار رمضان ہزار سالوں میں آتے ہیں چنانچہ حضرت مہدی موعود یے بھی فرمایا ''الف محمر سے مرادیہاں الف ستہ ہے۔'' (تغییر حضرت اقدی صغہ ۴۹۸) اور چونکہ عربوں کے ہاں ہزار آخری عدد ہے۔ اس لئے اس سے یہ مراد بھی ہوئی کہ لیلہ القدر تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ گویا اس آیت میں ایک اعتبار سے یہ بتایا کہ لیلہ القدر ہزار ماہ لینی ٨٣/٣ سال سے بہتر ہے۔ دوسرے اعتبار سے بیہ بتایا کہ بیہ بزار رمضان سے اور بنا برای بزار سال سے بہتر ہے اور تیسرے اعتبار سے یہ بتایا کہ یہ تمام زمانوں سے بہتر ہے۔

قاری قرآن ضرور جران ہوگا کہ یہ تین باتیں کیوں کمی گئی ہیں۔ اور ان ہیں ہے ک کو درست مجمنا چاہیے؟ سو جانا چاہے کہ جیسا کہ اوپر وضاحت آ چکی ہے آیت اِنّا اَنْـزَلْنـنـهُ فِی درست مجمنا چاہیے؟ سو جانا چاہے کہ جیسا کہ اوپر وضاحت آ چکی ہے آیت اِنّا اَنْـزَلْنـنـهُ فِی لَیْسَلَةِ الْمُقَدِّرِ مِی ظلمت کے زمانہ کو نزولِ قرآن کی وجہہ تھمرا کر یہ مجمایا میا تھا کہ جب بھی دنیا میں معصیت وگناہ کی ظلمت چھا جاتی ہے نزول قرآن ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہوتا رہا ہے (مخلف میں معصیت وگناہ کی ظلمت جھا جاتی ہے نزول قرآن ہوتا ہے۔ پہلے بھی موتا رہا ہے (مخلف میں معصیت میں کوئلہ اُو تُو اُن اَنْ اَلْمَاتِ مِی قرآن کی الله اُن جاتا ہے جیسے خدا کے قول وَ قُورُ آنَ الْمَا جُدِ

میں) اب بھی ہؤا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔

چنانچه قرآن كريم كا ايك نزول تو حضرت محمد رسول الشعصية ير مؤار دوسرا نزول سورة الحمعة کے مطابق حضور کی بعثت ثانیہ کے وقت (مہدی موعودٌ یر) ہونا مقدر تھا اور تیسرا نزول حضورٌ ﴾ ارثاد انَّ اللَّهَ يَبُعَثُ لِهٰذِهِ الْامَّةِ عَلَى رَأْس كُلِّ مِا ثَةِ سَنَةٍ مِّنُ يُجَدِّدُلَهَا دِينَها کے مطابق ہر صدی کے سر بر آنے والے مجددین بر ہونے والا تھا۔ مویا ایک لیلۃ القدر آنخضرت کے ظہور کا زمانہ تھا۔ دوسری لیلہ القدر مہدی موعود کا زمانہ اور تیسری لیلہ القدر ہر صدی کے مجدد ے ظہور کا زمانہ پی قرآن کریم نے لیلہ القدر کو ۱/۳ مال سے۔ ہزار سال سے۔ اور تمام زمانوں سے بہتر قرار دے کر ان میں سے ہرلیلة القدر کی تعبی قدر بیان فرما دی اور بتایا کہ حفرت محدرسول الله علی علی بعثت کا زمانہ تمام بہلے اور پھیلے زمانوں سے بہتر ہے۔ مہدی موعود كا زمانہ اینے سے پہلے کے ہزار سال اور بعد کے ہزار سالوں سے بہتر ہوگا اور مجددین میں سے ہرایک کا زمانداینے سے پہلے اور بعد کے ۱/۳ مال سے بہتر ہوگا۔ اس آخری خبر سے دو باتیں واضح طور برسامنے آتی ہیں۔ نمبرا یہ کہ جس طرح انسان کے (نبی ہو یا غیرنبی) جسمانی قوی میں ہزار ماہ یعنی ۸۳ سال کے قریب عرصہ میں زوال آنا شروع ہوجاتا ہے ای طرح نی کے قومی وجود یعنی اس کی قوم برہمی اس عرصہ میں انحطاط کاعمل شروع موجاتا ہے اور اس کے روحانی حواس الوداع کی خبر دینے لگ جاتے ہیں لیکن ان سالوں کا ا اور نی کی وفات سے ہوتا ہے اور نمبرا ہے کہ نی کے روحانی قائم مقام تعنی ایک مجد دکی وفات اور دوسرے مجدد کی جو صدی کے سر پر ظاہر ہونے والا ہوتا ہے تخم ریزی کے درمیان قریباً ہزار ماہ یعنی ۱/۳ - ۸۳ سال کا وقفہ ہوتا ہے بعنی اتنے عرصہ میں آنے والامصلح پیدا ہو کر سِنِ بلوغ کو پانچ جاتا ہے تا کہ صدی کا سرآنے پر وہ خِلعتِ ماموریت سے سرفراز ہوسکے۔ عجیب بات ہے کہ مجدد ألف حفرت مسيح موعود عليه السلام جب سِن بلوغ كو بنيج تو ايك مجذوب سائيس كلاب شاه صاحب کو اس کی خبر دی منی اور انہوں نے میاں کریم بخش صاحب کو مخاطب کر سے کہا کہ "عیسی اب جوان ہوگیا ہے اور لدھیانہ میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گااور قرآن کی رو سے فیصلہ کرے گااور... مولوی اس سے انکار کریں ہے۔' سائیں صاحب ندکور کے یہ الفاظ کہ وہ " قرآن کی رو سے فیصلہ کرے گا" صاف بنا رہے ہیں کہ موعود عینی کے نزدیک قرآن قابل عمل

ہوگا لہذا یہ جو انہوں نے کہا کہ ''وہ قرآن کی غلطیاں نکالے گا'' تو اس سے ان کی مراد سوائے اس کے پھر نہیں ہوگئی تھی کہ جو غلط عقائد لوگ قرآن کی طرف منسوب کررہے ہوں گے ان کی وہ اصلاح کرے گا۔ چنانچہ اس بارہ میں ان کا اپنا جواب بھی ہمارے اس خیال کا موید ہے۔ ان کے یہ فرمانے پر کہ ''وہ قرآن کی غلطیاں نکالے گا'' میاں کریم بخش صاحب نے تعجب سے پوچھا کہ کیا قرآن میں بھی غلطیاں ہیں۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ''تفییروں پر تغییریں ہوگئیں اور شاعری زبان پھیل گئ''… پھر میاں کریم بخش صاحب نے پوچھا کہ عینی اب پر تغییریں ہوگئیں اور شاعری زبان پھیل گئ''… پھر میاں کریم بخش صاحب نے پوچھا کہ عینی اب کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ''نیج قادیان کے۔'' پھر انہوں نے صاف صاف یہ بھی بھی گئا نام غلام احمد ہے۔'' (حیات طیب صفی ۱۸–۱۸)

جب لیلتہ القدر کی فضیلت بیان کی تو اس کے بعد وجہہ فضیلت ظاہر کرنے کو اور نیز یہ بتانے کو لیلۃ القدر میں جس مخص پر قرآن کا نزول ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہونے والا ہے اس کے ظہور کی کیا علامتیں ہیں فرمایا:۔

تَنَزَّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِّنُ كُلِّ اَمْرٍ (۵) سَلْمٌ هِيَ حَتْمِ مَطُلَع الْفَجُرِ (۱)

اس (رات) میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے تھم سے ہر (ضروری) امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلامتی (کی راہیں کھولنے کو۔ اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے) کہاں تک کہ (ظلمتِ غفلت دور ہوکر) صبح (ہمایت نمودار) ہوجاتی ہے۔

اس معنی میں کہ وہ اپنا مقام چھوڑ کرزمین پر اتر آئیں ملائکہ کا نزول بھی بھی نہیں ہوتا۔
لیکن اس معنی میں کہ وہ تمام کاموں کے وسائط ہیں اور عالم کا نظام انہی کے تصرف ہے چل رہا
ہونے ان کا نزول ہر لحظہ و ہر آن ہوتا رہتا ہے۔ لہذا یہاں جو خاص لیلۃ القدر میں ان کے نازل
ہونے کا ذکر فرمایا میا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت ان کا امور ونیا میں غیر معمولی اور نمایاں
وفل ہوتا ہے۔ مگر ملائکہ تو غیر مُرُ کی ہتیاں ہیں اس لئے یہ وفل ان کے کاموں بی سے جانا جاسکا
ہے۔ اور ان کے مرتبہ کے مطابق ان کا بڑا کام نیکیوں کی تحریک کرنا اور پاک تغیرات پیدا کرنا بی ہوسکتا ہے۔ کم از کم یہاں ای کا ذکر ہے جیسا کہ ان کے نزول کے لئے لیلۃ القدر کی قید اور

باذُن رَبِهِم ك الفاظ ے صاف طور يرسمجا جا سكا ہے۔

پی بے فرما کر کہ اس رات میں طائکہ اور آئرہ وح کا فزول ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ

لیلۃ القدر میں طائکہ ارتے ہیں تا کہ اس رات میں ارتے والے خدا کے نور یعنی مامور من اللہ کو

قبول کرنے کے لئے مُستعد اور رشید لوگوں کو جار کریں۔ نیک تح یکات ان کے ولوں میں ڈالیس۔

اور تو حید کی طرف لے جانے والی ہوا کیں چلا کیں۔ اور آئرہ وح یعنی جرائیل ارتے ہیں کہ مامور

من اللہ تک خدا کی وقی پہنچا کیں۔ من کل امر ہر ضروری امر کے ساتھ یعنی جیسی کی زمانہ میں

خرابی ہوتی ہے اس کی اصلاح کے لئے جس ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں۔

اور طائکہ کا لفظ آئرہ وح سے پہلے رکھ کر بتایا کہ مامور وقت کے ظہور سے پچھ پہلے ہی طائکہ اتر کر

اپنداجیسا کہ حضرت مہدی موعود نے فرمان۔

"جب تم دیکھو کہ سخت ضلالت اور غفلت کے زمانہ میں یک دفعہ ایک خارق عادت طور پر انبانوں کے توئی میں خود بخود ندہب کی تغیش کی طرف حرکت پیدا ہوئی ہے تو وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کوئی آسانی مصلح پیدا ہوگیا ہے۔ کیونکہ بغیر روئ القدس کے نزول کے وہ حرکت پیدا ہونا ممکن نہیں۔"

پس یاد رکمیں کہ:۔

"جب الله تعالی کی مصلح یعنی رسول نی یا محدث کو دنیا میں مبعوث کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فرشتوں کے نزول کو تو ت دیتا ہے اور لوگوں کی استعدادوں کو قبول حق کے قریب کردیتا ہے اور انہیں عقل فہم ہمت اور مصائب کو برداشت کرنے والی تو ت عطا کرتا ہے اور فہم قرآن کا وہ نور بخش ہے جو اس مصلح کے ظہور ہے قبل انہیں حاصل نہیں تھا۔ اس ذہن صاف ہوجاتے ہیں اور عقلیں تقویت پکڑتی ہیں اور ہمتیں بلند ہوجاتی ہیں اور ہمتیں ہانہ کور اس کے قلب پر نازل ہورہا ہے اور کوئی ہے اور کوئی

مُعَلَّم خُور اس کے اندر سے کھڑا ہوگیا ہے اور لوگوں کی حالت الی ہوجاتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کو بدل دیا ہے ۔.... پس جب بی علامات ظاہر ہوجا کیں اور سب کی سب جمع ہوجا کیں تو وہ اس بات برقطعی دلالت کریں گی کہ مجدّ د اعظم ظاہر ہوگیا ہے''

(ترجمه حمامة البشري ازتفير حفرت اقدّس صفحه ٣٢٩\_٣٠٠)

حضرت مہدی موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے وقت میں یہ ساری کی ساری علامتیں ظاہر ہوگئ تھیں اس لئے یہ ایک قطعی دلیل آپ کے منجانب اللہ ہونے اور مجد واعظم ہونے پر ہے اور انہی علامتوں سے آپ کو پہچانا جاسکتا ہے۔

یہاں ایک نکتے خاص اور بھی یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ کہ طائکہ اور آلو و آلی ور این کے اور القدس بینی جرائیل کا زول تو لوگوں کی ربوبیت کی خاطر ہوتا ہے نہ کہ ان کی اپنی ربوبیت کی خاطر ہوتا بیان کیا گی خاطر ہوتا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دراصل یہ اشارہ ہے کہ جس زمانہ میں تاریکی حد سے زیادہ پھیل جاتی ہے اس ذمانہ میں طائکہ کے بارہ میں بھی غلط تصورات ذہنوں میں جگہ پالیتے ہیں اور اگر چہ خدا تعالی آئیس مامور وقت کی تائید کے لئے اتارتا ہے لیکن بالواسط اس سے ان کے اپنے مقام اور مرتبہ کے بارہ میں غلط فہیوں کے ازالہ کا سامان بھی ہو جاتا ہے اور آئندہ (یعنی زمانۂ نزول قرآن کے بعد) جو لیاتہ القدر آنے والی ہے اس میں بھی ایہا ہی ہوگا یعنی

جو مامور من الله آئے گاوہ لینی مہدی موعود ملائکہ کے بارہ میں غلط فہمیوں کو دور کرے گا اور ان کے اصل مقام اور مرتبہ سے لوگوں کو آگاہی بخشے گا۔

چنانچہ آپ نے ظاہر ہو کریہ کام نہایت خوبی اور نہایت بط کے ساتھ سر انجام دیا۔ اس تعلق میں آپ کی کتاب توضیح مرام کا متعلقہ حصہ دیکھنے کے لائق لاجواب تحریر ہے۔ اس آپ کے حق میں کی جانے والی یہ قرآنی پیٹکوئی بھی پوری ہوئی۔

چونکہ روح القدس یا جرائیل بھی ایک فرشتہ ہی ہے۔ اگر اے ملائکہ کے لفظ میں شامل سمجما جائے تو الروح سے کچھ اور مراد لینا ہوگا۔ جرائیل اور کلام النی کے علاوہ روح کا لفظ

قرآن میں روح انسانی کے لئے یا ہزرگ انسانوں کے لئے آیا ہے زندہ انسانوں کی روح کے زول کا تو سوال ہی نہیں۔ رہے گزرے ہوئے انسان تو ان کی روح بھی بمطابق آیت فکینہ سکٹ النسی قطنی عکینہ الکموٹ (الرمر ۳۳:۳۹) بنفسِ نفیس دنیا میں واپس نہیں آتی اور نہ وہ خود ہی واپس آتے ہیں۔ اس لئے یہاں ان کا بروزی رنگ میں ظہور ہی مراد ہوسکا ہے نہ پھر اور۔ لیکن لیلتہ القدر سے اس نزول کو خاص کرتا اور اسے سلامتی کا موجب قرار دینا بتاتا ہے کہ اس کہ یہاں کی نیک روح کا ذکر ہے۔ اور طائکہ کے بعد اس کا ذکر کرتا بتاتا ہے کہ اس کہ یہاں کی نیک روح کا ذکر ہے۔ اور طائکہ کے بعد اس کا ذکر ہے جو طائکہ سے عام درجہ کی نیک روح کا جمی نہیں الیمی نیک روح کا ذکر ہے جو طائکہ سے بزرگ تر ہو کیونکہ قرآن خدائے حکیم کا کلام ہے اور ارسال خبر کا ذکر ہے بطور بشارت ہو تو پھوٹی خبر سے بری خبر کی طرف انقال ہی حکمت کا تقاضی ہوتا ہے چنانچہ آلاوح سے حضرت جبرائیل مراد ہوں پھر بھی ان کا طائکہ کے بعد ذکر ای اصل کے ماتحت ہے۔ اور جس روح یا جبرائیل مراد ہوں پھر بھی ان کا طائکہ کے بعد ذکر ای اصل کے ماتحت ہے۔ اور جس روح یا جب اس اس جبرائیل مراد ہوں پھر بھی ان کا طائکہ کے بعد ذکر ای اصل کے ماتحت ہے۔ اور جس روح یا تی موجب ہوں تا ہوں کہ بیٹ انگر میں ہمیشہ ہی طائکہ کا زول ہوتا ہے اور کی سابقہ نبی کا بروزی آبے میں بتایا گیا کہ لیلتہ القدر میں ہمیشہ ہی طائکہ کا زول ہوتا ہے اور کی سابقہ نبی کا بروزی ظہور بھی ہوتا ہے۔ اس لئے آئندہ آنے والی لیلتہ القدر میں بھی ایبا ہی ہوگا۔

بجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں صرف دو نبیوں کے لئے خاص طور پر روح کا لفظ آیا ہے۔ ایک حفرت مسلط کے لئے ارشاء ربانی وَرُوْحٌ مِنهُ (النساء ۱۷۲:۳) میں اور دوسرے آیا ہے۔ ایک حفرت مسلط کے لئے آیت وَیَسُنهُ لُوْنَکَ عَنِ الْوُوْحِ (بَی اسرائیل ۱۲:۲۸) میں۔ اور ان دونوں کی ضرورت آئدہ آنے والی لیتہ القدر میں پڑنے والی تھی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی ضرورت پڑنے والی تھی جس کی وجہ سے یہ ضرورت پڑنے والی تھی جس کی وجہ سے یہ ضرورت پڑنے والی تھی اور اس ضرورت کو محسوں کرکے خود ان کی روحوں نے اپنے بروزی ظہور کا تقاضی بھی کرنا تھا۔ جیسا کہ خود قرآن کریم میں اس کا اشارہ موجود ہے۔

سورة الفرقان من ب وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِ إِنَّ قَوْمِي التَّخَذُوا هَذَا الْقُرُانَ

<sup>\*</sup> ال آیت میں اس روح کا ذکر ہے جس کے بارہ میں آنخضور سے سوال کیا جاتا تھا یا آئندہ کیا جانے والا تھا۔ اوراس سوال کا تعلق ایک تو روح انسانی سے تھا۔ دوسرے کلام النی سے (اس کیلئے بھی روح کا لفظ آتا ہے) اور تیسرے اس روح سے جنے بائبل میں روح حق کے نام سے موسوم کیا حمیا ہے بینی خود حضور تھا تھے ہے۔

مَهُ جُورُدا (الفرقان ٣١:٢٥) اور رسول نے کہا اے میرے رب یقینا میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور کی زندگی میں تو حضور کی قوم قرآن پہ قربان ہوتی تھی۔ پس اس آیت میں آئندہ ذانہ کی خبر دی می اور ماضی کے صیغے اس لئے لائے مجے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں بیہ با تمیں ایک یقین تھیں کہ کویا واقع ہو چکی ہوں۔ لیکن اب چونکہ وہ زمانہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے آچکا ایک یقین تھیں کہ کویا واقع ہو چکی ہوں۔ لیکن اب چونکہ وہ زمانہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے آچکا ہے اس لئے ہم ای کے مؤلو گوئی کو گوئی کریں ہے۔ حضور کا خدا تعالیٰ کو ان الفاظ میں مخاطب کرنا بتا تا ہے کہ یہ اطلاع اس نے حضور کو بلاواسط نہیں دی بلکہ طائکہ سے دلوائی۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لئے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ اطلاع حضور پر سخت گراں گزرے گی کہیں اس نے نہیں چاہا کہ اپنے محبوب کہ وہ وہ وہ نیا تھا کہ یہ اطلاع دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اطلاع اس نے حضور کو دی ہی کیوں؟ طاہر ہے کہ اس سے سوائے اس کے کوئی غرض نہیں ہو عتی تھی کہ حضور کی روح میں اس صورت حال کی اصلاح کے لئے جوش پیدا ہو اور وہ دنیا میں اپنا بروزی ظہور چاہے۔ چنانچہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے فرمایا:۔

''یہ ایک عرفانی بھید ہے کہ بعض گذشتہ کاملوں کا ان بعض پر جو زمین پر زندہ موجود ہوں عکس توجہ پڑکر اور اتحاد خیالات ہوکر ایبا تعلق ہوجاتا ہے کہ وہ ان کے ظہور کو اپنا ظہور سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ارادات جیسے آسان پر ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ویبا ہی باذنہ تعالی اس کے دل میں جو زمین پر ہے پیدا ہوجاتے ہیں ... غرض یہ سنت اللہ ہے کہ بھی گذشتہ انبیاء و اولیاء اس طور سے نزول فرماتے ہیں۔'

(آئن کمالات اسلام منی ۲۵۲\_۲۵۱)

بہر صورت یہ خکورہ اطلاع پاکر حضور نے عرض کی۔ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو (جو تونے میرے ذریعہ ان کو دیا) چھوڑ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ تو میرا رب ہے۔ کجھے میرے مقاصد کا درجہ بدرجہ محیل کی طرف بڑھانا منظور ہے اور میرے مقاصد کی محیل ہوئیں عتی جب تک میری اپنی قوم قرآن پرعمل کرنے والی نہ ہو۔ لیکن یہ اس قرآن کو چھوڑ بیٹمی ہے۔ قوم میری ہے اور چھوڑ اس کتاب کو بیٹمی ہے۔ قوم میری ہے اور چھوڑ اس کتاب کو بیٹمی ہے جو تو نے میرے ذریعہ اس کو دی یا بہ الفاظ دیگر یہ کہ

جس كا مُعَلَّم تو نے مجھے بنایا ہے۔ اس لئے انہیں اس كتاب كى طرف واپس لانا ہمى ميرى ذمتہ دارى ہے ليكن ميرے خود ونيا ميں واپس جانے ميں تيرا بيہ فيصلہ كہ كوئى اس جہان ہے اس جہان ميں نہيں جائے گا مانع ہے اس لئے تو ميرا كوئى بروز دنيا ميں بھیج دے كہ اس ميں ہوكر ميں بيكام كرسكوں۔ چنانچہ اى غرض كے لئے خدا تعالى نے آپ كا ايك اور بعث مقدر كيا جيبا كہ سورة الجمعہ ميں اس كا واضح ذكر ہے۔

اس کے بعد ہم میے علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الما کدہ میں ہے:۔

وَإِذُقَالَ اللّٰهُ يَعِينُسَے ابْنَ مَرُيَمَ ءَ اَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ ابْنَ مَرُيَمَ ءَ اَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ ابْنَ مَرُيَمَ ءَ اَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اللَّهِ ﴿ قَالَ سُبُحْنَكَ مَا يَكُونُ لِي آنُ اَقُولَ مَا لَيُسَ لِيُ فَبِحَقٍ ﴿ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ مَا فِي نَفُسِي وَلَا اَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِي وَلَا اَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِي وَلَا اَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ ﴿ اِنْكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ (١١١)

اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عینی ابنِ مریم کیا تونے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری مال کو اللہ کے سوا معبود بناؤ۔ اس نے کہا تو پاک ہے (شرک ہے اور اس ہے کہ کی ایسے خفس کو قیامِ تو حید کے لئے مامور کرے جو تیرے ساتھ اپنے آپ کو بھی بطور معبود پیش کرنے گئے)۔ میرے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو تو نے ضرور جان لیا ہوتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے لیکن میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے لیکن میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے لیکن میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بین میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بین میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بین میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بین میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بین میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بین میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بین میں اے نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے بین میں اے نہیں جانتا ہو تیرے دل میں ہے بین میں اے نہیں جانتا ہو تیرے دل میں ہوتی تو تو تو تو تا ہے۔

خدا تعالیٰ تو جانیا تھا کہ حضرت سطے نے یہ بات نہیں کمی پھر جو اس نے ان سے سوال کیا تو ظاہر ہے کہ اس لئے کیا کہ اُن کے دل میں اس صورتِ حال کی اصلاح کے لئے جوش پیدا ہو اور وہ دنیا میں اپنا بروزی ظہور چاہیں۔ چنانچہ ان آیات کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ غرض یوری ہوئی۔ بلکہ ان کے بروز نے ظاہر ہوکر خود بھی فرمایا کہ:۔

''ضرور تھا کہ مجدّ د وقت میے کے نام پر آوے کیونکہ بنیاد فساد میے ہی کی

آمیف ہے۔ اور میرے پر کھفا یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہر ناک ہؤا جو عیسائی قوم سے دنیا میں تھیل گئی حضرت عیسی کو اس کی خبر دی گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے.... زمین پر اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا جو اس کا ایسا ہم طبع ہو کہ گویا وہی ہو۔ سو اس کو خداتعالی نے وعدہ کے موافق ایک شبیہ عطا کیا۔ اور اس میں سیح کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی... اور سیح کی توجہات نے اس کے دل کو اپنا قرار گاہ بنایا اور اس میں ہو کر اپنا تقاضی پورا کرنا چاہا۔ اس معنوں سے اس کا وجود میے کا وجود کھمرا۔''

اس کے بعد جانا چاہیے کہ حضرت میٹا سے پوچھا تو المفوظ کلام کے متعلق کمیا تھا اور اس کا انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کردیا تھا۔ للہذا اس کے بعد جو انہوں نے دل کی بات شروع کردی اور یہ کہا کہ قدفلہ مَا فِی نَفْسِی و کَلّا اَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ تو یہ الفاظ ماض کے متعلق نہیں ہو بحتے بلکہ خداتعالیٰ سے ہونے والے اس مکالمہ کے وقت ہی ہے متعلق ہیں۔ حضرت میچ کہتے ہیں اے خدا تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے یعنی قیامِ توحید کے لئے کی خفرت اور ترب ہے اور اپی قوم کے اس فعل کی اطلاع پاکر میرے دل میں اس کے اس فعل کے فاف کی شدید نفرت اور اس کی اصلاح کے لئے کی صورت میں اس تک جنبی کے لئے کیا شدید جوش پیدا ہوا ہے۔ و کلا اعملہ مافی نَفْسِک لین میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے؟ یعنی تو اس کی اصلاح کے لئے کس مخص کو مامور کرنا چاہتا ہے۔ اِنْک اَنْسَتَ عَلَامُ اللّٰ مُعینُ وَ اس کی اصلاح کے لئے کس مغیوں کا جانے والا ہے۔ یعنی تجے خوب معلوم ہے کہ کے اپنا رمول بنائے۔ کن لوگوں میں مبعوث کرے اور کیا ہمایت وے کر ہیجے۔ (المَلْلَهُ مُورِثُ مَیْ ہُورِکُ اِنْ اَسِور کہ نا مور کرنا ہما ہماں درست ہوگا)۔

اس سے ظاہر ہے کہ حضرت منظ نے صرف اپنا بروزی ظہور ہی نہیں چاہا بلکہ یہ جانا ہمی چاہا کہ یہ جانا ہمی چاہا کہ کہ ان کا بروز بنا کر بھیجا جارہا ہے۔ تا کہ وہ اپنی روحانی توجہات کے ذریعہ اس کے دل میں بھی اس صورتِ حال کی اصلاح کے لئے وہیا ہی جوش پیدا کر سیس جیبا ان کے اپنے دل میں تھا یعنی اس میں ہوکر اپنی قوم کی اصلاح کا کام کر سکیس۔

چونکہ حضرت عیسیٰ اپنا بروزی ظہور چاہتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی گذشتہ کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا:۔

مَا قُلُتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ اَمَرُتَنِى بِهِ آنِ اعْبُدُ واللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمُ عَ وَكُنُتُ عَلَيْهِمُ شَهِيُدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ عَلَمًا تَوَقَيْتَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَانُتَ عَلَى كُلِّ تَوَقَيْتَ عَلَيْهِمُ وَانُتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيُدٌ (١١٨)

میں نے انہیں سوائے اس بات کے جس کا تو نے جھے تھم دیا کھے نہیں کہا۔ یعنی صرف یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرہ جو میرا بھی رب ہے اور تہارا بھی رب۔ اور میں ان پر اس وقت تک گران تھا جب تک کہ ان میں رہا (یعنی اس وقت تک فرک نہیں ہوئے)۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو بی ان کا جمہان تھا اور تو ہر چیز پر شاہر ہے۔

یعنی کھے خوب علم ہے کہ میری تعلیم و تربیت کے کی نقص کی وجہ ہے ان میں شرک کا عیب پیدا نہیں ہوا بلکہ اور عوائل سے جو اس کا موجب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا:۔
اِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُکَ ج وَ اِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَاِنَّکَ اَنْتَ
الْعَزِیْزُ الْحَرکینُمُ (۱۱)

نی اپ مانے والوں کے لئے نجات دہندہ بن کر آتا ہے اس لئے ان کے الفاظ اِن لئے آبُھہ بھی رحم کی اپیل کے طور پر بی ہو سکتے تھے۔ پس مطلب ان کا بیتھا کہ وہ تیرے بندے ہیں سزا ہے فی کر کہیں بھاگ تو نہیں سکتے جو اس کی جلدی ہو لِلذا اپ کرم ہے تو ان کو پہلے اصلاح کا موقع دے۔ وَ اِنْ تَعْفِرُ لَهُمُ اور اگر تو (ایبا کرنا چاہے یعنی شرک ہے) انہیں مغفرت عطا کرنا چاہے تو تو عزیز وکیم ہے۔ بوج عزیز یعنی ان پر غالب ہونے کے جرا بھی ایبا کر سکتا ہے لیکن تو کئیم بھی ہے اس لئے تمجھ سے امید یمی کی جاتی ہے کہ تو تقاضائے حکمت کے مطابق ہے کیا تو فیتی دے کر انہیں اس شرک سے بیکام کرے گا۔ یعنی نبی بھیج کر اور اس پر ایمان لانے کی تو فیتی دے کر انہیں اس شرک سے نبات دلائے گا تا کہ ان کو ثواب بھی ہو۔ چنانچہ خدا تعالی نے جو جواب ان کو دیا وہ صاف بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس مغہوم میں یہ الفاظ کے تھے۔ کیونکہ:۔

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوُمُ يَنْفَعُ الصَّدِقِيْنَ صِدُقُهُمْ ﴿ لَهُمُ جَنَّتُ تَـجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهٰرُ خَلِدِيْنَ فِيُهَآ اَبَدًا ﴿ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيْمُ ( ٢٠ )

اللہ نے فرمایا آج کے دن صادقوں کو ان کا صدق فائدہ دے گا۔ یہ اس نے نہیں فرمایا کہ آج کے دن صادقین فائدہ میں رہیں گے اور نہ یہ فرمایا کہ لوگوں کو ان کا صدق فائدہ دے گا بلکہ یہ فرمایا کہ صادقوں کو ان کا صدق فائدہ دے گا۔ یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے آنحضور آ کے یہ الفاظ کہ جو کفر میں اچھا ہے وہی (حالیہ) ایمان میں اچھا ہوگا۔ پس اس میں بتایا کہ جو لوگ پہلے الفاظ کہ جو کفر میں اس بی اس فران کی زمانہ ہے۔ انمی کو عمدہ ایمان کی تو فیل سلے گی۔ سے صدق کے عادی ہیں اس ذان میں کہ نی کا زمانہ ہے۔ انمی کو عمدہ ایمان کی تو فیل سلے گی۔ لیکن صرف ایمان کی تو فیل سلے گی۔ اگر وہ اس میں پورے اترے تو پھر ان کو فائدہ ہوگا صرف منہ سے اظہار ایمان کی کام نہ آئے گا۔ (اَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ یُتُو کُو آ اَنُ یَقُولُوُ آ اَمَنًا وَ اَمُعُم لَا یُفْتُنُونَ ۔ العنکبوت ۲۲۹ کی کام نہ آئے لیکن اگر وہ صدق دکھاتے ہوئے نیک اور مناسبِ حال اعمال بجا لانے والے اور اپنے ایمان کے درخوں کی اعمال حنہ کے پانی سے آبیاری کرتے رہنے والے ہوئے تو ان کے لئے ایسے باغات ورخوں کی اعمال حنہ کے بائی سے آبیاری کرتے رہنے والے ہوئے تو ان کے لئے ایسے باغات ہوں گی۔ وہ ان میں ہیشہ رہیں گے۔ اللہ ان کی مسلس عنایات کی وجہ سے) یہ انتہائی بری کام یائی ہے۔

یکی الفاظ رَضِسی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ دوسری جگه صحلبه کرام کے متعلق آئے ہیں اس لئے یہ اشارہ بھی ان میں ہوگیا کہ اس زمانہ کے مامور مہدی موعود پر ایمان لا کر صدق فی الایمان دکھانے والے صحابہ کے مثیل ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے خود بھی فرمایا۔ عصحابہ سے ملا جو مجھ کو ماما

اب و کھے مسے اور اس کی والدہ کو خدا بنانے کا فتنہ پہلی بار پیدا ہوا تو حضرت اقد سلطہ اللہ معوث ہوئے۔ یعنی ان آیات میں فرکور اشارہ کے مطابق خداتعالی نے مسط کو اس فتنہ کی اطلاع دی جس پر ان کی روح نے اپنا بروزی ظہور چاہا جو آنخضرت کی صورت میں ہوا۔ اس کے بعد قرآنی اشارات کے مطابق اس فتنہ نے دجال کے عروج کے زمانہ میں جو یہ موجودہ زمانہ ہے

دوبارہ دنیا میں پھیلنا تھا اس لئے ضرور تھا کہ پھر مطع کو اس کی خبر دی جاتی اور پھر ان کی روحانیت دنیا میں اپنا بروزی ظہور جا ہتی۔ چنانچہ یہ ظہور حضرت مسیح موعود کی صورت میں ہؤا اور چونکہ یمی وہ زمانہ ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ کی قوم قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی اس لئے آنحضور کے بروزی ظهور کا بھی یمی زمانه تھا۔ اور جب ایک ہی زمانه میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ کی روح حضور کے بروزی ظہور کا تقاضیٰ کر رہی ہو اور حضرت مسیح " کی روح اینے بروزی ظہور کا تقاضیٰ کر ربی ہو اور وہ زمانہ آنحضور کی رسالت کا زمانہ ہو تو سوائے اس کے کیا صورت ہو عتی تھی کہ خدا تعالیٰ کسی ایسے مخص کومبعوث فرما دیتا جو آنحضور کا اُنتی بھی ہو اور ان دونوں نبیوں کا بروز بھی ہو۔ چنانچہ اس نے ایبا ہی کیا آنحضور کے ایک اُنتی حضرت مرزا غلام احمر صاحب قادیانی کو ان دونوں نبیوں کا بروز بنا کر بھیج دیا چنانچہ آنخصور کا بروز ہونے کی وجہ سے آٹ مہدی کہلائے اورعیسیٰ بن مریم کا بروز ہونے کی وجہ ہے مسیح کہلائے علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور جیبا کہ آت کو خدا تعالیٰ نے بتایا اور قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آئندہ پھر ایک زمانہ ایا آئے گاکہ اس میں مسیح کو خدا بنانے کا فتنہ پھر تھلے گا اور اس وقت پھر مسیح کی روح اینے ایک بروز کا ظہور جاہے گی چنانچہ تیسری دفعہ (مسیح کا) ایک جلالی شبہ ظاہر ہوگا اور اس کے بعد دنیا کی صف لیبیٹ دی جائے گی۔ پس حضرت مسلط کے بعد لیلتہ القدر بھی تین بار آنی مقدر تھی۔ پہلی دفعہ لیلتہ القدر کے آنے پر حضرت اقدّی محمہ رسول الله علیہ کا ظہور ہؤا۔ دوسری دفعہ اس کے آنے پر حضرت مبدی مسعود مسے الموعود کا ظہور ہؤا اور تیسری دفعہ اس کے آنے پر ایک جلالی شبیه یا جلال سیح کا ظهور ہوگا۔ مزید دیکھیں صفحہ ۵۰۹

ضرورة الرُّ سُول

سورة القدرك بعد سورة البَيِّنَة آتى ہاس ك شروع ميں ہے:-كَمْ يَكُنِ الَّلِيْنَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشُوكِيُنَ مُنْفَكِيْنَ حَتَّى تَا تِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ لا (٢) رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتُلُوُا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً لا (٣) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ط (٣) الل تاب مِن سے كفر كرنے والے اور مشرك الل وقت ك (الى روث بدے) باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کی طرف بَینَة لینی خدا کا ایبا رسول نہ آتا جو ان پر (خدا کے ہاتھ سے) پاک کئے ہوئے صحیفے برحتا جن میں مستقل اصول بیان کئے محتے ہوں۔

چونکہ ذکر اصلاح کے لئے آنے والے رسول سے پہلے کا ہے۔ الگیدین کے فکر وُا سے
اس رسول کے منکر مراد نہیں بلکہ اپنی کتاب کا کفر کرنے والے مراد ہیں۔ کفر کے معنی ناقدری کے
بھی ہوتے ہیں اور انکار کے بھی۔ پس بی مراد بھی ہے کہ وہ لوگ اپنی کتاب کی ناقدری کر رہے
سے یعنی اس کی بجائے اپنی مقل یا اپنے علماء وغیرہ کی پیردی کو کانی سمجھنے لگے تھے۔ اور بی مراد بھی
ہے کہ وہ اپنی کتاب پر عمل چھوڑ کر عملا کافر بن چکے تھے۔

وَالْمُشُوكِيُنَ ہے وہ لوگ بھی مراد ہیں جنہیں عرف عام میں مثرک کہا جاتا ہے اور اللہ کتاب میں مثرک کہا جاتا ہے اور اللہ کتاب میں ہے شرک کا ارتکاب کرنے والے بھی مراد ہیں۔ فتح القدیر میں ہے وَقِسِیْلَ اِنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ الْمُسْرِكِیْنَ هُمُ اَهُلُ الْکَتَبِ فَیكُونَ وَ صُفًا لَّهُمُ لِلْاَنَّهُمُ قَالُوا الْمَسِیْحُ اِبْنُ اللّٰهِ وَعُزَیْرُ اِبْنُ اللّٰهِ ۔

یَتُلُوُا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۔ طاہر پاک کو کہتے ہیں اور مطھر اس کو جے خدا کے ہاتھ سے ماک کیا گیا ہو۔

صُحُفًا مُطَهُّوةً کی ضرورت بیان کرکے بداشارہ کیا گیا کہ انہوں نے اپی کتاب کی من مانی تاویلوں اور تغییروں کے ذریعہ (جو ظاہر ہے کہ ان کے علاء و مشاکخ بی کرسکتے تھے) اور ان کو اصل کتاب قرار دے کر اس کتاب کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا اور چونکہ عوام الٹاس کا جو خود حق وباطل میں تمیز کی استعداد نہیں رکھتے قاعدہ ہے کہ جو چھے ان کے وہ علاء و مشاکخ جن سے ان میں سے کی گروہ کو عقیدت ہو کہہ دیں وہ ای کوحق سمجھ لیا کرتے اور اس طرح آیک دین کی گی دین بنا لیتے اور کی فرقوں میں بٹ جایا کرتے ہیں اور پھر جس چیز کو وہ اصل دین سمجھ کر اختیار کرلیں ای پر فخر کرتے پھرتے ہیں (جیبا کہ آیت مِسنَ اللّٰهِیْنَ فَسُرٌ قُولُ دِیْسَنَهُمُ وَ کَانُوا شَیعَا طُکُلُ حِورُ بِیْسِ بِسَان ہِی ہوگیا کہ وہ کی فرقوں میں بٹ گئے شی خو کُونُ ۔الرّ وہ ۲۳:۳ سے سمجھا جاسکتا ہے) اس لئے صُحُفًا مُطَهُّرَةً کی ضرورت کے بیان میں بیداشارہ بھی ہوگیا کہ وہ کی فرقوں میں بٹ گئے تھے (جن کی تعداد صدیث نبوی کے مطابق بہتر تک جا پینی تھی)۔ پی ضرورت تھی کہ ان کو اصل

کتاب کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے اور چونکہ وہ بہتر کے بہتر فرقے ہی غلطی پر تھے ایک الگ فرقہ بنا کر ان میں سے جو اس لائق ہوں ان کو اس فرقہ میں اکٹھا کیا جائے اور یہ بات عام علاء ومثائ یا کسی عام درجہ کے مجد د کے بس کی بات نہیں تھی بلکہ اس کے لئے ایک مجسم بَیّنَهٔ یعنی خدا کے رسول کی ضرورت تھی جو خدا کے ہاتھ سے پاک کئے ہوئے صحیفے ان پر پڑھے بس اس غرض سے دھزت اقدس محمد رسول اللہ علیا ہے کہ بھیجا گیا۔

فِیْهَا کُتُب و قَیْمَهٔ الله کا کے کی معنی ہیں۔ مثلاً بازل کی ہوئی کتاب، تھم، علم وغیرہ۔ سابقہ الہائی کتب میں ہے کوئی بھی من وعن ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں تھی محران میں سے ہر ایک میں بعض احکام اور صدافتیں اور علوم ایسے بیان ہوئے تھے جو دائی تھے۔ لی خدا تعالیٰ کا سے فرمانا کہ ایسے صُنے فَ مُسطَهّر وَ قُ ان پر پڑھنے کی ضرورت تھی جن میں کُتُب فَیِّمَة یعنی ہمیشہ (قابلِ عمل) رہنے والے احکام اور صدافتیں اور علوم یا متوازن و متناسب احکام ہوں بتا تا ہمیشہ (قابلِ عمل) رہنے والے احکام اور صدافتیں اور علوم یا متوازن و متناسب احکام ہوں بتا تا ہمیشہ (قابلِ عمل) کہ ان وقت اہلِ کتاب وقتی تعلیمات کو دائی سمجھ کر غلط راہوں پر پڑگئے تھے اور ضرورت ان کو سے کہ اس وقت اہلِ کتاب وقتی تعلیمات کے چھے جو غرض تھی اصل تھم اس کا تھااور وہ تھم دائی تھا۔ مثلاً حصرت موگ کی تعلیم مد سے زیادہ ختی کی اور حضرت میٹ کی تعلیم مد سے زیادہ ختی کی اور حضرت میٹ کی تعلیم میانہ ردی اور تھی کہ طبائع کو اعتدال پر لایا جائے۔ لیں اصل تعلیم میانہ ردی اور عدل اور اعتدال کی تھی جس کی طرف ان کو متوجہ کرنے کی ضرورت تھی۔

لئے آخرین میں نبی کا آنا ضروری تھا اس لئے بھی آئندہ ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی پچپلی سورة میں اور قرآن کے اور بہت سے مقامات پر کی گئے۔ مثلاً سورة رَ مُحسطٰ میں بی فرمایا گیا خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ۔ خدا رض ہے ای نے محمد رسول اللہ (عَلَیْنَ ) کو قرآن سکھایا ہے (مگر اس بہتر) آئندہ بھی وہ ایک انسان کامل پیدا کرے گا اور اسے قرآن کی تغییر سکھائے گا اس پر بس نہیں) آئندہ بھی وہ ایک انسان کامل پیدا کرے گا اور اسے قرآن کی تغییر سکھائے گا (تا کہ سورة الجمعہ کے مطابق آخرین میں آکر وہ علوم اولین و آخرین جوقرآن میں بیان شدہ ہیں اسے زمانہ کے لوگوں کو سکھا سکے)۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ پچھلی سورۃ القدر میں آئدہ زمانہ میں بھی نبی کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس کے معا بعد یہ سورۃ لاکر اور اس میں اہلِ کتاب کی کمزوریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ فرما کر کہ وہ اپنی غلط روش سے اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کی طرف رسول نہ آتا یہ بتایا کہ آئدہ رسول کی ضرورت اس لئے پیش آئے گی کہ جس طرح اہلِ کتاب بجر محملے تھے ای طرح اہلِ قرآن یعنی مسلمان بھی بجر جائیں مے اور ان میں بھی وہ ساری بدیاں پیدا ہوجائیں گی وار ان میں بھی وہ ساری بدیاں پیدا ہوجائیں گی وہ اہلِ کتاب میں پیدا ہوگئیں تھیں یعنی ان کی طرح یہ بھی

رہ ماری بریاں پیرہ اوب یاں بر ماب میں پیرہ اور یاں ماں میں مربی اور ماری است ماسل میں میں ماری است ماسل میں میں میں است ماسل کرنے کا بہائے اپنی عقل یا اپنے علماء و مشائح کی رہنمائی کو کافی سیجھے لگیس گے۔

ممبر ا یا تعلیمات قرآن رعمل چور کرعملا اس کے کافر بن جائیں گے۔

تمبر سو ان میں سے بعض مشرکانہ افعال میں اس قدر مبتلا ہوجائیں گے کہ انہیں دُمر وِ مشرکین میں شار کرنا بجا ہوگا۔

نمبر مم وہ کتاب اللہ کی من مانی تاویلوں اور تغییروں کو (جو ظاہر ہے کہ ان کے علاء کریں گے۔ کریں گے۔ کریں گے۔

نمبر ۵ جن جن علاء ومشائخ کے ساتھ ان میں ہے کی گروہ کوعقیدت ہوگی انہی کی تشریحات کو اصل دین قرار دے کر وہ ایک دین کے کئی دین بنالیں کے اور اہل کتاب کی طرح بہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے جو سب کے سب غلطی پر ہوں گے اور اپنی غلط روش پر اس بختی ہے قائم ہوں گے کہ ان کی اصلاح عام علاء و مشائخ بلکہ عام درجہ کے مجد دین کے بھی بس کی بات نہیں ہوگی اس لئے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کوئی بَیّنَة یعنی خدا کا ایبا رسول آئے جس

کے ساتھ اس کے منجاب اللہ ہونے کے کھلے کھلے نشانات ہوں اور وہ ان کے سامنے (خدا سے علم ما كر صُـحُفًا مُطَهَّرَةً لينى) قرآن كريم كى اصل تعليم ركھ اور ان ميں سے جوعلم اللي ميں اس لائق ہول انہیں اپنی قوتِ جاذبہ کے ذریعہ اپن طرف تھینج کر اور اپنی قوتِ قدسیہ کے ذریعہ غلط خیالات وعقائد سے یاک کرکے ان کا ایک الگ فرقہ بنائے جو ہوتو اُسب محدید ہی کا ایک فرقہ مر بیلے سے موجود بہتر کے بہتر فرقول سے بالکل الگ ہو اور اس طرح حضرت اقدس محمد رسول الله علی کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی یہ پیشکوئی بوری ہوکہ"میری اُمت اور بن اسرائیل کے حالات میں ایک مطابقت ہوجائے گی جیسی ایک یاؤں کے جوتے کی دوسرے یاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے... بن اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ مجئے تھے اور میری اُمت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گ' لیکن ایک فرقہ کے سوا باتی سب جہتم میں جائیں گے۔ اور اس ناجی فرقہ کی علامت يه بتالى كه مَا أَنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي لِين جَل چيز پر مِن اور مير عامابة قائم بين اى یر اس فرقہ کا اہام اور اس کے محابہ قائم ہوں گے۔ سجان اللہ کیے خوبصورت اور جامع الفاظ میں حضور کے آنے والے رسول کو اپنا بروز اور اس کے صحابہ کو اینے صحابظ کا ہم رنگ قرار دیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب سے میں بھٹو نے احمدیوں کو اسمبل سے غیرمسلم قرار دلوایا تو بعض علاء و نفریہ یہ اعلان کیا کہ بہتر کے بہتر فرقے ایک طرف میں اور احمدی ایک طرف۔ م ہے کہ کر انہوں نے اس بات کی تقدیق کردی کہ حضرت اقدی محمد رسول اللہ علی کے ارشاد

کے مطابق وہ سب جہنم کے اور احمدی بنت کے متحق ہیں۔

سورة البيّنة من مندرجه بالا آيات كے بعد ب:-

وَمَا تَفَرُّ قَ الَّذِينَ أُوتُو االْكِتَبَ إِلَّا مِنُ بَعُدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيِّنَةُ (۵)

الل كتاب كو مجى ايك بَيّنة يعنى رسول يعنى مسيح عليه السلام ك آن كى خبر دى مئ تقى اور وہ سب اس کے منظر اور اس کے آنے کے بارہ میں ہم خیال تھے لیکن جب وہ آگیا تو وہ مخلف الخیال ہو گئے۔ پس اس آیت میں خداتعالی نے بتایا کہ یمی حال آئندہ کی لیلۃ القدر میں آنے والے رسول مہدی معود اسے الموعود کے بارہ میں مسلمانوں کا ہوگا۔ اگر چہ ان کے سب فرقے اس کے آنے کے منتظر ہوں مے لیکن اس کے آجانے پر وہ اس کے بارہ میں اختلاف

## کرنے لگیں گے۔

سورۃ الزخرف میں حضرت مویٰ " کے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بیمج جانے اور ان کے ان کی ہنی اڑانے اور پہلے ان کے مختلف شم کے عذابوں میں اس غرض سے بتلا کئے جانے کا ذکر ہے کہ وہ اپنی بد اعمالیوں اور کفر سے باز آجا کیں اور اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جب انہوں نے ان عذابوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر عذاب استیصال وارد کرکے انہیں غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے:

فَجَعَلُنْ هُمُ سَلَفًا وَمَثَلا لِسَلاْخِوِيُنَ (الزندسية) فَ مَعَلا لِسَلاْخِوِيُنَ (الزندسية) ما ديا- سوبم في انہيں قصه ياريند اور آخرين كيلئے (عبرت كي) مثال بنا ديا-

اس میں شبہ نہیں کہ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے آخرین ہے اس واقعہ کے بعد آنے والے سب لوگ مراو ہو سکتے ہیں لیکن ایک تو اس وجہ سے کہ کھلے کھلے طور پر گرفت یا تو کسی سلسلہ کے پہلے نبی کے زمانہ میں ہوا کرتی یا آخری نبی کے زمانہ میں دوسرے اس وجہ سے کہ اگل بی آیت میں (امیت موسویہ کے دوسرے نبیوں کا ذکر چھوڑ کر) صرف اس کے آخرین میں آنے والے نبی ابن مریم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم واثوت سے کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں آخرین سے حضرت میں ہی آئی ابن مریم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم واثوت سے کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں آخرین سے حضرت میں ہی ان کے بعد ہے:۔

وَلَـمَّا ضُـرِبَ ابُنُ مَرُيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (الرَّزن ٥٨:٣٣)

اور جب ابنِ مریم کی مثال بیان کی جائے گی تیری قوم اس پر شور مچانے کیے گی۔

مطلب یہ کہ جب تیری قوم کو یہ کہا جائے گا کہ ''جس طرح سلسلہ موسویہ کے آخرین میں ابن مریم مسیح ہوکر آیا تھا اور اس کے آنے پر نی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ اگرتم نہیں مانگو کے تو جو انجام حضرت موئی کی نافر مانی کر کے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ہؤا وہی تمہارا ہوگا۔ اس طرح اب سلسلہ محمدیہ کے آخرین میں ایک ابن مریم مسیح ہوکر آیا ہے اگرتم اس پر ایمان نہیں لاؤ کے تو تمہارا انجام بھی حضرت الذی محمد رسول اللہ علی کے وشمنوں جیسا ہوگا اور تم بھی ایک قصہ یارینہ بن جاؤ گے' تو وہ شور مچا دیں گے۔

چنانچہ بالکل ای طرح ہوا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا تعالی نے حالب مرکی ہے (جو اعلی درجہ کے مومنوں کی ایک حالت ہے) حالب عیسوی کی طرف خفل کیا اور آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جس طرح سلملہ موسویہ کے آخرین میں ایک سے آیا تھا اتی می مُذت گزرنے پر اور ای کے رنگ میں سلمہ محمدیہ کے آخرین میں مُیں مسیح ہوکر آیا ہوں تو امب مُدت گزرنے پر اور ای کے رنگ میں سلمہ محمدیہ کے آخرین میں مُیں مسیح ہوکر آیا ہوں تو امب مُدت گزرنے پر اور ای کے رنگ میں سلمہ محمدیہ کے آخرین میں مُیں مسیح ہوکر آیا ہوں تو امب محمدیہ کے افراد نے جو پہلے اس کے منظر بیٹھے تھے اس کا انکار کردیا اور اس کے دعویٰ پر شور کیا دیا۔ کی نے کہا می نے کہا می نے کہا می نے کہا می نے کہا ہو مدی نؤت ہے تی نے کہا محمد رسول اللہ علیہ کے بعد کوئی نی آئی نہیں سکا۔ کی نے کہا یہ خفس جو مدی نؤت ہے نی نہیں ہوسکتا نبی تو سادات میں سے آنا چاہیے علیٰ طذا لقیاس جتنے منہ آئی باتمیں ہونے لگیں۔ نہیں ہوسکتا نبی تو سادات میں سے آنا چاہیے علیٰ طذا لقیاس جتنے منہ آئی باتمیں ہونے لگیں۔ فرایا:۔

وَمَا آمِرُوْآ إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ...(٢) (ي بات ہوئی) طالانکہ ابل کتاب کو سوائے اس کے کی بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اطاعت کو خدا کے لئے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔

مطلب یہ کہ انہوں نے اس تھم کی خلاف ورزی کی اور اپنے احبار اوررہبان کو خدا بنالیا لینی خدا کے تھم کے خلاف ان کا تھم مان کر اپنے موجود نبی کا انکار کر بیٹے۔ ایبا ہی میح موجود کے زمانہ کے مسلمان کریں مجے لیکن جیسا کہ آگی آیت میں اسکا بیان ہے اہل کتاب میں سے میح کا انکار کرنے والے (باوجود موئی پر ایمان رکھنے کے) جہنم کا ایندھن بے لہذا میح موجود کے مکرین انکار کرنے والے (باوجود محمد رسول اللہ علیہ پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے واصلِ جہنم ہوں مے۔ کیونکہ ان کا محمد رسول اللہ علیہ ایکا کا دعویٰ رکھنے کے واصلِ جہنم ہوں مے۔ کیونکہ ان کا محمد رسول اللہ علیہ ایک اور قرآن کی بیٹھوئیوں کے مطابق آنے والے کا انکار کیوں کرتے۔ فرمایا:۔

أُوُلَئِكَ هُم ِشَرُّ البَرِيَّةِ

يه بدرين خلائق ہيں۔

حفرت اقدّی محمد رسول الله علی نے آخری زمانہ کے علماء کو جو مسیح موعود کا انکار کریں گئے۔ آسان کی حصت کے نیچے بدترین محلوق قرار دیا ہے مگر یہاں یہ الفاظ تمام منکرین کے متعلق

لائے گئے ہیں۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ اس زمانہ کے مسلمان اپنے ان علماء کی ای طرح بے سوچ سمجھے پیروی کریں گے جس طرح می کے زمانہ کے اہلِ کتاب اپنے علماء کی کرتے تھے اس لئے وہ بھی گراوٹ میں انہی جیسے شار ہوں گے۔ اس کے بالقائل اگلی آیت میں اس نبی کے مانے والوں کو خَیْرُ الْسَبَوِیَّة قرارویا ہے۔ جَت کی بشارت دی ہے اور ان کے بارہ میں رَضِی اللّٰهُ عَنْهُم وَرَضُو اعْنَهُ کے الفاظ فرمائے ہیں جو دوسری جگہ صحابہ کرام کے بارے میں آئے ہیں یا حواریان می کے بارے میں آئے ہیں یا حواریان می کے بارہ میں اور اس طرح بتایا ہے کہ نبی موعود جس طرح می اتبن مریم کا بروز ہوگا ای طرح حضرت اقدی محمد رسول الشفیلی کا بھی بروز ہوگا۔ (می کا بروز ہونے کی وجہ سے مہدی کہلائے گا) اور بنابرایں اس کے مائے میک اور صحابہ کے ہم رنگ ہوں گے۔

## سورة الزلزال میں نبی موعود کے ظاہر ہوجانے کی علامات کا بیان

سورۃ القدر میں آئندہ زمانہ میں ایک نی کے آنے کی پیٹگوئی کی گئی تھی اور آگلی سورۃ الرہے ۔ اس سورۃ میں اس البہے ۔ اس کی ضرورت بیان ہوئی تھی اس کے بعد سورۃ الرلزال آتی ہے۔ اس سورۃ میں اس نی کے ظاہر ہو جانے کی علامات بیان کی گئیں تا کہ جب وہ ظاہر ہو جائے تو لوگ کی اور کے انتظار میں نہ رہیں اور اس کی طرف حوجہ ہوں۔

اس سورة كى ابتداكى آيات بيه بين :-

إِذَا زُلُزِلَتِ الْآرُضُ زِلُزَالَهَا ﴿ (٢) وَاَخُرَجَتِ الْآرُضُ اَثُقَالَهَا ﴿ (٣) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ (٣) يَوُمَثِلٍ تُحَدِّثُ اَخُبَارَهَا ﴿ (٣) إِنَّ رَبَّكَ اَوُ لَى لَهَا د (٢)

پہلی آیت میں اِذَا زُلْوِلَتِ اُلاَرُ صُ دِلْوَ الا تہیں فرمایا بلکہ زلزال کو ارض کی طرف اضافت دی گئی ہے۔ پس اس سے صرف بڑا زلزلہ مراد نہیں بلکہ الارض کا اپنا پیدا کردہ زلزلہ یا وہ زلزلہ مراد ہے جو اس کے مقطیٰ کے مطابق ہو۔ پھر اگلی آیت وَ اَخُو جَتِ اُلاَرُ صُ اَلْقَالَهَا مِیں الارض کا لفظ دہرایا گیا ہے ضمیر کا استعال نہیں ہؤا۔ اس لئے دو ہی صورتیں ہو کتی جیں۔ یا تو

ان دونوں آیتوں میں الگ الگ زمینوں کا ذکر ہے یا پہلی آیت میں جس زمین کا ذکر ہے دوسری آیت میں الگ الگ دمینوں کا دکر ہے دوسری آیت میں اس کے کسی جُوکو بوجہ اس کی کسی خصوصیت کے الگ رکھا ہے۔

اسكے بعد جانا چاہے كه ليلة القدر ايك طرف انتال تاركى كو جائت ہے اور دوسرى طرف آسان سے ایک نور کے اترنے کو مینی کسی ایسے مخص کے ظہور کو جاہتی ہے جس پر قرآن کا نزول ہوتا وہ اس تاریکی کو دور کرے۔ اور اس میں تو شبہ نہیں ہوسکتا کہ شرک سے بڑھ کر کوئی تاریکی نہیں کہ تمام مناہوں کی جڑیہ ہے۔ پس شرک کی کثرت بھی لوگوں کا سکون برباد کرکے ان میں ایک زارلہ سالے آتی ہے۔ دوسری طرف مامور من اللہ کو چونکہ ازالبہ شرک کی قوت دے كر بعيجا جاتا ہے اور خدا تعالى كى طرف سے اس كى آواز ميں ايبا زبروست اثر ركفا جاتا ہے كه كافر مشرك اور ان جيم محسوس كرتے ہيں كه آج نہيں تو كل يد مخص بم ير غالب آجائے كا اس لئے اس کی دعوت یر ان میں (اور چونکہ اس کے ظہور کے وقت ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مخاطب تمام لوگوں میں) ایک زلزلہ سا آجاتا ہے۔ نیک فطرتوں میں اس کی تائید کے لئے اور بدفطرتوں میں اس کے خلاف زبردست جوش پیدا ہوجاتا ہے۔ سے مامور من الله كي بيه ايك خاص علامت ہوتی ہے كہ اس كي آواز دنيا ميں ايك تهلكه ميا ویتی ہے۔ جبکہ دوسرے داعیان توحید کی آواز سے کانوں پر جول تک نہیں ریکتی۔ وجہ یہ کہ مامور تو خدا کا آلہ کار ہوتا ہے لیکن اگر دوسرے لوگوں کے ذریعہ وہ پیجانا جائے تو ان کا اس پر ایک طرح کا احمان ہوگا مر اس کی ثان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے زیر احمان ہو۔ پس إِذَا زُلُولَتِ الْارْضُ زِلْزَالَهَا مِن الارض سے اہلِ ارض مراد لیتے ہوئے اور زِلْزَالَهَا کے دونوں معنے (اس کا پیدا کردہ یا اس کے مقتضی کے مطابق آنے والا زلزلہ) مدِنظر رکھتے ہوئے یہ بتایا کیا کہ جب کرہ ارض پر ایک طرف اہلِ الارض کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کردہ زلزلہ آئے گا لینی ان میں سے ان کے جو اس وقت زمین پر غالب ہوں کے مشرکانہ عقائد اور ان عقائد کی اشاعت سے اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے گناہوں کی کثرت سے لوگوں کا سکون برباد ہوجائے گا اور ان ير ايك تم كا زيردست زارله آجائ كا كما في قوله تعالىٰ تَكَادُ السَّمُونَ يَتَفَطُّرُنَ مِنْسَهُ وَتَنْشَقُ الْاَرُضُ وَ تَسْخِسُو الْسَجِبَالُ هَدُّااَنُ دَعَوُا لِلرَّحُمٰنِ وَلَدًا (مريم ٩٢-١١١٩) ـ اور دوسري طرف باذبنه تعالى ايك واعظ توحيد ايها كمرًا موكا كه اس كي آواز ايك دورے رنگ میں اہل الارض کو ہلا کر رکھ دے گی۔ وَ اَخْسَرَ جَمِتِ اَلاَرُ صُّ اَلْقَالُهَا اور (جہال الوَّاجِ شرک کا اس کے خلاف شدید رقبل ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائیدیں بھی عجیب رنگ میں ظاہر ہوں گی چنانچہ اس وقت) الارض یعنی وہ زمین جس کا میج ناصری سے (جس کے تام پر اس زمانہ میں سب سے زیادہ شرک بھیلے گا اور جس کا بروز بن کر نی موجود آئے گا جیسا کہ دوسری آیات قرآنی سے واضح ہے) تعلق خاص ہے یعنی جو اس کے ظہور کی جگہ ہے یعنی ارض شام یا وہ زمین جو اس کی آخری آرام گاہ ہے یعنی ارض شمیر اپنے بوجھ نکال دے گی (یعنی میحول کے مشرکانہ عقائد یا ان کو تقویت دینے والے وہ بھاری ثبوت جو اس وقت تک اس کے سینہ میں مخلی پڑے ہوں گے ان کو مِنصَّمَ شہود میں لے آئے بھاری ثبوت جو اس وقت تک اس کے سینہ میں مخلی پڑے ہوں گے ان کو مِنصَّمَ شہود میں لے آئے گیا۔ وَ قَالَ اَلَا اَسُسُ مُن مَا اَلَٰ اَلَا اَسْ بِیْن وہ سیحی یا وہ مسلمان جن پر اس کا اثر پڑے گا بریانِ حال پکار اُٹھیں گے کہ اس زمین کو کیا ہوگیا ہے (کہ ہمارے دیرینہ عقائد پر پانی پھیرتی جارتی ہے)۔

چنانچ دکھ لیجے جب تیرہویں صدی کے آخر تک سیجوں نے اپی حکومتوں کی مدو ہے اور ہرتم کے دجل اور فریب کو کام جس لاکر سی کے ابن اللہ ہونے کے مشرکانہ عقیدہ کو دنیا جس پھیلایا اور باوجود کیہ ان کی اس سے غرض بیتی کہ سی ناصری کو حضرت اقدیں محمد رسول اللہ علیہ ہوئے اس اس کی بھیلایا اس کے غرض بیتی کہ سی ناصری کو حضرت اقدیں محمد رسول اللہ علیہ اس فائن بالت کرکے اپنے منہ کی پھوٹوں سے اللہ کے نور یعنی شع اسلام کو بجما دیں (التوبہ ۱۳۰۹) مسلمانوں نے سی بجمید غیمری آسان پر چڑھ جانے اور حوائح بشریہ سے بے نیاز رہ کر صدیوں سے دہاں زندہ موجود ہونے کا باطل عقیدہ رکھ کر اور پھر بیعقیدہ رکھ کر کہ وہ اسب محمد بسی کی اصلاح کے لئے دوبارہ نازل ہونے والا ہے بالواسط سیجوں کے اس مشرکانہ عقیدہ کو تقویت کی اصلاح کے لئے دوبارہ نازل ہونے والا ہے بالواسط سیجوں کے اس مشرکانہ عقیدہ کو (جس نے دی (جس کی سورۃ جن جس بہلے سے خبر دی گئی تھی) تو خدا تعالی اس مشرکانہ عقیدہ کو (جس نے اور جس کے پھیلانے والوں کی دوبری ساح انہ کاروائیوں نے دنیا جس ایک زلزلہ برپا کردیا تھا) منانے کے لئے جیسا کہ چاہیے تھا بالکل اس کے مطابی حضرت محمد رسول اللہ اللہ کے خلاف دلائل قاطعہ دے کر بھیج دیا تو چونکہ اس کی آواز ایک ساری کے نہوں واللہ عقائیہ باطلہ کے خلاف دلائل قاطعہ دے کر بھیج دیا تو چونکہ اس کی آواز ایک ساری دنیا کی طرف بھیج جانے والے مامور من اللہ کی آواز تھی اس نے مشرق سے مغرب بک ایک دنیا کی طرف بھیج جانے والے مامور من اللہ کی آواز تھی اس نے مشرق سے مغرب بک ایک

الکھا کہ اور ساری دنیا کو ایک دوسرے رنگ میں ہلا کر رکھ دیا گھر و اَخْسو جَستِ الْاَدُ صُ اَلْمُ اَلْهُا کے مطابق ایک طرف ارض کثیر نے سے کی قبر کو ظاہر کردیا اور دوسری طرف کچھ عرصہ بعد ارض شام نے محائف قرران کی صورت میں الوہیت سے کے باطل عقیدہ کے ظاف پڑنے والے وہ معاری ثبوت جو اس میں صدیوں ہے ایک بھاری امانت کے طور پر دُن پڑے سے باہر نکال کردکھ دیئے۔ وَ قَالُ الْاِنْسَانُ مَالَهُا اور الانبان (یعنی سیحی لوگ یا سے کو بَجُنهِ عُنعری نکال کردکھ دیئے۔ وَ قَالُ الْاِنْسَانُ مَالَهُا اور الانبان (یعنی سیحی لوگ یا سے کو بَجُنهِ عُنعری نظام کردکھ دیئے۔ وَ قَالُ الْاِنْسَانُ مَالَهُا اور الانبان (یعنی سیحی لوگ یا سے کو بَجُنهِ عُنعری نزندہ جانے والے مسلمان بزبانِ عال) پکار اُشے کہ اس زمین کو کیا ہوگیا ہے ( کہ یہ مارے دیریہ عقائد پر پانی پھیرتی جاتی ہوگیا ہے ( کہ یہ مارے دیریہ عقائد پر پانی پھیرتی جاتی ہوگیا ہے ( کہ یہ مارے اُنہ جَدِن وہ فجریں جو اس کے بارہ میں صحیفوں اُنگل ہے بیان نہیں ہوئی تھیں بلکہ مجمد رسول اللہ علیہ ہوگی دور فجریں خران یا پہلے آسانی صحیفوں میں اُنگل ہے بیان نہیں ہوئی تھیں بلکہ مجمد رسول اللہ علیہ کے رب نے ان کا پورا ہونا نے ان کے بارہ میں وتی نازل کی تھی۔ اور آپ کے مقاصد کی شخیل کے لئے ان کا پورا ہونا نے ان کے بارہ میں وتی نازل کی تھی۔ اور آپ کے مقاصد کی شخیل کے لئے ان کا پورا ہونا ضروری تھا۔

ان باتوں کے علاوہ ان آیات میں موجودہ لیتہ القدر اور اس میں اتر نے والے نہی کے وقت کے بارہ میں اور بھی کی باتیں بتائی گئی تھیں۔ مثل جیسا کہ حضرت سے موجود علیہ السلام نے فرمایا اِفَا زُلْوِلَتِ الْاَرْضُ زِلْوَ الْهَا اِلٰی قو له بِاَنْ رَبّک اُو طی لَهَا میں ہیمی بنایا گیا کہ ''اس وقت طبیعتوں اور دلوں اور دیانوں کو غایت درجہ جبش دی جائے گی اور خیالات عقلی اور فکری اور سبعی اور بھی پورے بورے بوش کے ساتھ حرکت میں آجائیں کے اور زمین این تمام بوجھوں کو باہر نکال دے گی۔ یعنی انسانوں کے دل اپنی تمام استعدادات مخفیہ کو بہمنے فہور لائیں کے .... اور انسانی تو توں کا آخری نجوز نکل آئے گا... اور فرشتے جو اس لیلت بسمنصیہ فہور لائیں کے .... اور انسانی تو توں کا آخری نجوز نکل آئے گا... اور فرشتے جو اس لیلت القدر میں مردِ مصلح کے ساتھ آسان سے اُترے ہوں گے ہرایک شخص پر اس کی استعداد کے مطابق خارق عادت اثر ڈالیس کے یعنی نیک لوگ اپنے نیک خیالات میں ترقی کریں گے اور جن کی خارق عادت اثر ڈالیس کے لیمی فرگ کے کے دیوں کے خوالات میں ترقی کریں گے اور جن کی شارت عادت اثر ڈالیس کے کہا کہ مرد عارف مُت حَسِّ ہوکر اپنے دل میں کہا کہ یہ عقلی اور میں دور بین حال ایک بیان حال با تمی میں دہ یہ بیشاء دکھا کیں کو کہاں سے ملیں؟ تب اس روز ہر ایک استعدادِ انسانی بربانِ حال با تمی فرکی طاقتیں ان لوگوں کو کہاں سے ملیں؟ تب اس روز ہر ایک استعدادِ انسانی بربانِ حال باتمی

کرے گی کہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقتیں میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے یہ ایک وتی ہے جو ہر ایک استعداد پر بحسب اس کی حالت کے از رہی ہے یعنی صاف نظر آئے گا کہ جو کچھ انسانوں کے دل ودماغ کام کررہے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ ایک غیبی تحریک ہے کہ ان سے یہ کام کرا رہی ہے سوال دن ہر ایک قتم کی قو تمیں جوش میں دکھائی دیں گی۔ دنیا پرستوں کی قو تمیں فرشتوں کی تحریک ہے جوٹن میں آکر اگرچہ بباعث نقصان استعداد کے جائی کی طرف رُخ بیل کریں گی کیون ایک قتم کی ابال ان میں پیدا ہوکر اور انجاد اور افردگی دور ہوکر اپنی معاشرت کے طریقوں میں عجیب قتم کی تدبیریں اور صنعتیں اور کلیں ایجاد کرلیں کے اور نیکوں کی تو توں میں خارق عادت طور پر بہتا نظر آئے گا۔ اور یہ خارق عادت طور پر بہتا نظر آئے گا۔ اور یہ ہوجائے گا اور جو پچھ انسان کے نوع میں پوشیدہ طور پر دویعت رکھا گیا وہ سب خارج میں جلوہ گر ہوجائے گا اور جو پچھ انسان کے نوع میں پوشیدہ طور پر دویعت رکھا گیا وہ سب خارج میں جوہائے گا۔ "یہ اشارہ بھی اس آئیت میں ہے کہ اس وقت زمین "جس پر انسان رہتے ہیں اپنے ہوجائے گا۔" یہ اشارہ بھی اس آئیت میں ہو کہ اس وقت زمین "جس پر انسان رہتے ہیں اپ معلوم ہوجائے گا۔" یہ اشارہ بھی اس آئیت میں ہو در کا در کا دیں نہو وار موں گی اور کا شت کاری کی کشرت ہوجائے گا۔" ور کا نیں نمووار ہوں گی اور کا شت کاری کی کشرت ہوجائے گا۔" (تغیر حضرت اور کا نیں نمووار ہوں گی اور کا شت کاری کی کشرت ہوجائے گا۔" (تغیر حضرت ہوجائے گا۔") ور کا نیں نمووار ہوں گی اور کا شت کاری کی کشرت ہوجائے گا۔" (تغیر حضرت اور کا نیں نمووار ہوں گی اور کا شت کاری کی کشرت ہوجائے گا۔" (تغیر حضرت اور کا نیں نمووار ہوں گی اور کا شت کاری کی کشرت ہوجائے گا۔" (تغیر حضرت اور کا نیں نمووار ہوں گی اور کا شت کاری کی کشرت ہوجائے گا۔" (تغیر حضرت کی اور کا نمیں نمووار ہوں گی اور کا شت کاری کی کشرت ہوجائے گا۔" (تغیر حضرت کی اور کا نمیں نمووار ہوں گی اور کا شیک کی اور کا نمی نمووار ہوں گی اور کا نمیں نمووار ہوں گی اور کا نموار ہوں گی اور کا نمور کی کشرت ہوجائے گی۔" (تغیر حضرت کی کشرت ہوجائے گا۔" کی دوروں کی کشرت ہوجائے گی۔" (تغیر حضرت کی اور کی اور کا نمین کی دوروں کی کشرت ہوگی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں

یہ ساری باتیں بھی ہمارے اس زمانہ ہی میں ظہور میں آئی ہیں پس ان باتوں کے اجماع کو دکھے کر ہر عقد تر سمجھ سکتا ہے کہ یہی زمانہ دجال کے عروج کا زمانہ ہے جس کے ہاتھ پر محیر العقول مادی ترقیات ہوئی ہیں اور پھر یہی زمانہ مہدی معبود اسے الموعود کے ظہور کا زمانہ ہے جس کے ہاتھ سے قبل دخیال مقدر کیا گیا تھا۔ اور جب یہ بات کی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر مامور وقت کو پہچان لینا اس کے لئے پچھ مشکل نہیں رہتا کیونکہ اس وقت مامور ہونے کا ایک ہی دعویدار میدان میں کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ آسانی نشان بھی ہیں اور زمنی نشان بھی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تائید ولھرت جو بھی جموثوں کو نھیب نہیں ہوتی ہر قدم پر اس کے شامل ہے۔ ہر نیا دن اس کے سائد نئی شام اسے پہلے سے کہیں آگے پہنچا ہؤا پاتی ہے۔ مسلمان کے نئی فتو جات لے کر آتا ہے اور ہرئی شام اسے پہلے سے کہیں آگے پہنچا ہؤا پاتی ہے۔ مسلمان کہلانے والے علاء سوء جتنی زیادہ کوشش اس کا راستہ روکنے کے لئے کرتے ہیں آئی ہی خدا تعالیٰ اسے ترقی دیتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ قادیان کی گلیوں میں اکیلا پھرتا تھا اور اب ان خبروں اسے ترقی دیتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ قادیان کی گلیوں میں اکیلا پھرتا تھا اور اب ان خبروں اسے ترقی دیتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ قادیان کی گلیوں میں اکیلا پھرتا تھا اور اب ان خبروں اسے ترقی دیتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ قادیان کی گلیوں میں اکیلا پھرتا تھا اور اب ان خبروں

کے مطابق جو خدا تعالی نے اُس وقت اُس کو دی تھیں کر وڑوں اس کی غلامی میں واظل ہو چکے ہیں اور بیہ سلسلہ روزافزوں ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ایک آنہ چندہ دینے والوں کے نام اس نے اپنے قلم ہے اپنی کتابوں میں لکھے اور ایک بی زمانہ ہے کہ لاکھ لاکھ پاؤنڈ یا ڈالر ایک ایک آدمی دے جاتا ہے اور اسے اپنے لئے سعادت یقین کرتا ہے۔ ۱۲۹ سے زیادہ ممالک میں اس کے فدائیوں کی جماعتیں قائم ہوچکی ہیں اور ہزاروں مساجد بن چکی ہیں اوران سے کئی گنازیادہ بنی بنائی مل چکی ہیں۔ ساری دنیا میں ایک ایک جماعت ہے جے ۲۳ گھنٹے اپنے ۲۰۷ پر پیغام جن نظر کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ میکی مناد اس کے مقابل پر فکست کھارہے ہیں جن نشر کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ میکی مناد اس کے مقابل پر فکست پر فکست کھارہے ہیں قرآنِ کریم کے سو کے قریب زبانوں میں ترجے کرنے اور کئی زبانوں میں آئیس شائع بھی کرنے قرآنِ کریم کے سو کے قریب زبانوں میں ترجے کرنے اور کئی زبانوں میں آئیس شائع بھی کرنے کی توفیق جو بردی بردی اسلامی حکومتوں کو بھی نہیں ملی اس کے غلاموں کومل رہی ہے۔

جب نی موعود کے ظہور کی علامتیں بیان ہوگئیں تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا لوگ ان ملامتوں سے فائدہ اٹھا کر اے مانیں گے یا نہیں؟ اور چونکہ سب لوگ تو کسی نبی کو بھی نہیں مانا کرتے لیکن کچھ ضرور مانا کرتے ہیں تاہم ماننے والے بھی جب تک ایمان کے تقاضوں کے طابق نیک عمل نہ کریں انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا کرتا (الانعام ۱۹۹۱)۔ اس لئے دوسرا سوال یہ یہا ہوتاتھا کہ جو لوگ اے مان کر اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکیاں بھی بجا لائیں گے کیا ان کو یہا ہوتاتھا کہ جو لوگ اے مان کر اپنے ایمان کے خلاف شرارتوں سے کام لیس کے ان کو اپنے کئے کا برجو ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اس نی کے خلاف شرارتوں سے کام لیس کے ان کو اپنے کئے کا پھی بھی معلوم ہوگا یا نہیں۔ اگلی آخوں میں جو سورۃ الزلزال کی آخری آ یہیں ہیں ان والوں کا جواب دیا گیا۔ فرمایا:۔

يَوْمَثِلْ يَصُدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لا لِيُرَوُا اَعُمَالَهُمُ (٤) فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٨) وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ (٩)

صَدَرَ کِ معنیٰ ہیں آگے بڑھنا۔ نکل پڑتا۔ خروج کرتا۔ اور اَشُتَ السا کے معنیٰ ''الگ ۔ گروہوں کی صورت میں'' کے ہیں۔ چنانچہ جَاءُ وُا اَشْتَ السا کہیں تو مرادیہ ہوتی ہے کہ ۔ THEY CAME IN DETACHED BANDS کے معنیٰ ORGANISED PARTY ( افراکدا گدریة )۔

پی پہلی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن جب نی موعود ظاہر ہوگا (یعنی اس لیلتہ القدر میں اس میں اتر نے والوں فرشتوں کی تحریک ہے) وہ سب نیک فطرت لوگ جو زمین کی چاروں اطراف میں پوشیدہ طور پر زندگی بسر کررہے ہوں کے ایک گروہ کی صورت میں اکٹھے ہوجائیں کے اور بدفطرت لوگوں کا بھی (اَلْکُفُورُ مِلَّةٌ وَ احِدَة کے مطابق) ایک گروہ نظر آئے گا۔

گ اور بد فطرت لوگوں کا بھی ( اَلْکُفُورُ مِلَّةٌ وَ احِدَة کے مطابق ) ایک گروہ نظر آئے گا۔

یا چونکہ لفظ شرکے معنی جیبا کہ اہام راغب نے اپنی مفردات میں لکھا ہے۔ عیب کیند اور
جنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ اور خیر کا لفظ اس کے مقابل پر آیا ہے اس لئے یہ مطلب ہے کہ نیک
فطرت لوگ جو اس نبی پر ایمان لائمیں گے اس کی لھرت کی خاطر منظم گروہوں کی صورت
(میدانِ عمل میں لگلیں گے اور بد فطرت لوگ بھی جو اس سے کیند رکھنے والے ہوں گے اس ک
ساتھ ایک طرح کی جنگ کرنے کے لئے منظم گروہوں کی صورت میں میدان میں آجا ئیں گے)۔
چنانچہ و کھے لیجئ نبی موجود حضرت مہدی معود علیہ السلام چونکہ ساری دنیا کی اصلاح ک
لئے مامور ہو کر آئے دنیا کے کونے کونے ہے آکر لوگ آپ گی جماعت میں شائل ہوتے
جارہے ہیں اور اس طرح ان نیک فطرت لوگ کی آرقوں میں بخ ہوئے جو دن بدن پھیٹا
وا اجدة کے مطابق ) آپ کی مخالفت میں سب اکشے ہوگئے ہیں اور اس طرح ان کا بھی ایک
گروہ نظر آنے لگا ہے۔ یعنی آگر چہ دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں گر ظاہر میں ان پر ایک ہونے کا
گمان ہوتا ہے (تَسَحُسَبُھُمُ جَمِیْعًا وَ قُلُوبُھُمُ شَتَّی لِدُلِکَ بِالَّهُمُ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُونَ دَا

ہوئے نبی موعود کے مقابل پر الی ہی دعا مانگی اور ان میں سے ہر ایک کے حق میں بھی خدا تعالیٰ کا وییا ہی فیصلہ صادر ہؤا جیسا کہ کفار ملّہ کے حق میں ہؤا تھا۔

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ و حوف مَنُ جَعَ اورمفرد دونوں كے لئے آجاتا ہے۔لين الفاظ يَوُمَنِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا كے مذِنظر يہاں اس سے گروہ مراد لينا كم ازكم دنيا كے لحاظ سے اَوْلَى ہے۔

اب ہرچھم بینا رکھنے والا خود دیکھ سکتا ہے کہ نبی وقت حضرت مہدی موعود کی جماعت کے معمولی چندوں اور حقیر کوششوں میں خدا تعالی نے کتی برکت ڈالی ہے اور ان کے نتیجہ میں دنیا کے اندر کیساعظیم انقلاب برپا ہورہا ہے اور اس کے بالقابل آپ کے مخالفین کس طرح ہر میدان میں فکست اور ذلت ونامرادی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ اگرچہ نیک و بد انمال کے نائج کے بتام وکمال نکلنے کے اخروی قیامت کا دن مقرر ہے لیکن نبی کا زمانہ بھی چونکہ ایک طرح کی قیامت کا زمانہ ہوتا ہے چنانچہ آنحضور نے فرمایا آنساالُ حَساشِرُ الَّذِی یُحْشُرُ النَّاسُ عَلَیٰ قَدمِیُ اور قیامت کے دن کے بارہ میں خدا تعالیٰ کا فیملہ یہ ہے کہ فَامًا مَنُ ثَلَقُلَتُ مَوَازِیْنُهُ ﴿ فَاللّٰهُ مَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ مَوَازِیْنُهُ ﴿ فَاللّٰهُ مَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَاللّٰہُ کَا اللّٰہُ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُ کَا اللّٰہُ کُلُمْ کُونُ کُلُونُ کُونُ کُلُمُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُمْ کُلُونُ کُلُمُ کُلُونُ کُلُونُ

ایک فخص نے آنحضور کے عرض کی کہ میں جب کافر تھا تو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتا تھا کیا اس خیرات کا بھی کوئی نفع مجھے ہوگا حضور نے فرمایا اسک فئت عکم کی مااسک فئت تیری وی نیکی تو تیرے اسلام کا موجب ہوئی۔ لہذا زیر نظر آیات کا مطلب یہ ہؤا کہ اُن دو میں سے اوّل الذکر فخص اپنی نیکی کا نتیجہ نی وقت پر ایمان لانے کی توفیق اور اس کے نیک تمرات کی صورت میں دیکھ لے گا اور موفر الذکر فخص اپنے اعمال شرکا نتیجہ ایمان سے محروی اور اس کے بدارات کی صورت میں دیکھ لے گا۔ چنانچہ اس نی کے آنے پرکن لوگ جو بظاہر نیک سمجھ جاتے اثرات کی صورت میں دیکھ لے گا۔ چنانچہ اس نی کے آنے پرکن لوگ جو بظاہر نیک سمجھ جاتے میں ان کی بدیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ تھیں اور بعض اور بعض

جو بد سمجھے جاتے تھے ایمان کی توفیق پامھے اور انہوں نے بڑے بڑے روحانی مراتب حاصل کئے کیونکہ خدا کے نزدیک ان کی نیکیاں بدیوں سے زیادہ تھیں۔

قرآن کی سورۃ العصر میں حضرت مہدی موعود کی بعثت کیلئے دو مختلف حمابوں سے ایک ہی سال بتایا گیا اور وہی سال آنخضرت کی بعثت مالیہ ہی سال بتایا گیا اور وہی سال آنخضرت کی بعثت مالیہ ہوئا سال ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ مہدی موعود ہی کی صورت میں حضور کا دوسرا بعث ہونا مقدر تھا۔ اور اس سال میں صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہی ان منصبوں کے دعویدار بن کر (ہزارہا نشانات کے ساتھ) کھڑے ہوئے اسلئے لاریب وہ

## اینے دعاوی میں سیخے ہیں

سورة العصر مين ہے:-

وَالْعَصُرِ (٣) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسُرٍ (٣) إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَهِلُوا الصَّلِحِتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ ه وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ (٣)

اس سورة میں العصریعنی زمانہ کی قتم کھائی گئی ہے یعنی اے گواہ بنایا گیا ہے اس بات پر کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے الخے۔ ایمان کا تعلق انبیاء ہے ہوتا ہے فدا اور قیامت پر ایمان بھی انہی کے ذریعہ ملکا ہے اور اُنہی کے آنے کے بعد انسان مکلف بنا اس لئے اس میں العصر ہے ابتدائے اُفرینش ہے لے کر آنحضور تک کا زمانہ مراد نہیں بلکہ سلسلہ انبیاء کی ابتداء ہے آنحضور تک کا زمانہ مراد ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی موقود کو الہاماً بتایا گیا کہ اس سورة کے اعداد میں جو بحساب بُمل ۱۳۳۹ ہیں عمر دنیا حضرت آدم سے لے کر آنحضور علی کے تک قمری حساب سے بتائی گئی ہے۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ لفظ عمر کے معنی جہاں زمانہ کے ہیں وہاں دن کے ابتدائی

صنہ کے بھی ہیں اور دن کے آخری صنہ کے بھی ہیں۔ حفرت اقدی محمد رسول الله علی ہیں۔

کے ساتھ اسلام کے دن کی ابتداء ہوئی اور جس طرح سارا زمانہ جو حضرت آدم سے آخضور کی گرزا یعنی ہر ہی کا عہد جواب قتم میں فدکور امور پر گواہ ہؤا ای طرح بلکہ دوسرے سب نبیوں کے زمانہ سے بڑھ کر آخضور کا زمانہ ان امور پر گواہ ہؤا۔ اور العصر کی قتم کھا کر خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ کی طرح اس کا آخری زمانہ بھی ان امور پر گواہ ہوگا یعنی اس وقت پھر ایک نی کا ظہور ہوگا۔ بہ الفاظ دیگر ہے کہ وہ آخری زمانہ ایک اعتبارے اسلام کے دن یعنی زمانہ کا ابتدائی صنہ بھی ہوگا۔ یعنی اس نبی کے آنے سے آخری صنہ ہوگا اور دوسرے اعتبار سے اس کا ابتدائی صنہ بھی ہوگا۔ یعنی اس نبی کے آنے سے اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اور لفظ عصر کے یہ دونوں معنے بیک وقت اس دور پر چپاں اسلام کے ایک نئے اسلام کے آئری اسلام کے آخری اسل بھی بیان کیا گیا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حضرت مہدی موعود کی پیدائش جیبا کہ آپ نے خود لکھا اس وقت ہوئی جب چھٹے ہزار کے اختام میں ابھی ممیارہ سال باقی تھے۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر آپ کی پیدائش تک ۲۰۰۰-۱۱=۵۹۸۹ سال ہوئے تھے۔

آپ کی پیدائش ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء مطابق ۱۰ شوال ۱۸۳۰ھ کو ہوئی۔ کویا ۱۲۵۰ ہجری کا مال جو آپ کی پیدائش کا مال ہے حضرت آدم سے شروع ہونے والے سالوں میں پانچ ہزار نو و نواسیوال سال تھا اور آپ کو ماموریت کا پہلا الہام ۱۸۸۲ء بمطابق ۱۳۰۰ھ میں ہؤا۔ یعنی قمری ساب سے پیدائش کے پورے ۵۰ سال گزرنے پر۔ اس کا مطلب یہ ہؤا کہ حضرت آدم سے لے کر آپ کے مبعوث کئے جانے تک ۱۹۸۹ ۵۰۰۵ سال ہوئے تھے۔

آنخضور نے اپنی پہلی تمن صدیوں کو اچھی صدیاں قرار دیا۔ اس کے بعد فیج اعوج کا انہ آنے کی اور اس کے بعد خلافت علی منہاج بؤت کے قائم ہونے کی خبر دی۔ فیج اعوج کا انہ آنے کی اور اس کے بعد خلافت علی منہاج بؤت کے قائم ہونے کی خبر دی۔ فیج اعوج کان انہ آیت یُسکہ بِسُ الْاَمْسُ مِسنَةِ مِسْمَا تَعُدُّونَ (سورة السجدہ ۲:۳۲) کے مطابق بزار سالہ زمانہ ہے۔ سورة مرک مطابق بھی بید زمانہ بزار سالہ بی ہے اور اُس سورة کے مطابق اس کی ابتداء پہلی قربا تین رک مطابق بی ایشانی کے دعوی تک رسول الشفائی کے دعوی تک ریاں گزرنے پر ہونی تھی۔ پس حضرت آدم سے حضرت اقدی محمد رسول الشفائی کے دعوی تک

جہ ۲۷۳۹ سال گزرے ان میں بیہ تمین سو اور ہزار تعنی کل ۱۳۰۰ سال جمع کریں تو موعودہ خلافت علی منہاج نوت کے قائم ہونے کا سال نکل آئے گا۔ اور ان اعداد کی حاصل جمع ۲۰۳۹ سے لبذا حضرت آدم سے ٹھیک ۲۰۳۹ سال گزرنے پر بعنی ۱۳۰۰ ھیں یہ خلافت قائم ہونا مقدر تھی۔ اور سورہ الفجر میں مذکور اشارات کی رو سے بھی (جن کی تفصیل اویر آچکی ہے) آنحضوط کے بعد آنے والے نبی نے ای سال میں مبعوث ہونا تھا۔ پس دو الگ الگ سورتوں میں دو الگ الگ حابوں سے ٹھیک ایک ہی نتیجہ پر پہنیا کر خداتعالی نے نبی موعود کی پیجان کے لئے ایک طرح کا کراس ٹیبٹ مہیا کر دیا اور قطعی طور پر بتا دیا کہ اس کی بعثت کے لئے میں سال (۱۳۰۰هـ) مقدر تھا۔ اور ٹھیک اس سال میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی خلعت ماموریت سے سرفراز ہو کر بطور مبدی موعود مبعوث ہوئے اور ہزاروں نشانوں کے ساتھ مبعوث ہوئے لیکن دوسرے کی مخص نے اس سال میں ماموریت کا دعویٰ تک نہیں کیا۔ لہذا یہ مات یقین ہے کہ آپ ہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ علی کے اور قرآن کے وہ موعود نبی ہیں جس نے آخری دنوں میں آنا تھا۔ اور چونکہ سورۃ الجمعہ کے مطابق آنحضور کا ایک بعث اُمّت کے آخرین میں بھی ہونے والا تھا اور ایک صدیث کی رو سے بیابعث چھٹے ہزار کے آخر میں اور دوسری حدیث کی رو سے ساتویں ہزار کے شروع میں ہونا مقدر تھا اور حضرت مبدی موعود ہی سمسی حساب سے چھے ہزار کے آخر میں اور قمری حساب سے ساتویں ہزار کے شروع میں مبعوث ہوئے اس لئے اس می مجی شبہ نہیں ہوسکیا کہ آپ ہی کے وجود میں آنحضوطان کا موجودہ اکث ہوا۔

 آگے قدم رکھنے میں معروف رہے۔ اور ایک وم کے لئے بھی غافل نہ ہو۔ کوئکہ اپنے رسولوں
کے وقت کو تو خدا تعالی نے ضائع نہیں کرنا ان کے مقاصد کو تو اس نے مُدَتِ مِثرَ رہ کے اندر پورا
کرنا بی کرنا ہے اس لئے جو لوگ ان کے قدم کے ساتھ قدم نہیں ملائیں گے اور عملا اپنے وین
سے چر جائیں گے خدا تعالی ان کی جگہ اور لوگ نے آئے گا جن ہے وہ مجبت کرنے والا اور وہ
اس سے مجبت کرنے والے ہوں گے (المائدہ ۵۵:۵۰) اور بنابرای وہ لوگ یہ کام کریں گے اور
مائ فیھو مَغُبُون جس کے دو دن برابر ہوئے یعنی اس نے دوسرے دن پہلے دن سے بلکہ
یوم کے معنی چونکہ مطلق وقت کے بھی ہیں) ہر دوسری گھڑی میں پہلی گھڑی ہے ترقی نہیں کی وہ
کھائے میں ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فہرور اشارہ کے عین مطابق حضرت مہدی موجود کو الہام ہوا
گھائے میں ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فہرور اشارہ کے عین مطابق حضرت مہدی موجود کو الہام ہوا

( تذکره صغه ۲۷۰)

تو وہ بزرگ مسے ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔

الاالَّذِيُنَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَتَوَا صَوُا بِالْحَقِ ه وَتَوَا صَوُا الْحَلِمِ الْحَبُو وَ الْحَلُوا الصَّلِحٰتِ وَتَوَا صَوُا الْحَبُو عَدَا الْحَبُو عَدَا الْحَبُو عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ

وَ لَمُوا صَوْا بِالصَّبُو كَ الفاظ جن كَ معن يه بين كه مبرك وميت كرت بين اور مبرك وميت كرت بين اور مبرك ما تعد كرت بين اور مبرك ما تعد كرت بين كه الله وقت واعيان الى إلله كو بعى اور ان كى وعوت تعول كرن والول كو بعى برا مبر آزما حالات مين سے كرزنا برك كار چنانچه يه بينيكوئى بعى اس

ز مانہ میں جو حضرت مہدی موعود کا زمانہ ہے نہایت وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی۔ یاکتان میں تو جماعت احمدیہ کے لئے اپنے مسلک کی تبلیغ قانونا ممنوع قراردی چاچکی ہے اور اس' جرم' میں کتنے ہی احمد یوں پر مقد مے بنائے گئے اور انہیں جیلوں میں ڈالا کیا۔ بلکہ کئی ایک کوشہید بھی کیا میاہ۔ رہے ان کی دعوت کو تبول کرنے والے تو ان لوگوں کو پہلے تو ناحق مرتد قراردیا جاتا ہے اور اس کے بعد طرح طرح کی تحتیوں میں ڈالا جاتا ہے۔

## سورة الفیل میں مہدی موعودٌ کا ذکر

سورة العصر میں اسلام کے دورِ اوّل میں حضرت محمد رسول الله علی کو اور دورِ ٹانی میں مبدی موعود کو نہ ماننے والوں کے گھاٹے میں ہونے کا اور ان کو مان کر اعمال صالحہ بحا لانے والوں کے اس کھاٹے ہے مامون ومحفوظ رہنے کا ذکر تھا اور سورۃ الفیل میں یہ بتایا کمیا کہ آنحضور کے دشمنوں کی ہلاکت کیے واقع ہوئی اور مہدی موفود کے دشمنوں کی ہلاکت کیے واقع هوگی به فرمایا:-

> اَلَمْ تَرَ كَيُفَ فَعَلَ رَبُّكَ سِأَصُهِ الْفِيل (٢) اَلَمُ يَجُعَلُ كَيُدَهُمُ فِي تَضُلِيُل (٣) وَ أَرُسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا أَبَابِيلُ (٣) تَرُ مِيهُمُ بِحِجَارَةٍ مِّنُ سِجِّيلٍ (٥) فَجَعَلَهُمُ كَعَصْفِ مَّاكُول (٢)

> ( اے رسول ) کیا تو نے نہیں جانا کہ تیرے رب نے امحاب فیل سے کیا کیا۔ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کردیا۔ اور اس نے ان بر جنڈ کے جنڈ پرندے بھے۔ جو انہیں (کی ہوئی) مٹی کی کنگرماں مارتے تھے سواس نے انہیں برم خوردہ کھو ہے کی مانند کردیا۔

مغسرین نے اصحاب الفیل ہے ابر ہداور اس کا لشکر۔ ان کی ' گید' یعنی تدہیر ہے خانہ کعبہ کومسار کرنے کی تدبیر اور خداتعالی کے اس تدبیر کو فی تعملیل کرنے سے ابرہد اور اس کے شکر کی تباہی مراد کی ہے۔لیکن نہ توا محاب الفیل صرف ابر ہہ اور اس کا لفکر تھے نہ ان کی تدبیر صرف خانہ کعبہ کو سمار کرنے کی تدبیر تھی اور نہ خدا تعالیٰ نے جو کاروائی ان کے خلاف کی وہ صرف ان کی جابی کی کاروائی تھی بلکہ اوّل اصل اصحاب الفیل تو روی حکومت تھی جس کے ابر ہہ اور اس کالفکر ماتحت سے اور دوم ان کی تدبیر دراصل دو تدبیروں پر مشمل تھی ایک تدبیر می کوابن اللہ قرار دینے لیعنی فوق البشر کے طور پر پیش کرنے کی تدبیر تھی تا اگر ابراہی پیشگوئیوں کے مطابق خانہ کعبہ کے کہاں اللہ قرار دینے لیعنی فوق البشر کے طور پر پیش کرنے کی تدبیر تھی تا اگر ابراہی پیشگوئیوں کے مطابق خانہ کعبہ کے کہاں آبا تھا اور دوسری تدبیر خانہ کعبہ کو برداد تو حید بی ہوسکتا تھا) تو مسیح کے مقابلہ پر اس کا سکہ نہ چل سکے اور دوسری تدبیر خانہ کعبہ کو مصار کرنے کی تدبیر تھی تا ہو کہا ہو جود بی تو خانہ کعبہ کے پاس آبا تھا اور خانہ کعبہ موجود بی نہیں اے جموٹا ثابت کیا جا سکے رہی خدا کی تدبیر جو اس نے انکی تدبیر کے خلاف کی تو اس کا بیان اس نے و اُر سَسَل عَلَیْوُ ا اَبَابِیْلُ کے الفاظ سے یعن 'و' سے شروع کیا ہے جس بیان اس نے و اُر سَسَل عَلَیْوُ ا اَبَابِیْلُ کے الفاظ سے یعن 'و' سے شروع کیا ہے جس بیان اس نے و اُر سَسَل عَلَیْوُ ا اَبَابِیْلُ کے الفاظ سے یعن 'و' سے شروع کیا ہے جس دوسری تدبیر اس کے علاوہ تھی جو ملفوظ نہیں کی گئی اور اسے ملفوظ نہ کرکے بتایا ہے کہ اس کا تعلق دوسری تدبیر اس کے علاوہ تھی جو ملفوظ نہیں کی گئی اور اسے ملفوظ نہ کرکے بتایا ہے کہ اس کا تعلق درسری تدبیر اس کے غلاف کی تدبیر تھی۔ یعنی وہ تدبیر سے کا طب یعنی آپ کو بطور نمی مبعوث کرنے یا اس کے فیصلہ کی تدبیر تھی۔

وَّ اَرُسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا اَبَابِيُلَ كَ بعد بَ تَـرُ مِيْهِمُ بِحِجَارَةٍ مِّنُ سِجِّيُلٍ اس كے دومعنے ہوكتے ہیں۔

نمبر ا یہ کہ '' وہ (پرندے) ان کو (بینی ان کے مردہ جم کی بوٹیوں کو ٹوچ ٹوچ کر) پھروں پر مارتے تھے (جیما کہ گوشت خور پرندوں کی عادت ہوتی ہے)'' اور ممبر ۲ یہ کہ ''وہ (پرندے) آئیس جِجَارَةً مِنُ سِجِیْل مارتے تھے۔''

اکثر مفسرین نے پہلے معنے لئے ہیں۔ ان کی رو سے اس آیت سے بداشارہ لکا ہے کہ
ان کی جابی اس کثرت سے ہوئی کہ لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور چونکہ وہ کھلے میدان میں
پڑی تھیں گوشت خور پرندے انہیں کھاتے تھے۔ گریہ معنے لیس تو اس بات کی طرف کہ ان ک
جابی کیے واقع ہوئی کوئی اشارہ نہیں لگا۔ حالانکہ اَلَہُ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَاجِکَ کے الفاظ اس
بات کے مقتعنی تھے کہ ان کے بعد طریق جابی کا بیان بھی ہوتا لیکن دوسرے معنے لیس تو اس آیت
سے طریق جابی کی طرف بھی اشارہ لگا ہے اس لئے یہی معنے مقدم ہیں اگرچہ پہلے معنے بھی غلط

آئیں۔ چنانچہ علم وقت حفرت مہدی موعود کے ایک ارشاد سے انہی موفر الذکر معنوں کی تائید ہوتی ہے۔ آپ نے اس آیت کے حوالہ سے لکھا ہے کہ'' تیرے رب نے .... چھوٹے چھوٹے جانور ان کے مارنے کے لئے بھیجے۔''

یادر کھنا چاہے کہ جسجہ ار ق مِن سِجِیل ان پھروں کو کہتے ہیں جومٹی کے پک جانے کے بخت ہیں اور عام پھروں سے بہر حال نرم ہوتے ہیں اس لئے اگر صرف یہ معنے مراد ہوتے کہ وہ پندے ان لوگوں کو کھانے کیلئے پھروں پر مارتے تھے تو جبحار ق کے ساتھ مِن سِجِیل کے اضافہ بلا ضرورت ہی نہیں خلاف حکمت بھی ہوتا۔

دراصل جے بجسارَةً مِّنُ سِبجیُل جو فرمایا گیا تو ای میں سارے معاملہ کی کنجی ہے۔غور طلب بات میہ ہے کہ وہ برندے کنگریاں لے کر کیوں آتے تھے۔ آخر بیکسی برندہ کی عادت تو نہیں ہوتی۔ پھر وہ انہیں عین ابر ہد کے لشکر پر کیوں مارتے تھے۔ پھر بعض روایات میں جو یہ آتا ے کہ ان کنکروں کے لکنے سے اہلِ افکر کو چیک ہوجاتی تھی اس کی کیا وجہتھی۔ سو جانا جاہے کہ چیک مویشیوں کو بھی ہوجاتی ہے۔ مویش (کا کیں بھینسیں وغیرہ) کیچر والے یانی میں نہا کرخوش ہوتے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ برندے Migratory فتم کے برندے تھے اور وہ دن ان کے انتقال مکانی کے دن تھے اور جس جگہ یر سے وہ آرہے تھے اس جگہ یر چھک کی وہا آئی مجملی ہوئی تھی کہ اس نے مویشیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہؤا تھا۔ چیک زدہ مویثی کیچر والے بانی سے نہا کر نکلتے تو وہ پرندے حب عادت ان کی پیٹے پر بیٹے جاتے اور ان کے زخوں میں چونیں مارتے تھے۔ اس طرح چیک کے جرثو موں سے آلودہ کیچر ان کی چون اور ان کے پنوں کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ اور جب وہ اڑکر اینے سفر پر روانہ ہوتے تو دھوی اور ہو ا لکنے سے وہ کچرخک ہونا شروع ہوجاتاتھا اور ان کے ابرہہ کے لفکر تک (جو ان کے راستہ میں برتا تھا) بنجتے بہنچے اتنا خلک موجاتا تھا کہ کنگریوں کی صورت اختیار کرلیتا تھا اور ان کی چونچوں اور بنجوں ہے جمرنا شروع ہوجاتا تھا۔ پس وہ کنکریاں لشکر پر گرتیں اور جن پر گرتیں ان میں چیک پیدا كردجي تمي ـ اى كوالله تعالى نے تَوْ مِيهم بحِجارَةٍ مِنْ سِجِيل ك الفاظ تعبر فرايا ہے اور چونکہ وہ یرندے جمنڈ در جمنڈ آرے تھے اس لئے وہ کنکریاں بہت سے ساہیوں کو جا گی میں پس کھے کو براہِ راست ان کنربوں کے لگنے سے چیک ہوئی اور کھے کو چیک زوہ ساتھوں

ے۔ اور چونکہ اس کا علاج اُس زمانہ میں عام نہیں تھا ان میں کثرت سے اموات ہوئیں اور جو نہیں بھی مرے وہ گغضف مَّا کُولِ یعنی ایسے بھوسے کی طرح ہو گئے جس کے اندر سے دانے کھالئے گئے ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ چیک سے جسم میں کھڈے پڑ جاتے ہیں اور وہ بالکل کے عَصْف مَّا کُولُ ہوجاتا ہے۔ ان کا اس حالت کو پہنچنا چونکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے اذان سے ہؤا اس لئے اس نے اسے اپنی طرف منسوب کیا یعنی فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفِ مَّا کُولُ فرمایا۔

اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ بھوے کے اندر پڑے ہوئے دانوں کو کیڑا کھایا کرتا ہے لیے لیے لیے لیے ہوئے کہ بھوے کے اندر پڑے ہوئے دانوں کو کیڑا کھایا کرتا ہے لیے لیے اشارہ ملک ہے کہ ان لوگوں کے اس حالت کو پہنچنے کا باعث ایک قتم کے کیڑے لینی جرثوے تھے ادر اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ لوگ وبائی مرض کا شکار ہوئے تھے۔ اب و کیھئے اس زمانہ میں جرثوموں کا کوئی علم انسان کو نہیں تھا گر خدائے علیم نے اس کی طرف اشارہ فرمادیا تاجب ان باتوں کا انسان کوعلم ہوتو اے قرآن کریم کے عالم الغیب خدا کی طرف سے ہونے پر ایک تازہ دلیل طے۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ سورۃ الفیل سے پہلی سورۃ ' الھمز ہ میں اشارہ کیا گیا تھا کہ جیسا کہ جمیشہ سے دشمنانِ انبیاء کی عادت ہے محمہ رسول الشفائی کے دشمن بھی آپ کے خلاف زبان اور ہاتھ دونوں استعال کریں گے۔ الزام تراشیاں بھی کریں گے اور اپنے مال کے زور پر جنگ کی طرح بھی ڈالیس گے گر نامراد رہیں گے۔ اگر چہ حضرت اقد س محمہ رسول الشفائی کو اللی وعدوں پر یقین تھا لیکن معلوم ہوتا کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اطمینانِ قلب کے لئے یہ دعا کی تھی کہ رَبِّ اَرِ نسی کیفف تسمیلی الممؤتنی ای طرح یہ ویکھے ہوئے کہ آپ کا دشمن طاقتور کی تھی کہ رَبِّ اَرِ نسی کیفف تسمیلی الممؤتنی ای طرح یہ وی کا جا ہمن طاقتور کی خالفانہ کوشھوں کے باوجود آپ کیے کامیاب ہوں گے۔ اس سورۃ میں خداتعالی نے اس سوال کی خالفانہ کوشھوں کے باوجود آپ کیے کامیاب ہوں گے۔ اس سورۃ میں خداتعالی نے اس سوال کا جواب دیا۔ فرمایا اَلْمُ تَر کیف فَعَلَ رَبُک بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ ۔ اے رسول کیا تو نے مئیں دیکھا کہ تیرے دیب نے اصحاب الفیل سے (لیمن ابرہہ اور اس کے نظر ہے تَصْدِیْل کیا اس سلطنت سے جو ان کے چھے تھی) کیما معاملہ کیا۔ اَلْمُ یَسْجُعَلُ کَیْدَ هُمْ فِیْ تَصْدِیْل کیا اس سلطنت سے جو ان کے چھے تھی) کیما معاملہ کیا۔ اَلْمُ یَسْجُعَلُ کَیْدَ هُمْ فِیْ تَصْدِیْل کیا اس سلطنت سے جو ان کے چھے تھی) کیما معاملہ کیا۔ اَلْمُ یَسْجُعَلُ کَیْدَ هُمْ فِیْ تَصْدِیْل کیا اس سلطنت سے جو ان کے چھے تھی) کیما معاملہ کیا۔ اَلْمُ یَسْجُعَلُ کَیْدَ هُمْ فِیْ تَصْدِیْل کیا اس

نے (جیسا کہ رَبُک کے لفظ میں اشارہ ہے کھے پیدا کرے اور کھے درجہ بدرجہ ترقی ویتے ہوئے بی بناکر) ان کی تدبیر کو (جو شخ کے ابن اللہ ہونے کے باطل عقیدہ کو پھیلا کر توحید اللی کے قیام میں دفنہ ڈالنے کی تدبیر تھی) اکارت نہیں کردیا۔ (مطلب یہ تو اس پر خود گواہ ہے اور جب اس نے کھے مبعوث فرما کر یعنی تیرے ذریعہ اتی بڑی حکومت کی آئی بڑی تدبیر کو اکارت کردیا تو کیا مشرکین مکہ کی (جو ان کے مقابل پر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے) تدبیر کو تیرے ہی ذریعہ اکارت نہیں کردے گا۔ و اُر سَسَلَ عَسَلَیْهِمُ طَیْسُوا اَبَابِیْلَ (جیسا کہ تو جانا ہے ان کی قدیر کے اکارت نہیں کردے گا۔ و اُر سَسَلَ عَسَلَیْهِمُ طَیْسُوا اَبَابِیْلَ (جیسا کہ تو جانا ہے ان کی تدبیر کے اکارت کرنے کو اس نے ایک تو تجھے مبعوث کیا) اور (دوسرے) ان پر جھنڈ کے جنڈ پرنے کے انہیں جو جازہ قبی سِجِیئل مارتے تھ (جن کے گئے ہے انہیں کی جوجائی موجائی سِجِیئل مارتے تھ (جن کے گئے ہے انہیں کرم خوردہ بھوے کی مانند کردیا۔ پس ایا ہی معالمہ وہ تجھ پر جملہ آور ہونے والے دشمنوں سے کرے گا۔

اب ہم ویکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک طرف تو ملائکہ کو اُولِسی اَجُونِ عَلِی اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اِسْ اَجُونِ عَلِی اَلٰہِ الانام مِل اللہ کا در در الاحزاب ۱۰:۳۳ میں مسلمانوں کی مدد کے لئے ملائکہ کے جنود یعنی گروہ سیجنے کا ذکر فرمایا ہے۔ پس زیرِ نظر آیات میں انکی کے سیجنے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تعظیم الانام میں بھی ہے فَسَانُ دَاًی طُینُورًا تَعِلیْسُو مِل المنام مجھو لا فی مَعَلِیه فَاتَعُهُمُ الْمَلَا نِیگة (جلام صفی ۱۲) ای طرح ہے (طیس) فی المعنام مجھو لا یَسَدُلُ عَلَی مَلَکِ الْمُعَورُ بِ (صفی ۱۲) چنانچہ اس پیٹگوئی کے مطابق خدا تعالیٰ نے مشرکین یک نے مُرکین میں کہ کے ملے المنام مجھو لا یہ سیجین اس کے خواص کے اللہ کی مرکز بی دوئے پھروں ہے جملہ کیا یعنی میں کے میں اس کے جو کہ پھروں کے جملہ کی مطابق کو الروائی کی ہو کی کھروں کے جملہ کیا مرح ہو تھے لیکن ان کے مظالم کی بھی میں پک کر حب جارہ ہو میں سیجین کے بی جو کر دیثیت میں میں میں کہ مرح ہو تھے ان کے خطاف کھڑا کردیا۔ پس جس طرح ہو ان کے خطاف کھڑا کردیا۔ پس جس طرح ہو تھے ان کے خطاف کھڑا کردیا۔ پس جس طرح ہو تھے ان کے خطاف کھڑا کہ دیا ہو گے میں بی کر حب جارہ ہو گئی کاروائیوں نے خوات کو ان کی فوجی کاروائیوں نے ان میں انہیں عزیمت بی کی دیا ہے اور بیندوں کے جملہ سے اصحاب الفیل کے عصف فی مَا کُول کردیا۔ چنانچہ جگی بدر میں اکثر ائمۃ الکلر مارے گئے۔ پھر جگل افزاب میں بینی اور مسلم نوسی نینی اور مسلم نوسی میں میں انہیں عزیمت بینی۔ اس کے بعد جگ اجزاب میں بینی اور مسلم نوسیات سے ان میں انہیں عزیمت بینی۔ اس کے بعد جگ اجزاب میں بینی اور مسلم نوسیات سے ان میں انہیں عزیمت بینی۔ اس کے بعد جگ اجزاب میں بینی اور مسلم نوسی نوسیات سے ان میں انہیں عزیمت بینی۔ اس کے بعد جگ اجزاب میں بینی اور مسلم نوسی نوسیات کے اس میں انہیں میں بین کے اور مسلم نوسی کی اور اس میں بینی اور مسلم نوسیات سے ان میں انہیں عزیمت بینی انہوں کے اور اس میں بینی اور مسلم نوسیات کی دو اس میں میں انہوں کے اور اس میں بینی کی دو اس میں انہیں میں انہوں کی اور اس میں بینی کی اور اس میں بینی کی اور اس میں بینی کی اور اس میں کی اور اس میں انہور کی اور اس میں میں انہور اس میں انہور کی اور اس میں کی اور اس میں

سلمانوں پر مزید حلے کرنے کی سکت باتی نہ رہی اور اس کے بعد مسلمان ان پر حملہ آور ہونے کے لئے لئے اور مکتہ فتح ہوگیا۔ چونکہ پہلے کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے رہے اور بالآخر مسلمان پر حملہ کرنے کو لئے اس لئے تو میٹی ہے ہو ہو جارَة مِینُ سِیجیل کے الفاظ اپ دونوں معنوں میں صحیح بیضتے ہیں۔ اس معنیٰ میں بھی کہ دہ پر ندے (یعنی فرشتے) ان (کفار) کو جہارَة مِینُ سِیجیل (یعنی مسلمانوں) پر مارتے ہے یعنی انہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا موقع دیتے اور اس معنیٰ میں بھی کہ دہ پر ندے یعنی انہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا موقع دیتے سے اور اس معنیٰ میں بھی کہ دہ پر ندے یعنی فرشتے ان (کفار) کو جب جارَة مِینُ سِیجیل مارتے ہے یعنی مسلمانوں سے ان پر حملے کرداتے سے یعنی مسلمانوں سے ان پر حملے کرداتے سے اس اعتبار سے اس سورۃ میں بائیل کی اس پیشکوئی کی طرف بھی اشارہ ہوگیا کہ دہ کو نے کا چور ہوگا۔

ہم ہوگا جو اس پر گرے گا وہ بھی چکنا چور ہوگا اور جس پر دہ گرے گا وہ بھی چکنا چور ہوگا۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ حضرت نی کریم علی کو آخری زمانہ میں ایک بہت بڑے وہن اسلام کے خروج کی خبر بھی دی گئی تھی۔ جے حدیث میں دجال کے نام سے اور قرآن کریم میں یاجوج وہاجوج کے نام سے موسوم کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ دھمنِ اسلام سیحی عقیدہ کا حال ہوگا اور اس قدر وجل و فریب سے کام لینے والا ہوگا کہ مسلمانوں کے لئے بلکہ کی بھی قوم کے لئے ظاہری سامانوں کے ساتھ اس کا مقابلہ ناممن ہوگا اس لئے پچپلی سورۃ میں کئے جانے والے اشارہ کی بناء پر جس طرح آنحضور علی کے دل میں اس سوال کا پیدا ہونا طبعی بات تھی کہ آپ کے زمانہ موجودہ میں آپ کی راہ میں روڑے انکانے والوں سے خداتعالی کیے نیٹے گا ای طرح اس سوال کا پیدا ہونا بھی لازی بات تھی کہ آخری والوں سے خداتعالی کے اس سوال کا پیدا ہونا بھی لازی بات تھی کہ آخری نامنہ میں بیدا ہونے والے بڑے دھمنِ اسلام سے وہ کیے نیٹے گا۔ چنانچہ خداتعالی نے اس سوال کا جواب بھی دیا۔

اَلَمْ تَو كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاصْحِبِ الْفِيْلِ اللَّمْ يَجُعَلُ كَيْدَ هُمْ فِي الْمَنْ لِيُلِ اللَّمْ يَجُعَلُ كَيْدَ هُمْ فِي تَصَلِيْلٍ اللَّمْ يَرَادَ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُعَلِيْكُ عَا

ا کارت کیا تھا ای طرح اس آخری زمانہ میں وہ پہلے تو ان لوگوں کی تدبیر کے علمی هنه کو اکارت كرنے كے لئے آپ كو دوبارہ مبعوث فرمائے كاليعنى آپ كاكوئى بروز بيسے كا (مرادميح موعود ے سمنے سے ہے) اور اس کے بعد جب وہ اپنی دولت اور فوجی قونت کے بل پر دجل اور فریب کے ہاتھوں کے ساتھ اسلام کو مٹا دیتا جاہیں مے تو چونکہ مسلمانوں میں مادی سامانوں کے ساتھ ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی آپ کا رب ان کی بے بی کو دیکھتے ہوئے آسان سے ایک قتم کے یرندے جمنڈ درجمنڈ ان لوگوں کے خلاف بھیج کا جو انہیں جے جار ، میں سیجیل ماری مے اور اس سے وہ کے فیضف منٹ کول ہوجائیں گے۔ ان آسانی برندوں سے دربردہ ملائکہ اور ظاہر میں احمدی مبلغین مراد ہیں۔ لیکن اس مادی ترقی کے زمانہ میں اس سے جنگی طیاروں کا بھیجنا بھی مراد ہے چنانچہ یہی زمانہ ہے جس میں وغن پر جھنڈ کے جھنڈ طیارے بھیجے جاسکتے ہیں بلکہ دوسری جگ عظیم میں بھیج بھی گئے۔ اور تسرُمِیُھم بحِجارَةِ مِنُ سِجیل میں اشارہ ہے کہ وہ ان یر کوئی ایک چیز پھینکیں کے جو پھر کی طرح سخت ہوگی لیکن اس کی ساخت میں ایک قتم کی سِتجیل کو خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے اس زمانہ کے مہلک ترین ہتھیار ایٹی بموں میں جو ریڈیائی دھاتیں (ریڈیم تھوریم اور بورینیم) وغیرہ استعال ہوتی ہیں وہ کانوں کے اندرمٹی ك ساتھ ملى ہوئى ہوتى ہيں اس لئے ان بموں كو حِجَارَةً مِنْ سِتجيل كمنا نهايت درست بـ بلکہ زمانہ نزول قرآن میں اس ہے بہتر الفاظ میں ان کا نقشہ کھنچنا نہ تو ممکن تھا اور نہ قرین حکمت تھا۔ ممکن اس کئے نہیں تھا کہ اس وقت لوگ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اور قربن حکمت اس کئے نہیں تھا کہ اگر یہ باتیں اس وقت صاف لفظوں میں بتا دی جاتیں تو جومہلک ہتھیار اب چودہ سوسال کے بعد بنے ہیں وہ اس سے کہیں پہلے بن جاتے۔ پس خدائے مکیم نے بیہ باتمیں اليے لفظول ميں بيان فرمائيں كہ جب ان كے يورے ہونے كا وقت آئے تو قارعين قرآن سمجھ جائیں کہ یہ باتی جس کتاب نے پہلے سے بتا دی ہوئی ہیں اس کا نزول یقینا عالم الغیب خدا ک طرف سے ہے۔

=========

## سورۃ الکوٹر میں آنخضرت کے بعد ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی جس نے آپ کا روحانی بیٹا۔اور رجل کثیر الخیرۃ العُطاء ہونا تھا اور اس برقرآن کا دوبارہ نزول ہونا تھا

سورۃ الفیل سے چندسورتیں بعدسورۃ الکور آتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:-اِنَّ آعُ طَیُنکَ الْکُوثَر (۲) فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحُرُ (۳) اِنَّ شَانِئکَ هُوَالْاَبْتَرُ (۳)

یہ سورۃ آخضرت علی کے عبد نہ ت کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی اور آخر قرآن میں رکھی گئی۔ ابتدائی زمانہ تو میں اس کا نزول اس میں ذکور پیشگوئی کی عظمت کو بڑھانے والا تھا اور آخر قرآن میں اس کو جگہ دیا جانا اس بات کا اعلان تھا کہ اس سورۃ میں دیے جانے والے وہ تمام وعدے جو حضرت محمد رسول اللہ علی کے حین حیات سے تعلق رکھنے والے تھے پورے ہوگئے ہیں اور یہ اس بات کا فہوت ہے کہ آئدہ زمانوں سے تعلق رکھنے والے وعدے بھی پورے ہوں گئے۔

کہا آیت میں آنے والے لفظ کوڑ کے ایک معنی (ہراچی چیز کی کھڑت کے علاوہ) ہنت کی نہر کے ہیں۔ دوسرے معنی قرآنِ کریم کے ہیں۔ تیسرے معنی المسوّ بُسلُ الْسَكَوْئِسُو الْعَطَاءِ وَالْمَنِیْسُو الْعَطَاءِ وَالْسَخَیْسُو کے ہیں۔ ورسے معنی نبوت کے ہیں۔ اگرچہ اعطینا ماضی کا صیغہ ہے مگر جنت والے معنی میں (اگر اس سے اخروی بجت مراد ہو) اس آیت کا تعلق بہر حال مستقبل ہی ہے ہوسکا تھا۔ قرآن والے معنی کے اعتبار ہے بھی اس میں آئندہ کی کا تعلق بہر حال مستقبل ہی ہے ہوسکا تھا۔ قرآن والے معنی کے اعتبار ہے بھی اس میں آئندہ کی جنر دی گئی تھی کیونکہ اس سورۃ کے نزول کے وقت تو قرآنِ کریم کے اتر نے کی ابھی ابتداء ہی ہوئی تھی۔ تیسرے اور چوتے معنی میں بھی اس میں آئندہ کی پیشگوئی تھی کیونکہ آخصور علیہ نے ماری ائتست میں سے صرف مہدی موثود کے بارہ میں بی فرمایا ہے کہ وہ اتنا مال دے گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے یعنی صرف اس کو السوّ بحلُ النگیشِیُو الْعَطَاءِ وَ الْخَمِیُو قرار دیا ہے اور اس کو السوّ بحلُ النگیشِیُو الْعَطَاءِ وَ الْخَمِیُو قرار دیا ہے اور اس کو السوّ بحلُ النگیشِیُو الْعَطَاءِ وَ الْخَمِیُو قرار دیا ہے اور جب کوڑ کے باق سب معنوں کے اعتبار سے ای کو اُسْت کا امام یعنی سید القوم قرار دیا ہے اور جب کوڑ کے باقی سب معنوں کے اعتبار سے ای کو اُسْت کا امام یعنی سید القوم قرار دیا ہے اور جب کوڑ کے باقی سب معنوں کے اعتبار سے ای کو اُسْت کا امام یعنی سید القوم قرار دیا ہے اور جب کوڑ کے باقی سب معنوں کے اعتبار سے اس کو اُسْت کا امام یعنی سید القوم قرار دیا ہے اور جب کوڑ کے باقی سب معنوں کے اعتبار سے

اس آیت کا تعلق متعقبل سے ہؤا یعنی سے آئدہ طنے والوں چیزوں کے وعدہ پر مشمل ہوئی تو مانتا 
پڑے گا کہ بخت والے معنی میں بھی اس کا تعلق مستقبل سے ضرور تھا یعنی اس میں آنحضور کو 
آئدہ زمانہ میں بخت کے ملنے کا وعدہ دیا گیا تھا اور چونکہ آپ کو اس وقت پہلے ہی بخت مل چکی 
تھی اس لئے اس وعدہ سے سوائے اس کے پچھ اور مراد نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کا ایک اور بعث 
بھی ہوگا یا آپ کے غلاموں میں سے کس کو آپ کا بروز بنا کر بھیجا جائے گا اور اس پر بھی ایک 
رنگ میں قرآن کا دوبارہ نزول ہوگا (کیونکہ کوئی نبی بغیر کتاب کے نہیں اور قرآن آخری کتاب 
ہے۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ کے اوّل و آخر کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ کبھی آخری آیات میں بات واضح ہوتی ہے اور اس کی روشی میں ابتدائی آیات کا منہوم سہما جاسکتا ہے اور کبھی ابتدائی آیات کی بات واضح ہوتی ہے اور ان سے آخری آیات کے منہوم کی تعیین ہو تکتی ہے۔ یہ سورۃ (آیت بسم اللہ کے علاوہ جو بطور دعا کے ہے) صرف تین آتیوں پر مشتل ہے۔ ان میں سے پہلی آیت میں آخو ضور علیا کے کوڑ یعنی بخت کی ایک خاص نہر اور کمل قرآن اور اس کے علاوہ ایک ساری اللہ میں منظر دحیثیت رکھنے والے اور سید القوم بنے اور کمل قرآن اور اس کے علاوہ ایک ساری اللہ میں منظر دحیثیت رکھنے والے اور سید القوم بنے والے الکیفیٹو الفعطاء و اللہ کئیٹو مرد کے دیے جانے کا دعدہ ہے اور آخری آیت میں یہ ذکر ہے کہ آپ کو خرین اولاد وی جائے گی۔ لِبلدا اگر ہم آخری آیت کی روشی میں پہلی آیت کو بھنے کی کوشش کریں تو ہم سمجھ جائیں می کہ جس نے اللہ ہونا خیا المور ہو قرآن کریم کا دوبارہ نزول ہونا تھا۔ اور اگر ہم پہلی آیت کی روشی میں اللہ ہونا تھا اور اس پر معنوی طور پر قرآن کریم کا دوبارہ نزول ہونا تھا۔ اور اگر ہم پہلی آیت کی روشی میں آئی اس نے کوئی عام بیٹا نہیں اللہ ہونا قما اور اس پر معنوی طور پر قرآن کریم کا دوبارہ نزول ہونا تھا۔ اور اگر ہم پہلی آیت کی روشی میں آئی اس نے توضور کا بیٹا ہونا تھا۔ لیکن اگر یہ کی آئیت کی بھنارت دی گئی اس نے آخری آیت کو بھنے کی کوشش کریں تو ہم پر واضح ہوجائے گا کہ آپ کو جس ال گؤئیٹ والمنے خلی والمنے بین اگر یہ بھنان بینا تھا۔ لیکن اگر یہ بٹارت ہیں۔

بہلا اعتراض میہ کہ اس آیت میں حضور کو نرینہ اولاد کے ملنے ،اس کے جوان ہونے اور اس کا سلسلہ آمے چلنے کی خبر دی گئی مگر وہ خبر پوری نہیں ہوئی۔ اور دوسرا اعتراض میہ کہ اس آیت کے زول سے کئی سال بعد جب سورۃ الاحزاب آیت اس میں یہ فرمایا گیا کہ مَاکَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدِ مِنْ رِجَالِکُمْ ۔ جُرُتُم میں سے کی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے تو اس کے بعد آپ کے ہاں ایک بیٹے ابراہیم کی ولادت ہوگئی۔ اس لئے مانا پڑے گا کہ اس بیارت کا تعلق روحانی اولاد سے تھا جسمانی اولاد سے نہیں تھا۔ چنانچہ سورۃ الاحزاب ہی کی اس بیارت کا تعلق روحانی اولاد سے تھا جسمانی کی نفی ہے تو اس کے دوسرے حقہ لیمی و لکیکن آیات کے دوسرے حقہ لیمی و لکیکن رسوول اللّهِ وَ خَالَمَ النّبِین میں آپ کی اَبُوتِ روحانی کا اثبات بھی ہے۔ چنانچہ اس کے میں مطابق آخصور علیہ کو روحانی اولاد عطا ہوئی اور آپ کے دشن یومًا نیومًا اس سے محروم ہوتے گئے کیونکہ یا ان کی اولاد بی جاتی موت کی آغوش میں چلی جاتی رہیں یا اسلام لا کر حضور کی کی کے بعد دیگرے موت کی آغوش میں چلی جاتی رہیں یا اسلام لا کر حضور نی کریم علیہ کی اولاد بن جاتی رہیں۔

 تنزل کے آئیں مے لیعنی سورۃ الفی کی آیت وَ الّیہ لِ إِذَا سَبِجِی مِیں جس رات کی پیٹکوئی تقی وه بزار سال كا زمانه موكارا سك بعدايك اليا وجود ظاهر موكاكه وه اور حفرت محمد رسول الله عليه الك اعتبار سے دو ہول کے اور ایک اعتبار سے ایک ہوں کے بعنی وہ آپ میں ایبا فنا ہوگا کہ الگ ہونے کے باوجود آپ سے الگ نہیں ہوگا بلکہ من توشدم تو من شدی کا معداق ہوگا اور اسکے آنے کے بعد پھر سے اسلامی ترقیات کا دن چڑھنا شروع ہوجائیگا (دیکھیں صفحہا ۵۷ کتاب بذا)۔ پس جب قرآنِ کریم نے خود خبر دی کہ اسلام پر پہلے ترقی پھر تنزل اور اس کے بعد پھر رقی کا زمانہ آئے گا تو اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْلاَبْتُو والى پیٹکوئی کا تعلق بھی دو زمانوں سے تھا۔ بلکہ آیت إنّا أعْسطَيْن كَ الْكُو ثُور اور آیت إنّ شَانِئَکَ هُوَالْاَبْتُرُ کے درمیان آیت فیصل لِرَبّک وَانْحَرُ لاکرہی ایک لطیف اثارہ اس امر کی طرف کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اس پیشگوئی کے ظہور کے دو زمانوں کے درمیان الک ایا زمانہ آئے گا جس میں مسلمانوں کو ظاہری سامانوں سے دعمن کے مقابلہ کی تابنیں ہوگی لیکن اگر رجوع الی للد کریں سے اور مسلسل قربانیاں دیتے مطلے جائیں سے تو یہ زمانہ ختم ہوجائے گا۔ گویا مقدر سے تھا کہ دو زمانوں میں اسلام اور کفر کا خصوصی مقابلہ ہوگا اور ان دونوں زمانوں میں بیہ بات واضح ہوجائے گی کہ حضرت محمد رسول الله علیہ ابتر نہیں صاحب اولاد ہی لیکن آب کا دشمن ابتر ہے۔ پس اس سورۃ الکو ٹو ا میں نہایت وضاحت کے ساتھ بی خبر دی گئی کہ حفرت محمد رسول الله علی کے بعد بھی ایک نی آئے گا جو آپ کا غلام اور آپ کاروحانی بیٹا ہوگا اور اس سے آپ کی روحانی اولاد طلے گی۔ اس پر قرآن کریم کا دوبارہ نزول ہوگا اور وہ کثرت کے ساتھ روحانی اموال تقسیم کرنے والا ہوگا۔ بہ الفاظ دیگر اس میں مہدی کے ظہور کی پیٹیگوئی تھی جن کی ذات میں ان میں سے ہر بات پوری ہوئی۔

سورة الكافرون اور سورة النصر كي پيشگوئيال

سورة العصر كے بعد على الترتيب سورة الكافرون اور سورة النصر آتى بيں۔ ان كى بسم اللہ كے بعد كى آيات يد بين:

قُلُ يَا يُهَاالُكُفِرُونَ (مُ) لَا اعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (مُ ) وَلَا

اَنْتُ مُ عَبِدُونَ مَآاَعُبُدُ ( ﴿ ) وَلَا اَنَىاعَى ابِدٌ مَّا عَبَدُ ثُمُ ( ﴿ ) وَلَا اَنْدُمُ عَبِدُونَ مَآاَعُبُدُ ( ٢ ) لَكُمُ دِيُنكُمُ وَلِىَ دِيُنِ ( ٤ ) وَلَا اَنْتُمُ عَبِدُونَ مَآاَعُبُدُ ( ٢ ) لَكُمُ دِيُنكُمُ وَلِى دِيُنِ ( ٤ ) وَلَا اَنْتُمُ عَبِدُونَ ١٠٩ )

إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتُحُ (٢ ) وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي فِي وَلَا يَكُ خُلُونَ فِي فِي فِي اللّهِ وَالْفَتُحُ (٣ ) فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ مَا إِنّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) (الْصِر ٣٥٢:١١)

سورۃ الکور میں اس بات کی تحدی کی گئی تھی کہ حضرت اقدی محمد رسول اللہ علی کے کوخدا تعالی نہایت درجہ نافع الناس نرینہ روحانی اولاد عطا کرے کا جبکہ آپ کے دشمن ابتر رہیں گے۔ اس بشارت میں جبیبا کہ اوپر کے صفحات میں واضح کیا گیا ہے بات شامل تھی کہ دشمنانِ اسلام کی اولادیں ایمان لاکر حضور علی کے اولادین جا کیں گی اور وہ خود ان سے محروم رہ جا کیں گے۔

یہ پیٹگوئی دو طرح سے غلط ہو عتی تھی اور دو طرح سے مشکوک ہو عتی تھی۔ غلط ایک تو اس طرح ہو عتی تھی۔ غلط ایک اس طرح ہو عتی تھی کہ خود آنخضر ت انجہۃ الکفر کا مسلک اختیار کرلیں اور دوسرے اس طرح ہوسکتا انجہۃ الکفر آپ کا مسلک اختیار کرلیں۔ ای طرح اس پیٹگوئی کا مشکوک ہونا اوّل اس طرح ہوسکتا تھا کہ آنخضور انجہۃ الکفر کے طریق پر عبادت کرنے لگیں اور دوسرے اس طرح پر کہ وہ آپ کے طریق پر عبادت کرنے لگیں اس لئے اگلی سورۃ الکافرون میں زور دے کر یہ کہا گیا کہ چاروں با تیں نہیں ہوں گی اور اس طرح خدا تعالی نے سورۃ الکوثر کے مضمون کی تاکید کردی۔ پر چاروں با تیں نہیں ہوں گی اور اس طرح خدا تعالی نے سورۃ الکوثر کے مضمون کی تاکید کردی۔ چونکہ اُس سورۃ میں آنخضور النظم میں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کی لفرت اور فتح عمل آ جائے لیتی یہ وعدہ پورا ہوجائے اس وقت آپ کو کیا لاگھ عمل اختیار کرنا جائے اور اس کے اختیار کرنے کا کیا تیجہ لکھے گا۔

اس کے بعد جانا چاہیے کہ ان سورتوں کا تعلق اسلام کے ابتدائی زمانہ سے بے شک تھا کین انہیں قرآنِ کریم کے آخر میں رکھ کر یہ اشارہ بھی کردیا گیا تھا کہ ان کا تعلق اسلام کے آخری زمانہ میں ایک دفعہ پھر پوری ہوں گی۔ ادر اسلام کے ابتدائی زمانہ کے دشمنوں کی طرح اس کے آخری زمانہ کے دشمن بھی اپنی طاقت کے نشہ میں یہ چاہیں گے کہ مسلمان اس کے معبودانِ باطلہ کی برستش کریں لیکن معزت محمد رسول الشمالی فی مسلمان اس کے معبودانِ باطلہ کی برستش کریں لیکن معزت محمد رسول الشمالی فی مسلمان اس کے معبودانِ باطلہ کی برستش کریں لیکن معزت محمد رسول الشمالی فی مسلمان اس کے معبودانِ باطلہ کی برستش کریں لیکن معزت محمد رسول الشمالی فی ایک کے مسلمان اس کے معبودانِ باطلہ کی برستش کریں لیکن معزت محمد رسول الشمالی فی مسلمان اس کے معبودانِ باطلہ کی برستش کریں لیکن معزت محمد رسول الشمالی میں میں بیان

بروزی رنگ میں ظاہر ہوکر اسے جوابا ہے چینے دیں گے کہ ایسا ہر گزنہیں ہوگا نہ ہم تمہارے معبودوں کی پرشش کریں گے نہ تم تمہارے طریق پر عبادت کریں گے اور نہ تم تمہارے طریق پر عبادت کرو گے اس لئے محمہ رسول اللہ علی کہ جو اور نہ تم تمہارے طریق پر عبادت کرو گے اس لئے محمہ رسول اللہ علی کو جو روحانی اولاد ملنے اور تمہارے اس سے محروم کئے جانے کی پیشگوئی ہے یہ نہ جموثی لکلے گی اور نہ ملکوک ہوگی بلکہ کھلے کھلے طور پر پوری ہوگی۔ چنانچہ ابتدائی زملنہ اسلام میں بھی دنیا دیکھے گی کہ لوگ افواجا اسلام میں داخل ہورہے ہیں اور اس آخری زمانہ میں پھر یہی نظارہ دیکھے گی۔ بلکہ نواجا اسلام میں داخل ہورہے ہیں اور اس آخری زمانہ میں پھر یہی نظارہ دیکھے گی۔ بلکہ نیادہ ویکھے گی۔ بلکہ نواجا اسلام میں دیکھے گی کہ نیادہ ویکھے گی۔ بلکہ نواجا نے بین داخل ہورہے ہیں اور اس آخری زمانہ میں پھر یہی نظارہ دیکھے گی۔ بلکہ نیادہ ویکھے گی۔ بلکہ نواجا نے بین داخل ہورہے ہیں اور اس آخری زمانہ میں پھر یہی نظارہ دیکھے گی۔ بلکہ نوادہ ویکھے گی کے دیادہ ویکھے گی کہ اسلام کا زمانہ ہوگا۔

سورۃ اللھب میں مہدی علیہ السلام اور آپ کے زمانہ کے ایک خاص وہ آپ کے زمانہ کے ایک خاص وہمن کا ذکر اور اس کے تختہ وار پر لٹکائے جانے کی پیشگوئی

مورۃ النصر میں حضرت محمد رسول اللہ علیقے کو فتح طنے اور لوگوں کے افواجاً دین اللہ میں داخل ہونے کی خبر دی گئی تھی جس سے بعض کوتہ اندیشوں کو خیال ہوسکنا تھا کہ اس کے بعد نہ تو کسی کو آخضور سے دشنی کی جرائت ہوگی اور نہ اسلام پر بھی زوال آئے گا۔ اس لئے اس کے بعد مورۃ اللهب لا کر اس غلط فہمی کو دور کیا ممیا اور بتایا میا کہ موعودہ غلبہ کے بعد اسلام پر پھر ایک ضعف کا زمانہ آئے گاجس کے انتہا کو چہنچنے پر پھر محمد رسول اللہ علیقی کا ایک بعث (بروزی رنگ معن کا زمانہ آئے گاجس کے انتہا کو چہنچنے پر پھر محمد رسول اللہ علیقی کا ایک بعث (بروزی رنگ میں) ہوگا اور جس طرح حضور کے بہلے بعث کے شروع میں ایک محفق حضور کے خلاف دشمنی کی آگ کا اکمؤجد بنا اور اس کے بعد اس کے نقشِ قدم پر چلنے والے اور بھی ہوئے جن میں سے بعض رشمنی میں پہلے ابولہب سے بھی بڑھے ہوئے تھے ایہا ہی حضور کے دوسرے بعث کے وقت بعض رشمنی میں پہلے ابولہب کا انجام بھی ویہا ہی ہوگا جیسا پہلے ابولہب کا انواقیا۔

مورة اللهب ك شروع مي ب:-

تُبَّتُ یَدَآ اَبِی لَهَبٍ وَّتَبٌ (۲) ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوگئے اوروہ (خود بھی) ہلاک ہوگیا۔ افراد کا میں میں میں اور میں انہاں کے معالمی ا

تَبُ ا کے معنے ہلاک ہونے اور نقصان اٹھانے کے ہیں۔ اَلْیکد کے معنی ہاتھ کے ہیں

لکین اس سے قوت وطاقت، بادشاہت وغلبہ اور جماعت بھی مراد ہوتی ہے۔

آبُ کا لفظ کی چیز کے مُوجد کے لئے بھی استعال ہوتا ہے اور اس وجود کے لئے بھی جس سے آگے ای نوع کی چیز پیدا ہو۔

لَهَبُ كَمَعنى شعله آگ كے ہیں۔ مجاذا اس سے دشمنی یا جنگ كی آگ مراد ہوسکتی ہے ہیں۔ مجاذا اس سے دشمنی یا جنگ كی آگ مراد ہوسکتی ہوئے وہ مخف جو دشمنی كی آگ بحر كانے كا موجد ہو نيز وہ مخف جو صرف خود بى دشمنی نہ كرے بلكہ دوسرول كودشمنى ير اكساكر اينے جيسے اور دشمن بھی پيدا كرے۔

مغسرین نے اس پیٹکوئی کو آنخضرت اللہ کے ایک چیا کے متعلق قرار دیا ہے جس کی کنیت ابولہب تقی بیشک یہ پیشکوئی اس کے حق میں بتام و کمال بوری ہوئی لیکن اے صرف اُس کے متعلق سمجھنا قرآن کی عظمت کو بڑھانے والی بات نہیں اس کو کم کرنے والی بات ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں اعتراض پڑے گا کہ ابوجہل عتبہ وشیبہ وغیرہ کا جو ابولہب سے بھی دشمنی میں بڑھے ا ہوئے تھے نام کیوں نہیں لیا گیا جبکہ یہ پیٹگوئی ان کے حق میں بھی یوری ہونے والی تھی۔ دراصل ابولہب کا لفظ کہاں صفاتی نام کے طور پر آیا ہے ذاتی نام کے طور پرنہیں آیا حضور کے ذرکورہ چیا کا بھی درحقیقت یہ صفاتی نام ہی تھا یعنی اس کا رنگ سرخ وسفید ہونے کی وجہ سے لوگ اسے اس نام سے بکارنے لگ کئے تھے ورنہ اس کا نام تو عبدالعلی تھا۔ اور جب بیرصفاتی نام ہؤا تو ریہ پیٹکوئی کی ایک مخص یا ایک زمانہ تک محدود نہ رہی بلکہ آنحضور علیہ کے ان تمام وشمنوں کے متعلق ہوئی جن پر یہ لفظ صادق آئے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ یہ سورۃ نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی زمانہ نبوی کی ہے اسے قرآن کریم کے آخر میں رکھ کر واضح اشارہ اس امر کی طرف کر دیا میا کہ اس کا تعلق ابولہب جیسے سب دشمنانِ اسلام سے ہے اور آخری زمانہ کے دشمنوں لیعنی اس زمانہ کے دشمنوں سے جو آنخصوری بھیت ٹانیہ کا زمانہ ہے (جو مہدی موعود کے وجود میں ہونے والی تھی ) بالخصوص ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے زمانہ میں بھی بعض لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کے خلاف فتنہ وفساد کی آگ بجڑ کانے کے مُوجِد ہوں مے اور بعض ایسے ہوں مے جو صرف خود بی دشمنی کرنے پر اکتفانہیں کریں مے بلکہ اور لوگوں کو بھی اکسا کر آپ کا دشمن بنائيں گے۔ اس كا ايك قطعى شوت يہ ب كہ يہ آبت تبَّت يَدا آبي لَهَبٍ وَتُبُّ حضرت مهدى موعود كو بھى الہام موئى۔ اور تحفير و توبين كا يعني اينے خلاف فتنه كى آگ بجر كانے كا مُوجد ہونے کے لحاظ ہے آپ نے اے محمد حسین صاحب بنالوی پر چہاں کیا اور اس کے ساتھ ہی سے اشارہ بھی فرمایا کہ اس کا اطلاق دوسرے دشنوں پر بھی ہوگا (دیکھیں تغییر حضرت اقدیں صفحہ مالا)۔ یہ دشمن کون تھے اس کے بارہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ آ فار میں آیا ہے کہ جب مہدی موہوگا آئے گا تھا ہوں نظر آئے گا۔ چنانچہ مسلمانوں میں ہے کئی تامی علاء آپ کے خلاف دشنی کی آگ بھڑکانے پر کمر بستہ ہوئے بعض مسلمانوں میں ہے کئی تامی علاء آپ کے خلاف دشنی کی آگ بھڑکانے پر کمر بستہ ہوئے بعض نے آپ کے ساتھ با قاعدہ جنگ بھی کیا اور سب کے سب نامراد ہوئے بلکہ نامرادی کا منہ دیکھتے ہوئے مرے۔ غیر مسلموں میں ہے بعض مثلاً عبداللہ آتھم اور ایلیکو غرر ڈوئی امرادی کا منہ دیکھتے ہوئے مرے۔ غیر مسلموں میں ہے بعض مثلاً عبداللہ آتھم اور ایلیکو غرر ڈوئی (عیسائی) اور پیڈت کھرام (ہندو) آپ کے مقابل پر آئے اور آپ کو پہلے ہے دی جانے والی الہامی خبروں کے مطابق جو آپ نے شائع بھی کردی تھیں ہلاک ہوئے لیکن آپ کا ذبانہ چونکہ تکمیل ہدایت کا زبانہ ہے اس لئے ضرور تھا کہ عائمیر سطح پر بھی آپ کی مخالفت ہو اور عائمیر حیثیت رکھنے والا کوئی ابولہب بھی آپ کے مقابل پر آئے اوردہ بھی دوسرے ابولہوں کی طرح حیثیت رکھنے والا کوئی ابولہب بھی آپ کے مقابل پر آئے اوردہ بھی دوسرے ابولہوں کی طرح جیشیت رکھنے والا کوئی ابولہب کون ہے۔

جیا کہ سورۃ الکہف کے حوالہ ہے ہم پہلے لکھ کچے ہیں یا جوج ماجوج کے ایشیائی اقوام پر حملوں کو روکنے کے لئے ذوالقر نین نے ایک دیوار بنا دی تھی گراس نے ای وقت خدا ہے علم پاکر یہ خبر بھی دے دی تھی کہ یہ اقوام دوبارہ دنیا میں بھیل جا ئیں گی اور سورۃ الانبیاء میں ان کے بارہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ مِن کُلِ حَدَب یَنْسِلُون َ۔ یہ سمندروں پر غالب ہوں گی سمندروں کو عبور کرتی ہوئی اور نہ اور کی سمندروں کو عبور کرتی ہوئی اور پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی دنیا میں بھیل جا ئیں گی اور نہ صرف مادی بلندیوں بلکہ مجازی بلندیوں یعنی نہ ہب اور شرافت کی ہر حد کو بھی بھلانگ جا ئیں گی اور اس طرح پہلے ہو کی اور اس طرح پہلے خدا تعالی انہیں انذار کرنے کو ایک نبی جیمج گا۔ جو مہدی اور سے بھی کہلائے گا اور ذوالقر نین بھی اس کا نام ہوگا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ قو میں اللہ کے بندوں کو اس کا شریک تفہرانے والی بھی اس کا نام ہوگا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ قو میں اللہ کے بندوں کو اس کا شریک تفہرانے والی ہوں گا۔ نبی آئے گا تو اسے بہجا نیں گی نہیں اور ان کی تمام ترسی دنیا کے لئے ہوگی (آخرت کا اس کا نہ ہوگا)۔ یہ سب با تمیں اس زمانہ کی سی اقوام پر ہر پہلو سے صادق آتی ہیں اس خانہ بالکل خالی ہوگا)۔ یہ سب با تمیں اس زمانہ کی سی اقوام پر ہر پہلو سے صادق آتی ہیں اس خانہ بالکل خالی ہوگا)۔ یہ سب با تمیں اس زمانہ کی سی اقوام پر ہر پہلو سے صادق آتی ہیں اس خانہ بالکل خالی ہوگا)۔ یہ سب با تمیں اس زمانہ کی سیکی اقوام اس زمانہ کی یاجرج ہیں اور چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے فتنہ سے کئی اقوام اس زمانہ کی یاجرج ہیں اور چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے فتنہ سے

بچنے کے لئے سورۃ الکہف کی (جس میں بیسب باتیں ذکور ہیں) پہلی اور آخری آیات پڑھنی لیعنی مدِ نظر رکھنی چاہئیں اس لئے یہی وہ دجال بھی ہیں جس کے وقت میں ایک مسیح کے آنے کی پیٹکوئی احادیث نبویہ میں کی گئی اور بتایا ممیا تھا کہ وہ دجال کوئل کرے گا اس سے ظاہر ہے کہ وہ دجال کے دجل کا اور دجال اس کا دشمن ہوگا۔

چنانچہ اس زمانہ میں جب ان پیٹگو کوں کے عین مطابق یہ تو میں دنیا میں کھیل گئیں اور انہوں نے دنیا کو خرجی اور اخلاقی فساد ہے بھر دیا تو خدا تعالیٰ نے بھی اپی سُختِ مسترہ کے مطابق ان پر گرفت کرنے ہے پہلے اپنا موجود مسح اور مہدتی جھیج دیا جے ذوالقر نین کا نام بھی دیا گیا اور اس بڑ گرفت کرنے ہے پہلے اپنا موجود میں دوصد یوں کو پانے والا بھی ہؤا۔ اور اس بیں شبہ نہ رہا کہ وہ تمام اقوامِ عالم کی طرف مبعوث ہؤا ہے۔ یہ نبی چونکہ دین توجید اسلام کا علم بردار ہوکر آیا ہے یہ قویس اس کی دل ہے وشمن ہیں (اگرچہ اپنے ختاس ہونے کے ناطے اپنی وشمنی کو گھل کر ظاہر نہیں کرتمیں)۔ پس کیا بلحاظ اپ شعلہ کی طرح سرخ وسفید رنگ کے اور کیا بلحاظ اس کے کہ یہ اور کیا بلحاظ اس کے کہ یہ اور کیا بلحاظ اس کے کہ یہ خود بی اسلام اور مسلمانوں کی وشمن نہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی اپنی طرح کے دشمن بلحاظ اس کے کہ یہ خود بی اسلام اور مسلمانوں کی وشمن نہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی اپنی طرح کے دشمن بنانے میں کوشاں رہتی ہیں بہی تو میں وہ عالمگیر حیثیت رکھنے والا ابو لہب ہیں جس کا مسیح موجود بی وقت میں ظہور مقد رفقا۔

اس کے بعد ہم ایک دفعہ پھر آیت تبت یک آ آبی گھب و تب کی طرف آتے ہیں اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوگئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوگیا جب ابولہب سے خدکورہ بالا قومیں مراد ہوئیں تو یہ بجھنا مشکل نہیں کہ اس کے دو ہاتھوں سے ان قوموں کے مشرق ومغرب کے مدد گار مراد ہیں یا غیر مسلم اور مسلم مددگار (جولالج میں آکر یا مسیح موجود کی دشمنی کی بناء پر ان کا ساتھ دیتے اور ان کا آلہ کار بنتے ہیں) اور ان کے ہاتھوں کے پہلے ہلاک ہونے کا ذکر یہ بتانے کو ہے کہ جس طرح انسان اپنا چرہ بچانے کے لئے اپنے ہاتھ آگے کر دیتا ہونے کا ذکر یہ بتانے کو ہے کہ جس طرح انسان اپنا چرہ بچانے کے لئے اپنے ہاتھ آگے کر دیتا ہونے کا ذکر یہ بتانے کو ہے کہ جس طرح انسان اپنا چرہ بچانے کے لئے اپنے ہاتھ آگے کر دیتا ہونے کا ذکر یہ بتانے کو ہے کہ جس طرح انسان اپنا چرہ بیانے جنانچ جنگ کے وقت کے لئے امریکہ کی دفاق حکمت علی یہ تھی (جو ظاہر ہو چکنے پر کینیڈا میں شور بھی پڑا) کہ روس کی طرف سے امریکہ کی دفاق حکمت علی یہ تھی (جو ظاہر ہو چکنے پر کینیڈا میں شور بھی پڑا) کہ روس کی طرف سے آنے والے ایٹی میزائل عین ٹرانٹو کے اوپر تباہ کئے جا کیں گے۔ طالانکہ کینیڈا امریکہ کا دوست آنے والے ایٹی میزائل عین ٹرانٹو کے اوپر تباہ کے جا کیں گے۔ طالانکہ کینیڈا امریکہ کا دوست

ملک ہے۔ چونکہ انسان کی اکثر تدابیر ہاتھوں ہی ہے عملی جامہ پہنتی ہیں بعض نے دو ہاتھوں سے
ان کی تدابیر مراد کی ہیں۔ اس اعتبار سے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان قوموں کی وہ تخالفانہ
تدابیر بھی بے کار جائیں گی جو وہ دین کے رنگ میں کریں گے اور وہ بھی بے کا رہوجا کیں گی جو
وہ دنیا کے رنگ میں کریں گے۔ اور اس طرح اپنی ناکامی ونامرادی دکھے کر وہ بھد حسرت
مریں گی۔ آگے ہے۔

#### مَااَغُني عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٣)

اس كا مال اس كے كام آيا (يعني آئے كا) نہ وہ جو اس نے كمايا۔

مطلب یہ ہے کہ نہ ان کا مال ان کو ہلاکت سے بچاہے گا نہ وہ دوسرے ذرائع جو وہ کوشش سے ایجاد کریں گے ان کو بچا سکیں گے۔ یا چونکہ مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف ان ان کو بچا ان کو بچا ان کو بچا کے یہ مراد ہے کہ نہ کفارہ کا عقیدہ جس کی طرف وہ مائل ہوں گے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کے بنائے ہوئے حفاظت کے سامان ان کو بچا سکیں گے۔

سَيَصُلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ(٣)

وہ ضرور شعلہ والی آگ میں بڑے گا۔

یک سلی کے قعل پر'س اوا اللہ ہوا ہے جو زمانہ قریب پر بھی دلالت کرتا ہے اور تاکید کا منہوم بھی دیتا ہے۔ اس لئے اس آیت کا اطلاق آنخفرت کے پہلے بعث کے وقت کے وثمنوں پر بھی۔ لفظ 'نار' ہے جنگ بھی مراد ہوتی ہے جیے آیت گُلمَا اَوُقَدُوُا ناراً لِلْحَرُب (المائدہ ۲۵:۵۰) میں پس اس میں بتایا کہ نی موجود کے ذرایعہ اتمام تجت کے بعد وہ جلد ہی ایک شعلہ آگ والی جنگ میں جمونے جائیں گے مراد اس ہے ایشی جنگ معلوم ہوتی ہے۔ اور سورۃ کہف کی آیت وَکَوَ کُون اَ بَعُضَهُمُ یَو مَنْ اَلَٰ اِللَّمَ کُون وَ مَاجُون کے خلف کروہوں کی اَن مِن ہوگی کو اُن جنگ اِجوج وماجوج کے خلف کروہوں کی آپ میں ہوگی کو اور این جائے ایک ہوتے ہے کہ وہ جنگ یاجوج وماجوج کے مخلف کروہوں کی آپ میں ہوگی کو یا وہ اپنے ہاتھ سے اپنی جنم تیار کریں گے۔ باطنا اپنے اعمال سے اور ظاہر ا

وَامُرَا تُهُ م حَمَّالَةَ الْحَطَبِ(٥) فِي جِيُدِهَا حَبُلٌ مِّنْ مُّسَدِره)

اور اس کی جورو بھی جو ایندھن اٹھاتی تھی (بعنی اٹھائے گی) اس کی گردن میں (پھندے کے طور یر) مجور کی بی ہوئی ری بڑے گی۔

جب ابولہب سے زبردست میچی عکومت یا حکومتیں مراد ہوئیں تو اس کی جورو ہے بھی لازمًا کوئی الی حکومت مراد لی جائے گی جو اس کی صنف میں سے تو نہ ہو یعنی میچی فہ بہ کی حال تو نہ ہو گھڑکی معاہدہ کی دجہ سے اس طرح اس کے تابع یا اس کی مرضی کی پابند ہو جس طرح عورت عقد نکاح میں آنے کے بعد مرد کی مرضی کی پابند ہوجاتی ہے۔ اور چونکہ یہاں اس کی گردن میں گھرور کی بٹی ہوئی رہی پڑنے کا بھی ذکر ہے اور کی حکومت کی گردن میں الی رہی نہیں بڑا کرتی ہاں سربراہ حکومت کی گردن میں الی رہی نہیں ہول تو مانتا پڑے گا کہ کوئی حکومت نہیں بڑے ہی جینید کھا کے الفاظ ظاہر برمحمول ہوں تو مانتا پڑے گا کہ کوئی حکومت نہیں بلکہ سربراہ حکومت مراد ہے۔ اور حکومت سے سربراہ حکومت مراد ہے۔ اور حکومت سے سربراہ حکومت مراد لینا ہرزبان کا محاورہ ہے۔

پس ان آیوں میں یہ پیٹگوئی کی گئی کہ جس طرح وہ سیجی حکومت جو میچ موجود کی دشمنی میں ابولہب بنے گی آگ میں پڑے گی یعنی اس کے احباب حَل وعقد اور اس کے عوام عذاب الناریعنی آتھیں جنگ کے عذاب میں مبتلا کئے جا کیں سے ای طرح اس کی ایک معاہد مگر غیر مسیحی حکومت کا سربراہ بھی پہلے آگ میں پڑے گا اور پھر اس کی گردن میں محجور کی ری کا پھندا بھی ڈالا جائے گا یعنی اسے بھائی بھی دی جائے گی۔

یہ پیٹگوئی اس شان سے پوری ہوئی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہیں۔ سیحی عکومتیں چونکہ خوب جانتی ہیں کہ صرف سیح موقود علیہ السلام کی جماعت یعنی جماعت احمدیہ ہی ایک الیک منظم جماعت ہے جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہوتا ہے اور جو ایک ہاتھ کے اشارہ پر اٹھتی اور ایک ہاتھ کے اشارہ پر بیٹے جاتی ہوءا کی عظیم کے اشارہ پر بیٹے جاتی ہے۔ اور اگر دوسرے سب یا اکثر مسلمان احمدی ہوجا کیں تو وہ الی عظیم طاقت بن جاتے ہیں کہ سو امریکہ یا روس مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے ایک سیحی عکومت یا چھے حکومتوں نے مل کر اس جماعت کو کرور کرنے کی سازش کی گر اپنے جاتی ہونے کی صفت کو بروئے کار لاتے ہوئے کھل کر نہیں بلکہ پس پردہ رہ کر۔ چنا نچہ اس حکومت یا حکومتوں نے اپنی ایک معاہد مسلمان حکومت (پاکستان) کے سربراہ مملکت (بھٹو) کو ایک دوسری اور سب نے سراس سے نے دوسری اور اس نے سراس

وهاندلی کی راہ سے ملک کی آئین ساز اسمبلی کو مجبور کرکے اس سے احمدیوں کو غیرمسلم قرار دلوا ر ما۔ دراصل اس مسیحی حکومت نے اس مخص کو یہ دھوکا دیا تھا کہ یہ کام کر لوتو تم مسلمانوں کے ہیرو بن حاؤ گے۔ چنانچہ اس نے بیم گناہ کبیرہ کرکے اس پر بار فخر کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے ماتھ سے (احمد یوں کا) نو سے سالہ مسکلہ حل ہوگیا۔ مرجب وہ بی تعلی کررہا تھا خدا کی تقدیر اس پر ہنس رہی تھی۔ چنانچہ حفرت مسیح موقود علیہ السلام کے ایک غلام عبداللطیف صاحب بہاولپوری فاضل دیوبند کو الہام ہؤا'' بھٹو بھٹی میں''۔ یہ الہام خود انہوں نے اس راقم الحروف کو سنایا اور پھر یہ ایبا مشہور ہؤا کہ جس شہر جاؤ احمد یوں کی زبان پریہ الہام تھا۔خود اس راقم الحروف کو بتایا میا کہ جن حار ٹاکلوں یر اس کی حکومت یا طاقت کا محور اکھڑا ہے وہ سب اس کے مخالف ہوجائیں گی اور بیکھوڑا ہی اےمل کے رکھ دے گا۔ چنانچہ ندکورہ بالا الہام اور اس دوسری خبر پر در نہیں ہوئی تھی کہ اس مخص کو حکومت کی کری ہے جبرا اتار دیا گیا۔ اس برقل کا مقدمہ چلا اور یملے وہ عام جیل میں اور پھر جیل کی کال کوٹھری میں (جس میں قضائے حاجت کے لئے بھی کوئی الگ جگه تھی نہ تازہ ہؤا کا کوئی انظام) قریبًا ڈھائی سال بڑا رہا جو ایسے امیر اور نازونعم میں یلے ہوئے اور عیش وعثرت کے رسیا فخص کے لئے کسی صورت بھی عذاب النار سے کم نہیں تھا۔ پھر حکومت کی جاروں ٹانگیں اس کے خلاف ہو گئیں یعنی عوام۔ پولیس۔ فوج اور ایف ایس ایف جن کے بل پر وہ حکومت کررہا تھا سب اس کے خلاف ہو گئے اور ان کی اس کے خلاف گواہیوں کی بنا یر حکومت نے اس محف کو بالکل مسل دیا لیعنی اسے میمانی کی سزا سنادی۔ اور ایک دن آیا کہ عملاً تحجور کی بٹی ہوئی رس کا پہندا اس کی گردن میں بڑا اور اسے بھائی دے دی گئے۔ فاغتِبَرُوا یا أولِي ألا بُصَارِ \_

اگر اس موقع پر سوال ہو کہ اِمر اُ آہ کا لفظ مرد کے لئے کیونکہ آ سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بجاز کا کلام ہے۔ اے عورت سے تثبیہ دی گئی ہے۔ اور تثبیہ میں مبالغہ کے لئے حرف تثبیہ کا حذف کردینا ہر زبان کا قاعدہ ہے اور خود قرآن نے دوسری جگہ کافر مردوں اورموئن مردوں کو واضح طور پر عورت سے تثبیہ دی ہے وہاں بھی اِمر اُ آہ کا لفظ ہے اور یہاں بھی کی لفظ ہے زوج کا لفظ ہے اور یہاں بھی کی لفظ ہے زوج کا لفظ نہیں لایا گیا اور اس طرح اس متوقع سوال کا جواب پہلے تی دے دیا گیا ہے۔ اس مردوں کو رہی جماعت احمدیہ کے خلاف د جالی اس کر کہ یہ پیشگوئی اس محض کے حق میں تھی اور وہی جماعت احمدیہ کے خلاف د جالی

اتوام کا آلہ کار بنا تھا ایک قوی قرینہ ہے ہے کہ مامور زمانہ کا الہام کے لُبّ یکمو ک علیٰ کلب اس کے حق میں لفظ بلفظ پورا ہؤا اور جہال اس الہام میں اس کے لئے کلب کا لفظ استعال ہؤا وہال سورة کہف میں دجالی اقوام یا جوج وماجوج کے ساتھ ان کے کلب کا بھی ذکر کیا گیا اور بیا اشارہ بھی کیا گیا کہ سے موعود کے ظیفہ ٹالف کے زمانہ میں ایک ایسا شخص ہوگا جس پر بیا لفظ صادق آئے گا اور بھٹو آپ کے ظیفہ ٹالٹ بی کے زمانہ میں ہؤا۔ تفصیل کے لئے دیکھیں صفحہ مادی آئے گا اور بھٹو آپ کے خلیفہ ٹالٹ بی کے زمانہ میں ہؤا۔ تفصیل کے لئے دیکھیں صفحہ مادی آئی بنا

-----

# سورة الاخلاص میں مہدی مسعود اسے الموعود کے متعلق اہم اشارات

سورة اللهب کے بعد سورة الاخلاص آتی ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ اس کی جار آیات ہیں

جو بيہ ہيں:-

قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ (٢) اَللّٰهُ الصَّمَدُ (٣) لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ (٣) لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ (٣) وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ (٥)

(اے رسول) کہہ وہ اللہ (جو قرآن نے پیش کیا) ایک ہے اللہ وہ ہستی ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کوئی بردائی میں اس کے برابر ہے۔

ھُوَ اسم ضمیر ہے جس کے معنی 'وہ' کے ہیں اور بیضیر شان کے طور پر ہمی آتا ہے۔ یعنی اس کے معنی بید ہمی ہوتے ہیں کہ حق بید ہے گئے یہ ہے شان بید ہے۔ قُلُ ھُوَ اللّٰهُ اَحَد ° فرما کر وو باتیں بتائی گئیں:-

نمبرا ید کہ وہ اللہ جو قرآن نے پیش کیا ہے احد ہے۔

ممبرا یک کی بات بہ ہے کداللہ احد ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں سورۃ لعب کو قرآن کریم کے آخر میں رکھ کر یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ شروع زمانہ اسلام کی طرح آخری زمانہ اسلام میں بھی جو عالمگیر اشاعت اسلام کا زمانہ ہے ایک ابولعب ظاہر ہوگا جو اس زمانہ کی مناسبت سے عالمگیر حیثیت رکھنے والا ہوگا اور ہم

نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ مراد اس سے یا جوج ماجوج یعنی مسیحی اقوام ہیں۔ چنانچہ اُس سورة کے مغا بعد اِس سورة (الاخلاص) کا لایا جانا جس میں خدا کا بیٹا قرار دینے والوں کا رد ہے اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ہمارا خیال درست تھا۔

اس کے بعد جانا چاہے کہ جب سورۃ لھب کا تعلق اسلام کے پہلے اور آخری دونوں زمانوں ہی ہے زمانوں سے ہؤا تو اس میں شبہ نہیں ہوسکتا کہ سورۃ اظلام کا تعلق بھی ان دونوں زمانوں ہی ہے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ لھب کی طرح بیسورۃ بھی اگر چہ بالکل ابتدائی زمانہ بؤت کی ہے اسے قرآن کے آخر میں رکھا گیا۔ لہذا اس سورۃ کو جو لفظ قل سے شروع کیا گیا یعنی اس میں بی فرمایا گیا کہ اے محمد رسول اللہ علیہ لوگوں سے بیر کہہ کہ اللہ احد ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ آخرضور کو ان دونوں زمانوں ہی کے لئے بی تھم ہؤا تھا۔ لیکن آخری زمانہ میں آپ کا بنفس نفیس دنیا میں توریف لاکر بی تھم بجالانا محال تھا اس لئے ای سے بیمی عابت ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں آپ کا ایک بروزی ظہور مقدر تھا اور جس فخص کے وجود میں بی ظہور ہونے والا تھا اس میں ہوکر آپ کا ایک بروزی ظہور مقدر تھا اور جس فخص کے وجود میں بی ظہور ہونے والا تھا اس میں ہوکر آپ کا ایک بروزی ظہور مقدر تھا اور جس فخص کے وجود میں بی ظہور ہونے والا تھا اس میں ہوکر آپ کا بیک بروزی ظہور مقدر تھا اور جس فخص کے وجود میں می اقوام کا دنیا میں زور ہؤا اور اپنی طاقت کے بل پر انہوں نے مسیح کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ پھیلایا تو خداتعالی نے دھزت مرزا طاقت کے بل پر انہوں نے مسیح کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ پھیلایا تو خداتعالی نے دھزت مرزا طاقت کے بل پر انہوں نے مسیح کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ پھیلایا تو خداتعالی نے دھزت مرزا طاقت کے بل پر انہوں نے مسیح کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ پھیلایا تو خداتعالی نے دھزت مرزا

اس کے بعد جانا چاہے کہ جب می کو خدا کا بیٹا قرار دینے کے فتہ کا ازالہ مقصود تھا تو اس کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو کتی تھی کہ اس غرض سے بھیج جانے والے نبی کو میح کا بھی بروز اور مثیل بنایا جاتا تا جب وہ گوائی دے کہ میح ناصری میں الی کوئی بات نہیں تھی جو اس اللہ ثابت کر سکے (تو ایک طرح سے خود میح کی زبان سے یہ گوائی اوا ہوجائے) اور نیز اس لئے کہ دنیا دیکھ لے کہ خدا کے سواکوئی دوسرا خدا نہیں گرمیج ایک اور بھی ہے جو اس زمانہ میں لئے کہ دنیا دیکھ لے کہ خدا کے سواکوئی دوسرا خدا نہیں گرمیج ایک اور بھی ہے جو اس زمانہ میں فلام ہؤا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی مقدر کیا جاتا کہ وہ صرف یہ گوائی ہی نہ دے بلکہ قطعی دلائل اور روثن نشانوں کے ساتھ دنیا کو دکھا دے کہ ''کی بات یہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔'' چنانچہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ دونوں فریضے نہایت عمرگی سے اوا کئے۔ آپ نے فرمایا:۔

"اس زمانہ کے عیسائیوں پر گواہی دینے کے لئے خداتعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں لوگوں پر ظاہر کردوں کہ ابن مریم کو خدا کھمرانا ایک باطل اور کفر کی راہ ہے۔"

(كتاب البرية ص ٥٥)

نيز فرمايا:-

''چونکہ عیسائیوں نے انسان کو خدا بنانے کے لئے بہت کھے افتراء کیا ہے اس لئے خدا کی غیرت نے چاہا کہ سے کے نام پر ہی ایک فخص کو مامور کرکے اس افتراء کو نیست ونابود کرے۔ یہ خدا کا کام ہے اور لوگوں کی نظروں میں عجیب۔''

(انجام آگھم صغحہ ۳۲۱،۳۲۰)

پھر آپ نے صرف یہ دعوے ہی نہیں کئے بلکہ دلائل قاطعہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کر کے بھی دکھا دیا کہ مسیح صرف ایک نبی تھا خدا یا خدا کا بیٹانہیں تھا۔

آیت قُلُ هُو اللّهُ اَحَدُ کے دوسرے معنوں کے مطابق جو یہ ہیں کہ '' کہہ وہ خدا (جو قرآن نے چیں کہ'' کہہ وہ خدا ایسی مسلمانوں کو چیش کیا) اصد ہے۔' اس آیت ہیں ان لوگوں کو جو قرآن کے مانے والے ہیں مسلمانوں کو میسمجھایا جائے کہ کی بین مسلمانوں کو میسمجھایا جائے کہ کی بھی غیر اللہ کو خواہ وہ غیر میچ ہو یا کوئی اور صفات الہیہ ہے متصف ماننا صحح نہیں۔ خدا تعالی جیسا کہ قرآن نے بار بار سمجھایا ہے ایک ہی ہے۔ لیس اس میس بیداشارہ کیا گیا کہ آخری زمانہ میں جو مہدی موجود کا زمانہ ہے مسلمانوں میں طرح طرح کا شرک پھیل چکا ہوگا اور علاوہ دوسری انسام شرک کے وہ میچ کو بھی ایبا فوق البشر ہونے کا مقام دے رہے ہوں گے جو شرک میں داخل ہے اور محدرسول اللہ علی ہوگا این فریضہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا بھی ہوگا یعنی جس طرح مسیحیوں کی اصلاح کے لئے آنے کی وجہ سے وہ مہدی کا تام بھی پائے گا۔ یعنی خدا گا ای طرح مسلمانوں کی اصلاح کے لئے آنے کی وجہ سے وہ مہدی کا تام بھی پائے گا۔ یعنی خدا گا ای طرح مسلمانوں کی اصلاح کے لئے آنے کی وجہ سے وہ مہدی کا تام بھی پائے گا۔ یعنی خدا سے ہوایت یافتہ ہوکر ان کی اصلاح کے لئے آنے کی وجہ سے وہ مہدی کا تام بھی پائے گا۔ یعنی خدا سے ہوایت یافتہ ہوکر ان کی اصلاح کے لئے آنے کی وجہ سے وہ مہدی کا تام بھی پائے گا۔ یعنی خدا سے ہوایت یافتہ ہوکر ان کی اصلاح کے لئے آنے کی وجہ سے وہ مہدی کا تام بھی بائے گا۔ یعنی خدا

مجر بدہمی جاننا چاہیے کہ جے خداتعالیٰ اپنے اذن ہے کس کام پر مقرر کرے منرور ہے

ساس کام میں وہ اس کی مدد بھی کرے اور بنا برایں وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو۔ پس لفظ یہ اس سورۃ کوشروع کر کے جہاں ہے اشارہ کیا گیا کہ آخری زمانہ میں بھی محمدسول اللہ علیہ ایک ظہور ہوگا اور جس مخض کی صورت میں ہے ظہور ہوگا وہ بھی باذنہ تعالیٰ توحید کا پرچار کرے اور ازالہ شرک کے لئے اور بالخصوص خدا کا بیٹا قرار دینے والوں کے شرک کے خلاف جہاد لرے گا وہاں اس میں ہے اشارہ بھی کیا گیا کہ اے اپنے مولیٰ کی تائیہ حاصل ہوگی اور وہ اس ام میں کامیاب ہوگا۔ پس اس سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہؤا کہ وہ آنے والا کاسر صلیب وگر آئے گا اور اس کے ہاتھ پرصلیب لازمًا ٹوٹے گی۔ یعنی سیحی نمہ کا لازمًا خاتمہ ہوگا۔ ہنانچہ ایس ہوا نبی موجود نے آکر دلائلِ قاطعہ کے ساتھ ہے ثابت کردیا کہ میج تاصری صرف ایک شرقا جو مرکز کشمیر میں وہن ہو چکا ہے۔ اور بجمد عضری آسانوں پرنہیں گیا اور اس طرح سیحی نہیں گیا اور اس طرح سیحی نہیں کے خاتمہ کی مضبوط بنیاد رکھ دی۔ جہاں تک تائید الی کا تعلق ہے آپ نے فرمایا:۔

''میں بڑے وعویٰ اور استقلال ہے کہتا ہوں کہ میں کج پر ہوں اور خہاں فدائے تعالیٰ کے فضل ہے اس میدان میں میری ہی فتح ہے اور جہاں کہ میں دور بین نظر ہے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام و کھتا ہوں اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لئے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں ویکھتی مگر میں وکھے رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشی ہے۔ اور آسان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہؤا ہے جس نے ایک پیلی کی طرح اس مشت فاک کو کھڑا اور ابال پیدا ہؤا ہے جس نے ایک پیلی کی طرح اس مشت فاک کو کھڑا کردیا ہے۔ ہر کیک وہ فض جس پر تو ہے کا دروازہ بند نہیں عنقریب و کھے کیوں کے کہیں اپنی طرف ہے نہیں ہوں۔''

(ازاله اوبام حصه دوم ص٣٠٣)

یہ آپ کا صرف دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ پچھلے سو سال سے زیادہ عرصہ سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کا بیہ فرمانا لفط ہلفظ درست ہے۔ آیت قُلُ هُو اللّه اَحَد میں پہلے نبر پر حضور نی کریم علی کے اور دوسرے نبر پر آخری زمانہ نیں آنیوالے آپ کے بروز کو قُلُ کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے اور کی اور کو مخاطب نہیں کیا می اور جونکہ قُلُ کے لفظ سے مخاطب کیا میا ہونے کی حیثیت نہیں کیا می (دوسرے لوگ اگر اس تھم میں شامل ہیں تو صرف ان کے تابع ہونے کی حیثیت میں) اور چونکہ قُلُ کے بعد خداتعالی کے حسن وجمال کا ذکر ہے اور ای کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کا تھم ہؤا ہے اس لئے صرف ان دو کو مخاطب کرکے بیہ اشارہ بھی کیا میا کہ خداتعالی کے حسن وجمال کا بیان جس طرح بیہ دو نبی کر کیس کے کوئی دوسرانہیں کر سکے گا۔ چانچہ جیسا نقشہ خدا تعالی کے حسن وجمال کا بیان جس طرح بیہ دو نبی کر کیس کے کوئی دوسرانہیں کر سکے گا۔ چانچہ جیسا نقشہ خدا تعالی کے حسن وجمال کا احاد یث نبویہ میں ملتا ہے کی اور انسان کے کلام میں نہیں ملتا اور تخصور کی ظلیت میں یہی بات حضرت مہدی موعود پر صادق آتی ہے۔

چونکہ خدا تعالیٰ جی وقیوم ہے اور ہر چیز ای کے سہارے زندہ ہے اس لئے اس میں شک نہیں ہوسکا کہ سب سے زیادہ زندگی بخش چیز خداتعالیٰ کے حسن و جمال پر مطلع کرنے والا اور پھر خدا سے ملانے والا کلام بی ہوسکا ہے لہذا اس آیت کو قُل کے لفظ کے ساتھ شروع کرکے جب کہ اس کے مخاطب آنحفور ہیں (اوّل اپنی اصل حیثیت میں اور دوم اپنی بروزی حیثیت میں جس کا ظہور مہدی موجود کی صورت میں ہونے والا تھا) یا بہ الفاظِ دیگر ہیے کہ جب اس کے مخاطب پہلے آپ ہیں اور پھر مہدی موجود ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ زندگی بخش آپ ہیں اور پھر مہدی موجود ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اس میں یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ زندگی بخش بین صحرت محمد سول الشفافی کرتے ہیں یا جیسی مہدی موجود کرے گا ایس کوئی دوسرا نہیں کرسکتا۔ اس کتاب کا موضوع چونکہ ذکر المہدی فی القرآن ہے اس لئے ہم صرف موٹرالذکر کا ذکر آگے چلاتے ہیں۔ گر آپ چونکہ حضرت محمد سول الشفافی کے غلام ہیں اور آپ نے سب بچھ ذکر آگے چلاتے ہیں۔ گر آپ کے متعلق یہ بات ثابت ہوجائے تو آخضور کے متعلق میہ بات ثابت ہوجائے تو آخضور کے متعلق میہ بات ثابت ہوجائے تو آخضور کے متعلق میہ بات ثابت ہوجائے تو آخضور کے متعلق میں بات ثابت ہوجائے تو آخضور کے متعلق میں بات ثابت ہوجائے تو آخضور کے متعلق میہ بات ثابت ہوجائے تو آخضور کے متعلق میہ بات ثابت ہوجائے تو آخضور کے متعلق میں بات ثابت ہوجائی ہے۔

آپ فرماتے ہیں:۔

یں کی کی کہتا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرمئے گر جو مخص میرے ہاتھ سے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے محلے وہ زندگی بخش با تیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے آگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو

کہ میں خدا کی طرف سے نہیں آیا لیکن اگر بی حکمت اور معرفت جو مردہ دلوں کے لئے آبِ حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ ہے نہیں مل علی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہتم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسان پر کھولا گیا۔

(ازالہ اوبام سنی عنہ ۵۲۳)

یہ صرف دعویٰ نہیں تھا آپ کی کتب اور ملفوظات جو مرتب ہو کر ہزار ہا صفحات پر مشمل شائع شدہ ہیں اس دعویٰ کی سچائی کا منہ بولتا دائی ثبوت ہیں۔ ان کے ذریعہ ہزاروں لوگ روحانی زندگی یا چکے ہیں۔

اس سورۃ کو لفظ فُسلُ ہے تو شروع کیا گیا ہے گر یہ تیہ نہیں لگائی گی کہ یہ بات صرف فلال یا فلال ہے کہو۔ اس ہے فلاہر ہے کہ اس میں ساری دنیا کو مخاطب کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ تھم جس طرح آنخضرت کے لئے تھا ای طرح آنندہ زمانہ میں آنے والے آپ کے بروز کیلئے بھی تھا اسلئے اس ہے یہ اشارہ بھی نگانا ہے کہ جس طرح آنخضور کے افلۃ لیلنا سس کی طرف مبعوث ہوئے تھے ای طرح وہ نی بھی ساری دنیا کی طرف مبعوث کیا جائے گا۔ اور چونکہ ضرور ہے کہ جب خداتھالی کی شخص کو ساری دنیا تک طرف بیغام پہنچائے کا تھم دے تو اس کے ذرائع بھی نفیب کرے اس لئے لفظ قل ہے اس آیت کو شروع کر کے یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ اس نی کے ذرائع بھی نفیب کرے اس لئے لفظ قل ہے اس آیت کو شروع کر کے یہ اشارہ بھی کیا گیا گیا گیا۔ کہ اس نی کے زمانہ میں خداتھالی ایسے سامان کردے گا کہ اس کی آواز ساری دنیا میں پہنچ سکے گی۔ چنانچہ ایسے ایسے ذرائع اس مقصد کے لئے اس زمانہ میں ایجاد ہو بھی جیں کہ اس سے پہلے گی ۔ چنانچہ ایسے ایسے ذرائع سے مقد کے لئے اس زمانہ میں ایجاد ہو بھی جیں کہ اس سے پہلے ان تک انسان کا واہمہ بھی بہنچ نہیں سکتا تھا اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان ذرائع سے اشاعب دین کے لئے استفادہ کی توفیق جس طرح آپ کے سلسلہ کوئل رہی ہے کہ ان ذرائع سے اشاعب میں نہیں میل رہی۔

اگر سوال ہو کہ جب آنخضرت بھی ساری دنیا کے لئے نبی ہوکر آئے تھے تو آپ کے وقت میں یہ ذرائع اشاعتِ حق کے کیوں میسر نہیں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بعثت اُؤلیٰ کا زمانہ تھیل ہدایت اور قیام ہدایت کا زمانہ تھا اور اس زمانہ میں صرف عرب اور اس کے قرب وجوار تک پیغام پنچنا ضروری تھا اور اس کے سامان اس وقت میسر تھے گر آپ کی بعثت شانہ کا زمانہ ہے اس لئے اس میں ساری دنیا میں پیغام حق پنچانے کے طائعہ کا زمانہ ہے اس لئے اس میں ساری دنیا میں پیغام حق پنچانے کے

سامانوں کا ہونا ضروری تھا۔ فلااعتراض۔

اس سورۃ پر پہنے کر میں نے دعا کی کہ خدایا ایک کیڑے کے پاؤں کے بجائبات ختم نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ تیرا پیدا کردہ ہے۔ قرآن کے جو تونے اپنے سب سے برگزیدہ اور پیارے نی مالیّ پر نازل فرمایا ہے بجائبات کیونکر ختم ہوسکتے ہیں۔ اس تو جھے اس سورۃ کے بارہ میں بھی کوئی اور لفظ ہوگا نیا نکتہ سمجھا۔ چنانچہ اس نے یہ دعا قبول کی اور لفظ 'قل' سے جس سے چھوٹا کم بی کوئی اور لفظ ہوگا وہ بجیب نکات سمجھائے جو اور لکھے گئے ہیں۔ فالحمد لله علی ذالک۔ یہ سب آنخضرت اور حضرت مسیح موعود کی برکتیں ہیں۔

سورۃ الفلق میں مسلمانوں پر آنے والی رات کے بعد پھر طلوع فجر ہونے اور اس کے کمال تک چہنچنے کی خبر

سورة فاتحہ کے آخر میں و الطّنالِيُن فرما کر ضداتعالیٰ نے بیداشارہ کیا تھا کہ آخری زمانہ میں نصاری کا فتنہ تھیلے گا۔ قرآن کے آخر میں پہنچ کر یعنی سورة اخلاص میں پھر فتنہ نصاریٰ کا ذکر کیا تھا تا امر فدکور کی تائید ہو۔اس کے بعد سورة الفلق لا کر اس نے بیہ بتایا کہ سیحی فتنہ کے نتیجہ میں جو روحانی رات ونیا پر چھا جانے والی ہے وہ مستقل نہیں ہوگی بلکہ اس فتنہ کے حد سے گزر جانے کے وقت خداتعالیٰ (آفابِ آسانِ روحانیت حضرت محدرسول الله علیا کے بروزی رنگ میں ووبارہ دنیا میں لاکر) پھر تو حید کی صبح نمودار کریگا۔ اور اگرتم اس کی پناہ ما تکتے رہوتو وہ اس می کو اور روشن کرکے دن بنادیگا۔ اور اسکی راہ میں حائل ہونے والی ہر چیز کے شر سے تمہیں بچا لے گا۔ اور روشن کرکے دن بنادیگا۔ اور اسکی راہ میں حائل ہونے والی ہر چیز کے شر سے تمہیں بچا لے گا۔ اس کی خلاوہ اس سورة کی یائج آیات ہیں۔

قُلُ اَعُونُ بِرَبِ الْفَلَقِ (٢) مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ (٣) وَمِنُ شَرِ عَا خَلَقَ (٣) وَمِنُ شَرِ عَا خَلَقَ (٣) وَمِنُ شَرِ النَّفَيْتِ فِي الْعُقَدِ (٥) غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنُ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٢) وَمِنُ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٢) (اے رسول) کہ میں ناہ ما گما ہوں رب الفلق کی۔ براس چیز کے شر (اے رسول) کہ میں ناہ ما گما ہوں رب الفلق کی۔ براس چیز کے شر

ع جو اس نے پیدا کی۔ اور غاس کے شر سے جب وہ جھی جائے۔

اور گر ہوں میں پھونکنے والی ہتیوں کے شر سے اور عاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔

جس طرح سورۃ الفجر میں فجر کا لفظ ایک اعتبار ہے آنحضور کے دعویٰ کے بعد کے پہلے تین سالوں کے لئے اور ایک اعتبار ہے پہلی تین صدیوں کے لئے آیا ہے اِی طرح اس سورۃ میں فلق کا لفظ ایک اعتبار ہے آنحضور کے دعویٰ کے بعد کے ابتدائی سالوں کے لئے آیا ہے۔ اور ایک اعتبار ہے آنحضور کے مبعوث ہونے ہے لے کر حضور کی رحلت تک کے سارے زمانہ کے لئے آیا ہے اور ایک اعتبار ہے اس دس سوسالہ رات کے بعد جس کی فجر سورۃ الفجر میں دی گئی تھی لئے آیا ہے اور ایک اعتبار ہے اس دس سوسالہ رات کے بعد جس کی فجر سورۃ الفجر میں دی گئی تھی (بلکہ ایک لحاظ ہے خود اس سورۃ میں بھی دی گئی تھی) شروع ہونے والے زمانہ کو فلق قرار دیا گیا ہے اور اگلی آیات میں ان میں سے ہر فلق یعنی صبح کے دن بننے میں روک بننے والی چیزوں کی بڑانہ ہی گئی ہے اور ان کے شر سے بہو فلق یعنی صبح کے دن بننے میں روک بنے والی چیزوں کی شاندہی کی گئی ہے اور ان کے شر سے بہو فلق یعنی سے موفر الذکر صبح سے بہاں ہم اس کی کسی قدر تفصیل بیان کریں گے۔

جِنْ شَوِ مَا خَلَقَ کے دو معنے ہیں۔ نبرا ہر چیز کے جو اس نے پیدا کی شر ہے نبرا اس کی پیدا کردہ چیزوں ہیں ہے سب سے زیادہ شر والی چیز ہے۔ اسلام کے اندرونی وشمنوں کے لحاظ ہے اس سے علاء مراد ہیں جن کو آخفور نے شو مَنْ نَحْتَ اَدِیْمِ السَّمَاء کہا ہے در بیرونی وشمنوں کے لحاظ ہے دجال یعنی شیخی اتوام مراد ہیں جو شیطان کے مظہر اوّل ہیں اور بین کی طرف اشارہ مجھی سورة (الاظام) میں کیا گیا۔ پس اس سورة میں جو خداتعالی نے آخضور عَلَیْ کُو کُاطب کر کے یہ فرمایا کہ قُلُ اَعُودُ کُر بِسوَ بِ الْفَلَقِ اے رسول مومنوں سے کہ میں رب الفلق کی بناہ ما کمل ہوں تو ایک اعتبار ہے اس میں فلق سے وہ صح مراد ہے جو سورة الفجر میں دوس سوسالہ رات کے بعد محمد رسول الشفیلی کے بروزی ظہور کے ساتھ (جو مہدی مسعود سے الموعود کی صورت میں ہونا تھا) پیدا ہونے والی تھی۔ اور سے تھم دے کر خداتعالی نے بتایا کہ سی میں تمال ہوں۔ آگے مِنْ شَوِ مَا خَلَقَ سی میں تال ہوں۔ آگے مِنْ شَوِ مَا خَلَقَ کُو کُو کُمِی اس دعا کا علم ہونا چا ہے تاکہ وہ بھی اس میں شائل ہوں۔ آگے مِنْ شَوِ مَا خَلَقَ کُو کُمُوں میں دوک وہ وجود ہوں کے الفاظ رکھ کر بتایا کہ اس وقت اس میں کے دون بننے میں سب سے بڑی روک وہ وجود ہوں کے الفاظ رکھ کر بتایا کہ اس وقت اس میں کے دون بنے میں سب سے بڑی روک وہ وجود ہوں

مے جو سب سے زیادہ شرکے حامل ہیں یعنی علاء سوء اور دجالی اقوام اِس کئے خصوصیت کے ساتھ ان کے شرسے پناہ مانگنی چاہیے (جس کا تقاضے یہ ہے کہ ان کی تدابیر سے واقف رہ کرحتی الوسع ان کے توڑ کی کوشش ہمی کی جائے۔ کیونکہ دعا بغیر کوشش کے ایسی ہی ہے جیسے اون کا محمنا باندھے بغیر توکل کرنا)۔

مِنُ شَوِ مَا خَلَقَ كَ بعد م وَمِنُ شَوِ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ. غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ. غَاسِقِ إِذَا وَقَلَد مِن شَوِ غَاسِقِ إِذَا وَقَلَد مَنِ مَن شَرِ مَا كَ بَيْنَ مَنْ كَثُرَت كَ بعد اس كَ قَلْت موجانے كے بيں۔ شرچونكہ الجمع لوگوں كى كورت سے بيدا مؤاكرتا ہے اس لئے ان معنوں كى رو سے اس آيت مِن بيہ بتايا كيا كہ جب تاريكى كے زمانہ كے بعد پھرطلوع فجر موگا اس وقت غلبہ اسلام كى راہ مِن جہاں سب سے بڑى اندرونى روك مسلمانوں كے علماء اور بيرونى روك مسجى موں كے وہاں دوسرى آفت علماء ربّانى كى كُرْت كا قلّت مِن بدل جانا موگا ۔ اى كى طرف دوسرى جگہ بہ اين الفاظ اشارہ كيا كيا كہ إِذَاكَ بُحُومُ انْكَ كَرَتُ جب ستارے ماند برخ جاكيں كے يا جمر جاكم سے ماند برخ جاكيں كے يا جمر جاكم ہو ہوگا اس کے ناجم کو جنانچہ مامور وقت نے آكر فرمايا سے جاكم ہو ہوگا ہوگا ۔ اى كے جانبے مامور وقت نے آكر فرمايا سے

کھ کھ جو نیک مرد تھے سب خاک ہوگئے باتی جو تھے وہ ظالم و خاک ہوگئے

دوسرے معنے غلب سبق إلحا وَقَبَ كِ تاركى كي جي جب جب وہ چيل جائے۔ ان معنوں كى رو سے اس آیت كو اس موقع پر ركا كر يہ جيب بات بتائى كہ جب موجودہ فجر طلوع ہوگى تو جہاں اس سے نيك فطرت لوگ متور ہوں گے دہاں ( پجھ عرصہ تك) بدى اور بدوں كى تاركى تو جہاں اس سے نيك فطرت لوگ متور ہوں گے دہاں ( پجھ عرصہ تك ) بدى اور بدوں كى تاركى تو جہاں اس سے ہوتا ہے كہ اى سورۃ ميں بالآخر اسلام كو تو عاصل ہونے كى خبر دى گئى ہے) چنانچہ دكھ ليج اس كے بعد اس وقت تك كہ دعزت مسح موجود كا پيغام عام نہيں ہوگيا مسجى پاورى لوگوں ميں شرك كى تاركى بھيلاتے رہے۔ جنسى بدراہ روى كى تاركى براہ بيغام عام نہيں ہوگيا ميں تاركى اور دوسرى ہر سم كى تاركى بھى تھيلتى رہى۔ پس دعزت مسح موجود عليه السلام كے آنے كے ساتھ ہى جو اسلام كو غلبہ حاصل نہيں ہوگيا تو اس لئے كہ اس سے موجود عليه السلام كے آنے كے ساتھ ہى مقدر تھا۔ ليكن جس طرح تاركى كے پھيلنے كى يہ خبر پورى ہوئى ہے ادر ہمارے لئے كہ اس سے دولى ہے ادر ہمارے لئے كہ اور دياد ايمان كا موجب بى ہے نور كے پھيلنے كى خبر بھى ضرور پورى

ہوگی اور دنیا کی صَف اس وقت تک لیمٹی نہیں جائے گی جب تک کہ اَشْسرَ قَتِ اُلاَرُ صُ بِنُورِ رَبِهَا کا نظارہ بھی چھم فلک نہ دکھ لے پس ہارے لئے مایوی کی کوئی وجہ نہیں بلکہ خوشی کا موقع ہے کہ اس تارکی کے بعد اب روشی کے پھلنے کا وقت آتا ہے۔

==========

### ایک اور اہم خبر

ایک اور اہم خربھی ان آیات میں دی کئی۔ ۱۰ واء میں حضرت مہدی موود کو ایک الہام اوا جس کے بارہ میں آپ نے لکھا ''فو فرزند کی نبت الہام ہوا غاس اللہ' یعنی وہ قمر جس کو خوف کے گا۔ اس طرح ایک رات حضول کے ہاں ایک لاکی امتہ النعیر پیدا ہوئی تو حضول اپ ایک کلاک امتہ النعیر پیدا ہوئی تو حضول اپ ایک کلام میں مولوی محمہ احسن صاحب کے کمرہ کے پاس کے اور انہیں بتایا کہ میرے ہاں لاکی پیدا ہوئی ہے اس کے متعلق مجھے الہام ہوا ہے غاش اللہ۔ ان باتوں سے ظاہر ہے کہ لفظ غاش کو چاند کے معنی میں لیس تو اس سے مجازاً بیٹا یا بٹی بھی مراد ہو کئی ہے۔ حضول کے یہ الہامات اس چاند کی طرف رہمائی کرتے ہیں کہ آیت و مِسنی شَسَوِ غاسِقِ اِذَا وَقَبَ مِی اس بات کی طرف بھی اثارہ تھا کہ آئندہ آنے والی فلق کے زمانہ میں جو سے موجود کا زمانہ ہے ایک ایسا واقعہ طرف بھی اثارہ تھا کہ آئندہ آنے والی فلق کے زمانہ میں جو سے موجود کا زمانہ ہے ایک ایسا واقعہ اور فیم اثارہ تھا کہ آئندہ آنے والی فلق کے زمانہ میں داخل ہونے سے تعبیر کیا جاسے گا اور وہ واقعہ بہت برے شرکا موجب ہوگا یعنی اس سے لوگوں کے لئے بہت برے اتمالا کی ایک اور وہ واقعہ بہت برے شرکا موجب ہوگا یعنی اس سے لوگوں کے لئے بہت برے اتمالا کی ایک صورت پیدا ہوگی مومنوں کو چاہئے کہ اس واقعہ کے شرسے نیجنے کی دعا کرتے رہیں۔ اب دیکھئے سے پیشکوئی کیسی شان سے یوری ہوئی۔

مسلمانوں پر آنے والی طویل رات کے بعد جب پھر فلق کا زمانہ آیا لینی آفاب ساء روحانیت حضرت محمد رسول اللہ علیہ کا بروزی ظہور مہدی موعود علیہ السلام کی صورت میں ہؤا تو آپ کو حضرت اقدی محمد رسول اللہ علیہ کی صداقت کے تازہ شوت کے طور پر ایک عظیم الشان بیٹے کی پیدائش کی خبر دی گئی۔ مگر ہؤا ہے کہ اس پیٹے گوئی کے بعد پہلے ایک لڑی امتہ النمیر پیدا ہوگی۔ اس پر وثمنوں نے بہت شور بچایا کہ پیٹیکوئی جموثی نکلی حالانکہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے بھی یہ میں پر موعود بدا ہوگا بہرحال اس کے بھی

عرصہ بعد ایک چاند سالڑکا بشیر اوّل پیدا ہؤا جس پر حسن ظن رکھنے والوں کے حوصلے بڑھے لیکن وہ بیٹا بھی جلد فوت ہوگیا اور قبر میں ڈالا گیا۔ اس پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی حالانکہ پسر موعود کے بارہ میں جو الہامات تھے انہی میں اُس سے پہلے ایک مہمان (یعنی آکر جلد دنیا سے رخصت ہوجانے والے) بیٹے کی خبر بھی دی گئی تھی اور پسر موعود کے متعلق بی تشریح کی گئی تھی کہ وہ اس مہمان بیٹے کے بعد پیدا ہوگا۔ البتہ نو سال کے اندر بہرحال پیدا ہوجائے گا۔

چنانچہ بشر اوّل کی وفات کے قریبًا ایک سال بعد نوسال کی مدت مقررہ کے اندر پسر موود پیدا ہوگیا لیکن پہلے دو بچوں کی وفات سے بہت بڑے اہلا کی صورت پیدا ہوئی اور اس آیت میں اس زمانہ ہے متعلق جو تیسری پیشگوئی تھی کہ شر پیدا ہوگا وہ بھی لفظ بلفظ پوری ہوگئ۔ فَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْم۔

چونکہ لفظ غاس کے معنے سورج کے بھی ہیں اور چاند کے بھی اور سورج یا چاندگی اس حالت کے بھی جب وہ گہنا جائے۔ اس لئے اس آیت میں آنخضرت کی زبانِ مبارک سے نکلی ہوئی مہدی موعود کے وقت سے تعلق رکھنے والی اس پیشگوئی کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورج اور چاند کے گربمن میں جمع کئے جانے کے متعلق ہے اور بتایا گیا ہے جب سورج اور چاند کو پیشگوئی کے مطابق ایک بی رمضان میں گربمن گئے گا تو جہاں اس سے فائدہ ہوگا وہاں شربھی پھیلے گا۔شر سے بیخ کی دعا بائٹی چاہے۔ چنانچہ ایک وقت تھا کہ مولوی لوگ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے بیخ کی دعا بائٹی چاہے۔ چنانچہ ایک وقت تھا کہ مولوی لوگ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے بار بار کہتے تھے کہ اگر آپ سے ہیں تو سورج اور چاندگر بن والی پیشگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی اور جب گربن والی پیشگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی اور جب گربن والی پیشگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی اور جب گربن لگ گیا تو انہوں نے کہنا شروع کردیا کہ وہ تو صدیث ہی ضعیف ہے۔ حالانکہ یہ پیشگوئی وَ جُجمِعَ الشّفُسُ وَ الْقَمَر کے الفاظ میں قرآن میں بھی موجود ہے۔

وَمِنُ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ كَ بعد ہے وَمِنُ شَرِّ النَّفَاتِ فِي الْعُقَدِ الى مِن خداتعالی نے بتایا کہ اس وقت غلبہ اسلام میں تیسری روک وہ لوگ ہوں کے جو شریعت حقہ اسلامیہ کے قابل حل عقدوں کو دحوکہ دبی کے طور پر پیچیدہ اعتراضات کی صورت میں بنا دیں گے اور ان نظری امور پر اپنی طرف سے حاشے لگا دیں گے۔ تالوگ کمراہ ہوں۔ مراد ان سے سیحی یادری ہیں۔

مر ان سے مولوی بھی مراد ہیں جو مہدی موجود کے متعلق لوگوں کی گرہوں میں محوظتے

رہے ہیں لیعنی ان کے دلول میں ناحق وسوے ڈالتے رہے ہیں۔

ب ای طرح میحی عورتیں بھی مراد ہیں جو مسلمان نو جوانوں کو اپنے دام تزویر میں بھانس کر اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔

آخر میں آیت و مِن شَوِ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ رَكُی گئ ہے اس میں بتایا کہ باوجود فرکورہ بالا روکوں کے مہدی موعود کے ظہور سے اسلام کی نشاہ ٹانیہ کی جو مبع طلوع ہوئی ہوگی وہ روثن سے روثن تر ہوتی جائیگی اور اس بات کو دکھے کر حاسد (یعنی مولوی اور پادری) حد کریئے۔

روں سے روں رہ بری باس اور ہیں بات و و پیر م حاصر اربی عووں اور پاوری) حد ار یظے۔

لفظ حاسد کے عام معنی ایے فیص کے ہوتے ہیں جو دوسرے کے پاس کوئی نعت دکھ کر

یہ چاہے کہ وہ نعت اس سے چھن کر اے ال جائے۔ لیکن البقرہ ۱۱۰:۱۱ میں ایے لوگوں کو بھی حاسد

کہا ممیا ہے جو خود تو وہ چیز جو دوسرے کو حاصل ہے لینا نہیں چاہج مگر اے اس سے محروم کر دینا

چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں یہود کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے بارہ میں چاہا کرتے ہے کہ

انہیں واپس کفر کی طرف لوٹا دیں۔ اس زمانہ کے مولوی لوگ بھی دن رات اس کوشش میں رہے

ہیں کہ احمہ یوں سے ان کا ایمان چھین لین اور انہیں واپس مہدی موعود کے کفر کی طرف لوٹا دیں۔

اس طرح سیحی اور مولوی دونوں اس کوشش میں رہتے ہیں کہ احمہ یوں کو جوعظیم نعت خلافت کی

اس طرح سیحی اور مولوی دونوں اس کوشش میں رہتے ہیں کہ احمہ یوں کو جوعظیم نعت خلافت کی

مورت میں حاصل ہے وہ ان سے چھن جائے۔ اور مولوی تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ نعت ان سے

چھن کر ان کوئل جائے۔ مگر کیے طے جبکہ وہ بہتر فرقوں میں بے ہوئے ہیں۔ اور ہر فرقہ دوسرے

کو کافر قرار دے چکا ہے۔ کیا سب فرقوں کے الگ الگ ظلمے ہوں گے؟ اگر ایبا ہوتو ملت کی

وصدت قائم ہوگی یا اور زیادہ پارہ ہوجائے گی؟ کاش وہ سوچیں اور غور کریں کہ وہ کدھر کو

### سورة النّاس مين مهدى عليه السلام كا ذكر

می ایک بہت بڑے حاسد (دجال) کے سر افعات میں آخری زمانہ میں ایک بہت بڑے حاسد (دجال) کے سر افعانے کی خبر دینے کے ساتھ اس کے شر سے بیخے کی دعا سکھائی می تھی لیکن جب تک انسان کو دشمن کی چالوں کا علم نہ ہو وہ پوری طرح اس سے اپنا دفاع نہیں کرسکتا اس لئے اس کے بعد آنے والی اس سورة 'الٹاس' میں جو قرآن کریم کی آخری سورة ہے اس کی چالوں کی نشاندی کی ممنی اور

فَلُ اَعُودُ بِسرَبِ النّاسِ (٢) مَلِكِ النّاسِ (٣) اللهِ النّاسِ (٣) اللهِ النّاسِ (٣) اللهِ النّاسِ (٩) اللهِ اللّه اللهِ اللّه اللهِ اللهُ ا

شر خیر کے مقابل کا لفظ ہے۔ قرآن نے حکمت کو خیر قرار دیا ہے (البقرہ ۲:۰۲۲) اور قرآن کو سراسر حکمت فرمایا ہے (لقمان ۳:۳۱) ای طرح ہر نیکی کو، خداتعالیٰ کی مغفرت اور رحت کو لباس التویٰ کو، اور جنّت کو بھی خیر کہا ہے اور چونکہ ان سب چیزوں کے حصول کا ذریعہ بھی قرآن ہے اصل خیر قرآن ہی ہؤا۔ چنانچہ حضرت سے موعود کا ایک الہام بھی ہے اُلْخَیْرُ مُکُلُّهُ فِی الْقُورُ آن ۔ لہذا اس میں شبہیں کہ بی نوع انسان کی ربویت روحانی کے لئے سب سے بڑا فرایعہ جو خدا نے بنایا قرآن کریم ہے۔ اور سب سے بڑا شر لوگوں کو اس خیر سے محروم رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔

لفظ شرکے دوسرے معنے فساد کے جیں جو خدا تعالیٰ کی بادشاہت سے بغاوت ہی کا دوسرا الم علی میں اور قرآن کی رو سے سب سے بڑاظلم شرک نام ہے۔ اور اس لفظ کے تیسرے معنے ظلم کے جیں اور قرآن کی رو سے سب سے بڑاظلم شرک ہے (لقمان ۱۳:۳۱) لہذا لفظ شرکے پہلے معنوں کے مدِ نظر ختاس کے وسوسہ کے شر سے بجنے کا تعلق رب الناس سے۔ دوسرے معنوں کے مدِ نظر اس کا تعلق ملک الناس سے اور تیسرے معنوں کے مدِ نظر اس کا تعلق ملک الناس سے اور تیسرے معنوں کے مدِ نظر اس کا تعلق ملک الناس سے اور تیسرے معنوں کے مدِ نظر اس کا تعلق الله الناس سے بالکل واضح ہے۔

اب دیکھے محدرسول اللہ علیہ یہ ہیں کہتے کہ میں اپنے رب کی پناہ مانگی ہوں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رب ک بناہ مانگی ہوں۔ بناہ الناس کی بناہ مانگی ہوں۔ بناہ ابنی دات کے لئے مانگتے ہیں اور لفظ شرکے ان تین معانی کے مدِنظر اوّل اس بات سے بناہ مانگتے ہیں کہ شیطان

ولوں میں وسوسہ ڈال کر انسانوں میں ہے کی کو سب سے بردی خیر یعنی قرآن کریم ہے (جو ر ہویت روحانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے) محروم نہ رکھے یا محروم نہ کردے۔ دوسرے نمبر پر اس مات سے بناہ ما تکتے ہیں کہ وہ ان میں سے کی کوفساد پر یعنی خداتعالی کی حکومت کا باغی بنے پر یا اس کی بادشاہت کے تمام انسانوں کے دلوں پر قائم ہونے کے کام میں روک بننے پر مائل نہ كردے۔ اور تيسرے نمبر پر اس بات سے پناہ مائكتے ہیں كہ وہ ان میں ہے كى كوظلم يعني شرك یر مائل نہ کردے یا کی کے شرک سے چھٹارا بانے اور توحید پر قائم ہونے کی راہ میں مائل نہ ہو۔ لہذا یہ مجھنا مشکل نہیں کہ آنحضور کا یہ دعا مانگنا اس غرض سے تھا کہ نمبرا: آی تمام انسانوں کی ربویت روحانی کا اور نمبر الله کی بادشاجت تمام دلول پر قائم کرنے کا اور نمبر انسانول سے منوانے کا کہ ان کا اِلله ایک ہے جو کام کر رہے ہیں اس میں شیطان یا اس کے اظلال میں سے كوئى روك نه ۋالے اور اگر ۋالے تو وہ روك قائم نه ره سكے۔ اور خداتعالى كا آپ كو يه حكم فرمانا كرآب لوگول كو بنا دين كرآب يه دعا مانك رب بين ايك تويداشاره كرنے كو تعا كرآب كي دعا ہول ہوگی اور آپ اس مقصد میں کامیاب ہوں کے کیونکہ اگر وہ دعا قبول نہ ہونی ہوتی تو وہ یے محبوب کو اس دعا کا جو وہ دربردہ مانگ رہا تھا اعلان کرنے کا حکم نہ دیتا اور دوسرے یہ بتانے لو تھا کہ خداتعالی نے اپنی ان تین صفات سے متعلق ندکورہ بالا کام جو دراصل اس کے اینے کام ں محدر سول اللہ علی کے سرد کئے جیں۔ کیوں کئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداتعالیٰ وراء وریٰ ہتی ہے۔ کوئی آنکھ اے د کھے نہیں سکتی اس لئے اس کی سُقت یہی ہے کہ وہ اپنی صفات کی مرفت عطاکرنے کے لئے ہمیشہ اینے انبیاء بھیجا ہے جو اس کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اور ں بنا پر خلیفة الله كہلاتے میں لہذا جب بير اشاره كيا كه خداتعالى في محمد سول الشياف كے سرد اورہ کام کئے ہیں تو ای میں یہ اشارہ بھی ہوگیا کہ اس نے آپ کو اپنی ان صفات کا مظہر بنایا

اس کے بعد جانا چاہیے کہ جب خداتعالی کی مخص کے بارہ میں یہ اشارہ دے کر وہ س کی صفات کا مظہر ہے تو اس سے دو باتیں مراد ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس مخص کے ذریعہ راتعالیٰ کی ان صفات کی جن کا وہ مظہر بنایا گیا کھلی مجلوہ نمائی ہوگ۔ اور دوسری بات یہ کہ رواس مخص پر ان صفات کا رنگ چڑھایا گیا ہے اور جہاں تک انسان سے ممکن ہے وہ صفات

اس کی ذات ہے بھی ظاہر ہوں گی۔ یا بہ الفاظ دیگر یہ کہ خدا اس میں ہے ہوکر ظاہر ہوگا۔ پس رب الناس کا تعلق چونکہ تمام نوع انسان کی ربویت ہے ہوادر انبیاء ربویت روحانی ہی کے لئے آتے ہیں اس لئے یہ اشارہ کرکے کہ محمدرسول اللہ علیہ کے وصفت رب الناس کا مظہر بنایا گیا ہے خداتعالی نے ایک تو یہ بتایا کہ اس نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کی طرف بھیجا ہے اور ہر قوم وملت اور ہر زمانہ کے لوگوں کی ربویت روحانی کی استعداد اور اس کا سامان دیا ہے لینی قرآن جو وملت اور ہر زمانہ کے لوگوں کی ربویت روحانی کی استعداد اور اس کا سامان دیا ہے لینی قرآن جو آپ پر نازل ہؤا ان سب کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے والا ہے (دوسری جگہ فرمایا:۔ وَمَا اَرْسَلُنکَ اِلّا کَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیْراً وَ نَذِیْراً۔ ساء ۲۹:۳۳) اور دوسرے یہ بتایا کہ اس نے آپ کی ذات پر صفت رب الناس کا ربگ چڑھایا ہے لینی دنیا دیکھے گی کہ آپ فطری جوش کے ساتھ ہر مخف کی خواہ وہ عرب کا ہو یا مجم کا گورا ہو یا کالا غریب ہو یہ امیر اپنا ہو یا پرایا ربویت فرمانے والے ہیں اور کوئی بھی انسان ہو اس کے لئے اس طرح مچی ہمدردی وخیر خوابی ربویت فرمانے والے ہیں اور کوئی بھی انسان ہو اس کے لئے اس طرح مچی ہمدردی وخیر خوابی ربویت فرمانے والے ہیں اور کوئی بھی انسان ہو اس کے لئے اس طرح مچی ہمدردی وخیر خوابی ربویت فرمانے والے ہیں اور کوئی بھی انسان ہو اس کے لئے اس طرح مجی ہمدردی وخیر خوابی ربویت فرمانے والے ہیں اور کوئی بھی انسان ہو اس کے لئے اس طرح مجی ہمدردی وخیر خوابی ربویت فرمانے والے ہیں اور کوئی ہی انسان ہو اس کے لئے اس طرح مجی ہمدردی وخیر خوابی

ای طرح بے اشارہ فرما کر کہ اس نے آپ کو اپنی صغت مَلکِ الٹاس کا ہمی مظہر بنایا ہے خداتعالی نے ایک تو بے بتایا کہ آپ کے ذریعہ تمام دنیا کے انسانوں یعنی ان کی اکثر بہت کے دلوں پر خدا تعالیٰ کی حکومت قائم ہوگی اور دوسرے بے بتایا کہ ایک دن آئے گا کہ خود آپ ہمی تمام انسانوں کے (یعنی ان میں ہے جو واقعی انسان کہلانے کے متحق ہیں ان کے) دلوں پر راج کریں گے۔ اور چونکہ بادشاہت کی شرط حکم وعدل ہونا ہے ای میں بیاشارہ بھی ہوگیا کہ اس نے آپ کو ساری دنیا کے لئے حکم وعدل بنا کر بھیجا ہے یعنی اس لئے بھیجا ہے کہ آپ تمام نداہب عالم کے باہمی اختلافات کا فیصلہ کریں اور زمین کو عدل وانصاف سے بھر دیں۔

لفظ السه کے دوسرے معنے اس بھی کے ہیں جونظر نہ آئے یا جس کا مقام حدِ ادراک ے باہر ہو۔ پس دوسری بات یہ بتائی کہ خداتعالیٰ کی طرح بعض دفعہ محرسول اللہ علی ہی لوگوں کو نظر نہیں آئیں مے چنانچہ بجرت کے وقت آپ اپنے ان وشمنوں کے سامنے سے نکل کر چلے گئے جو آپ کے گھر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے ادر آپ ان کونظر نہیں آئے۔ رہا آپ کے مقام بلند کا ادراک نہ ہوسکنا تو اسکے بارہ میں یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ یک نظرون وکن الیک و مقم بلند کا ادراک نہ ہوسکنا تو اسکے بارہ میں یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ یک نظرون وکن الیک و مقم کا کی بیارہ میں یہ ایک آیت ہی دور ا

"میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ بیعربی نی کس عالی مرتبہ کا نی میشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ بیعربی اور اس کی تاثیر قدی کا اندازہ کرنا انسان کا کامنہیں۔" (هیقة الوی)

تیسری بات یہ بتائی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں غورکرنا انسان کو کو حیرت کردیتا ہے ای طرح محمد سول اللہ علیہ کی صفات میں بھی انسان جتنا غور کرے گا اتنا ہی ورطہ حیرت میں دوجات جائے گا۔

چوتی بات یہ بتائی کہ جس طرح إلله حقیق لیعن الله بھل شانکه ہر شے کا محبوب ہے اور ہر شے اس کی تبیع کرتی ہے (اگر چہ ان کی تبیع کو لوگ نہ سمجیس یا وہ خود بھی نہ سمجیس) اس طرح ہر شے محمد سول اللہ علیانی ہے بھی محبت کرتی ہے یا کرے گی اور آپ کی ثنا کو ہوگی۔ یہ اس لئے فر مایا کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جب خداتعالیٰ کسی سے مجبت کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی تھم فرماتا ہے کہ اس سے محبت کریں اور جب فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کی ہر شہ بوجہ ان کے تابع ہونے کے اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے لینی اس مخفل کی صفات ہر شے کا آئیڈیل بن جاتی ہیں اور وہ جانے نہ جانے اس سے محبت کرتی ہے۔ اور اس کے مقاصد کی تعمیل میں لگ جاتی ہے۔

اس کے بعد جانا جاہیے کہ ایک طرف تو خداتعالی نے اس سورۃ میں یہ اشارہ فرماما کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی ربویت روحانی کرنے۔ ساری دنیا میں اپنی بادشاہت قائم كرنے اور سب لوگوں ير اينا إلله النّاس ہونا ظاہر كرنے كا ادادہ فرمايا ہے اور فيصله كيا ہے كه به سب کام حفرت محدرسول الله علی کے ہاتھ سے ہوں یعنی اس نے حضور کو این ان تینوں صفات ر ب النَّاس مَلِك النَّاس اور إله النَّاس كا (جن من باتى سب صفات آجاتى بن ) مظهر بنایا ہے اور دوسری طرف اس نے اس سورۃ کو قرآن کریم کے آخر میں سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق کے بعد رکھا۔ جن میں سے پہلی سورہ سے اشارہ ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں خدا کا بیٹا بنانے والوں کا فتنہ زوروں یر ہوگا اور دوسری سورۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے پہلے دور ترقی کے بعد ایک دور تر ل کا بھی آنے والا ہے جس کے بعد اسلام دوبارہ ترقی کرے گا۔ البذا اس سورة كو اس موقع ير ركه كريد اشاره كيا كيا كد حفرت محدرسول الدعي في خاكوره بالا كامول كي سلمیل آخری زمانہ میں ہوگی جو آپ کے دوسرے بعث کا زمانہ ہے اور جس کی طرف سورۃ الجمعہ میں بھی اشارہ ہے اور جو خود حضور کے دیے ہوئے اشارات کے مطابق ایک فاری الاصل مخص (مهدى مسعود المس الموعود ) كي صورت مي مون والا تعاد البذا اس مي شبه نبيل كه اس سورة میں مسیح موعود کے ظہور کی خبر دی گئی۔ اور بتایا کمیا کہ خداتعالی کے رَب النّاس، مَلِک السَّاس اور الله السَّاس مونا منوانے کے ذکورہ بالا تیوں کام جو دراصل خداتعالی کے اپنے کام بی لیکن اس کی حکمت نے حضرت اقدس محمد سول الله علیہ کے ہاتھ سے ان کے کردانے کا فیصلہ فرمایا اور اس غرض کے لئے آپ کو اپنی ان تینوں صفات کا مظہر بنایا ہے اگر چہ ایک صد تک آنحضور کے حدین حیات ہی میں ہوجائیں مے مران کی بھیل آپ کا بروز بن کر آنے والے مخص سیح موعود کے وقت میں ہوگی اور وہ بھی آپ کی نیابت میں خداتعالی کی ان تین صفات کا مظہر

ہور آئے گا۔ پس اس میں تمن باتیں بتا کیں :-

تمبر اللہ ہے کہ آنخصور کی طرح وہ بھی ساری دنیا کے لئے تھم وعدل ہو کر آئے گا لیمی اس لئے آئے گا کہ تمام مذاہب عالم کے اختلافات کا فیصلہ کرے اور ساری دنیا کو عدل وانصاف سے بھرے اور اس کے ذریعہ ساری دنیا پر خداتعالیٰ کی بادشاہت مانی جائے اور وہ خود بھی ساری دنیا کے دلوں پر حکومت کرے اور

نمبر الله النّاس كے طور پر بجانا جائے گا يعنى دنيا يوما فيوم له النّاس كے طور پر بجانا جائے گا يعنى دنيا يوما فيوما خدا كا بينا ہونے كے سجى عقيدہ اور دوسرى تمام اقسام شرك كى تاريكيوں سے نكل كر توحيد اللّي كے نوركى طرف آئے گی۔ يہاں تك كه تمام انسانوں كا يعنى ان كى جمارى اكثريت كا ايك بى رب ہوگا اور ايك بى بادشاہ اور ايك بى معبود يعنى الله جل شائ اور چر بهى نہيں بلكہ محدرسول الله على طرح آپ كى نيابت ميں خودوہ بھى ان صفات الله يه كا مظهر ہوگا۔

یہ بتایا جانا کہ آخری زمانہ میں جو سیح موعود کا زمانہ ہے دجال اسلام کے خلاف کس کس طرح وسوسہ اندازی کرے گا

جیںا کہ اوپر واضح کیا گیا اس سورۃ کا آخری زمانہ سے جو ختاس کے بڑے مظہرودجال کے خروج اور غلبہ کا زمانہ ہے خاص تعلق ہے اور قتل دجال کے لئے مہدی موعود کا ظہور بھی ای زمانہ میں ہونے والا تھا۔ پس اس میں جو رَبّ النّاس مَلِک النّاس اور اِلله النّاس کی پناہ مائٹے کا ارشاد ہؤا تو اس میں دراصل یہ اشارہ کیا گیا کہ دجال لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی

T

کرے انہیں خداتعالیٰ کی ان صفات ہے برطن کرے گا اور اس سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ دکھ لیجے اس زمانہ میں دجال کے جو دو بڑے گروہ ہیں ان دونوں نے فرعون کی طرح (جس نے کہا تھا کہ مَاعَلِمُتُ لَکُمُ مِنُ اللهِ غَیْرِی) لوگوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ رب الناس بھی ہم ہیں۔ ملک الناس بھی ہم ہیں اور الله غَیْرِی) لوگوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ رب الناس بھی ہم ہیں۔ ملک الناس بھی ہم ہیں اور الله فلنے الناس بھی عمل ہم ہی ہیں۔ لہذا تہمیں چاہیے کہ اپنی اقتصادی ضروریات کے لئے بھی ہماری طرف آؤ۔ عدل دانسان عاصل کرنے کے لئے بھی ہمارا در کھنگھٹاؤ اور دلی سکون پاتا چاہج ہو (جو عبادت کی اصل غرض ہے) تو اس کے لئے بھی ہماری ہی طرف رجوع کرو۔ چنانچہ حیف صدحیف کہ اس داختی مشارہ کے باوجود سلم عکوشیں انہی کو اپنا رب ملک اور اللہ بنائے بیٹی مدحیف کہ اس داختی قشر آئی اشارہ کے باوجود سلم عکوشیں انہی کو اپنا رب ملک اور اللہ بنائے بیٹی عبی ہیں۔ یہ لوگ حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ کے بارہ ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی فیش کتاب منظر عام پر لائے ہوتے ہیں۔ خداتعالیٰ کی توحید کے خلاف تعلم کھلا تبلغ کررہے ہیں اور ہر تم کا دجل اور فریب بروئے کار لا کر مسلمانوں کو عیسائی یا دہریہ بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں مگر یہ پھر بھی ان کو بنا رکھا ہے۔ إنّ اللّه وَ إِنّا اللّه وَ اللّه و

خناس چونکہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کر وار کرے یا وار کرکے چھپ جائے اسلے اس خناس لیجن گروہ دجال کی وسوسہ اندازی کا ایک طریق ہے ہے کہ اسلام چونکہ خدا تعالیٰ کو رب المناس مسلک الناس المنہ الناس کے طور پر چیش کرتا ہے وہ لوگوں کو اس سے برطن کرنے کے لئے ایک باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں جن سے وہ سجھیں کہ یا تو خدا میں بیر صفات ہیں ہی نہیں اور یا اسلام خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ مثلاً ربویت جسمانی کا تعلق چونکہ اقتصادیات سے جہ وہ لوگوں کو برظن کرنے کے لئے ان کے دلوں میں بیر وسوسہ ڈالیں مے کہ اسلام کا اقتصادی سے وہ وہ لوگوں کو برظن کرنے کے لئے ان کے دلوں میں بیر وسوسہ ڈالیں مے کہ اسلام کا اقتصادی نظام باور منرورت وقت کو پورانہیں کرتا۔ مثلاً بیرسود سے روکا ہے حالانکہ اس کے بغیم اقتصادی نظام چل بی نہیں سکا۔ ای طرح یہ وسوسہ ڈالیس مے کہ اسلام کا نظام حکومت یا نظام عدل درست نہیں۔ مثلاً اسلام نے مرد وعورت میں مساوات نہیں رکھی۔ عورت کی گوائی مرد سے تدل درست نہیں۔ مثلاً اسلام نے مرد وعورت کو پردہ کا پابند کیا ہے ای طرح خدا کے بارہ میں آدمی شار کی ہے۔ مرد کو کھلا چھوڑا ہے اور عورت کو پردہ کا پابند کیا ہے ای طرح خدا کے بارہ میں جو اس نے بیدنظریہ چیش کیا ہے کہ خدا بغیر مزا بھی گناہ بخش سکتا ہے بیداس کے عدل کے خلاف جو اس نے بیدنظریہ چیش کیا ہے کہ خدا بغیر مزا بھی گناہ بخش سکتا ہے بیداس کے عدل کے خلاف

ر جب اس طرح لوگوں کو اسلام سے ایک حد تک بدظن کرلیں مے تو پھراس کی تو حید کی تعلیم رہ میں وسوسہ ڈالیس مے۔ چنانچہ اس زمانہ کے مسیحی لوگ یہی پھی کر رہے ہیں۔

پی ای آخری سورہ میں یہ اشارات رکھ کر قرآن نے مسلمانوں کو سمجھا دیا تھا کہ آخری بی ایسا ویٹن پیدا ہونے والا ہے گر خداتعالی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کے مقابلہ بئے محمد رسول اللہ علیہ کو بروزی رنگ میں پھر دُنیا میں لائے گا۔ اور اس بروز کے ذریعہ پھر زیا میں لائے گا۔ اور اس بروز کے ذریعہ پھر زیا میں قائم ہوگی۔ چنانچہ وہ بروز مہدی مسعود اس الموعود کی صورت میں ظاہر ہو چکا اور کے ہاتھ سے یہ کام ہورہا ہے۔ کاش کہ سونے والے جاگیں اور اس کے دامن کے ساتھ اور حصول تواب کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کیونکہ حضرت مہدی مسعود اسے الموعود کی کرفرہا دیا ہؤا ہے کہ

نمبرا میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ نمبرا یہ خدمت کا آخری موقع ہے۔



## حرف آخر

اب میں اس کتاب کو اس گذارش کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اے بھائیو حضرت مہدی موور بنا ذکر قرآن کریم نے اس تفصیل کے ساتھ کیا ہے کوئی معمولی انسان نہیں ۔ آپ خدا کا نور ہیں۔ آپ آسان روحانیت کے سم حضرت محمد اللہ کی روشن کو پھیلانے والے قر ہیں۔ آپ آخضرت کے زندہ نی ہونے کا زندہ ثبوت دینے اور حقیت قرآن ثابت کرنے کے لئے آئے ہیں۔ آپ نے جو پچھ پایا (اور جو پایا اس کے کیا کہنے) وہ سب آنخضور کی اتباع اور غلامی سے پایا اور ہم جو پچھ پاکھے وہ آپ کی اتباع اور غلامی سے پاکھتے۔

آپ کی کچی اتباع ہے ہم گناہوں کے سیلاب سے جو ساری دنیا پر محیط ہو رہا ہے فکا سکتے اور خدا کا قرب پاکتے ہیں۔ لیکن سے ظلم ہوگا کہ ہم بید دولت پاکر خود تو عیش کریں اور دوسروں کو اس سے محروم رکھیں۔ اگر چہ بعض مما لک کا قانون ہمیں تبلغ سے روکتا ہے گر اچھا نمونہ پیش کرنے سے تو وہ بھی نہیں روکتا۔ اور اس سے بہتر تبلغ کونی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نمونہ دکھا کیں جے دیکھ کرلوگ خود بخود کھنے چلے آئیں۔ ہماری خدا سے محبت اور مخلوق خدا سے ہمددی کی مثال نہ ہو اور خدا کے ہم سے دوستانہ سلوک کی مثال بھی ڈھونٹرے سے نہ طے۔ ہم میں اور دوسروں میں ایک کھلا کھلا فرق نظر آئے۔ باہر سے آکر ہم میں شامل ہونے والے خوش ہوں کہ وہ انہ میں ایک کھلا کھلا فرق نظر آئے۔ باہر سے آکر ہم میں شامل ہونے والے خوش ہوں کہ وہ انہ میں سے ہوتے ۔ اے خدا ایسا ہی کر۔ سے

ما بہ ایں مقصدِ عالی نہ توانیم رسید ہاں مر لطف شا پیش نہد گاہے چند

احقر العباد

(مؤلف)

#### تتمه

#### قبولیت دعا کے نمونے اپی ذات کے لئے دعائیں

آپ کی ابنی ذات کے لئے جو دعائمی تھیں وہ سب کی سب خدا تھائی کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تھیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

ا۔ ''در دو عالم مرا عزیز توئی وآل چدمیخوا ہم از تو نیز توئی'' ا۔ '' اے خدا میرے دل میں اپنی خاص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ بوثی فرما۔ اور مجھے سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہوجائے''

۔ " مجھے (ابنی) محبت میں محو کردے اور ایسی محبت دے کہ میرے بعد کوئی اس میں بڑھ نہ سکے۔"

یہ دعا کیں کس صفائی سے پوری ہوگیں یہ امراس سے ظاہر ہے کہ آپ کو روحانیت کا وہ بلند مقام حاصل بڑا جو اُمت محمدیہ میں کس اور کو حاصل نہیں بڑا اور خدا تعالی نے آپ کو ایت کلمات محبت سے نوازا کہ کس اور اُمتی کونہیں نوازا مثل فرمایا اَلْفَیْتُ عَلَیْک مَحبةً منی۔ اس طرح فرمایا اَنْتَ مِنْدی و انامِنْک اَنْتَ مِنْدی و انامِنْک اَنْتَ مِنْدی و انامِنْک اَنْتَ مِنْدی اِمَنُولَةِ لَا یَعُلُمُهَا الْخَلُقُ۔

مرض ذیابیطس کی وجہ سے جو آپ کو لائن تھی۔ آنکھول پراٹر کا بہت اندیشہ :وہ ہے۔ چونکہ آپ کا کام تصانیف سے متعلق تھا اور اس کے لئے آنکھول کے ٹھیک رہنے کی ضرورت تھی س اندیشہ کی وجہ سے آپ نے دعا کی تو الہام ہؤا!

"نَنزَلَتِ الرَّحْمَةُ عَلَىٰ ثَلَثِ ٱلْعَيُن وعَلَى ٱلْاخُرِييُن"

لین رحمت تین اعضاء پر نازل ہوگ ایک تو آنکھ اور دو اور عضوں اس جَدہ آنکھ کا تذکرہ کرویا لیکن باقی دو اعضاء کی تصریح نہیں فرمائی گر لوگ کہا کرتے جیں کہ زندگی کا لطف تین عضو کے بقامیں ہے۔ آنکھ کان بران اس دمائی قبولیت اس سے ظاہر ہے کہ ساری عمر آپ کو تیموٹ سے چھوٹے نمبر کی عینک تک لگانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ شنوائی بھی ٹھیک رہی اور پراان بھی۔

نمبر الله منظور نے کتاب براہین احمد یہ تالیف کی تو سے مشکل چیش آئی کہ چیمیوائی کے لئے روپیہ نہ تھ حضور نے کتاب براہین احمد یہ تالیف کی تو سے مشکل چین ایک عرصہ تک اس کا چین اور پید نہ تھ حضور نے دیا کی تو پہلے البام ہؤا'' بافعل نہیں'' چینا نجو ایک عرصہ تک اس کا چینا معرض التوا، میں رہا۔ کچھ عرصہ بعد پھر دل میں دیا کے لئے جوش پیدا ہؤا دیا کرنے پر قرآنی الفاظ جس البام ہؤا:

ھُنزِی الیک بِجِدُع النَّحُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَیْکُ رُطُباً جَنِیاً کھور کے نے کو اپنی طرف بلا تجھ پر تازہ بتازہ کھجوریں گریں گ ۔ چنانچہ حضور نے مالی اعانت کے لئے اوگوں کوتح کیک کی تو ایک دو آدمیوں بی کی طرف ہے اتنا روبیہ آگیا کہ کتاب حجب گئی۔تفصیل کیلئے دیکھیں۔ (حقیقة الوحی صفحہ ۲۵۰)

### اپنوں کے حق میں دعا کیں

حضور کے اپنول میں سے ہم پہلے اولاد کا ذکر کرتے ہیں اولاد کے لئے آپ کی دعا کیں بھی اس لئے تھیں کہ وہ متی بنیں خادم دین ہول اور خدا کی رضا حاصل کریں۔ چند دعا کیں ملاحظہ ہول

کر ان کو نیک قسمت دے ان کو دین ودولت
کر ان کی خود حفاظت ہو ان پہ تیری رحمت
دے رشد اور بدایت اور عمر اور عزت
بیہ روز کر مبارک سجان من ریانی
شیطال ہے دور رکھیو اپنے حضور رکھیو
جال پُر زنور رکھیو دل پُر سرور رکھیو
ان پہ میں تیرے قربال رحمت ضرور رکھیو
بیہ روز کر مبارک سجان من برانی

یہ ساری دعائیں ہمی قبول ہوئیں۔ خداتعالی نے آپ کی اولاد کے بارہ میں آپ کو پہنے بری بزی بٹارتیں دیں اور ٹیمر ایک دنیا نے دیکھا کہ وہ سب کے سب متنی اور دین کے فام بوئے اور آسان روجانیت برستارے بن کر چیکے۔

نمبر المحرب مير محمد اسخاق صاحبُ آپ ك برادر سبت ادر سلسد احمد يه كه معروف بزرًون اور جير مها، مين سے متحد ان ك بجين كا ايك واقعه بك كه ايك وفعه وه سنت يؤر بوك ميز بخار كيما تحد بن ران مين محمديان نكل آئين اور يقين بوكيا كه طاعون ب- هنوز ف ان بين وما كى تو نين ديا كرت بوك البام بؤا

### سَلامٌ قَوُلا مَن رَبّ رَحيم

یعنی تیری ویا قبول ہوگئی اور رہ رہیم نے بیچ کی سامتی کی ہشارت وئی ہے چنانچے اس کے بعد هفت میر صاحب ہاکل خلاف تو قع صحت یاب ہوگئے۔ اس کے بعد جو بیس سال زندہ رہ کر اسلام کی شاندار خدمات بجار کر اور بہت کی نکیوں کا بیٹر ہو رہ بچپن سال می مم میں خدا و بیارے ہوئے اور جمیب تر ہات ہے ہے کہ جب ان کی رصت ہی وقت آیا اور ان پر سورۃ کے سس پڑھی جارہی تھی تو عین اس وقت جب پڑھنے والے نے یہ الفاظ پڑھے کہ سکالا م قسو کلا مِن رُبِ رَجِیم جارہی تھی تو آپ نے آخری سانس لیا۔

رَبِ رَجِیم بِر اللہ بُر اللہ بِر اللہ بِر

**'**=-=-=-=-=-\*-**'**-**'**=-=-=-=-=-\*

### غیروں کے حق میں متجاب دعاؤں کا نمونہ

نمبرا سرگرم آریہ ملاوا مل مرض دق میں مبتلا ہوگیا بخار ٹو منے کا نام نہیں لیتا تھا وہ حضور کے پاس آیا اور اپنی زندگی سے نامید ہوکر بیقراری سے رویا حضور نے اس کے حق میں دعا کی تو خداتعالیٰ کی طرف سے جواب ملا قُلُنَا یَا فَارُ کُونِی بَرُداً وَسَلَاهاً یعنی اے تپ کی آگ سرد اور سلامتی ہوجا۔ یہ البام اس کو اور کئی اور آ دمیوں کو سایا گیا چنانچہ بعد اس کے ای ہفتہ میں وہ بندو اجھا ہوگیا۔ (زول اس صفح ۵۳۸)

نمبر المنتی عطاء محمہ پنواری بیان کرتے ہیں کہ ان کے حلقہ کے بچھ احمدی ان کو تبلیغ کرتے تو وہ متوجہ نبیں ہوتے تھے بالآخر ایک دن شک آکر انہوں نے کہا میں تمہارے مرزا کو خط لکھ کر ایک بات کے متعلق دعا کراتا ہوں اگر میرا وہ کام ہوگیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ سیجھوں گا کہ وہ سیجھوں گا کہ وہ تی جنانچہ میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ میس موعود اور ولی اللہ ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور ولیوں کی دعا کمیں قبول ہؤا کرتی ہیں میری اس وقت تمن بیویاں ہیں اور باوجود اس کے کہ میری شادی پر بارہ سال گزر چکے ہیں ان تینوں میں سے کوئی اولاد نبیں۔ میں چاہتا اس کے کہ میری شادی پر بارہ سال گزر چکے ہیں ان تینوں میں سے کوئی اولاد نبیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری سب سے بڑی بیوی سے خوبھورت اور صاحب اقبال لڑکا بیدا ہو۔ آپ اس کے کہ میری سب سے بڑی بیوی سے خوبھورت اور صاحب اقبال لڑکا بیدا ہو۔ آپ اس کے کے دعا کر س۔

اس خط کے جواب میں مجھے حفرت مولوی عبدالکریم صاحب سالکوئی نے حفرت میں

موعود عاید الهادم كي طرف سے لكھا كد حضور فرماتے ميں كدا-

"آپ کے لئے دما کی گئی۔ خداتعالیٰ آپ کو خوبصورت اور صاحب اقبال لڑکا عطا کرے گا اور أى بيوی سے عطا کرے گا جس سے آپ کوخواہش ہے مگر شرط ميہ ہے کہ آپ زکرِ يا والی توبہ کریں۔"

اس دعا پر جار پانچ ماہ گزرے ہول گے کہ ان کی ای بیوی کو حمل ہوگیا اور ای حمل ہوگیا اور ای حمل ہوگیا ہوئے کے لئوکا ہؤا۔ بیلڑکا خوبصورت بھی ہؤا صاحب اقبال بھی یعنی معمولی بنواری کے گھر بیدا ہونے کے باوجود ایگیزیکٹو انجینئر بنا اور صاحب عمر بھی ہؤا۔

·=-=-=-=····=-=-=·

### دوستوں کے حق میں دعاؤں کا نمونہ

آپ کے ایک مختص مرید حضرت مفتی فضل الرحمٰن صاحب کی زوجہ بیار ہوگئیں انہوں نے آکر دینا کے لئے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا دی رتی بینگ دے دو۔ اور گھنٹہ کے بعد اطلاع کرنا۔ گھنٹہ کے بعد اطلاع دی کہ افاقہ نہیں بؤا۔ حضور نے فرمایا دی رتی کونین دے دو۔ اور گھنٹہ کے بعد اطلاع دی کہ افاقہ نہیں بڑا۔ حضور نے فرمایا دی رقی کونین دے دو۔ اور گھنٹہ کے بعد اطلاع دینا اور مشک اپنے پاس سے دیا چھر ولی بی فرمایا دی رتی مشک دے دو اور گھنٹہ کے بعد اطلاع دینا اور مشک اپنے پاس سے دیا چھر ولی بی اطلاع می تو آپ نے فرمایا دی تو اور گھنٹہ کے بعد اطلاع دینا اور مشک دی بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ اس تو حالت بہت بی گھڑگئی ہے۔ آپ نے فرمایا:۔

'' جتنی ظاہری کوشش ہو علی تھی ہم نے کر لی ہے اب میں تجدہ سے اس وقت سر اٹھاؤں گا جب وہ اچھی ہو جائے گی۔''

کیا ایسے وقت میں جب مریضہ کی حالت تدریجا موت کی طرف جاری ہو یہ بات کہنا سوائے اس کے جسے اپنے رب کی دوتی پر ناز ہو اور یقین ہو کہ وہ اس کی سنے گا کس اور کے لئے ممکن ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا ایمان بھی دیکھئے کہ وہ الگ کمرہ میں جاکر سورے کہ''اب وہ جانے اور اس کا خدا۔ مجھے اب کیا فکر ہے۔''

صبح اٹھے تو بیوی برتن درست کرری تھیں۔ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔ مُمْرِسُمُ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا

عبدائر بم تھا اور وہ نیک اور شریف لڑکا تھا۔ اتھاتی ہے اسے حضرت میں موجود کے زمانہ میں دیوانے کئے نے کاٹ لیا۔ چونکہ انہیاء کرام کی سنت کے مطابق حضرت میں موجود کا یہ طریق تھ کہ دُعا کے ساتھ ساتھ ظاہر تدبیر بھی اختیار فرماتے تھے اور بعض نام نہاد صوفیوں کی طرح جھوٹے توکل کے قاکل نہیں تھے۔ آپ نے اُس لڑکے کو کسولی پہاڑ پر علاج کے لئے بھجوایا۔ اور وہ اپنے علاج کا کورس پورا کرکے قادیان واپس آگیا اور بظاہر اچھا ہوگیا۔ گر کچھ عرصہ کے بعد اُس میں اچا تک مخصوص بیاری یعنی ہائیڈرو فوبیا (Hydrophobia) کے آثار بیدا ہوگئے۔ حضرت میں موجود نے اُس کے دُغا فرمائی اور ساتھ ہی مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر کو حکم دیا کہ کسولی کے ڈاکٹر کو تار دے کر عبدالکریم کی حالت بتائی جائے اور علاج کے متعلق مشورہ پوچھا جائے۔ کو ڈاکٹر کو تار دے کر عبدالکریم کی حالت بتائی جائے اور علاج کے متعلق مشورہ پوچھا جائے۔ کول کے ڈاکٹر کو تار دے کر عبدالکریم کی حالت بتائی جائے اور علاج کے متعلق مشورہ پوچھا جائے۔ کول کے ڈاکٹر کو تار دے کر عبدالکریم کی حالت بتائی جائے اور علاج کے متعلق مشورہ پوچھا جائے۔ کول سے تار کے ذریعہ جواب آیا کہ:۔

Sorry, Nothing can be done for Abdul Karim
"کعنی افسوں ہے کہ بیاری کے حملہ کے بعد عبدالکریم کا کوئی علاج نہیں۔"

اس بر حضرت مسیح موعود نے فر بایا کہ:۔

"اُن کے پاس علاج نہیں۔ مگر خدا کے پاس تو علاج ہے۔"

تمبر ایک دفعہ کا ذکر ہے کیور تھلہ کے بعض غیر احمدی مخالفوں نے کیور تھلہ کی احمد یہ محبد پر بھنہ کرکے مقامی احمد یوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر یہ مقدمہ عدالت میں پہنچا اور کافی دیر تک چلنا رہا۔ کیور تھلہ کے دوست بہت فکر مند تھے اور گھبرا گھبرا کر حضرت مسیح موجود میں اور کافی دیر تک چلنا رہا۔ کیور تھلہ کے دوست بہت فکر مند تھے اور گھبرا گھبرا کر حضرت مسیح موجود کے عض کرتے تھے۔ آپ نے اُن دوستوں کے فکر اور اخلاص سے متاثر ہوکر ایک دن اُن کی دعا کی درخواست یر غیرت کے ساتھ فر مایا:

" گھراؤ نبیں۔ اگر میں سی ہوں تو یہ مجد تمہیں مل کر رہے گ۔"

(''اسحاب احم'' جلدم)

مگر عدالت کی نیت خراب تھی اور جج کا روئیہ بدستور مخافانہ رہا۔ آخر اُس نے عدالت میں برملا کبہ دیا کہ'' تم لوگوں نے نیا ند بب نکالا ہے اب معجد بھی تہمیں نئی بنانی پڑے گی اور ہم اس کے مطابق فیصلہ دیں گ۔'' مگر ابھی اُس نے فیصلہ لکھا نہیں تھا اور خیال تھا کہ عدالت میں جا کرلکھوں گا۔ اُس وقت اُس نے اپنی کوشی کے برآمدہ میں بیٹھ کر نوگر سے بوٹ پہنانے کو کہا۔ نوگر بوٹ پہنا ہی رہا تھا کہ جج پر اجا تک دل کا حملہ ہؤا اور وہ چند لمحول میں ہی اس حملہ میں ختم بوگیا۔ اُس کی جگہ جو دوسرا جج آیا اُس نے مسل دیکھ کر احمدیوں کوجق پر بایا اور مسجد احمدیوں کو بولائی۔ اُس کی جگہ جو دوسرا جج آیا اُس نے مسل دیکھ کر احمدیوں کوجق پر بایا اور مسجد احمدیوں کو بولائی۔

\*=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

## رشمنول کے بارہ میں مستجاب دعاؤل کا نمونہ (۱) بنڈت کیکھرام کی موت کے متعلق پیشگوئی

پنڈت کیکھرام ایک بہت ہی بد زبان اور شوخ طبیعت آریے تھا۔ یہ حفرت اقدس سے بار بار نشان طلب کرتا تھا اور کبتا تھا کہ میری طرف سے میرے حق میں جو پیٹگوئی چاہو شائع کردو۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ حفرت اقدس نے جب اُس کے متعلق دُعا کی تو البام ہؤا:۔

# عِـجُـلٌ جَسَـدٌ لَــهُ خُـوَارٌ لَــهُ خُـوَارٌ لَــهُ نَــهُ نَــهُ ابْ

یعنی''یو صرف ایک بے جان گو سالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے اور اس کے لئے ان گتا خیوں اور برزبانیوں کے عوض سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کے لئے ان گتا خیوں اور برزبانیوں کے عوض سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے جو ضرور اس کومل رہے گا۔''

اس البام کے بعد ۲۰ فروری جوج کو جب حضرت اقدی نے اس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لئے توجہ کی تو اللہ تعالی نے آپ پر ظاہر کیا کہ

'' آج کی تاریخ ہے جو ۲۰ فروری ''۱۸۹۳ء ہے چھ برس کے عرصہ تک میشخص اپنی بد زبانیوں کی سزا میں یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ علیقے کے حق میں

کی ہیں۔ عذاب شدید میں مبتلا ہوجائے گا۔''

پرآپ نے اپی کاب کرامات الصّادِقین میں جس کا کن تھنیف سمالی ہے کھا۔ وَبَشَّ سَرَنِسِی رَبِسِی وَقَسِالَ مُبَشِّسِرًا سَتَسَعُسرفُ یَـوُمَ الْعِیُدِ وَالْعِیْدُ اَقُرَبُ

یعنی '' مجھے لیکھر ام کی مُوت کی نبت خدا نے بثارت دی اور کہا کہ عنقریب تو اس عیر کے دن کو پیچان لے گا اور اصل عید کا دن بھی اس عید کے قریب ہوگا۔

حفرت اقد ت کو ایک البام میں یہ بھی بتایا گی تھا کہ یک فضی اَمُو ہُ فِی سِتِ یعنی پندت کی سِتِ اِنجو ی سِتِ یعنی پندت کی مرام کا معاملہ چھ سال میں ختم کردیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد پانچو ی سال پندت مذکور عبد الفطر کے دوسرے دن چھ ماری کی ایماء شام کے چھ بج پیشگوئی کے مطابق قتل کیا گیا۔ اور اس طرح سے موعود علیہ السلام کی دعا واقعی اور اس طرح سے یہ ثابت ہوگیا کہ اس کے بارہ میں حضرت سیح موعود علیہ السلام کی دعا واقعی قبول ہوگئی تھی اور جو پیشگوئی آپ نے اس کے بارہ میں کی وہ واقعی من جانب اللہ تھی۔ قبول ہوگئی تھی اور جو پیشگوئی آپ نے اس کے بارہ میں کی وہ واقعی من جانب اللہ تھی۔ \*\*\*

# (٢) ڈوئی کی ہلاکت

امریکہ میں ایک شخص الگزینڈرا ڈوئی نامی تھا۔ جو پیغیبر ہونے کا دعویدار تھا۔ اس نے ایک شہر سیبون آباد کررکھا تھا اور اس کا ابنا اخبار لیوز آف بیلنگ بھی نکلتا تھا اور ان وجوہ ہے وہ نہایت درجہ شہرت یافتہ تھا۔ یہ شخص اسلام اور مسلمانوں کے جلد من جانے کی پیشگو کیاں کیا کرتا تھا۔ اس پر حضرت مبدی موعود علیہ السلام نے اسے مباہلہ کا چیلنج دیا اور ایک اشتبار میں لکھا کہ ''اس مقدمہ میں کر وڑوں مسلمانوں کے مارنے کی حاجت نہیں۔ ایک سبل طریق ہے جس سے اس بات کا فیصلہ ہوجائے گا کہ آیا ڈوئی کا خدا (یعنی میج) سچا خدا ہے یا ہمارا خدا۔ وہ بات یہ اس بات کا فیصلہ ہوجائے گا کہ آیا ڈوئی کا خدا (یعنی میج) سچا خدا ہے یا ہمارا خدا۔ وہ بات یہ ہے کہ ڈوئی صاحب تمام مسلمانوں کو بار بار موت کی پیشگوئی نہ ساویں بلکہ ان میں سے صرف ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔'' بمجھے اپنے ذہن کے آگے رکھ کر یہ دعا کریں کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔'' رکھے اپنے ذہن کے آگے رکھ کر یہ دعا کریں کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔'' رکھے اپنے ذہن کے آگے رکھ کر یہ دعا کریں کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔'' کھے اپنے ذہن کے آگے رکھ کر یہ دعا کریں کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔''

ڈولی نے اس کا جواب نہیں دیا گر امریکہ کے اخباروں نے اس تجویز کو سراہا چنانچہ اخبار رگوناٹ سان فرانسکو نے اپنی کم دیمبر ۱۹۰۲ کی اشاعت میں بعنوان ''انگریزی وعربی (یعنی

عيها نيت اور اسلام) كالمقابلية وعا" كلها كه

"مرزا صاحب کے مضمون کا خلاصہ جو ڈوئی کو لکھا ہے یہ ہے کہ تم ایک جماعت کے لیڈر ہو۔ اور میرے بھی بہت سے پیرو بیں۔ پس اس بات کا فیصلہ کہ خدا کی طرف سے کون ہے ہم میں اس طرح بوسکتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے خدا سے یہ دعا کرے اور جس کی دعا تبول ہو وہ نتج خدا کی طرف سے سمجھ جو ہے۔ دعا یہ ہوگی کہ ہم دونوں میں سے جو جھونا ہے خدا اُس طرف سے سمجھ جو ہے۔ دعا یہ ہوگی کہ ہم دونوں میں سے جو جھونا ہے خدا اُس طرف سے سمجھ جا وے۔ دعا یہ ہوگی کہ ہم دونوں میں سے جو جھونا ہے خدا اُس کی طرف سے سمجھ جا ہے۔ دعا یہ ہوگی کہ ہم دونوں میں سے جو جھونا ہے خدا اُس کی معقول اور منصفانہ تجویز ہے۔ "

حضرت اقدس اس کا اخبار منگواتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ اسلام کی عداوت میں برابر ترقی کرتا چلا جارہا ہے۔ اس پر آپ نے می<mark>ابوا ی</mark> میں بھی ایک چھی کے ذریعہ اس مباہلہ کے چیلنج کو جو پہلے اے دے کچے تھے دہرایا چنانچہ آپ نے لکھا:۔

''میں عمر میں ستر برس کے قریب ہوں اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے بچاس برس کا جوان ہے لیکن میں ستر برس کے قریب ہوں اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے بچاس برس کا جوان ہے لیکن میں نے اپنی بڑئ عمر کی بچھ پرواہ نہیں گی۔ کیونکہ مبابلہ کا فیصلہ عمر وں کی حکومت ہے نہیں ہوگا بلکہ خدا جو احکم الحاکمین ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا اور اگر ڈوئی مقابلہ ہے بھاگ گیا .... تب بھی یقینا سمجھو کہ اس کے صیبون پر جلد تر آفت آنے والی ہے۔''

جو چھی حضور اے ہیجتے تھے چونکہ اس کی نقلیں امریکہ کے انگریزی اخبارات کوبھی ہجواتے تھے۔ اس لئے ۱۹۰۳، میں کٹرت کے ساتھ اخبارات نے حضرت اقدی کے اس چیلنج کا ذکر کیا چنانچے بتیں اخبارات کے مضامین کا خلاصہ تو حضرت اقدی نے تمتہ ھیقۃ الوجی صفحہ ۲۰ کے حاشیہ میں درخ فرمایا ہے۔ جب لوگوں نے اسے بہت تگ کیا اور اصرار کے ساتھ اس سے اس مباہلہ کے چیلنج کا جواب دینے کے لئے کہا تو سمبر اور دمبر ۱۹۰۳ء کے بعض برچوں میں اس نے لکھا کہ:۔

"بندوستان میں ایک بیوتوف محمدی مسیح ہے جو مجھے بار بار لکھتا ہے کہ مسیح بیوع کی قبر کشیم میں ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو اس کا جواب کیوں نہیں دیتا سمر کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مجھروں اور کھیوں کا جواب دُوں گا۔ اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو اُن کو کچل کر مار ڈالوں گا۔''

حضرت اقدس کو جب اس کی اس گتاخی وب اوبی اور شوخی وشرارت کی اطلاع ملی تو

آپ نے خداتھائی کے حضور اس فیصلہ میں کامیابی کے حصول کے لئے زیادہ زور سے دعائیں کرنا شروع کردیں۔ اس دوران میں وہ امریکہ یورپ اور آسریلیا میں بہت شہرت ناموری اور عزت طاصل کر چکا تھا۔ اور چونکہ وہ خوب تنومند تھا۔ اس لئے بجرے جلسوں میں اکثر ابنی شاندار صحت عاصل کر چکا تھا۔ اور چونکہ وہ خوش ہوتا ہو کہ میں دن بدن عروج بکرتا جارہا ہوں۔ مگر حضرت پر فخر بھی کرتا تھا۔ ممکن ہے وہ خوش ہوتا ہو کہ میں دن بدن عروج بکرتا جارہا ہوں۔ مگر حضرت اقدس کا خدا اے تمام دنیا میں مشہور کرنے کے بعد اس بری طرح سے ذلیل کرنا چاہتا تھا کہ جس سے دنیا عبرت بکڑے اور اسے بتہ لگ جائے کہ خدا کے ماموروں کے مقابلہ میں آنے والی بری سے دنیا عبرت بکڑے اور اسے بتہ لگ جائے کہ خدا کے ماموروں کے مقابلہ میں آنے والی بری سے دنیا عبرت بکڑے اور اسے بتہ لگ جائے کہ خدا کے ماموروں کے مقابلہ میں آنے والی بری سے دنیا عبرت بکڑے اور اسے بتہ لگ جائے کہ خدا کے ماموروں کے مقابلہ میں آنے والی بری سے دنیا عبرت بکڑے اور اسے باتہ لگ جائے کہ خدا کے ماموروں کے مقابلہ میں آنے والی بری سے دنیا عبرت بکڑے کیا حشر ہوتا ہے؟

اب دیکھئے ان دعاؤں کا کیا اثر ہؤا۔

مسٹر ڈوئی چونکہ ایک عیاش آدی تھا اور صحون کا شہر بھی اس نے اپنے مریدوں سے قرضے حاصل کر کے آباد کیا تھا۔ اس لئے ایک طرف تو شہر کی رونق میں کی آنے لگی اور دوسری طرف جو سرمایہ جمع تھا وہ ڈوئی کی عیاشیوں میں خرج ہونے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسٹر ڈوئی کا وقار کم ہونا شروع ہوگیا۔ اس مبلک مالی بحران کو دُور کرنے کے لئے ڈوئی نے سیکیکو میں ایک زمین خرید نے کا ارادہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ایک دفعہ یہ زمین خرید لی گئی تو صبحون کی ساری مالی مشکلات دور ہوجا میں گی۔ چنانچہ اس زمین کی خرید کیلئے اپنے صبحونی مریدوں سے قرضہ حاصل کرنا چاہا اور اس غرض سے تمبر ہو 19 کی آخری اتوار کو نیویارک میں ایک غیر معمولی جلسہ کا اعلان کرنا چاہا اور اس غرض سے تمبر ہو 19 کی گئی جب ڈوئی اپنے زرق برق لباس میں جس کو وہ اپنا پنجیری لباس کہا کرتا تھا ملبوس ہوکر اپنی کری پر بیٹھ گیا تو تمام مجمع کی نگاہیں اس انتظار میں اس پر جم گئیں کہ دیکھیں مسٹر جان الگزینڈر ڈوئی کیا اعلان فرماتے ہیں۔

مسٹر نیوکومب نے جومسٹر ڈوئی کا سوانح نگار ہے لکھا ہے۔

ذوئی اس روز اپی فصاحت کے معرائ پر تھا۔ وعظ کے بعد LORD'S SUPPER کی تھے۔ وعظ کے بعد اسے آیا۔ پہلے کی تقریب تھی۔ جس کے بعد ڈوئی سفید لباس پہن کر پھر اپنے مریدوں کے سامنے آیا۔ پہلے دعائیہ ترانہ گایا گیا۔ بائیبل سے بعض آیات کی خلاوت کے بعد مسیح کا خون اور گوشت، روئی اور شراب کی صورت میں خاص لباس میں ملبوس نائبین کے ذریعے سے تمام عاضر الوقت ارادت کیشوں مین تقسیم کیا گیا۔ اب اصل تقریب قریب الکمیل تھی۔ ڈوئی کو صرف چند اختیا کی الفاظ کہنا

۔ بعد جلسہ برخواست ہوجانا تھا۔ ان آخری الفاظ کیلئے اوگ توجہ کے ساتھ مناظر ہتھے۔ اچا تک ڈولی نے اپنے دائیں ہاتھ کو زور سے مجھٹکا دیا۔ جیسے کہ کوئی گندہ کیڑا اس کے ہازہ کو آچمٹا ہو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو زور زور سے کری کے بازہ پر مارا۔ اوگ اس غیر معمولی حرکت سے کچھ حیران سے ہوگئے۔

ڈوٹی کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ گرنے ہی لگا تھ کہ اس کے دو مریدوں نے اسے سبارا دیا اور تھیفیتے ہوئے اسے بال سے باہر لے گئے۔''

غرض ڈوئی پر عین اس وقت فالح کا حملہ ہؤا جب کہ صیون شہر کے مالی بحران کو ختم کرنے کے لئے میکسیکو میں جائیداد خریدنے کی سکیم اپنے پورے عروق پر پہنچ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بقیہ عمر طرح طرح کی ذلتول اور ناکامیول کا منہ دیکھتا رہا اور بالآخر حسرت کے ساتھ اس بھاری سے مرگیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں حیات طیبہ صفحات ۲۳۳۱)

کمبر اسلام کو گندی گالیاں ان کا مرادی کا بدل خواس تھا جو حفرت مبدی موجود علیہ السلام کو گندی گالیاں تھا۔ حضور کے حق میں لدخ الله علی الکاذیبین ان کا ورد تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی زندگی میں بلاک بوجا کمیں آپ کا سلسلہ زوال پذیر ہو اور آپ جموئے ضمبری۔ لیس ان تمام امور کے باعث حضور نے اس کے بارے میں یہ دعا کی کہ آپ کی زندگی میں اے نامرادی اور ذات کی موت نصیب ہو چنانچہ حضور کو اس کے بارہ میں البام ہؤا اِنَّ مشَانُونَ نَکُ هُو اَلْاَبْتُو یقیناً تیرا وَحْن جو تیرے ایتر رہنے کی دعا کمی مائلاً ہے وی ابتر رہے گا۔ جو اولاد اس کے بال پہلے بوچی تھی دہ تو پہلے بی مر بھی چی تھی گر اس البام کا وی ابتر رہے گا۔ جو اولاد اس کے ماں موجود تھا۔ چونکہ ابتر اے کہتے ہیں جس کا بیٹا نہ رہ یا جی کا بیٹا نہ ہو اور نذکورہ لڑکا اسوقت موجود تھا اس لئے جب حضور نے اپنی ایک تباب ھیتے الوجی کا بیٹا نہ ہو اور نذکورہ لڑکا اسوقت موجود تھا اس لئے جب حضور نے اپنی ایک تباب ھیتے الوجی کے مسودہ میں سعد اللہ کے بارہ میں ایتر رہنے کی پیشاؤئی لکھی اور آپ کے ایک مرید وکیل خواجہ کی مردہ میں مند اللہ کے بارہ میں ایتر رہنے کی پیشاؤئی لکھی اور آپ کے ایک مرید وکیل خواجہ کا سید کو میں خدمت بوکر ہے بات کے مطودہ میں صدر کو کے مشردہ دیا اور کہا کہ آر وہ لوگ مقدمہ کردیں تو تمارے گئے مشکلات بیدا ہوگئی تیں۔ گرحضور نے یہ کہ کر یہ مشورہ مانے سے انکار کردیا کہ 'خواجہ صاحب اگر انہوں نے مقدمہ کیا تو ہم آپ کو وکیل خبیں کر سے گ

یہ سعد اللہ تو حضرت کی نامرادی وبربادی جاہتا تھا۔ یہ جاہتا تھا آپ کا سلسہ تباہ بوجائے اور آپ ہے اولاد مریں اور اس نے ابنی کتاب ''شھاب ٹاقب برمسے کاذب' میں اس بارہ میں ایک بیٹیگوئی بھی شائع کر رکھی تھی لیکن اس البام کے بعد خداتعالی نے آپ کو تو تمین بیٹے دے ہو تھیں جا تھی شہرت دی اور بہت می مالی فتوحات نصیب کیں اور بزار ہا لوگوں کی گردنیں آپ کے ساتھ شہرت دی اور بہت می مالی فتوحات نصیب کیں اور بزار ہا لوگوں کی گردنیں آپ کے سامنے جھکا دیں۔ آپ اس کی آٹھوں کے سامنے ترقی پر ترقی کرتے چلے گئے لیکن وہ طاعون کی ایک قسم میں مبتلا ہوکر آپ کی زندگی میں ہی فوت ہوگیا اور اس کی قطع نسل بھی ہوگئی۔ لیکن اس کے بیٹے کے بال بھی کوئی اولاد نہ ہوگی۔

اُوپر کے صفحات میں ہم نے ایک بنواری کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی دعا ہے (جس کی قبولیت کی اطلاع آ بکو پہلے ہے دے دی گئی تھی) اس کے گھر اس کی حب منشا ، اس کی تمین میں ہے سب ہے بردی بیوی کے کے بطن ہے (جو بانجھ تھی) لڑکا بیدا ہنوا جو خوش شکل بھی تھا اور صاحب اقبال بھی ہؤا اس کے بالقابل بی شخص باوجود اس کے کہ بیشگوئی کے وقت اس کا ایک لڑکا موجود تھا جو اس کے بعد کئی سال زندہ بھی رہا حضور کی دعا اور بیشگوئی کے نتیجہ میں نامرادی اور حسرت کی موت مرا اور اس کے بینے اولاد بھی نہیں ہوئی ہے دو بالکل مضاد امور کے لئے دعا کی موت مرا اور اس کے بینے ہے آگے اولاد بھی نہیں ہوئی ہے دو بالکل مضاد امور کے لئے دعا کی تھی جو دونوں قبول ہوئیں اور قبول بھی اس طرح ہوئیں کہ پہلے ہے متضاد امور کے لئے دعا کی اظاع البانا آت کوئل گئی تھی۔

\*=.=.=.=.=.\*.\*=.=.=.=.=.

### امور غيبيه

حضرت مبدی موعود علیہ السلام کو ان گنت امور غیبیہ سے خبر دی گئی جسکی تفصیل آپ کی کتب تریاق القلوب ، نزول المسیح اور هیقة الوحی وغیرہ میں مندرج ہے۔مشت ِ از خروارے کے طور پر چند ایک کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔

(1)

ملک میں طاعون کے بھیلنے ہے کئی سال پہلے حضور کو خبر دی گئی کہ طاعون کی وہا تھیلے گ جس سے لوگ کٹرت سے مریں گے۔ جن میں حفاظتی ٹیکہ کروانے والے بھی ہوں گے۔ اس کے بر من آپ کے بچے متبعین باوجود نیکہ نہ کروانے کے بچائے جائیں گے چٹانچہ ایسا ہی ہؤا۔ تفصیل کے لئے دیکھیں تیاب مرزا غلام احمد قادیانی صفحہ ۲۱۵

(r)

**(r)** 

ایک زمانہ تھا کہ ایک ایک آنہ چندہ دینے والوں کے نام حضور نے اپنے ہاتھ سے اپن کتب میں درج کئے گر ای زمانہ میں خدا کی طرف سے مدد آنے کے وعدے تھے جو مسلسل پورے ہوتے چلے آرہے ہیں اور اب آپ کی جماعت کا بجٹ کڑوڑوں سے تجاوز کرچکا ہے ایک ایک آدمی کئی کئی لاکھ پاؤنڈ یا ڈالر دے جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی ظاہر نہ کیا جائے۔

(r)

ایک دن مہمانوں کے اخراجات کے لئے روپیے نہیں تھا حضور نے گھردالوں کا زیور فروخت کروا کے انتظام کردیا اگلے روز کچر درخواست کی گئی روپیے نہیں ہے حضور نے فرمایا پہلے ہم نے ظاہری اسباب کی رعایت ہے انتظام کردیا تھا اب جس کے مہمان ہیں وہ خود انتظام کرے گا۔ اُسی روز دس پندرومنی آرڈر آ گئے جن میں سے ہر ایک پر لکھا ہؤا تھا کہ یہ مہمانوں کے اخراجات کیلئے ہیں۔ یہ ابتداء تھی اور اس وقت ہے اب تک حضور کا لنگر سارا سال جاری رہتا ہے اور کڑوڑوں انسان اس سے بغیر کوئی فرج کئے مستفید ہو کیلے ہیں اور اب اسکے ذیلی لنگر بھی باہر کے مکول میں انسان اس سے بغیر کوئی فرج کئے مستفید ہو کیلے ہیں اور اب اسکے ذیلی لنگر بھی باہر کے مکول میں

بر جلے کے موقع پر جاری ہوتے ہیں اور قادیان اور ربوہ میں تو سارا سال جاری رہتے ہیں۔

#### (3)

المماء میں آپ کو الہام ہؤا خدا تھے بھی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تھے دے گا۔ میں تیرے خالص اور دلی محبول کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان میں کثرت بخشوں گا۔ اس وقت چند لوگ آپ کے ساتھ تھے اور اب آپ کے ولی محبول کی تعداد ہاوجود ہزارہا خالفانہ کوششوں کے کروڑوں تک پہنچ مجل ہے۔ صرف ایک سال (دوری اسلام) میں آٹھ کروڑ سے زائد نے بیعت کی ہے۔

#### (r)

۱۸۸۳ء میں آپ کو الہام ہؤا خدا تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا اور اب ۱۲۹ سے زیادہ ممالک میں آپ کی جماعتیں قائم ہو چکی ہیں اور M.T.A پر ۲۳ گھنٹے دنیا کے ہر ملک تک آپ کی دعوت پہنچ رہی ہے۔

#### (2)

المماء میں آپ کو الہام ہؤا ینصُر کُ دِ جَال نُوجِی اِلَیْھِم مِنَ السَّمَآء تیری مدد وہ لوگ کریں گے۔ اس کے بعد اب تک بزار ہا آدی بر بنائے کشف والہام آپ کی غلامی میں وافل ہو کر آپ کے مددگاروں میں شامل ہو کچے ہیں۔

#### **(**\(\lambda\)

ایک بندو صاحب نے لاہور میں ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر فرہب کا بیرو اپنے مقررہ سوالوں کا جواب فرہب کا بیرو اپنے مقررہ سوالوں کا جواب اپنے فرہب کی رو سے دے ۔ اس جلسہ کا نام جلسہ اعظم غداہب رکھا گیا۔ حضرت مہدی موعوۃ فرماتے ہیں:

''وہ جلسہ مذاہب جو لاہور میں ہؤا تھا اُس کی نسبت مجھے پہلے سے خبر دی گئی کہ وہ مضمون جو میری طرف سے پڑھا جائے گا وہ سب مضمونوں پر غالب رہے گا۔ چنانچہ میں نے قبل از وقت اس بارے میں اشتہار دے دیا جو حاشیہ میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس الہام کے موافق

میرے اس مضمون کی جلسہ ندا ہب میں ایک قبولیت ظاہر ہوئی کے مخالفوں نے ہمی اقرار کیا ہے کہ وومضمون سب سے اول رہا۔'' (انہام ہمتم سٹحہ ۲۹۹) وو اشتہار پیر تھا:-

# سچائی کے طالبوں کے لئے ایک عظیم الثان خوشخری

میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات اور معجزات کے بارے میں بڑھا جائے گا یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں ہے برتر اور خدا کے نشانوں میں ہے ایک نشان اور خاص اس کی تائد ہے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہی جن ہے آ فآت کی طرح روش ہوجائے گا کہ در حقیقت ہے خدا کا کلام سے اور رب العالمین کی کتاب ہے اور جو شخص اس مضمون کو اوّل ہے آخر تک یانچوں سوالوں کے جواب میں سنے گا میں یقین کرتا بول کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اُس میں جبک اُنٹھے گا اور خداتعالی کے ماک کلام کی ایک حامع تفسیر اس کے ماتھ آجائے گی۔ یہ میری تقریر انسانی فضولیوں سے یاک اور لاف وگزاف کے داغ ہے منزہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بی آدم کی بمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لئے مجبور کیا ہے کہ تا وہ قرآن شریف کے حسن وجمال کا مشاہرہ کریں۔ اور دیکھیں کہ بمارے مخالفوں کا کس قدرظلم ہے کہ وہ تاریکی ہے محبت کرتے اور اس نور ہے نفرت رکھتے ا ہیں۔ مجھے خدائے علیم نے الہام ہے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا اور اس میں سحائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری تومیں بشرطیکہ حاضر ہوں اور اس کو اوّل ہے آخر تک سُنیں شرمندہ ہوجا کیں گی اور برّز قادر نہیں ہول گے کہ ا بن كتابوں كے يه كمال دكھلا عكيس۔ خواد عيسائي ہوں، خواد آربه، خواد سناتن دھرم والے يا كوئي اور۔ کیونکہ خداتعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اُس کی یاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔''

(انجام آئتم نسنجه ۲۹۹)

حضور کا یہ مضمون آپ کے ایک غلام حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی نے پڑھا۔ ابھی پہلے سوال کا جواب ختم نہ ہؤا تھا کہ وقت ختم ہوگیا گر سامعین کی شدید خواہش کی وجہ سے

اس دن کا باقی وقت بھی آپ ئے مضمون کے لئے دیا کیا اور پھر ایک دن اور بھی بڑھایا کیا جب سے مضمون پڑھا جارہا تھا ہر زبان پر بہی تھا کہ'' مید مضمون سب سے بالا رہا بالا رہا۔'' ایڈ بیز صاحب اخبار چودھویں صدی نے لکھا:۔

"ان لیکچروں میں ہے سب ہے عمدہ لیکچر جو جلسہ کی روٹ روال تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا لیکچر تھا۔" ،... فقرہ فقرہ پر صدائے آفرین و تحسین بلند ہوتی تھی .... عمر بجر بہارے کا نول نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سا۔ بم مرزا صاحب کے مرید نہیں .... لیکن انصاف کا خون بم بھی نہیں کر کیکے مرزا صاحب نے کل سوالوں کے جواب (جیبا کہ مناسب تھ) قرآن شریف ہے دئے اور عام بڑے بڑے اصول وفروعات اسلام کو دلائل عقلیہ ہے اور برابین فلفہ کے ساتھ بہترین مزین کیا بہلے عقلی دلائل سے النہیات کے فلفہ کو بیان کرنا اور اس کے بعد کلام البی کو بطور حوالہ پڑھنا ایک عجیب شان رکھتا تھا۔

اخبار جزل رگھر آصفی کلکتہ نے لکھا:-

حق تویہ نابت ہوتا ہے کہ اگر اس جلنے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر فداہب والوں کے روبرو ذلّت وندامت کا قشقہ لگا۔
گر خدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچالیا۔ بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایس فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین کالفین بھی مجی فطرتی جوش ہے کہہ اس کے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے۔ بالا ہے۔

(٩)

آپ کو خدا تعالی نے یہ خبر بھی دی تھی کہ اِنّے کی مُھِیُن مَنُ اَرَا اَدَ اِهَا اَنْتَکَ وَ اِنِّی مُھِیُنٌ مَنُ اَرَا اَدَ اِهَا اَنْتَکَ وَ اِنِّی مُعِیْنٌ مَنُ اَرَا اَدَ اِعَانَتَکَ جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا میں اے رسوا کروں گا اور جو تیری اعانت کا ارادہ کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ البام سو سال سے پورا ہوتا چلا آرہا ہے۔ اور چھنے چند سالوں میں تو دو سربراہانِ حکومت پاکستان بھٹو اور ضیا، اس البام کے پہلے حصہ کی زد میں آکر عبر تناک انجام کو بہنچ چکے بیں اور دوسری طرف آپ کی مدد پر ایستادہ ہونے والوں کی حقیر

حقیر کوششوں میں خدا تی لی نے ب انتہا بر کت ڈالی ہے اور ان کی جھوٹی کی نبایت محدود ذرائع والی جماعت کے باتھ سے جہنی واشاعت اسلام کا وہ حیرت انگیز کام لیا ہے جس کی توفیق بری بری مسلمان حکومتیں نبیں پاسکیں ۔ تفصیل کے لئے دیکھیں کتاب هیقة الوتی سنحات ۳۵۳ ـ ۳۵۳

#### (1.)

ایک البهام آت کو بیہ ہؤا کہ'' آہ نادر شاہ کہاں گیا۔'' اس کے بورا ہونے کا حال سنے۔ حضرت مبدی موعود کو سیلے ہے دی جانے والی البامی خبروں کے مطابق کابل میں حفرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب اور چند دوسرے احمدیوں کو شہید کردیا گیا۔ اس پر خدا تعالی نے اس وقت کے افغانتان کے حاکم امان اللہ خان کا تختہ ایک بالکل بے حیثیت آ دی المعروف بہ بچہ سقہ کے ہاتھ سے النوادیا۔ ملک کی یہ حالت و کھے کر جرنیل نادر خان جو انگلتان جا کھے تھے و ماں سے واپس پہنچے اور نبایت بے سروسامانی کی حالت کے باوجود انہوں نے بچے مقد کو شکست دی اور جاہا کہ افغان جے جاہیں اپنا بادشاہ بنا لیس مگر انہوں نے آیے ہی کو بادشاہ بنانا منظور کیا۔ نادر شاہ نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی ملک کے قدیم دستور کے خلاف یہ اعلان کیا کہ انہیں نادر خان یا شاہ نادر خان کے نام سے نہ یکارا جائے بلکہ نادر شاہ کبہ کر یکارا جائے ۔ اخبار الفضل نے اس کا نمایاں طور پر ذکر کیا گر اخبار اہلدیت نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ افغانستان میں بادشاہ کو شاہ کے لقب سے یکارانبیں جاتا گر اس اخبار کی سیای بھی خٹک نبیس ہوئی تھی کہ نادر شاہ کے بھائی لاہور تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ بندوستان کے لوگ اعلیٰ حضرت کا نام غلط لکھتے ہیں ان کا نام نادرشاہ شاہِ افغانستان ہے۔ ٹھیک چار برس بعد ۸ نومبر ۱۹۳۳ء کو نادر شاہ ایک تقریب میں طالب علموں کو انعامات تقسیم کررہے تھے کہ ایک طالب علم نے آپ پر تین فائر کئے او رآپ وہن ڈھیر ہو گئے۔ اپنے ہردلعزیز حاکم کی وفات پر لوگ دیوانہ داریہ کہتے کچرتے تھے کہ آو نادر شاہ کہاں گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں حیات طیب صفحات ۲۹۳ ہے ۲۹۵)

(11)

ایک دفعہ آپ کو البام ہؤا''ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت'' اس وقت کوریا کو کوئی جانبا بھی نہیں تھا اور جاپان جو ایک مشرقی ملک ہے کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس پیشگوئی کے کنی سال بعد جاپان ایک بزی طاقت بن کر انجمرا اور اسکے باتھ سے کوریا کی حالت نازک ہوئی۔ (۱۲)

و 19 و میں حضوز کو البام ہؤا'' تائی آئی''۔ اس کے متعلق آپ نے لکھا'' نارے تو کوئی تائی نہیں ہے۔ نہ نزد مک نہ دُور۔ ہارے اوکوں کی تائی ہے جو وہ ہاری دھمن ہے۔'' اس ہے پہلے حضور کو ایک خبر یہ دی گئی تھی کہ آپ کے باں ایک بیٹا اگلے 9 سال کے اندریدا ہوگا۔ اس ے پہلے ایک بیٹا بیدا ہو کرفوت ہو جائے گا گریہ بیٹا زندہ رہیں اس کا نام بشر اور محمود ہوگا۔ یہ آپ کا جانشین اور حسن و احسان میں آپ کا مثیل ہوگا۔ دنیا کے سناروں تک شبرت یا بُیگا۔ قومیں اس ے برکت یا نمیں گی اور کلام اللہ کا مرتبہ اس سے ظاہر ہوگا۔ ایک کئی باتیں بتائی گئی تھیں۔ بینا نحہ اس پیشگوئی کے مطابق ۹ سال کے اندر بی آپ کے بال دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک جلد فوت ہو گیا مگر دوسرا جسکا نام بشیر اورمحمود (بشیر الدین محمود احمه) رکھا گیا زنده ربا۔حسن و احسان میں آپ کا مثیل اور آپ کا جانشین یعنی خلیفہ ہؤا۔ اس کی تبلیغ کے ذریعہ دنیا تھر کی قوموں نے برکت یائی اور اے ایک خدمات کا موقع ملا جن سے قرآن کریم کا مرتبہ ظاہر ہؤا۔ یہ بینا ۱۹۱۴ء میں خلیفہ بنا۔ اس وقت تک اسکی وہ تائی جو حضرت مبدی موعود کی دشمن تھی اور جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ'' ہمارے تو کوئی تائی نہیں ہمارے لڑکول کی ہے'' زندہ رہی اور حضور کے اس مینے کے خلیفہ بنے کے جلد بی بعد لین ۱۹۱۱ء میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے داخل سلسلہ احمدید ہوگنی اپنی آمد اور جائداد کی وصیت کی اور <u>1912ء میں فو</u>ت ہو کر ببتی مقبرہ قادبان میں جگه مائی۔ اے سوچنے والا سوچو کھر سوچو اور کھر سوچو کہ دولفظول کے اس الہام میں کتنی پیٹیگو ئیاں مضمر تھیں۔ کیا بجزال کے کہ یہ فدا کا کلام ہوالیا ہوسکتا ہے؟

اس کے بعد جانا چاہیے کہ سنت اللہ اس طرح پر واقع ہے کہ جو جوففل وو اپنے خاص دوستوں بین بھی رکھ دیتا ہے (لا یکشفی دوستوں بین بھی رکھ دیتا ہے (لا یکشفی خیلی بھی ہے) تا اس طرح ان کے نمونہ اور ان کی ذات کو دوام بختے۔ اور اظہار علی الغیب کے تو معنے بی غیب پر غلبہ کے تیں اور یہ دو طرح بی برمکن ہے۔ ایک اس طرح کہ خدا تعالی کسی کو ایسا معنی علم غیب بر غلبہ کے تیں اور یہ دو طرح بی برمکن ہے۔ ایک اس طرح کہ خدا تعالی کسی کو ایسا مصفی علم غیب عرط کرے کہ جس بات کا اے علم دیا جائے اس کا کوئی بہلومخنی نہ رہے (بہی وجہ ہے کہ آخضہ ت علی تھے نے چونکہ سب انسانوں سے زیادہ اس نعمت سے هنہ بایا آپ پر اتر نے کہ آخضہ ت علی بیا آپ پر اتر نے

والے کلام کو تبنیب آنیا لِکُلِ شَنیْءِ قرار دیا گیا) اور دوسرے یہ بات اس طرح ممکن ہے کہ جس شخص کو خدا تعالی اظبار علی الغیب کے لئے چنے اسے ایک برکت دے کہ اس سے فیض یاب ہوئے والے بھی اس نعمت سے حضہ پائیں۔

حضرت مبدی موعود پر خداتعالی نے ان دونوں طریق سے اظہار علی الغیب کیا جس کی بنا پر آپ نے فرمایا:

''میں صرف یبی وعوی نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ کی پاک وحی سے غیب کی باتیں میرے پر کھلتی ہیں اور خارق عادت امر ظاہر ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو شخص دل کو پاک کرکے اور خدا اور رسول پر مجی محبت رکھ کرمیری بیروی کریگا وہ بھی خدا تعالیٰ سے یہ نعمت پائیگا۔'' (اربعین نمبر ۱)

چنانچہ حضرت مہدی موعوز کے غلاموں میں بہت ایسے بوئے ہیں اور اب بھی ہیں جنبول نے خداتعالی سے غیب کی خبریں کھلے کھلے طور پر پائیں اور پھر وہ پوری بھی ہوئیں۔ منمونہ کے طور پر چندایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

**\*=.=.=.=.=.=**\*.**\***=.=.=.=.=.=\*

# حضرت خلیفة المسیح الاول می کو دی جانیوالی بعض غیبی خبریں منقول روزنامه الفضل ۲۲رمئی ۱۹۹۹ء

<u>(ı)</u>

فرمایا خدانے اس بہاری میں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بانچ لاکھ عیسائی افریقہ میں احمدی ہونگے بچر فرمایا مغربی افریقہ میں تعلیم یافتہ ہونگے۔ (تاریخ احمدیت جلد چبارم صفحہ ۵۳۱) چنانچہ افریقہ میں کثرت کیساتھ وہاں کے لوگوں کے احمدی ہونے سے بیہ البامی خبر پوری ہو ربی ہے۔

**(r)** 

اپی وفات سے ایک ہفتہ قبل آپ نے مولوی محمد ملی صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا : بزید بہت ہی برا شخص ہؤا ہے خدا نے مجھے سالم سورۃ قرآن کی اس کے حق میں نازل فرمائی ہوئی بتائی ہے آپ ضرور اسکے متعلق نوٹوں میں لکھیں ہے بہت برا آدمی ہؤا ہے اس کئے کہ اس نے برے پاک خاندان کا مقابلہ کیا آپ کی ہے خبر مولوی محمد علی صاحب کے حضرت مسیح موجود علیہ اللام کے بسر موجود اور خلیفہ کی مخالفت کرنے ہے روز روشن کی طرح بوری بوئی۔

<u>(r)</u>

درس قرآن کریم جمبر ۱۹۱۶ء میں آپ نے فرمایا:

" حضرت سے موعود ہے بھی اللہ تعالی نے وعدے کئے بیں اور ضرور ہے کہ وہ ہوں کی وہ ہے اور جول کیکن افسوں ہے کہ تم لوگوں کی گتا نیموں کی وجہ ہوں میں التوا ہو رہا ہے اور جسطرح پہلے ان وعدول کے بورا ہونے کا زمانہ چاہیں برس بیجھے ڈال دیا گیا اس طرح تمہاری گتا نیموں کی وجہ ہے احمدیت کی فتوحات کا زمانہ بھی بیجھے ڈال دیا گیا ہے لیکن آج سے بیس ۲۲ سال بعد مظہر قدرت نانیہ ظاہر ہوگا اور اسطرح اللہ اُس بندے کے ذریعہ اس بند کئے ہوئے دروازہ کو کھو لنے کے سامان کردیگا"

چنانچہ ۱۹۲۳ء میں تعنی ٹھیک ۲۲ سال بعد مظہر قدرت ٹانیہ حضرت خلیفہ اسی الثانی کو مصلح موجود ہونے کی بشارت دی گئی اور آ کیے ذریعہ جماعت کی فقوحات کے دروازے کھل گئے۔

# حضرت خلیفة المسیح الثانی کو دی جانے والی بعض اخبار غیبیہ

<u>(ı)</u>

جنگ عظیم کے دنوں میں آ بکو بتایا گیا کہ امریکہ نے انگلتان کو ۲۸۰۰ ہوائی جہاز دیئے بیں بالکل ای طرح ہؤا۔ آپ کے کشوف والبامات کے پورے ہونے کا ذکر برطانوی پرلیس میں بھی کیا گیا۔

(r)

آ بکو بنایا گیا کہ کھیلے تھی میں آپ کا بھی ذکر ہے اور آپ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے لکھا کہ اسمیں مسیح موعود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ چونکہ مقطعات جس سورۃ کے ا شروع میں آئیں اس کے لئے بطور خلاصہ کے بوتے ہیں اس میں اشارہ تھ کہ جس سورۃ پر یہ منظمات آئے ہیں اس میں یعنی سورۃ مریم میں ان دونوں بزرگ ہستیوں کا ذکر ہے عمی امتبار سے بنیب کی خبر تھی جو حضور کو دک گئی۔ اسپر پردہ اب آگر انٹی ہے جس کی تفصیل اس تا ب کے سورۃ مریم والے نوٹ میں آ کچی ہے اور خدا کے نفشل سے ایسے ایسے عجیب نکات بیان ہوئے ہیں۔ جو اس سے پہنے بہتی کی قلم یا زبان سے بیان نہیں ہوئے۔ ذلک فَضُلُ اللّٰهِ فَنْ بَیْنَا وَ مَنْ بَیْنَا اللّٰهِ مَنْ بَیْنَا اللّٰہِ مَنْ بِیْنَا اللّٰہِ مَنْ بَیْنَا اللّٰہِ مَنْ بَیْنَا اللّٰہِ مَنْ بَیْنَا اللّٰہِ مِنْ بِیْنَا اللّٰہُ مِنْ بِیْنَا اللّٰہِ مِنْ بَیْنَا اللّٰہِ مِنْ بِیْنَا اللّٰہِ مِنْ بَیْنَا اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ بَیْنَا اللّٰہِ مِنْ بَیْنَا اللّٰہِ مِنْ بَیْنَا اللّٰہِ مِنْ بِیْنَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ بَیْنَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ بِیْنَا اللّٰہِ مِنْ ا

**(r)** 

9.91 میں آپ کو خدا تھ لی نے فرمایا میں مجھے ایک ایسا لڑکا دوں گا جو دین کا ناصر ہوگا اور اسلام کی خدمت پر کمر بستہ ہوگا اس کے جلد ہی بعد آپ کے بال حضرت مرزا ناصر احمد صاحب بیدا ہوئے جو آپ کے خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے سے پہنے بھی اور بعد میں بھی بری بری خدمات دینیہ کی توفیق انہوں نے یائی۔

(٣)

ساالی میں احرار نے جماعت کے خلاف شدید طوفان مخالفت اُٹھایا جس میں اوگوں کا خیال تھ کہ اب احمدی نہیں رہیں گے انہی دنول خدائی اشارہ کے تحت آپ نے فرمایا: ''زمین جمارے دشمنوں کے پاؤل سے نکل رہی ہے اور میں اکلی شکست انکے قریب آتے ہوئے دکھے رہا ہول وہ جتنے زیادہ منصوبے کرتے ہیں اور اپنی کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں آئی نمایاں مجھے انکی موت دکھائی دیت ہے'' چنانچہ چند دن گزرے سے کہ احرار بالکل مٹی میں مل گئے تفصیل کے لئے دیکھیں تاریخ احمدیت جلد ہفتم صفحہ ۸۳۵ تا ۵۹۹)

(4)

ا العنال بھی بند کر دیا گیا اور الفضل بھی بند کر دیا گیا آپ نے گذشتہ جالیس سال میں بھی بند کر دیا گیا آپ نے اپنی جماعت کو بیغام دیتے بوئے لکھا '' کیا آپ نے گذشتہ جالیس سال میں بھی دیکھا ہے کہ خدا نے مجھے جچوڑ دیا تو کیا آب وہ مجھے جچوڑ دیا۔ ساری دنیا مجھے جچوڑ دیا تو کیا آب وہ مجھے جیوڑ دیا۔ ساری دنیا مجھے جچوڑ دے مگر وہ انشاء اللہ مجھے نہیں جچوڑ کے گاسمجھ لو کہ وہ میری مدد کے لئے دوڑا آر با ہے وہ میرے باس ہے وہ مجھ میں ہے۔ خطرات میں اور بہت ہیں مگر اس کی مدد سے سب دور ہو جا کیں گئم آپ نفول کو سنجالو

اور نیکی اختیا رکرو سلسلہ کا کام خدا خود سنجالے گا''۔ اس کے جلد بعد ہی ملک میں مارشل لا لگ گیا اور مخالفتوں کے اس طوفان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔

# حضرت خلیفة التالث كو دى جانے والى بعض غیبی خبریں

(1)

۸ رمار چی ۱۹۲۷ء کے خطبہ میں فرمایا صبح جب میری آ کھے کھلی تو میری زبان پر فقرہ تھا "اینال دیوال گا کہ تو رخ جاویں گا"

فرمایا اس رات میں نے اپنے لئے اور جماعت کیلئے دین اور روحانی حنات کیلئے دعائیں کی تھیں۔ اس لئے میں نے سمجھا کہ اس فقرہ میں جماعت کیلئے بھی بڑی بثارت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس بثارت کے مطابق خدا تعالیٰ نے اس وقت سے تاایں دم جماعت کو بے شار ترقیات اور فتوحات سے نوازا ہے اور یہ سلسلہ روز افزوں ہے۔

(r)

۵راگت 1917ء کے خطبہ میں فرمایا ایک دن جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت دعاؤں میں مصروف تھا اس وقت عالم بیداری میں ممیں نے دیکھا کہ جس طرح بجلی جبکتی ہے اس طرح ایک نور ظاہر بؤا اور اس نے زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کو ڈھانپ لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نور کا ایک حصہ جیسے جمع ہو رہا ہے۔ پھر اس نے الفاظ کا جامہ ببنا اور ایک پر شوکت آواز فضا میں گونجی جو اس نور سے ہی بنی ہوئی تھی اور وہ بیت کی جاسری لکھے۔ اس کی تفہیم ایک اور کشف میں حضور کو یہ ہوئی کہ وہ نور جو آپ نے دیکھا قرآن کا نور تھا۔ چنانچہ اس چش خبری کے مطابق آپ کے وقت میں جماعت کے پہلے وقول سے بہت زیادہ اشاعت قرآن ہوئی۔

### حضرت خلیفة المسیح الرابع کو دی جانے والی بعض غیبی خبریں

(1)

جب مکرم الیاس منیر صاحب اور بچھ اور دوست اسر بھے اور انہیں بھانی کا خکم ہؤا تھا کم حضرت صاحب نے باس بیٹے حضرت صاحب کو کھل فضا میں ایک چاریائی پر اپنے باس بیٹے موٹ دیکھا۔ اس رویاء کی وجہ ہے آپ نے سب کو بتا دیا کہ ان کو بھانی ہر گرنہیں ہوگی چنانچہ میں خدا کے فضل سے رہا ہو گئے۔ (دیکھیں الفضل انٹر بیٹنل ۱۲ داگست کے 199ء)

**(r)** 

حضور نے فرایا ''میں نے دیکھا کہ کٹرت کیماتھ صرف پاکتان میں نہیں بکہ دنیا میں دوسری جگبول پر بھی اوگوں میں جماعت کی نفرت کی طرف توجہ بیدا ہور ہی ہے اور جسطر ن طوفان میں موخ در موخ لبری انھتی ہیں اس طرح نکھوکھ با آدمی جن کا جماعت سے تعلق نہیں وہ جماعت کی مدد کے لئے دوڑے چلے آرہے ہیں ۔ یہ رویاء حضرت مسیح موجود کے البام یک مدد کے لئے دوڑے جلے آرہے ہیں ۔ یہ رویاء حضرت مسیح موجود کے البام یک کئے کہ کا نکھیں کے لئے دیکھیں کے لئے دیکھیں کے لئے دیکھیں المشمون اپنے اندر رکھی تھی چنانچہ اسکے بعد سے کٹرت سے لوگ جماعت میں داخل ہو رہے ہیں۔ رویاء کی تفصیل کے لئے دیکھیں (الفضل ۱۵رفروری کے 199ء)

**(r)** 

9رجون ١٩٨٢ء کو حضور نے اپنے ایک تازہ رویاء کا ذکر خطبہ عید الفطر دیتے ہوئے فرمایا اسمیں حضرت المال جان نے آپ کو مخاطب کرکے ایک شعر پڑھا جس کا منہوم یہ تھا کہ پروانے کو شمع کی خلاش تھی لیکن شمع خود ہی اپنے پروانے کے پاس آگنی ۔حضور نے فرمایا آسمیں بہت عظیم الثان خوشخبری ہے اہل پاکستان کے لئے اور ساری دنیا کی جماعتوں کے لئے ۔ چنانچہ فرش انئینا کے ذریعہ یہ پیشگوئی اس شان سے پوری ہوئی کہ پاگل ہی اس سے انکار کرسکتا ہے۔ خلیفہ وقت گھر گھر کے اندر پہنچ گئے۔

مفرت مبدی موعود کے ایک صحابی حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجیکی اور ایک صحابیہ حضرت والدہ ماجدہ حضرت جو ہدری ظفر اللہ خان صاحب کے کشوف و الہامات کا ذکر اس

کتاب میں پہلے آچکا ہے یہاں حضرت مولوی صاحب موصوف کے صرف دو اور واقعات لکھے جاتے ہیں۔ شہرہ آفاق سائمندان پروفیسر عبد السلام صاحب کے والد محترم فرماتے ہیں عزیز عبدالسلام ابھی نہا ہجے نہا لیکن بولتا نہ تھا۔ حضرت مولوی (راجیکی) صاحب سے دعا کیلئے کہا۔ آپ نے محبت سے بہج کو بلایا مگر وہ گوشش کے باوجود نہ بولا۔ آپ نے دعا کی اور فرمایا ''ایس بولیگا کہ ونیا سے گی۔'' چنانچہ ونیا مجم کے چونی کے سائمندانوں اور دوسرے لوگوں نے انہیں سنا اور بار کیا دیا۔

روسرا واقعہ خود اس راقم الحروف سے متعلق ہے۔ فاکسار کے بینیا ل بی بینیال تھیں۔ بینا کوئی نہ تھا ایکدن میں حضرت مولوی صاحب کے پاس دعا کے لئے حاضر بؤا۔ انبول نے دعا کی نہ تھا ایکدن میں حضرت مولوی صاحب کے پاس دعا کی درخواست میں نے نہیں کی تھی گر کیلئے باتھ افعائے اگر چہ اس وقت اولاد نرینہ کے لئے دعا کی درخواست میں نے نہیں کی تھی گر انہوں نے از خود دعا کے بعد فرمایا اس دفعہ بیٹا ہوگا اور خدا کے فضل سے بیٹا ہی ہؤا۔ جو بفضلہ تعالیٰ زندہ سلامت موجود اور چار بچول کا باب ہے۔ الحمد لللہ

حضرت مبدی موعود کے صحابہ میں سے شاید ہی کوئی ایبا ہو جو صاحب کشف و البام نہ ہو گر سب کے واقعات یبال لکھناممکن نبیں ایک اور مشہور صحابی حضرت مولوی شیر علی صاحب کے دوجھونے چھونے واقعات کا ذکر کر دیتا ہوں۔

چوہدری عبد الجید سیال صاحب کا بیان ہے کہ "میٹرک کے امتحان سے پہلے وہ کئی ماہ ضائع کر چیئے تھے امتحان دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا گر مولوی صاحب کے بہت دلائے پر انہوں نے لیٹ فیس کے ساتھ دفلہ بھیج دیا۔ آپ ( یعنی حضرت مولوی شیر علی صاحب ) نے بجھے تاکید فرمائی کہ جب پرچہ ہو جائے تو مجھے بتانا کہ کیسا ہؤا۔ میں انشاء اللہ دعا کروں گا۔ تم بغیر کسی فکر کے دلجمعی کے ساتھ امتحان دئے جاؤ۔ جب انگلش کا پرچہ دے کر آیا تو میں نے نہایت مایوی کے دلجمعی کے ساتھ امتحان دئے جاؤ۔ جب انگلش کا پرچہ دے کر آیا تو میں نے نہایت مایوی کے لیجہ میں حضرت مولوی صاحب سے ذکر کیا کہ"صرف دو چار نمبر کا پرچہ کر سکا ہوں۔" آپ اس وقت گھر کے چوڑہ پر تشریف فرما تھے۔ میری کارگزاری من کرمسکرائے اور فرمایا میں نے تمبارے لئے خاص دعا کی ہے" مجھے بتایا گیا ہے کہ مجید کو کہو کہ پرچوں پر رول نمبر تو لکھ آئے باتی ذمنہ داری ہم لے لیس گے۔" ہے تھے جن میں سے کن ایک میں بھی کامیائی کی امید نہیں تھی۔ لیکن میری جرائی گی حد نہ رہی جب شعے جن میں سے کی ایک میں بھی کامیائی کی امید نہیں تھی۔ لیکن میری جرائی گی حد نہ رہی جب

مینرک کا نتیجہ نکاا تو میں ۳۳۴ نمبر لے کر سیند ڈویژن میں کامیاب ہؤا۔

حافظ عبد الرحمن ساحب نے آپ سے عرض کیا کہ میری بیکی نے ایف اے فلا نمی کا احتال دینا ہے اسکے لئے دعا کریں ۔ آپ نے بعد دعا تسلی دلائی کہ بیکی کامیاب ہوجا لیکی چنا نچہ نہ صرف یہ کہ وہ کامیاب ہوئی بکہ سارے ضلع گورداسپور میں اول آئی۔

کشف و البام کی صورت میں ہونے والے افضال البی حضرت مبدی موعود علیہ السلام کے خلفاء و صحابہ پر ختم نبیں ہو گئے بلکہ انکا سلسلہ تابعین میں بھی بکٹرت جاری ہے۔ صرف دو کے خلفاء و صحابہ پر ختم نبیں ہو گئے بلکہ انکا سلسلہ تابعین میں بھی بکٹرت جاری۔

تمبر 1 حضرت خليفه أمسح الثالث لي محترمه امته الرحمٰن صابعه المبيه ملك رسول بخش صاحب رفيق حضرت مسيح موعود كا الك واقعه المراكز بر ١٩٦٤، كوليه اين الفاظ مين بيان فرمايا- " ياكتان مين ہاری ایک بہن تھیں جنگ کے دن تھے 1970ء کا زمانہ تھا ان کا اکلوتا بٹا ساکلوٹ کے محاذ پر تھا ماں کی مامن متفکر بھی اُنہوں نے رات دن مصلی بچھایا اور اپنے خدا کے حضور عاجزانہ وُ عاشروع کی ' میرے رب تو میرے بیچے کی حفاظت کر اور مجھے تعلی اور سکون دے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خبر دی کہ ہم نے پاکستان کی حفاظت کا انظان کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں مفہوم بتاؤنگا اصل الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں۔ 1970ء میں جنگ کے زمانے میں یہ رپورٹ میرے یا س آئی تھی اس نے کہا اے میرے رت میں تیرا شکر تو ادا کرتی ہول کہ تو نے ماکتان کی حفاظت کا انظام کر دیا ہے لیکن جہال تک میرے بچے کا تعلق ہے میری تعلی ہوئی کیونکہ یا ستان کی حفاظت میں بہت ہے محیان وطن شہید ہوں گے اور یا کتان کی حفاظت یر اس کا کوئی اثر نہیں بڑتا مجھے تو فکر اینے بچے کی ہے اس کے متعلق مجھے بتایا جائے۔ چنانچہ مزید دعاؤں میں لگی رہی، بھر اللہ تعالیٰ نے اُسے بتایا کہ ہم نے سالکوٹ کے محاذیر فرشتوں کو نازل کیا ہے اور وہ وہاں کی حفاظت کریں گے اس بہن کے دل میں پھرشکر کے جذبات پیدا ہوئے،لیکن اُس نے کہا اے میرے رب ابھی بھی میری تلی نہیں ہوئی میرے بیچ کے متعلق مجھے بتایا جائے جس کے متعلق میں فکر مند ہوں تب ایک ہی رات میں تیسری مرتبہ الله تعالی نے محض اینے فضل اور رحم سے اس كو بتايا كه" تيرب بيني كي حفاظت كا انظام كر ديا كيا بيا فرائية اس كا بينا خدا ك ففل ب سلامت رما۔ )

نمبر 2 بیر صلاح الدین صاحب ایک درویش منش صاحب رویاوکشوف انسان تھے۔ ۱۸۵۱ سیعلائٹ ٹاؤن راولینڈی ان کی کوشی میں کاردار صاحب (جو کسی زمانہ میں یا کتان کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے) رہا کرتے تھے۔ پیر صاحب موصوف کی پوسٹنگ اس وقت کسی اور شہر میں تھی وہ وہاں سے اپنی کوشی دیکھنے گئے اور باہر ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنی بیٹم ۔ کہا کہ میں ۔ دیکھاہے کہ میں اس گھر کے SUN ROOM میں ٹرا ہوں اور پھر اٹھانہیں ۔ با سال بعد وہ کوشی خالی ہوئی۔ پیرصاحب نے اس میں رہائش اختیار کی ۔ باہر کی طرف ایک کمرہ این قرآن کریم کے کام کے لئے بوایا جو بالکل SUN ROOM کی طرح تھا پہلے اس میں کنی سال ترجمہ قرآن کا اور پھر قرآنی الفاظ کی لغت کا کام کرتے رہے۔ وفات سے قریباً ایک ماہ پہلے 🎚 دل کی تکلیف کی وجہ سے فوجی ہیتال میں داخل رہے اور طبیعت بہتر ہونے پر گھر آ گئے۔گ بی روز کے بعد ایک دن اسSUN ROOM میں گرے اور پھر نبیں اُٹھے اور چند بعد وفات یا گئے۔ گویا بیتال ہے گھر آنا اس خواب کو بورا کرنے کے لئے عد آپ نے اس سال میں یہ بھی دیکھا تھا کہ "بیاعید میں این اُنمی کے ساتھ (جو واُ بنت بوچی تمیں) کرول گا" چنانچہ آپ کی وفات کا حادثہ مین عید سے ایک دن پہلے پیٹ اس طرت غیب کی دونول خبریں جو آپ کو دی گئیں تھیں لفظ بلفظ بوری ہوگئیں۔ ایک دفعہ آپ نے خواب دیکھا کہ آ کی عمر کے دن پورے ہوگئے ہیں آپ نے: کہ ترجمہ قرآن کریم کا کام جو آپ نے شروع کر رکھا تھا مکمل کرنے کی مبلت مل جائے۔ پہ

یک رست پ سے بہت پ سے وہب دیکھ کدا ہی مرے دن پورے ہوئے ہیں ا پ نے:

کہ ترجمہ قرآن کریم کا کام جو آپ نے شروع کر رکھا تھا مکمل کرنے کی مبلت مل جائے۔ پہ

آپ کو رؤیا، میں بتایا گیا کہ دس سال مبلت دی گئی۔ اور پھر آواز آئی ''دس دس دس دن چ ب چ بر

دس دس سال کے وقفہ سے پہلے آپا انگریزی ترجمہ قرآن کریم The Wonderful Quran کے

نام سے بغیر متن کے (1 نہ میں) شائع ہؤا۔ دہمبر الک نہ میں اردو ترجمہ قرآن مکمل ہو کر اس کی

چوتی اور آخری جلد شائع ہوئی اور اون میں انگریزی ترجمہ کا Revised ایڈیشن متن کے

ساتھ شائع ہؤا اور اس کے جلد ہی بعد آپ وفات یا گئے۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم